

رسائل حنرت ولانا أيم لين فالدونور آبادي ا

ولايالي قاولاي

جلد٢



مضوري باخ رودُ املتان - فون 14122 مضوري باخ

www.besturdubooks.wordpress.com

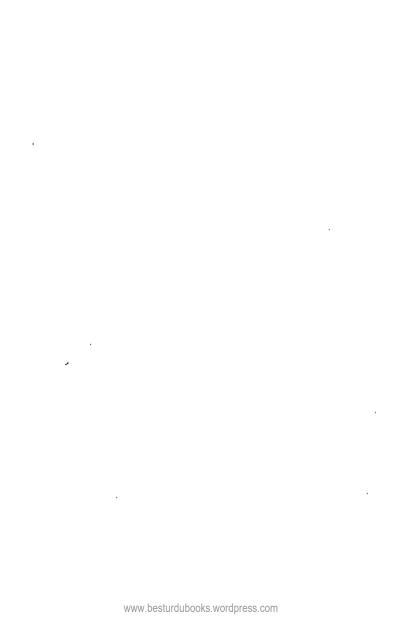

مرسارین ربعه عرض مرتب

نجیجے احتساب قادیو نہت کی جد ۴۴ ویش خدمت ہے ۔ وزیر آباد کے موانا میم فقط کا لد ( ایم را الکی) خالد وزیر آباد کی ) نے رو قام یا نہیتا ریر مؤدر آنا کیل شافع کیل ۔

ا ۔ صحیفہ تقدمیر (جواحتہا ہے کی جدم میں پرمشتل ہے ) میں الورت مرزانہ

- 7/19# --

سم به الوافظ غريب به

مؤ قرا الذكر تينون أن ثان الخراب قرار النظار المستوانية كي النظر الله النظر ا

افسوس ہے کہ تی ہار ارادہ و کیا لئین بھیل ارادہ و تھا لئیں ہے ما دارہ و تہ ہو یا گی کہ وزیر آ باو جا کر مصنف مرحوم کے حا دائت زندگی حاصل کر یا ہے جو بیبال شریک اشاعت ہو جاتے و بیبال شریک اشاعت ہو اللہ تا دائلہ اللہ تو الثاء اللہ العزیز حالات زندگی معوم کرکے ما بنا مدلولاک مثان میں سنتقل مطمون شائع کرنے کی سعا دہ مت حاصل کریں میں سنتقل مطمون شائع کرنے کی سعا دہ مت حاصل کریں ہے ۔ اللہ تعالی عالمی مجلس جھظ شم نبوت کی ان خد مات کو اپنی بارگا و میں شرف تبولیت سے سرفرا از فرما کے ۔ کو اپنی بارگا و میں شرف تبولیت سے سرفرا از فرما کے ۔ آ مین ایکر مے ۔

نقیرانشده سایا ۱۳۲۸ هم ۱۰فروری ۲۰۰۸،



#### بسبانة الرحمن الرحيم!

### التماس!

فائساد نے لوہت مرزائے میں ایک کٹر ب موسوسہ انوشیوفیہ انکسی تھی۔ جس علی مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی کے مشہور رسوئے عالم آسانی لکاح کا زیرہ فوٹو مد پر لالف ورتھین سوائے حیاست، لکش حراجہ مضامین کا پاکیزہ تسلسل ایک ایسے مؤثر ودکلش پیرایہ میں بطرز ناول میان کیا کیا تھا تھآ ہے اپنی نظیر ہے۔

بھے اللہ اس پرطول وحرض ہندہ شال سے فران مخسین ومرم ہائے بھوں کچھا در ہوئے اورخسوصاً علیائے کروم نے اس کو بے مدہبندفر بایا اورمعوز یہ بیان نے رہے ہوئے کیے ۔

بھی افسوں ہے کہ بھی وہ تمام مقیدت کے چھول طوالت کی ہوسے چی نہیں کرسکا۔ بال چندا کیے جمرکا ان با گیڑہ شیالات سے بطور تمویز چی کرتا ہوں۔ باتی ان تمام معزات سے جن کے نام باقی داسم کرای ڈیل میں درج جی معاتی کا خوات کار بوں کروہ بھے مجور بھتے ہوئے معاف فرما میں کے درمیز بھی وعدد کرتا ہوں کرانٹ والشہ مقتر میں او شریفیں دورجد یہ بی طبع ہوئے والا ہے۔ اس بھی ہے کی جمی ہے دی کردی جائے گی۔

ا ..... مشمل العلماء جناب مولا نامولوي اشرف علي فل تويُّ

٣ .... مولانا مبيب الرحمن لدهيا لويّ

٣٠٠٠٠ مولاة عيد الحتاك لا موري

س ... سولاناعمدا براجيم مرسيالكولي

۵ 🕟 مولانا ايوالوفا تحاما فها مرتسري

۲ مولانامبيب الشركزك نبرً

ے مولا تا بہمدید محیث فی صدر مدرال وہتم مدر سراج اسطوم مرکود ما

مولانا تغلام في تغليب جائع فيروين الرشر

٩ ..... مولاناغلامهرشدكا مود

١٠ ..... جناب معرت ورسيد مرحل شريجاد وتشين كواز وشريف

ا است مولا نائاتم مدرست عند الایمان فی تعلیم الترق من بهاه لیور

ا سول ناعبد الرحمن خطیب جامع اللی مدیث صدر در اولیندی

ا سا ست افحاج مولا ناسا فقاعزیت الله جامع تجرات

ا است حول نامید حبیب آیشیز سیاست لا جور

ا سمول ناعبد انجید آیشیز خیار مسلمان موجد به

ا سمول ناعبد انجید آیشیز خیار مسلمان موجد به

ا سمول ناعبد انجید آیشیز اخبار المحیر حضرت میلیا لوائد

عا ..... يدرج يوه روز نامها حسان لا جور

١٨ . . . . مول نامحه الدينيَّا خطيب جامع وزيراً وو

خ كسارا المجهدالين بدخالعدوزي آم وي

فامنل اجل عالم بي بدل جناب مولا نامولوي شبيرا حمد صاحب عثاثی ا شخ النمبير والحديث ديو بند كاارشاد

بعد سلام متون، آئی ہونواور دو شیخ لوشتہ فیب کے پینچے۔ معنون فریاد بھی آئ کل بخت حدیم الفرصت ہوں۔ اس لئے جواب علا بھی تا خیر ہو گی۔ لوشتہ فیب کو چند مقامات سے مطالعہ کیا جزائم الشرخیرا۔ بزی سفیدا ورد کیسپ کن ب کمعی ہے۔ آیک مرتبہ شروع کر دی جاسے کو مجھوڈتے کو ول جی جائیت وقتی طمی بحثول سے زائداس طرح کے دس کن کیا اشاعت سے نفع بیکی سکتا ہے۔ حق تعالی حزید صدے اور فرفتی اور الی فریاسے اور آپ کے دسائل کو تنبول بنائے۔

علامة عمر، فاضل بيدل جناب مولا نا احد سعيد و بلوگ ناهم جمعيت العلماء جند ديلي كاارشاد

السلام علیم ایس نے آپ کی کماپ توشد قیب بعض بعض مقابات سے پڑھی۔ بھے
الحسوں ہے کہ بعض مشرفیل کے مصن تمام کماپ کا مطالعہ ندکر سکارجس قدر میں نے اس کماپ کو
پڑھا ہے اس سے اس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ قادیا تھوں کے روشی بہتر بن کم ب ہے نہاں اور
استدال کے امتیار سے اس مجھی ہوئی تعنیف ہمری تفریح کم کر ری ہے ۔ خدا تعالی اوشہ فیب کی
خیب سے اعداد قربات اور آپ کی کماپ کے عام ہتو لیت وصل ہوا ور دوج القدس کی جانب سے
آپ کی تاکید کی جائے ۔ وفت کی سب سے بوی انسرور سالام کی سب سے بوی خدمت سکی
ہے کہ تاریخ کا جائے۔ وفت کی سب سے بوی انسرور سالام کی سب سے بوی خدمت سکی

مولانا محدمبارك حسين محمودي ناهم وشخ الحديث بيرتحه كاارشاد

> جناب مولانا غلام بعمِك نيرتك جزل سيَرثري معتدعموى جعيت مركزيتينج الاسلام انبال كاارشاد

؟ پ کامفور نوازش اسا بکیشتر کتاب نوشته فیب پینچار کتاب کاخو بی بیش فشک نیس اوراس هم کاکتابیس جس قدر زیاده شائع مون مفید مول گار

> فامنل اجل، عالم ب بدل جناب مولا ناسیداحدٌ منس العلما ، ہند جامع معیدشای دیلی کاارشاد

کرم فرد استان میلی ورحمة الدائل بهای ورحمة الدائل بها کاهکرید هم کرتا بول کا به نے اسکا ب فرائل مطالع کرلیا۔

مرز الکاد یا لی کے ابتدائی حالات بھے ذائی طور پر خودمعوم ہیں۔ اس نے میں واقی کے ساتھ کہا۔

مرز الکاد یا لی کے ابتدائی حالات بھے ذائی طور پر خودمعوم ہیں۔ اس نے میں واقی کے ساتھ کہا۔

مکن بول کہ جو آپ نے اپنی کا ب نوشت فیب میں تھے ہیں وہ یا کل مجھ اور ورست ہیں۔ اس

مرز اکل ہے متعلق جری مختر رائے ہیا ہے کہ یے کتاب اس خوبی اور حقیق و دانائی کے ساتھ کھی گئی سے کہ اور است ہیں۔ اس

ہے کہ اگر اس کو بائی معالمہ فرانا کی اور نفسانیت و تسعیب سے بھی وہ ورکھن محقیق میں کے خیال

سے مرز ائی میا مہان بھی معالمہ فرانا کی فرانسان کا معالمہ فرانا کی سے۔ بندا کوشش ہوئی جا ہے کہ وہ کر میں طرح می مکن بومرز وائی میا میان اس کیا معالمہ فرانا میں اور والسنام!

جناب مولا ناحسين فمديث الحديث فيروز بورجها وألى كاارشاد

> فخرسادات جناب محمدا بوالقاسمٌ صاحب سيف صدر آل انثرياا المحديث بنارس كاارشاد

جناب کی کتاب اوشترخیب جواسیته باب علی بینظیر کتاب بے موصوں ہوگی۔ سرسری تظرماری کتاب بر وال لی۔ زبان پر بے ساختہ سرحیا و جزاک انڈیکا جملہ آتا دہا۔ حجم کا دیان کی حقیقت آپ نے خوب بی کھول ہے۔ اگر نوشتہ غیب کی بابت بہ موش کیا جائے کہ اس کا مطالعہ تروید مرزائیت کے لئے دوسری کتابوں ہے ہے۔ اس اسر عمرا آپ کی کا وشین قائل واوار یا عملہ صد ورحقیقت کتاب فیکودا کیے جائے کتاب ہے۔ اس اسر عمرا آپ کی کا وشین قائل واوار یا عملہ صد حکریہ بڑی ۔ انشاقعائی آپ کی اس و بی خوست کو تول فریائے۔ اس کی اشاعت کے لئے کا فی جو دیکھنڈ اسکیجنے ۔ عمر بھی اچی تقریروں میں اس کا قرار کیا کرون کا ۔ افتا مالڈ اپنی دوسری تصنیف

جناب مولانا عبدافتي سهار نيوري ممنالوي كورداسيوركاارشاد

السلام بينيم! بمن سفرجناسيه ڪرم سفر برنوشن غيب ڪورسته اور بھاسله کو الآل آخر سند ديکھا بھالار حرب قاد بانی شن برحرب ماشاء الفرخوب کافی وافی ہے۔ اس منعسند کا جد برحرب محمل ہے تیاد کیار المی شدید پیشیطا فی جنگ بھی سیف اور حرب کی خرورت سید خالد برائے کئر حرب سیف تھے میاں خالد وزیرآبادی سیف کفر تادیاں فخر ملت والدین جناب مولانا مولوی احریکی لا ہوری ناهم الجمن خدام الدین لا ہورکا ارشاد

بندہ نے نوشنظیب کا مقابات مدیدہ ہے تہاہت ہی خورے مطالعہ کیا۔ افتا والد تعالیٰ استار الد تعالیٰ مسلمانوں کو تشنہ مبالعہ کیا۔ افتا والد تعالیٰ مسلمانوں کو تشنہ مبالعہ بارے الاس مسلمانوں کو تشنہ کی الرسطان میں مسلم کی گرائے کے لئے جل شغین ہے۔ ملاوہ اس کے سرزائیت کے تفعہ برگولہ باری کرنے کے لئے ایک زیروست تو بخانہ ہے۔ تعالیٰ حضرت مسئف کی اس می بنجے کو تحول فرائے اور اسے ان کی نجات وارین کا ذریعہ بنائے۔ آجین بالدائوں کین :

زيدة الاماثل والافاضل فيخ الاسلام

جناب مولا ناسیدمهدی حسن مفتی را ند جر کاارشاد<sub>.</sub>

آ ب کی کاپ اوشتہ فیب پیچنی اوراس کے مطالعہ سے تھوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی کہل طریق سے قارم قارمز فی کو کھشت از ہام کیا ہے۔ زبان جدائے وکیسے ایسا کہ برقض اس کو پڑھے اپنچے نہ چھوڑے افسانوانی آ ب کو مسمالوں کی طرف سے بڑائے خیر وے اور اس کے ذریعہ محرابوں کی جارت کرے۔ آئین میں حتی الوس ودستوں کو اس طرف متوبہ کرون گا۔ تعوب خدائے تعالی کے قبط کو قدرت میں جی ۔ وعام کرتا ہوں کہا لٹ تھی آ پ کو مقاصد میں کامیاب کرے اورآ پ کی تالیفات کو قولیت عامر بھٹے۔

## فامنس ابمل جناب مولانا قامنی محرطلّ خطیب مسجد سنهری لا مور کاارشاد

آ ب کا ارسال کرد و رسالہ نوشتہ خیب بیٹی کیا۔ احتر نے مطابعہ کیا طبیعت میں از حد بیٹ شت پیدا ہوگی۔ بی چاہتا تھا کہ اس کو دیکت ہی د ہوں۔ میری نظرے بہت ہے رسالے محزرے۔ بمر میں نے ایسا جامع اور برگل رسالہ بھی نیمی ویکھا۔ میں مصنف کی اس کوشش کی واد و بتا ہودائس پاک نایز ال کا حکم میر کرتا ہول کرا ہے دب العالمین اب بھی تیری گلوق میں الی جسٹیال سرچو و ہیں جو باطل کا مقابلہ بخوتی کرتے ہیں اور خصوصاً اس قرنے مرز ائے کے لئے الی بی آیک جامع کی ب ہوئی چاہتے تا کہ ان کا ناختہ برتے کروڈ باوے۔ بجھے امریدے ک اگردومراا لیڈیٹن ٹوبت مرزا تیار ہوتا ہندہ کوفراموش ندفر ماکیں مے ضرور بالحرور بندے کے پاس ایک آسٹر بھیس کے اور عی اس بات عمل کوشان مول کراشا عنت علی آوسیج موا درآ ہے کا بازومنبوط کردیا جائے۔

> جناًب معترست موادا نا موادی محرعبدالعزیزٌ شخخ الحدیث وناظم مدرسیا توارالعلوم کوجرا توالدیکا ارشاد

آ ب کا بدرسند وصلید موسول ہوکرموجب بھیت دمرود ہوا۔ اللہ تعالی آب کو ہراہ ہ خیر عطا و کرے کہ آب نے خدمت اسلام عمل آئی جست صرف کرے کروہ ناخبارے خسران کا سامان بھی پہنچادیا۔ اس جگدانشاء اللہ آپ کی کہا ہ یک تعلق مناسب عرض کیا جادے گا۔ اپنی دعا ڈن سنت یا دفرہ نے رہا کریں۔

لخرسادات بلبل وغباب جناب ابدالحسنات میدمحراحد قادر گ خطیب مجدوز برخال لا مورکا ارشاد

جناب کا مؤلفہ نوشتہ خیب علی نے ج حا۔ مطاعہ نے جھے اس تیجہ پر پہنچا یا کہ اسک دلچسپ طرز عمل ایسی محک شائد تر دید مرزائیت نیمس کی گئی۔ طرز تحریم شعون نگاری اور جوایا ہے۔ الزامی کا تسلسل نبایت نے کیڑو ہے۔

علامدة بان مفتى ودرال بينخ الاسلام معترب مولانا محركفايت اللهُ صعر عدر سنن مدرسهام بينيدو صعر جعينت العلما وجندد إلى كا ارشاد

آپ کی کتاب تو جمیز خیب بی گیا تھا۔ بھے المسون ہے کراس کے تعلق اظہار دائے جمل خیر معمولی تا تیر ہوئی۔ جمیری معلولی اور ضرور یاست جمی اشہاک پر نظر درکھتے ہوئے معاف خرائے میں اشہاک پر نظر درکھتے ہوئے معاف اور خرائے میں۔ آن کل معلمانان ہندے کے لئے تہا ہے۔ اہم وارض ہے۔ فرق شالہ مرزائیے نے مسلمانی ان کو غابی معاشر تی سیاسی کوائی جس جھا کرنے کے قام ورائع احتیار کے چیں۔ آپ نے اور شور خیب کے وام ور وج بھیا درکھے چیں۔ آپ نے اور شور خرج کے وام ور وج بھیا درکھے چیں۔ آپ نے اور شور خیب کے در میدا مست مرحود میں کی کام ان کی اس کا درائے اس کا اور جز لی بارگا ورب العزی جلی شاند ہے آپ کو مطاب ان جند کے اور شور کے دام ور شور جائے کی شاند ہے آپ کو مطاب ان جند کے اور شرفیان بند

کومرز ائیٹ کی تاریکیوں سے نکالئے اورداہ حق وصواب ان پر مکشف کرنے سے لئے نوشتہ فیب کو آفآب بدایت بنا کرتو داگل کرے ہا ہمن !

# فخرطت والدين جناب مولانا مولوي محدولدين خطيب جامع طيدوزميآ باد كاارشاد

"هذه عبيالة نافعة وعلالة بائعة تروى بها غليل طالبي البرهان وتشغى بها عليل الراض القاديان طالعته كرة بعد كرة ومرة بعد مرة لكن لا على سبيل الارتجال فوجد ته مصفانا لكدورة الخبرانات المسرزائية وكيد الكيد انية لا سيمنالا هل الانگيزية ولله در المصنف هيئ اتى بالدار المكنونية وهذا اخردعوانا ران الحديللة رب العالمين ، آمين ثم آمين ثم آمين "

عالم بينطيل جناب مولانا مولوي محمدا ساعيل سيرفري آل الثريا تنظيم الل حديث وخباب موجرانواله كالرشاد

لوشد فیب جند جند مثناه ت سے ویکھا کیا۔ جناب کے احل کے لھاند سے بہترین چیز ہے۔ جناب کی جنو قائل جنسین ہے۔ اللہم زوفر دامیدہ کے تکش افی کنش اڈل سے بڑھ کرموگا ادریہ شغلے بھی وم یا ہوگا۔

## . جناب مولا نامولوی عبدالرحمٰنَّ خطیب جامع بازار والی وزیرآ باد کاارشاد

" بسم الله البرجيين البرجيير · الحمدللة وكفي رسلام على عباده البذيين اصبطفيء اما بعدا فائي طالعت الكثاب المستطاب الموسوم بغوشته غيب من تباليف النحب الذكي التقي النقي الملقب بالخالد فوجدته كتابالا يبايقه المناطل من بين يده ولا من خلفه ومجموعاً من المسائل الواقعية لا سجترئ الجاهل الاندلسي ولا لديشقي على رده وقدحه ولا يحوم المتجدد ولا المتبغى كول كريمه وقصيفه راور اقاجاعة لله لا من والبراهين وسطور الصاوية عثي انكشاف كقيقة الدجال الذمن ادعى النبوة في الشادمان واطال لسانه على ذوى الاسان وخرف النصوص القطعية الدانة عبلي جينات عيسني أبنن مريم وختم النبيوة على سيد العرسلين عليهما التصليقة والعبلام امام المكان والزمان فيذل عما غالامة مسابهم الجميلة في ترديد ذلك الشقى شكرالله سعيهم باالقلم والبيان فسلك اخي الخالد مسلكهم الآات رحم التسهل في ضبط المسائل لفهم المرام واختار الارتباط بين مختابين الكتاب نشاط الخواف وجيم انوال البتيني جبيئة بيدانه ارضم النكاح السماوي الذي عليه مدار دائرة انتبوة الكانبة لتنكشف الحقيقة على وحهها فيلرجاء بن ناظري الكتاب إن يوسعوا اشاعة وتبليغه ويعينوا على طباعته الثانية و آخر دعوانا إن الحماثلة رب العالمين "

### تذدعقيدت

یارب تو رقبی درمول تو رقبم معد فکر کہ آعام یہ میان دو رقبم

خادم توم تهایت اوب داحرام سے پیجز وانکساد کے ساتھ جمیع فرزندان تو حید کی طرف سے عموماً اور اسپے محترم بزرگ و 5 بلند ر بادی محقیقت ورکیس الطریقت الی بچ الحریثان الشریغین حضرت جناب میال محد بذهناها حب داده الی شریف کی طرف سے خصوصاً برناچیز تصنیف میسوم برلو بت مرز اجناب سید الکوتین فخر موجودات آرتی کے مالیسائن سید الولداً وم مرکار مدید آرقاس نا بدار کوسعطفے احر بجینے خاتم انعجین وکافۃ للناس وروف اور بھم صلے انشد علیہ وسلم کی خدمت یا برکت میں منوص نیت وصفور قلب کے ساتھ بطور جربیا چیش کرتا ہے۔

ار تین الا زے مزوثرف

ويمرالين رخالد

معنف نوشة قيب بؤبت مرزا بقورمرزا

بسم الله الرحمن الرحيم<sup>ا</sup>

## حمدبارى تعالى جل شانه

تمام جدوت کش اور تو بیال این خالق دو جهان اور ما لک کون و مکال اور دا آق افس و جان کور در ای افس و جان کور در ای افس و جان کور اور این کا در بو بیت افران کور اور این کا تو بیت عام کوکن کے ایک لفظ سے پیدا کیا اور اس کی ربو بیت قر مائی اور بیستون آسان بنائے اور مشاور این کے دیت و کے کرانی عام ترکشون پرا صال تھیم قر مایا بات کردواس کے بھیا تھ بین کے تحکمات اور مساب عمل مدد کے لئے بھی تناور قر کوفیا واس لئے وی کر پھل بھی اور ایس کے کشاس و مشاس ماسل کریں اور ایس کے کشاس و مشاس ماسل کریں اور سورت کو اس لئے منور کیا تا کہ دکتام عالم کی جناور ہے اور اجن سی بوهیس اور بھی اور کوائر اور ایس کے منور کیا تا کہ دکتام عالم کی جناور ہے اور اجن سی بوهیس اور بھی اور کائر اور ایس کے منور کیا ہے۔

اے خوائے لاج ال تو این کے نائی میٹائی پر کھی اور پائی کو گلام سنی کانا خدا ہوا ہا۔
۔ پہنٹاں آستی و ب نظر کلکٹی تو نے دعوش دیمائم ، چرند و پرید، تجر وجر دریا و نائے ، معد نیات ونباتا ہے اور بھادات پیدا کیس اور ان پر تصرف کے سئے انسان کو پیدا کر کے اشرف الخلوقات کا شھاب دیا مولا بہ شاداب و دیاں اور ان بھی رنگ رنگ کے بھولی اور کیش دیا جا اور ان بھی میس یائی ادر اس کا راگ تھر کی مخترت کا پیدو بتا ہے۔

ا سے فاہر وہافش کے جائے والے آگا۔ یکو ہسا وہ مرفز ارد یے جائیں وہاڈ اوران کی سربائد چوٹیاں اوران کی سربائد چوٹیاں اوران کی سربائد چوٹیاں اوران کی بہتر وہ خید مگر اور بیت کر ساتھ وہ اور ان کی در اور بیت کر سے دائے میں اور ہے گئے گئے ہے۔ کہ میں میں تیری تو حید کے کن گا تا ہے اور کی وہا ہے۔ موالا میری تو حید کے کن گا تا ہے اور کو تا ہے۔ موالا میری جوالا میری حید کے کن گا تا ہے اور کی وہا ہے۔ موالا میری حید اور ان سے ندیاں تیری احد سے کا ترا درگانی ہوئی دوال میری مدے کا ترا درگانی ہوئی دوال میری مدے کا ترا درگانی ہوئی دول ہے اور ان سے ندیاں تیری مدے کا ترا درگانی ہوئی دولا ہے اور اس کا تار اس کا کہ اور ان سے تیرے کرم سے گزار اس تی شرار کا کے دولا ہے اور ان سے دولا میں کا ترا درگانی دولا ہے دولا سے اور ان سے تیری کرم سے گزار اس تی شرار کا کے دولا سے دولا

جری سے وصدت سے کل الب سرخ رو ہے اور ذکھ ہے اور تیر سے بن انتقار بیل مجھ جے اور شخیے پچک کرموز وان جو سے اور چھڑ ہول کی کٹوریاں شہم چھولوں کے دشو کو فائم کی رکل سوئ و چیٹنلی مگل ذکس وجوبی اسیستے وسطا اسیکنا رویسمیے گفائے کی افقد انتہی مقتلے تی ہوئے اور تیری نگاہ بھی تر انے زقم سے گائے میں مجھ ہوئے ہمرونے مجراویا اور قبل نا شاوشاد ہو گیا۔ کیوڑ ہو ہو سے اور پیپہنا تو تو سے وصدت کے تر فوز بھی مجھ ہوئے اور قبری سے میں تی کشورے کا کرتیری تو حید کا پیغام ہا وسیا کو بیار جو انتخلیف کرتی ہوئی بید بہتداور شارخ شارخ کوسرود کرتی۔

#### محامرهایم انتیجان میکاند. محامرهایم انتیجان میکاند: درنشانی نے جری تعروں کو دریا کردیا

ول کو روش کردیا خوش تعیست بھی اوم احت جورڈچ الافل تکن آئی۔ جس تک ایک و راڈ واں کو ہرے مثال ایک بیش آئیت علی ایک انہوں جو ہرا ایک لورٹی قور ہیرا۔ جس کی ہے مثل روش ہے ہش وقریق ہوکر یا نہ ہوئے ۔ جس کی ایوئی ومریدی خوشیو پر لائرو کمنٹوری فد جو کیر اورجس ک معفروں آویز خوشیو کے تصوف علی چھولوں کورمزائی فی ۔ جس کی زبان فیعل تر جمال سے فصر حت و ہلافت کے دیا بھا سے بوکروارش برابریں اورموجیس مارکرونیا کو بیرا ب کرسکتے اورجس کے مسابق اورجس

ے قرودان کی حور میں شرفا کیں اور صینا کیں عائم بخش وشر صندہ ہوئے۔ چاند کی بیشائی عرق مربع اور ستارے بادل کے آئی بیش چھپے اور جس کے وید کی تقدر نیل میں آ ہوئو ہے میڈ ل آئی تعمین ملیل اور جس کے قدر عناسے سرونے بلند کی ہائی اور جس کے اخلاق میدہ ہے وئیائے تہتے ہیں جسکمی اور جس کے رحم وکرم سے فالم و جانل بدو دکھے ہان عالم ہینے ، ورمس کے عدل وافعہ ف نے ٹوشیرواں

کو بات کیا اورجس کا ایک عالم مدح خوال ہوارجس کے مبارک عبد شل شیرو بحری سے ایک ا کھاٹ بریانی بیا۔ جس کی خادت کے صوبے تیں ہزاروں جاتم ہے اور جس کی جھا صت ہیں دن کا ہے اور وحمٰن ہمیشہ مغلوب ہوئے۔جس کے رحب وجاہ وجلائی سے قیمبر وکسری کے محل لرزہ ب اعدام ہوئے اور مخترے بچدہ ریز ہوئے ۔جس کے نورے جہال منور ہوا اور مخلستیں کا فور ہو کمیں۔ حضور مرور دو عالم المنطقة كالفهور لذي كانكات عالم كے لئے سب سے بزي فعمت وسمرت ثابت موارشب ديجورت كردت يدني اور بييدة منح نمودار بهوا - طائز ان خوش الحان اس درناياب وازلي میتی میدانند کی تشریف آ دری کا مز دوگائے میں تو ہوئے۔ بادمیائے میارک باد کا پیغام دیا اور خصوصاً فارس کے بجزی آ مخلد ماکوستایا جو بھیشہ بیشے کے سرد موار حضرمت ایرا ہیم کے دنیاش سب سے پہلے کسر کی دوآ مک او حید کے بیفام سے سرتھوں اوکر تخزی سے کرے۔ نمرود کی بالد کی وہ آ میں پھولوں کا اب س زیب تن سے منرومود کی مشی میں دعا۔ بنظیل کو آتھون بید مجے۔ مالکہ کی فوج كرماته لوركي مشعلين كوجيد وتجيد كمكفه سنة بالقول شراسنيا ساآمنه كروراديوار روحتیں برساتی اور تعریف کے کن کاتی موٹی نازل موٹی کے سنے کیا خرب کیا ہے۔ يقايت شان زيائي للمد آنہ از يكائي

این بن کر نانت آمندگی گود پی آئی

مبادک باد کا غلظائیم منع نے گایا سبز مبزر ڈالیاں قر مامجت سے گو کیر ہو تیں اور پینے ہے نے خوش آید پر کہا بٹارت کی جماعت ہے کہاں میں باب نوٹ کو بند کر آن ہوئی جلوہ افروز ہو کی ۔ طاخوتی طاقتیں شرک و بت برخی کوتاراج کرتی ہو تھی رحم دکرم بطورحکم، تنوص وصدافت کی رحانی طاقتوں کے آئے سرگوں ہو کمیں۔شیطان معدائی ذریت کے بھاڑوں کو بھا کم جماک دور الدروحان بي مار مار كررويا روتين ويسان الرجلوة سماني عند مسرور موسع اورمبارك إوق

كامرانيايل

خود خند کررت نازال ہے ہر چھم تناشا حیرال ہے اس معجف منسر خالی بر بیکنش دنگار اللہ اللہ

اے مبداللہ کے وریتیم حیری پیدائش مبارک، تیرا تشریف لانا رحت۔ اے انسانیت کاسیق یاد کرونے والے آتا۔ اے تلزم ہستی شماطلق ومروت کے دریا بہا دیے دا ہے وا تار اے کفر وحلالت کوخس وخاشاک کی طرح بھاد ہے والے مولا۔ اے اخوت ومیت کے بخشے والے منعم ۔ اے ملم ویرو باری کے سبق کو از بر کرائے والے رسول ۔اے حود کرم کی جسم تصویر ، جهاران کون کوسٹام آپ پراور آپ کی آ ل پر ب نفر ہے تیرا دکش آکبر مقمول ہے تیرا دکش بلبل سے تراسے مل کی پولوں کی مطافت کیا کہت

انعام باری تعالی

انفدتعانی بزرگ و برز کا برار جزار احسان ہے۔ چس نے جاری دشد و ہدایت وظلات ویوود کے سے ، ادارے ٹیک و بد کے مجانے کی خاطر اسمین تعرفدنت میں گرئے ہے، بچائے کی خاطر، دھوش و بہائم کوانسان بنانے کے لئے ، خواب گرال سے بید ، دکر نے کو، اداری سوئی تسست کے جگائے کو یہمیں اپنا بندہ بذنے کی خاطر اور نارجہم سے بچائے کی خاطر فرآن ن اختی کوجس کا اسم کرای می تعرفیف کیا گیا ہے۔ رحمت عالم کے لیاس میں مقود میں کے ویکر میں۔ رخم و کرم کی تقمور عمی ۔ اخوت و محبت کے قالب میں ۔ انکساری وقر اسمنے کے جسمے میں ۔ فقر و خوا کے ذرحا ہے میں ۔ مسادات کا می دے کر رقر ان صاحب بیش قیت محبور درجی میں ہو سکتے اور جس کی معطرہ دل آ و بیز میک سے بال تر ہے اور جس کی قیت کے پاسٹک قبل و جو برتیس ہو سکتے اور جس کی معطرہ دل آ و بیز میک

وہ تو ہمیں از ل کا خاسم ، وکلیم ہوش وہور بیٹھیں تھے جو رمونوں کا سرتارج اور نہوت کا عاقب ہوا اور چس کی ضویا ٹی سے جہال مستشیر ہوا اور سرائ اُسٹیر کھلا بار چس سے مقدس احکام آ ب ذریعے منے دہر پر بھیٹ ورفشال رہیں ہے۔

 کیا۔ خداد کد گواہ رہیو میں نے تیرے احکام تیری عابز حکوق کو پہنچادہے۔ اس کے بعد فر مایا یامعشر آسسین تم میل بورعاشر ہیں و اس ش اورجو خائب ہیں آئیس پہنچادیا جائے۔

یٹر فیامجوب خدا کا تھم ہے کہ بیر سے نام لیوا دی ہو سکتے ہیں اور جند کی صفائت انہیں۔ عن ال سکتی ہے جن کا نصب العین بیدو۔

''کل امن بالله وملٹکته وکتبه ورسله لا نفوق بین احد من رسله و وفائوا سندن احد من رسله و وفائوا سندن احد من رسله و وفائوا سندن والعن المعسيو (البترة ۱۹۰۶)'' فوض نے الله السمان کے فرشتوں اس کی کمایوں اس کے دمولوں کو (سیج دل سے مان لیا) بیک م انہا وش کسی کے (مرسل من انشاء و نے عمل) فرق کیس جانے اورو و (بیس) کہتے جی جم مردگاریم میری بخشش ما کھتے جی اورو و (بیس) کہتے جی جم انہا مالی میں اور تیری طرف عی بھادا کھرتا ہے۔ کہ

"قولوا اسنا بالله وما انزل البنا وما انزل اله وما انزل الن ابواهيم واسماعيل واسسعى وما اوتى النبيون من وسسعى وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفوق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (البغرة ١٣٦١)" والمرادكريم النبية المرادكريم المراق بين احد منهم ونحن له مسلمون (البغرة ١٣٦٤)" والمرادكريم المال النبية المراك المراكم المراكم المراك المراكم المراك

اس آھے۔ کر پر بھی الشقال نے ایک عام تھم ایسادیا جس کی تھیل کرتے والوں کا نام مؤسمی آر دویا۔

مبارک جیں وہ جنہیں آ کا ہے زبان میدالمعصو بین امر کارید پیشکانٹے کا پیام آج تک یاد ہے اور وہ اس پر دل، وجان سے فدا اور کمل چرا جیں۔ خرش نعیب جیں وہ جورسولوں کی عزت وحرمت پہ کٹ مرتے جیں اور واکمن رسالت پہآ گئے شآئے ہے سائے جنت الفرووس کی زینٹ کو دویالا کرتے ہیں۔

> منا کروند فوش رہے یہ خاک وخون غلطیدن خدا رہنت کند این عاشقان پاک طینت را

فرقال بنيدش برسب

"ولا شقولوا سبن بيقشل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون (البشرة: ۱۰) "ائم جمي مسلمان دکيوادناي پرفاتر کنځ دمولاجم بيونگ دے که جم تيرے پينجرون کۍ ترت واحزام پردل د جان سے فدا ہوں اوران سکا دکام کوچوتيری جانب سے نازل ہوسے چي حمز جان منآ جي اوران کي خدمت پيندا ہول ۽ آحيسن پرسفوب العالمين آحين!

اور بکی دیر می که حضور نعبیات ما بستی فی ایک ایک تیر عملی تغییر بذات خود فریائی رحضو فی فی او دارشاد صفح تاریخ بر درخشده ستاری کی طرح آب و تاب سے اب تک و مک رہائے کہ جھ کو یونس بن می پر نعبیات ایسے دیگ بین مت دو کران کی تحقیر ہو۔ کیونکہ برسب خدا کے برگزیدہ رمول ایک می چشمہ سے میراب ہوکرانک می یاک مقصد نے کر طلق خدا ک جارے کے لئے اسے اسے دفت میں میعوث ہوئے بنانچ فرمان رسالت فاحظ فرائمی ۔ لعبد ان یقول آئی خیر من یونس این متی (مسلم ۲ ص ۱۸ ۲ میاب می فضائل یونس، بدخ ادی ۱۲ ص ۱۸۵۰ ۱۸۵۰ بیاب وان یونس این البوسلین) " ﴿ ابویریوْت معامت به اثرات کهادمولیا فیسکی سفار باز کی فیس کویری کس کرید که کریس برنس بن کی سه مجرود برد . ﴾

وتومين انبياء يليهم السلام

ذیل عمل ایم کرتن قادیان دسیلیدهانی مرزاغلام ایم قادیانی کی که بول سے چندایے
افتیاسات فیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس قادیانی مراتی نبوت کے باقبوں خدائے دو
تھا ہت می جوب بیا سر جومعمومیت سے شیع معدافت کے شخراد سے در جائی کے ججے تھے۔ جن کی
غلاقی معمینت سوز اورا طاعت جنت کی منہ ثت ہے اور جوافلائی کا نبات سے دنیائے ہماں کی
فلام و جہود کے لئے اس وسلامتی کو برسرافتدار کرنے کی خاض عدل وافعہ فی جنوبھم بجت وا شخی کے دریا صادات کی شیر بنی سے مبریز کرتے اعادی جیرہ بختی و جہالت کے محو کرنے کی
مقدین مشر بہت تو جید کے آم کے خلاج سے کو ایسے بہترین ساتی دحدت میدوری فریائے جن کے مقدین

چودھوں معدی بھی ہنجاب کے فطے ہیں ایک ایک ہستی بھی پیدا ہوئی جو درماعدگ ومنسلی کا شکار ہوکر مجد دودقت کے لہ س بھی بقدرتی کرتی ہوئی خدائی مراجب کی دھو پدار ہوئی۔ چکر کاشنے والے آسان اور گروش کرتے والی زبین نے اسنے چکر ندکائے ہوں کے اور ریک جسنے والے گرگٹ نے ہوں ریک شاہد لے ہوں کے جس اقدر انتخا کمیار ہیے مزید '' کے انہا می نے جدمت دکھائی۔

عيد يول، شرقوح وابراتيم يول، عن يعقوب بول، شراموي بول، عرضي الال، عرضين بول، عرام بول، بين احد بون، بين كرش بول، رود ركويال بون، بين آين الملك بيد منظر بها در بول، بين آ ركول كايادشاه بول ، شريمور بول ، شي مطفر ومتمور بول ، شي تعم بول ، شي كلد شد بول ، شي قدا کا پہلوان ہوں ، نبیوں کے لباس شرار فرضیکہ شراعجوب مرکب انجیاء ہوں۔ برے سلتے برار مانیس لا کھول نشان آ سان نے وکھائے۔ ہزارول مجوے نش نے بیش کے مقدامیری مدد ك في ايك ساع كى مينيت س تيز توارك كواب، ووجر مترك لي طامونى كيزب بال كر بهادى و ين كاخرف آ راب - ده يرى وش يقريف كرتاب اورمندرك طرح موجز في كتاب وو يحد ي بيال عدول إلى في يحديك كالوجي واليكريم سنة محد كيش ديا ميراخدا ترازيز منا بادرود وركماب بالكاسهادر والبراب مير عداكانام لاش ہے۔ یول تو برانام مرزا عدا کاسب سے برانام ہادر کیا جاتا ہے ای لئے محمد والی کرنے اور زیروکرنے کی صفت دی گئی۔ ٹیل آوج ہوں اور غدا کی شم میں عالیے ہوں اور حقر ب ميري شان طابر موجائے كى اور برايك بلاك موكار بال وي شيخ كا جوميرى كشي يس بيند كيا اور جِس توم کی جڑکاے دی جائے گی جو بحد پرائیان شالاے میں تھار حرید الفوالیون جول میراخدا اوقے آسافوں کا بنانے والا ہے۔ اس نے جھاکو یکی وقی کی کراے مرز اکب دے اے تمام جہال كوتوكوا عن تم سب كر لئ خداكى طرف سے دمول بن كرة يا بول ادر تعراق كن قرآ لن على ك طرح مول ادر قریب ہے کہ بیرے ہاتھ پر طاہر ہوگا جو پکو قرآن ے طاہر مداادر قرآن تا تریف قدا كاكلام اورمير سد مدكى باتنى بي اوريد مكالم جوجه سي بوتا ب يقين ب اكري ايك م کے لئے بھی اس میں فک کروں فر کا فروو جا کئی اور میری آخرت متا وہ و جائے۔وو کلام جو میرے ير ازل بواجيني اور تعلى باورجيها كرة اللب اوراس كى دوشى كود كيد كركول الكفيس كرسكا جو الشرتواني كالمرف مد جويرنازل موتاب اورش اس يرايداي ايدان الاتا بول رجيها كرخداك كتاب يرادر بجعريه كما تمياكدا بروارة مرطين سي سيداورة سيدحى داه يرسيداوريم ف حميس كور ويا اوروات كوتمور سرحدين سركرائي ويجعريني بتلاياكيا كدخدا عرش وتيري جد كرنائب اور تيرى طرف جلاآ تاب اور ميرا قدم ال مناره يرب جال قام بلند بال ثم يساور بھے وہ چڑ مواہدے ہوئی جو دیاش کی دوسرے اثبان کوشوی کی اور بھے بیکی کہا گیا اے مرزا آ علم كاشهر بادر ميراهناميه مح كرتاب كرش اسباب كساته الباكك تيرب باس أوال كالمحاضا كرون كالدو بملائى كرون كالوراس في بجهد يكى كها كدات مرزاتهم في تحفي تمام جهال ك لخ

" یسفیسلنی ویصدقنی الاذریت البغایا "محکوبرایک تول کرتا ہے اورمیری تقدیق کتارہے بال جمام ذاوے بھے قول ٹیس کرتے۔ (1 تیزکالات) حفرت بھیلی علیہ السلام سکے فق بھی

> ائن مریج کے ذکر کو مجھوڑہ اس سے بجٹر غلام اٹھ ہے

 یکسان کی او تحریف عمی مرزا قادیا تی نے بہت کی تھیا ہے۔ ہاں یہ ہازاری ردایات ایسوع کو جو

ہیائی کی افراد رائن اللہ ہونے کا دحویٰ کرتا ہے اور جس کے تعلق قرآ ن شریف خاموں ہے

ہرائی رکٹ عمی اور وہ بھی تھیا تھا کی جارت عمی خیش کیا ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ہر سب

افرای رکٹ عمی اور وہ بھی تھیا تھا کی جارت عمی خیش کیا ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ہر سب

طیبالسلام ایک می مبارک تی کے ہام تھے۔ اس کے شوت عمی وقتی مرزا قادیا تی خوا اور شیمی علی السلام ایک می مبارک تی کے ہام تھے۔ اس کے شوت عمی وقتی مرزا قادیا تی خوا اور است والم کے لئے اس عمی ایک نظر خیش کیا ہم نے مندوجہ یا لئا تھی حوالوں سے فابت کیا۔ صاحب قراصت والم کے لئے اس عمی ایک نظر خیش کی اور خوا جی اس می میں اور موقعہ کی اور خوا جی اس می کے مطابق آ یا کرتی تھی کہ اور موقعہ کی اور خوا جی اس وقت کو ن کری جیش عمی آئی اور پائی لی لی کرکوٹ شروع کے اور کی جوش عمی آئی اور پائی لی لی کرکوٹ شروع کے کہا نے موالوں کے ایک میں اور موقعہ کی اور میں ہو کے اور آ ہے کہ کہا ہم کی رواحت کی تشیم ہات و ہے۔

اس میں بھر کے تو یوں کے بی بیا تھی ہو دور ہے کہا ہم اور کی جوش میں آئی اور پائی لی لیک کوٹ شروع کی اور کی جوش میں تاقی کی جو کے اور کی ہے کہا ہم میں تاقی میں بہت بایا جا ہے۔ دور ہم کہا ہم کی تاقی کر بھی کی اور کی جوش کی اور کی جوش کی تاقی کہ بھیلی کی تھی اور اس کی اور کی جوش کی اور کی جوش کی تاقی کہ بھیلی کی تھی اور اس کی ایکھا اور اس کیا کہا میں تاقی میں بہت بایا جاتا ہے۔ دور اصل آ ہے کہا وہی وارک کی جیس کی تاقی کہ بھیلی کی تھی اور اس کی کا میں میں تاقی کی بھیلی کی تھی کہا ہم کی تاقی کی بھیلی کیا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہا کہا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہا ہم کی تاقی کی بھیلی کیا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہا کہا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہ بھیلی کیا تھی کہا کہا تھی کہ بھیلی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کہا کہا تھی کہ بھیلی کیا تھی کیا ت

مستح قادیاتی کی جائتی بحیرد استی قدیان کی فرش کائی جس سے واضح طور پر مثل کے کا زبان سے الجائز کی جس سے داخت طور پر مثل کے کی زبان سے الجائز کی شیر تی بھی ہے۔ دکھولی کیا کہا کہ وہ البالی تو شد ہے جس کے تعلق آ ہے نے فر بلاق کہ بسا احمد فاضنت الرحمة علیٰ شفتیك "(ربین الرسوسر پرادم سے عام مائے وہ الربی الربی شیر تی ہے تو سم یائی توزیق مائے میں مائے ہے تاریخ الربی شیر تی ہے تو سم یائی میں مائے ہے تاریخ الربی شیر تی ہے تو سم یائی میں مائے ہے تاریخ الربی شیر تی ہے تو سم یائی میں مائے ہے تاریخ الربی الربی ہے۔ الربی ہے۔ الربی الرب

جب فر العب کدوا فا مقتل سے اور سے کا خاکر ایسا ہمیا تک تھیجا کہ شراخت و جیدگ شرم کی اور سی لئے چکے ہے رفعت ہوئی اور دیائے مند الاساب لیا۔ اب موال آوید ہے کہ تش کا کفر جاشد کے معدال اگریہ باقی فعود باللہ سی ملیہ السلام میں بقول مرز اجر آو مقتل سی شمیا می بدید اللہ خرد رموں کی اور اصل ہے کویں زیادہ قب می قو مقبل سی کہا جا سکتا ہے۔ جب کہ سے اوساف ان میں پائے جا کمی اور است مرز انہا کا بیکونا کے گالیاں دیں کشمی ۔ جب معظمہ خرر معالمہ ہے۔ دنیا کی فات و جود کے لئے کم وجش ایک الکہ چھیں بڑار سرطین می الشر موج

محتم میرے اِتھ ہے جا م ہے گاجو بھے دیا گیا ہے دہ پر گرینیں سرے گا۔" ( الزالياد بام من الجزائن ع مهم مهود ) " مجھے حم ہے اس وات کی جس کے باتھ شی میری بیان ہے۔ اگر سیح ائن مریم میرے زبان شن بوج تو دو کام جوش کرسکا جول و ابرگز ند کرسکا اور دو نن ان جو جمدے که برمور ہے ہیں وہ برگز رکھلانہ مکرکر'' (حقیقت الوجی سر ۱۳۸۸ فرز که ج ۱۳۴س) ۵ ( ایک خم کہ حب بٹارات آمم عينى كؤست تاجد (الاللياديام من ١٨٨ ارتز الن ع مهم ١٨٠٠) ے.... ''دوخداجومریم کے بینے کے دل پراتر اتھادی میرے دل عل مجی اتر ا ہے محموا کی جی شرایس سے زیارہ ۔'' ( هنتست الوقي من ٢٠٤٣ فرائن ج ١٩٢١ ( ١٩٠٠) " تم يكتي الوسط كلمة الله ب بم يكتي بيل أمين خدائ ال ب بحي زياده (اخبار بدرى لومېر۴- ۱۹ ده ځاغېر امرال طغوطات چ ۱۹۳ و) '' و یسے مایا کے خیال اور حکم اور دوست بازوں کے وشن کو آیک بھلامائس آ دنی کی قرارلیں دے محقہ جے بہ ٹیکا سے ٹی قرار دیں۔" (خيمدانهامة تغم مرده ما ثيرة وانهاج المرجع) ول من المراجع في عليه السلام) كا خاندان محى نهايت ياك اور معلم ب رتين واویال اور نافیال آب کی ترنا کا راور ممی طور تک تحیل برجن کے فون سے آب کا وجود تلہور پذر (خميرانجام) تخم من عماشيه فراكن ١٥١٥م ١٩٩١) " يوقوى بات بونى كرجيها كرايك تريدهاد ين جس عي مراسر يدورة (خبرابجام ٱلقمص ٥ ماشيه بخزائق ځااص ١٩٨٩) "مريم كابينا كشلياك بين (دافيد ر) ي كوزيادت بين ركما." (خبر النام) مخم م احمد شد فران رج ابس ١٩١١) ''میسی طیرالسلام فراب بیا کرت ہے۔ ٹایڈمی بیادی کی دجہے ی م انی کارت کی معدے را ( بھی فرج میں 10 پٹروئن ج 14س مے )

" أيك الزكل برعاش بوكما تعا، زاري تورت \_ عطرطوا تات \_ " ﴿ فَكُمُ الْمُرْفِرُ وَمِنْ لِلْهِ لِلْمُ مِنْفُونِهَا مِنْهِ مِنْ ١٢٤) " آ ب کا تخرین کے ساتھ میلان اور محبت بھی شاہدای دہہ ہے ہوکہ جدى مناسبت درسيان بيءرشكونى بربيز كارائسان أيك جوان تجرى كويهموقع بس مديكا كده اس کے سریر تایاک ہاتھ لگاہ ہے اور زیا کاری کی کہائی کا پلید علمواس کے سریرے ہے۔ بھے بچھے لیس كمايدا آوكى كس جال جلن كابوسكراب." ﴿ مُعِيداتِ مَ ٱلعَمْمِ عِداتْهِ وَالْنَ رَااسُ وَالْمِ ١٩٩٠) " منداز لیے تھی کووو بارہ ونیا می نہیں اسک جس کے بہیر فتنہ نے ہی ونیا ( دوقع البلاوس ۵ وقرز ائن بير هوم ۲۰۰۵) محوتاه كماجو\_" 💎 " آ پ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کرنے کی اکثر عادت تھی۔ اول اولیٰ بات على السرا جا تا تقاراب تقس كوجة بات بدوك نيس كت تصديم يرسيز ويك آب كى بيتركت جائ السوى تبيل كونكرآب أو كالبيال ويت تقداور يبودي إتحد س كر فال ايا كرت ہے۔ یہ بھی یادر ہے کہ آ ہے کو کسی قدر جموٹ ہولئے کی بھی عاوت تھی۔" (عمير نيام آمختم ص ۵ ماشيد بزائدات احرا9 ۱۹۰۰) ۱۸... ۱۸ در ماندو انسان کی چیش موئیاں کیا تھیں۔ سرف یکی کہ زاڑ لے آئی کے۔ قبلایزی کے۔ لڑائیل ہوں گی ۔ . . نادان اسرزیکی نے ایک معمولی ہاتوں کا ویش (خيراني)م آنتم عمل بمغزائن ٽاامس ۱۹۸۸) محول كيون نام مكعال" "أب كى مثل بهت مونى تحى \_ أب جان مودة س اورعوام الناس كى طرح مرگی کو یہ ری نبیل مجھتے تھے۔ بلکہ جن کا آسیب شیل کرتے تھے۔" (حَمِراً مُهامِدًا عَهِمَ مُعَمِّمُ وَيَحْرَ مُونِ يَا الْمِلِ ١٨٩) الم المساحة الماعت شرم كى بات الب كما ب ف يباذ كالمعيم كوجوا تجيل كاستركيلاتي ے میرد یون کی کاب طالمورے ج ا کر تھے ہے اور چراب طاہر کیا کہ کو یاب میری تعلیم ہے۔" (منميداني مرآمخترص: ماشيد نزائن يزايس و ۶۹ ) " آپ کا ایک بہوری استاد تھا جس ہے آپ نے قررات کوسیقا سیقاج حا تن رمعلوم بوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے پھے معدثوی دیا تھا ور یا استاد کی شرارے (شیردنجام: مخرص ۳ مانید بزاین ۱۳۰۰ س ۴۹۰) يه كراس في آب كوماده لوح د كما "

''' پ علمی اور عملی قو کل بھی جہت کیجے نتھے اسی دجہ ہے آ ہے ایک مرتبہ شيفان كريكي يتي عِلْ محدً" - (خيرانوامة مخمص العاشيد بخزائق خااص ٢٩٠) ۲۳ 👑 "ایک فاهش یاددی فرمات بین کرآب کواچی تمامزندگی بین تین مرتب شیفانی الہام ہوا۔ چانچہ ایک مرتبہ آپ ای الہام سے خدا کے منکر ہونے کے سنے بھی تیار (خيران م) تغرص ۴ ماشيرة زاكن ١٥٥٠ م. ٢٩٠) \*- <u>20</u> 41 " آ پ کی انیں حرکات ہے آ پ کے هیتی بھائی آ پ سے خت ناراش ر بج بھے۔ ان کو یقین تھا کہ آ ب کے دہاغ میں ضرور پکھٹلل ہے اور جیشے جا ہے تھے کہ کی شفاخان شرية بكابا قاعده علان بور" (خير الجامة مقم مراه ماشيد فزاكن خاام ١٩٠٠) " بيها كال ني بهت سه آب كم جوات لكه بين محرح بات يدب كرة ب بي كوكي مجو وليس بوااوراي ون سي آب في هجر ها تخفيه والول كوكندي كانيال ويساار ان کو حرام کار اور حرام کی اولا دیخم رایا۔ اس روز سے شریغوں نے آپ سے کنارہ کیا اور تہ جایا کہ معجز وما تک کرحرام کار اور حرام کی اولا و بنتی ۔'' 💎 (همیرانجام آعتم می ۱۱ ماشیر فزائن ج۱۴ س ۱۹۹۹) " جائے تھا كدوواكى لاف وكذاف سے الى زبان كو يوے اوراكى ويكى بات يركام رب كريرى وتابت وني كاباد شابت فيل محرضا في جذبات كي ويدس مبردكر تے اور اپنے پہلے پہلو علی تاکای و کم کرایک اور چال اختیار کی اور پھر جب ہائی ہونے سے شبہ ين بَوْ يه كَ وَ يُحرابِ تَنِينَ بِنَادِت كَالِرَامِ يَ نَتِي كَمْ لِنَّ وَلَى بِهِا كِيلُوالْمَيْ رَكِيا وَمُولَى عَداقَى كالوريجريد بيال بازيال جائة تعجب سبعه" ﴿ (ضير نبام آحَم ص) الجزائدة الصاليفة } " ساري رات آلمحمول ميل رور و كر لكا في تيم يمي وعا ومنتور تدمو في - الجي ا لِي سَمِيتِ جِنن دي. باب کو پکويکل رحم ندآ بار اکثر فيش کوئيان يوري ند دو کمي مفرزات بر ۱۴ سب نے دھیہ لگایا فقیموں نے بکڑاا ارخوب پکڑا ۔ بکویٹن شکی ۔ ایلیاء کی تا دیلی میں بچوعمر وجواب بن نديد الورويش كونى كورة ب نے مكا برا خاتا على إيرا كرنے كے لئے اينيا وكوز تدوكر كے وكلا تدمكا اور نماستکننی که کر بصد صرت اس عالم کوچھوڑ لا ہے خدا ڈن ہے قر ہندوؤں کا روجیند ر تایا جھاہے جس نے جیتے تی راون سے اپنا جارے لیے ۔" ﴿ وَرَالَتُنَّ نَا مُنْ وَمُواَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ م وجس في فرواقر الركيا كدين فيك فيس بيس في شراب فوري اورق M وزی تھلے طور پر دومروں کی محورتوں کو دیکھٹا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کھری سے اپنے مرپر

حرام کی کمائی کا تیل ڈ نواکر اور اس کو بیرموقعہ و سے کر کہ دو اس سکے بدن سے بدن لگاہ ہے۔ اپنی المام است کواجازت و ہے دی کہان باتوں میں کوئی بات بھی ترام تیں ۔' \* (خمير نمامة مخمص ۲۸ نزائن چاهر ۲۸) المنكس من كى راست بازى السية زماند كرر ست بازول سے بر هكر ٹابت نبیں ہوئی۔ بلکہ بیخی کئی کواس پرفشیلت ہے ۔ کیونکہ و شراب کیس چیا تھااور بھی نبیں ساتھی مرکمی فاحشہ مورت نے اپنیا کمائی کے مال ہے اس کے سر برعفر ملا تھایا مانھوں اور اپنے سر کے ہالول ہے اس کے بدن کوچیوا تھ ، کوئی ہے تعلق جوان عورت اس کی ضرمت کرتی تھی ۔ اس بعد ے خدائے قرآن میں بھی کا نام حصورہ کھا رخرسج کا نام ندرکھا ۔ کیونکہ اپنیے قصے اس کا نام ریکھنے ( دافع بالأول موناشد خزائن بالاص ١٩٥٠) " بيوخ ( يَتِينَ عِينَ عَنْهِ السلام ﴾ نه أيك كُفري كوبغل مِن ليا اورعغر ( لووالغز آن من مولخص غزز کن ج 8ص 804) طرابل" ممتح کی داست بازی اینے زبانے کے راست بازول سے برھ کر ڻابت ٽيس هو لک\_" (والحُجَوِرُ مِن الْجَرَاءُ وَالْمُورِينِ ( 1970م ( 1974 ) \*\* کین دیب بیدا دونا میری نگاه شد، مجمو تجوبه بایت نمیس بهرانت کے موسم مٹن باہر جا کرد ک**یجے کتنے کیڑے کوڑے بغیر مال باپ پی**دا ہوئے تیں۔'' ( يُحْدِينَ مِنْدِينِ مِنْ ١٨ وَأَفْعَى جَرَائِقِ نِينَ ١ ص ١٨٠ ) · ' حضرت سنج مدایت تو حبید اور و فی استقامتوں کو دنوں جمل قائم کرنے ( زملیاه مامیمی ۱۳۱۰ ماشید نمزائن ج مهمی ۱۳۵۸) عُمِيلُمُ بِيسِيرٌ بِيسِا كَامِرِ بِيصِيرٌ \* " ایک افد صرت میں عنیه السل م زیبان برآ ئے بیٹوٹو اس کا تیجہ برووا کہ کی کردڈسٹرک دنیا تیں ہو مجنے۔ دوبارہ آ کروہ دنیا تیں کیا بنا کی سے کرلوگ ان کے آنے کے (بدروزش ۱۰۷ میخانات ۱۳۳۳) " منتج كا حيال فيكن كيا تعا أيك كماؤيو شراني نه زامه ندعا بدندش كايرستار متنبرخور نین خدائی کا دموی کرنے والا 🖰 🕯 ( نکتوبات امدری مهم ۱۳۲۳) ا ''النسوس ہے کہ جس قدر حضرت میسنی علیہ السلام سے اجتہا وات میں غلقيان بين - ان كونظير كمي اور ني بين يأكنيس جاتي- شايد خدا تي سكه ليني بيمي أيك شرع بيوكي -

محرائم کہ سکتے ہیں کہ ان کے مہت سے غلوا جہنا اوں اور غفواؤش کو تیوں کی وجہ سے ان کی پیٹیسری مشتبہ ہوگئے ہے۔ ہر گزئیں۔'' '' مشکن ہے کہ اس مشکن ہے کہ آپ نے معمول تھ ہیر کے ساتھ کس شب کور وغیر ہ کواچھا کیا ہویا کس اور اسکی بیماری کا طابع کیا ہو ۔ مُرآپ کی جائستی ہے ای زیادہ بھی ایک تال ہے مجموج و تھا جس سے دوسے بورے یو ہے فائن تھا ہر ہو ہے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالا ہو کن آپ ہے مجل استعمال کرتے ہوں کے سائن تا اوب سے آپ کے جوائ کی بود کی بیروی حقیقت تھنی ہے اور اس تا ذاہب نے فیصل کردیا کہ اگر آپ سے کو کی مجمود کے بیری تھا ہر ہوا ہوتو وہ تھی و آپ کا تیمن جکہ اس

(هنمير: توامة منتم من عماشيه فزائن خااص MI)

۱۹۸۰ میل ۱۹۸۰ میلی در دید کدآپ کوکسی قدرجوت بولینے کی جمل عادت تھی۔ جن جن ویش کو کوک کا اپنی ذات کے متعلق پایا جاتا آپ نے فرونا ہے۔ ان کما بول میں ان کا تام دنشان

اليس باياجا تا . بلكود اورون ك فن عن عن تعلق برا بوز ب ك قولد سد ببلغ إرى موتش ."

(خيرانې ۴ بخمص ۵ ماثيرانز کن ځ ۱۸ س ۲۸۹)

۳۹ .... ۱۳۰۰ کے تک سے آھے بیدا تم لے جا کیں۔ معزت بیسی طیبانسان کی تین چیش کوئیاں مداف طور پرجموفی تطیمی اورآج کوئناز تکن پرہے جوائی محقدہ کوئل کر سکے۔"

(1917) (1918) (1917) (1917)

۴۰ المهم به مان بلورخاص معلمت کے تیم یا درکھنا جائے کہ ریکل ایسا قدر کے لائق نہیں رہیسا کہ جا مان بلورخاص خیال کرتے ہیں۔ اگر برعاج اس مم کو کروہ اور کا بل غرب درجھتا تو خدا تھا کہ کے نقتل وفرفق ہے امیدتوی رکھتا تھا کہ اینا انجو بیٹما کیاں شراعظرت کی این مربع ہے کم خدر ہتا۔''

(ازال وبام ص ۴۵۸ مه فرائن چهم ۴۵۸ مهم)

مسيح، بيوع بيئي مليدالسلام معنى مليدالسلام

وكي بي محض كي تمن نام اللمركن المنس إير..

'' ڈوٹی بیوع کی کو خدا جات ہے۔ تکریش اس کواٹیک بندہ عاہر تکرتی (مبالدی وجروہ 40)

جان بمون \_"

کرکے ہوم مراکز دی بھر می جیب زناد سکا بے پید

( از از او بام ص ۲۷۷ بخز و تن ج سم ۲۰۰۰)

سو ۔ مرجن نبیوں کا اس وجود عشری کے ساتھ قامان پر جانا نشور کیا گیا ہے وہ او کی جی ۔ ایک موحنا جس کا نام ایلیا اور اور اس بھی ہے۔ دوسر نے سے این مرکم جن کوشش اور میور میم کئیتے ہیں۔'' میور میمی کئیتے ہیں۔''

۳۰۰۰ اس (خدا) نے بھے اس بات پراطلاع دی ہے کہ در تقیقت میں جاگئے۔ خدا کے نہایت بیاد سے اور نیک ہندول بھی ہے ہے اور ان شر سے ہے جوخد سے برگز ہے الوگ چی اور ان بھی سے ہے جن کو خدا اسپتے ہاتھ سے صاف کرتا اور اسپتے نور کے ساب کے بیٹے دکھتا ہے ۔'' سے ۔''

۱ سے ''ہم اس جگہ میوویوں کے قول کوڑنے دسیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میون مین مین معزمت موی میسیم السلام کے بعد مین چوجو پر معدی میں مدتی نبوت ہوا تھا۔''

. (عَمِر بِرَامِين جَمْر بِيرِفِس جُمْمِ ١٨٨ما فيهُ بِرُو مَن رُاام ٢٥٠٥) من المرادي و المراجع و من مراديقة من المراجع و المراجع و المراجع

۸۰۰ "ده نی جو ادرے فی تحقیقات جیسویوں پینے گزدا ہے دہ مگڑ کر ہوز آ مف بنا نہایت قرین قیاس ہے۔ کو کہ جبکہ ہورا کے مفتاکوا گریزی شریعی جیزس مالیا ہے ق ہوزا مف می جیزس سے مجھوزے دو قیرائیس " (دار متبقدی دارا والی فرانی دیسس ۱۹۷۸) ناظرین کرام ایش نے جالیس حوالے مرزا قادیانی کی الی کا کیا کیا کی سے ایسے جیش کے

الله جن ش نهذیت واقع طور پرسج طیدالسلام پراوباشاندا در سوقیان تصلیادر باز اری باتوس کوبری فرخ دی سے استعمال کیا حمیا ہے۔ است مرز اکنیاس کا میرجواب ویا کرنی ہے کہ بدالزامی جواب این جومرز اللہ یائی نے جسا کیوں کو دیے اور ان کا تعلق میشی عثیرا سعام کی ذائے کرای ہے تیم مگلوں ہے گئی سارے کلشن میں آگ

ائی کہاں جائے کمیل غریب هانا نکه مغالعه دبی ہے قطع نظر کرتے ہوئے متد بعیر فریل عوالہ جات سے معاملہ روز روش کی طرح عمال بیمار شدیدار کی شاید کی خرورت ہے اور تدعی کمی اور کی ۔ حیلہ طرازی کی حاجت كوئمه جب كمبرزاة نجماني كانظ ذكاوش مين عليه السلام سيح وربيوع ايك ي مبارك مستی کے تام میں قو کسی و قونی کی لن تر انیاں اور وجش آمیزیاں چہ سمی داروقا عدو کلیہ ہے کہ آدی اسینہ قبل وقعل سے خود مکڑا ہا تا ہے۔ جب کے مرز القادیانی کو پیشلیم سے کہ بھی نے ممہ سمج معیا السلام وکالیون دیں تواب باقی کونیا کیا بات ایک ہے۔ جس کو جھانا جائے ۔ کاش است مرزائیہ تعصب کی منیک ہے ہے نے نے زبوکر ان کو پڑھے اور کھر دسول اکر منگائے کی وہیجے حدیث جس میں مركاءه يعققه كأردياج بدأنكم موسئ فالبعتموه وتركتموني لضللتم (ت ؟ و 4 من ٢٠٠١ الاعتباء بانكتاب والبيعة) "الرموكي طيباليلام يمي ? جاكي اورثم ان کی امتیار کا کرواور میری پیروی چیوز ووتو البیته ضرو درگراه بومیا که به تیصا و رقر قران ناطق کے بعد قراً كن صاحبت كي تعم ير بنا يؤل و في الرئتسيم وَفَم كرتا بواشيطاني جوئے كوتار تاركرتا بوا رضاني جحاديب كلوكر عندأ آسف بسالله ومستلكته وكتبه ورسله لانفوق بين احدمن رسلته وقبالوا ممحشا واطعنا غفرانك ريئا واليك النصير (بشرة: ١٨٠٠)" 🐠 ایمان الاے ہم اللہ تعالیٰ ہے اور فرجنتوں ہے اور آنتاہوں اس کی پر اور رسولوں اس کے پر نہیں فرق محرقے بھم درمیان پیٹیروں اس کے ہے اور کہتے ہیں اہم کرمنا بھرنے تھم اور اطاعت کی ہمیں بخش و سعاے دی اوارے اوار تیر کی خرف ای جم نے پھر جانے۔ ﴾

مرزا قاوياني كالمسلمة اصول

"معجله اصولول كے جن ير بھے قائم كيا كيا ہے ۔ ايك يہ ہے كەخدا نے بجھے اطلات وی کرونیاش جس قدرنیوں کی معرفت قدیب کیل کے جی اوراستھام پکڑ کے جی اوراکید حصہ وہ رمیا ہیں اور ایک بر یا گئے میں اور ایک زباندان پر گزر کیا ہے ان بھی ہے کو کی خدیب میں ارقی اصلیت کی رو سے جموعاً کیں اور ندان میوں میں کو کی کی جموعا ہے۔"

( تخذ تيعررض ۴ بخزائن ۾ ۱۴ سا ۱۹۵ )

الاس قدمره كالمالات ممس جائبة كرجم ان قرام لوكول كومزت كافكاه مع ويكعيس اوراس کوسیا جمیس رجنهوال نے کئی زیادہ میں جو ہے، کا وقویٰ کیا پھر وہ دعویٰ اس کا لا میکڑ کیا اورال ا كاند به و زيا هي مجيل كيا اورا متحكام بكر كميا ورا يك عمر يو كميا ."

( كالقيريين ٥ فزائل ١٥٠٤م ٢٥٨)

آ خری فیصله کس نی کوگال مت دو

تخذقهم بيرهم تحريفرمات تيماكد

" مر ہمیں تمی فرہب کی تعلیم براعتراض موقو جمیم انتہا جائے کداس فرہب کے تی کی عزت پرهملیکریں اور زیباکراس کو ہرے لفظ ہے یاد کریں۔ بلکہ جاہیج کیصرف اس قوم کے موجوده وستوراحمل براعتراش كري اور يقين رهيس كدوه أي جو فداتعان كالمرف سے كروز با عنمانوں شروعت ہے تم اور صد ہا برسوں ہے اس کی تولیت ہٹایا آئی ہے بیکیا بافتہ ولیل اس کی مني نب الله موني كي بيصيراً كروه خدا كالمتبول نه بونا تواس قدر عزيت شديا تا-"

( تحدّ قيمر پيس ۸ ټر ان ن ۱۳۳۰ س ۴۳۰)

ایس انونکمی منطق اور زوالے بصول ہے است مرزائی کوتم ام دوادیان مائے مو آگئر، جن ے آئے دن طرح طرح کی چھٹر مانیاں دہتی ہیں۔ شنا میسائی اسکو ال بنوه اور بقول مرا اب بہت مدے کے ند ہب جی اوران کے ایکول کروڑا رہا ہیروکار میں مراس کتے ان کے ریفارس سے بیں اور بقیہ کوی، کمر در تشقی ، بہالی اور جزاروں ندیب جن کے بیرو کا را یک بدت سے ان و سيچ يون سدر. شلير کر پيچه چې تمام حق پر چين . . سار د سختن

ووأش ببايد كرنيت

امت مرزائيے ہے آيک موال

مسيح قادياني كي نونهالوا تهارامعتكر فيزبوداد صول كرجهني عبيدالسلام كي شان بش كوني

تو بین آ میز کلیڈیش کہا گیا۔ بلک میون کو کہا گیا ہے۔ اس پر ایک اید موال ہے جو بقیق حواس ورست کردے۔ مربانی کر کے میدر پاتھ در کھ کرشش اور جواب کا پارا ہوتو نو ازش ہوگ ۔ وہ بہت کرمرز انفام احرقادیانی کو حتی قادیان یا مسیلرٹانی وغیرہ فطایات سے اگر کوئی صاحب تھا ہی جواب قراش کے جواب بھی اگر یہ کہرونے جائے کہ مرز انفام احرکوکا لیال ٹیش دیں کیس یکھیں۔ یکھیشن اگا دیان کو دیمی جس قرآ سے کو پکھامتر احمی فرنہ ہوگا اور کیا اس جواب پرآ ہے کو تقیمی آ جائے گا کہ حرز ان ویانی کوئا عرب ٹیش کے جمہ بلک کی اورکو۔

مستح بھیروں کے گئے وہ طاقات کا کتیر بھی ہم بی ٹیٹی کرتے ہیں۔ کوئکہ بیشن مقیدت کے ظام مواسے ہر بات پر وادواہ اور آمن کہنے کے عادی ہو بیکے ہیں اور بیکی یاد دانے ویتے ہیں کہ اس وقت ملک وقت سے قطاب ہوا ہے اس لئے پارہ کی ڈکری و مہر کے آخری اوقات میں ہے اور ڈرے کہ کیس نوت کا تعر ملک معظر کے ایک اشارہ پر بنیا ووں سے نہ مساد کرویا جائے۔

مرزاة نيماني كأسط عليالسلام عدالاقات

قادياني (تخذيمريس ٢٠١٦ فرائن يه ٢٥ ساء ١٠١١) بوفرات ين كد

" خداکی جیب ہاتوں سے جو چھے ٹی جی ایک بیکی ہے جو پھی نے جین بیداری عل

چکٹی بیراری کہانی ہے بیوج سے کی وفیدما کات کی اوراس ہے یا تیں کرکے اس کے امل دھوٹی اور تعلیم کا مدل دریافت کیا۔ بیا کی بڑی یات ہے جوقید کے لائل ہے کہ حضرت بھوٹی سے ان چھوٹھا کوے جو کفار داور حثیت اور ابنیت ہے۔ ایسے تعلق یائے جاتے ہیں کہ کو یا آگے۔ بھاری اخراء ہے جوان پر کیا گیے ہے دو میں ہے ۔۔۔ میں جاننا ہوں کہ جو کھی آئ کی جیسا نیت کے بارے میں تکھایا جاتا ہے۔ بیر حضرت بھوٹا کی کی حقیق تعلیم تیس بچھے بیٹین ہے کہ اگر تعفرت کے وابا حس

مرزا آئیسائی تادیائی با وجود بر کرسی طید السنام سے متعدد وقعہ بیداری عیں مائی ہوئے اور آئیس میں شد والیت سے تعلم بایا۔ پھر کس سے ان سے بی بیان کے خاندان کے فائدان کے بی برائیس بی بازار کی روابات استعمال کیں اور اگر اعلمی اور تاریختی ہے اس کا اعادہ کی ہوگیا تھا تو ما قاست کے بعد کیوں شامل کی تر دید کی کرمیوآ و تادرا دو آ یہ بے لذ سے کمناہ اور تا تاش مفوصیاں جوا۔ جس سے تو سے کروڈ فرز خان میں شاہت کے دل جمروح ہوگے اور کورشنٹ برط دید کی ول کھی ہوئی اور چالیس کروڈ مسلمانوں کے دلوں پرنسک باتی ہوئی اور غداروں بیل شار ہوا۔ اس لیے میں اسپ

محرافسوس ابیهائیس کیا گیا۔ بلک معالمہ مجی کے بعد عما ادادۃ اس نیدا وطیرے پر ڈیڈ دہے۔ عالیک اس کیا سزا کے لئے جہنم کافی قیس کاش گورشٹ فرش شناسا ہوتی۔ گر ہارے خیال میں ایک دیہائی سجھ کم ہاز پرس لیس کی یا ایک مراتی سجھ کر خاصوش دہنے کوئر تجے دی گئے۔ اب اپنے کے کی مزاجی خود تی جو برخرائے میں دہ بھی طاحتہ کریں۔

چه ولادرست وزو که بکف چراغ دارد

مرزاة نجهاني سيلمة فاني كاسرككر

'' پس ایسے مقیدے والے لوگ جو تو موں کے نبیوں کو کاؤپ قرار دے کر برا سکتے دیچ جیں۔ بیٹ ملک کاری ادرامن کے دعمن ہوتے جیں۔ کیونکے قوموں کے بزرگوں وگانیاں نکالنا اس سے بودہ کرفتر دیگیز اور کوئی بات تیس رہا اوقات انسان مرنا بھی پیند کرتا ہے۔ تکرفیس جاہئا کہائی کے پیٹیوا کو راکھا جائے۔'' کہائی کے پیٹیوا کو راکھا جائے۔''

دومراسر كلر

مهجن بغزشوں کا انبیاء علیدالسلام کی نسست خدا تعالی نے ذکر فریاغ ہے ۔ جیسا کرہ دم

علیدالسلام کا داندگذان به مرحمقیری دره سندان که از کرکیهٔ جاست تو بیدموجسب کفراد دسلب ایمان سید." (عاین جربیصد چمومی اندیزیش بیزاری ایسی (عاین جربیصد چمومی اندیزیش بیزاری ایسی) به ب

مرز انج اسنے پر ہاتھ دکھ کر کہوکہ تھا دے مرز آ نجمانی نے جو یہ بلات کن ہ کے اور طرح خرج کے اختراء جوڑے اور ہے پرکے بہتان تراہئے۔ ان کی کیا جہ تھی۔ حالا کلہ مرز اقادیانی کے زور کیے معرت بھوٹ کی خدات کی کے سے پیٹیر بیر، اور فرز ادان میکیٹ جہ پکھ میں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں دہ فلط ہے اور معرت نیوع اس سے قلعاً بری الذر ہیں اور

میسانی تعلیم کی وجہ سے معترت میوع پر اعتراض کرنا ان کی ایا تھ ہے :ور انہیا ہینیم السلام ک ایا تھ وختیر موجب کفراور سنب ایمان ہے ۔ ان حالات کی روشی میں مرز: قادیاتی کا فرزندان مثلیث کے کی کا کو کالیاں دینا اور

ا دہا شاندروایات استعمال کرنا اور پاور بین کی غیدتعلیم کوئیج علیہ السلام کی طرف متسوب کرنا ۔ور سلب انجان کا بیٹنی باعث ہے اورا ہے نسان کے سے جوان دو یات کا مرتکب ہورپ کو ہے۔ ہارائتی وعدہ ہے کہ وہ ابدلا کا وہ تک چینم شربیل رہےگا۔

چنگیال اور گوگدیان

مرزا قادیل کا اقرارک بی نے می علیدالسلام کوهدا کالیاں و کیا۔ ( خیر انجام اعظم ص ۱۱ سائید افزائن نادامی ۱۶۹۱) پرفر باستے ہیں کے ا

يكر (خير نيام) مخمص الباشيدة الذين المراجع) يرجح يركرسنة جيماك:

''یادری اب بھی اپنی ہ سبی بدل ویں اور عهد کر لیں کر آ کندہ ہذرے کی بھٹھٹے کو گالیاں تیمی نکافیس کے ہم بھی عبد کریں کے کہ آ کندہ نرم انفاظ کے ساتھ ان سے کنگویوگی۔ ورشہ جو کھ کھی ہے اس کا چواسسٹیں کے ۔''

كاش پنجالي في كويه معلوم بود: كداسلاي تعليم اس كى بركز اجازت نبيس وي كداكركسي

ہُرد کیا نے ناوائی اور کیسٹنی سے اس پاکوں کے باک پرکوئی بہتان لگایا یاکسی اور سنیہا نہ بھن کا اداکا ہے ناوائی اور کیسٹنی سے اس پاکوئی مٹل بنا جائے۔ بدا کیسے ایسا تھا اصول ہے جمع کا خیال کرنا گزاہ ہے۔ کیونڈ اس بھی سی مٹنی منیہ السلام کا کیا تصور ہے۔ کاش مرز اقادیائی ہیں کے فیرت الیائی ہوئی قرگا کے دروہ با تھا کر اپنے تک فیرت الیائی ہوئی قرگا ہے تک دروہ با تھا کر نے دریائے تک ایک ہے تک کا کیاں دے کہ کا میاں درے کو کا کیاں دے کر جائے گئی طید السائم کو کا لیاں دے کر جائم کو نہا میں کا ایسان دے کر جائم کو نہا میں کا ایسان دے کر جائم کو نہا گزاران مامسل کیا۔

حالا کدمرزا کادیائی بھی اس نفط دخیرہ کو تھی طریق ندیکھتے ہوئے ایسے مرتکب کے تن بھی سفیما نداور جا ہلاند حرکت قرار و بہتے ہیں۔ چنا نچے مرزو کا دیائی اس کے حق بھی ڈیک اور سرکلر امت کے نام و ہے ہیں۔

# مرذا قادياني كالركرامية مرزابيك تام

"واضح ہوکرکی فعمل کے ایک کارڈ سے ذرایعہ بھے اطارع فی ہے کہ بعض نادان آدی
جوائیے تین ایم کی جو کہ کی فعمل کے ایک کارڈ سے ذرایعہ بھے اطارع فی ہے کہ بعض نادان آدی
جوائیے تین ایم و کہ بھوا عت کی طرف مشوب کرتے ہیں ۔ حضرت امام میں کی آئیست پر کمات منہ
اور بزید فق پر تفار احت اوقت فی افاؤ تین بھے امید تین کہ میری جماعت کے کی راست باز کے مند
ہوائی پر تفار احت اوقت فی افاؤ تین بھے امید تین کہ میرے دل جی بیمی خیال کر رہا ہے کہ پوئلہ
اکو شیدت اپنے دور تیم ہواں میں میں میں بھے بھی تھر کے کر بیاہ اس کے کہ تجہاری کہ کہ کی کہ اس بھالی میں اور میں میں بھالی جات کہ بھی جات کے جواب شی منابع ان بھی کہ دی ہو۔ جیسا کہ بھی جاتا ل

مرزا گادیائی اس مہارت جم صاف صاف بناکمی ان کی تھے کے غیرمبہم النو کا جس شید اورمیسائی کے مقابل معنوست ارام حسین اورمیسی علیہ الساؤم کے حق شریخت کادمی سفیر، ندگا مراور جانیا ندح کمت قرار دیتے ہیں۔ اب موال تو صرف یہ ہے کہ کیا موزو کادیائی اس خود میا خند اصول کے تحت شرآ سمتے یائی شمنے ریتے نااس کا جواب اثبات میں موگیا۔

قار کمین کرام اللب ایک اور للف بیان مرزا قادیانی کا ما حقدفرما تیں۔ جس بین

عردًا قادیانی کی دورگی جاں دہمل کی بھٹی شن ابال کھائی ہوئی کورنمنٹ برطانیہ سے حضور ہیں۔ جال بلب تھڑاتی ہے۔

مرزا آود بانی کی درخواست گورشت حالیدگی خدمت میں نبایت عاج وز لکسی اور یسی میں نبایت عاج وز لکسی اور یسی سے جاتا ہا کہا گئے کے طیرالسلام کے جن میں جو کتا خیاں جرے کام سے سرد دبو کی دوک حالات کی جا دیا ہیں گئی تک جو اور اور جری دوک دار در جری درگ وگ ان است کی جا دار جی آئی تک جو اور اور جری درگ درگ والا است کی جا دار جی آئی تک جو ایسی آئی تک جرقواتی میں ہے جرم جھے سے سرز و جو الشد اللہ میں ہیں جو ایسی میں دوجہ والی جی میں دوجہ کی در ایسی میں دوجہ والی جن میں میں میں اور اللہ میں اور اللہ میں کہ میں کام دوجہ است میں میں اور اللہ میں میں اور اللہ میں کہ کہ میں کی میں اور اللہ میں ا

کاش امیر مے محترم مرزائی دوست تعصب سے سیانیا دہوراس کو پر میں اور ضافہ سے دو اور اس کا میں اور ضافہ سے دل اور فرائ حوامانوں اور فرائ حوامانوں میں اور اس اللہ میں اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس اللہ میں اللہ

جھ ما مشاق زمانے میں نہ باؤے کہ تہیں کر یہ ڈموغو کے جراخ رخ زیبا سے کر حضورگورٹمنٹ عالیہ چی ایک عابڑ اندورخواست

مرزا نلام احراقا دیائی ۴ نجسائی نے مودی کا دَعْبر ۹۹ ۱۸ مکوایک درخواست بعنوان مندوجہ باڈنگھی تھی۔جس کوآ پ نے اپنی میز تا ڈکٹاپ ' ٹریاتی التلوپ'' سکےآ خیر شیں بعثور(خیر تہرمامی ہے بڑا تک ہے ۵ میں۔ ۱۹۰۹ء نیمٹن کیا جومسید ڈیٹی سے سلاحظ فر باوٹیں:

بیواہو۔ جب ش نے ان جوانوں کو شعقرا کرنے کے لئے ، بی مجمع ادر یاک میت سے بھی مناسب سمجا کداس عام جوش کے وہائے ہے ۔ لئے شکست مملی بیک سے کدان تحریرات کا کسی فقر رحج کیا ہے جواب ویا جائے تا سرمج انتخاب انسانوں کے جوش فرد ہو جا کیں اور ملک میں کوئی بدائتی بیدات ہوری میں نے برتایل ایک تنابوں کے جن ہی کمال کی سے برزہائی کہ کئے تھی۔ چند ایک المناج تكليس جن عن ثمن من قدر بالقائل في تقي ركية كمدير سن كانشنس سنة تفعي طور بر جيمية في وي کراسلام ٹلی بہت ہے وحشیار جوش والے آ وق موجود میں سان کی تنبیعی دخضب کی آگ بجائے کے لئے بیٹرین کافی ہوگا۔ کونک موخی وسواوند کے بعد کوئی محلہ باتی تبین رہنا۔ سوب حمرتی پٹی بنی کی تدبیر سیجے نگلی اوران کتابوں کا بیاثر ہوا کہ بزار پاسسمان جو یاور کی شاد للدین ، وفیرولوگوں کی تیز ادر گذری تحریرواں سے اشتقال میں آسیکے تھے۔ یک وفعدان کے اشتعال فرو ہوگئے ۔ کیونکدا نسان کی بیدعادت ہے کہ جب بخت الفاظ کے مقابل براس کاعوض و کچے ٹیٹا ہے تو این کا وہ جوٹن ٹیس رہنا۔ ہایں ہمہ میری تحرم یادر بول کے مقابل پر بہت زم تھی۔ کویا میکو بھی نبست ندخی ر عادی محن گودنمند فوب مجعتی ہے کہ سلمان سے یہ برگزشیں ہوسکنا کہ اگر کوئی یاده بی دمار سار مول انتقالیاته کو گالی د ساتو ایک مسلمان اس سے موش ش «هنرت میسی علیه السلام کوچ نی دے۔ کیونکہ سلمانوں کے دلوں علی دورہ کے ساتھ علی بیاثر میٹھایا کمیا ہے کہ وہ جیسا کہ البيئة أبياني من محبت ركعت بين ويها أن واحفرت بيني عليه السلام من محبت ركعته بيرا توكسي مىلمان كايەرسلە ئانبىل كەتىز زېانى كاس مەنك ئايائە - جى مەنكە ايكەمتىسىب يىسانى يېنچ سکتاہے اور مسلمانوں میں بیالک عمد امیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے ۔ وہ تمام نیوں کو جو المخفرة والتي يريد وي ويك ين راكب واستك فكاه بو يمية بن ادر معرت على السالان ے بعن وجود سے ایک خاص محبت رکھتے جی جس کی تغییر کے سلتے اس جگہ یرموقد تبیل سوجھ ے بادر بول کے مقابل جو کھے وق علی آیا ہے کہ تقست عمل سے بعض وحقی مسلمانوں کو خوش کیا کیا ہے اور میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ میں تمام معلمانوں میں ہے اوّل درجہ کا فیم خواہ کورنمنٹ انگریزی کا بول ۔ ( جیٹم بدور خالہ ) کیونک چھے تین باتوں نے فیرخوائی میں اول دربہ کا بنادیا ے۔ افران والدمراوم کے اگر ہے۔ وہم ، مگورتمنٹ جالید کے احماقوں نے ہوم خوا تَعَالَىٰ سَكَالِهَامِ سَنَے رُا ( بَيْنَ إِلَىٰ سَيْدَ سِيعَالِهِ )

فنا فی الکورنسند نمی کی توت ایمانی خاصفهٔ و تعلیم و تمی به جس پرداندرسالت کوشع بیاری بو اوروه اس پر شار دو جائے تو مرز الناویانی کی درگاہ ہے وحقی کا خطاب بائے ہے ہے مشق جمدی کا نموندا در حمیت درمول کا میچ فونو اور میہ جو کالیاں میچ علیدالسلام کو دی کئیں ہیں بیرمیت درمول اور حشق حجہ بیٹی نہیں بلکہ نمک خواری اور خادی حکومت کے جوش بیس کہ کئیں وحشی مسلمان حکومت سے وست و کریاں نداموج کی اور بیس چونکہ پرانا تمک خوار اور قد کی غلام بھا اس لئے مناسب سمجھا کہ میچ علیدالسلام کو کالیاں وہ بیدوں کر معاملہ برایر کرووں اور اس غرح سے مسممالوں کے از مانوں کو مناووں تا کہ بعول محص ہرک

ماغبال مجی خوش رہے دومنی رہے سیاد مجی

محور نسنٹ سے خطاب اور مرہ اور مندات خوشنو دی ال جا کی اور ٹی حضور ہول بھی اوّل نیسر کا فو دی چکار کیا جاوَل اور مسلما لول سے چندہ کی راز ر شائو نے اور جاہلوں سے خراج حسین بھی حاصل ہوجائے کہ جہ دے مرزا تا و بالی کو زمنٹ بر خانبہ سے نیس ڈیر سے اور اس کا بے جوت ہے کہ ان کے کی کو پائی کی ٹی کرکوسا کمیا ہے۔ اور اس میاں مجد کر بیسا توں کے چکے چیزا دیے ہیں۔

> ہم مجی قامل ہیں جری فیز تھیوں سے یاد رہے۔ اوزیانے کی طرح رنگ بدلنے والے

جمل میں مرزا تادیائی کی حقیقت کوان کے مریدتیں کیجے کردہ کیا تھا درایا کرنے سے ان کا کیا مقدموتھا۔

مرزا قادیانی آیک موقد شائی آ دی ہے اور وہ براس ؤ حالتی ہیں ڈھل جایا کرتے ہے۔ بس کا ولات منتقلی ہوں نہ آئیں ہی ہی جارتی اور نہ قرار ہو جائے ہیں ڈھل جایا کرتے ہے۔ بس کا ولات منتقلی ہوں نہ آئیں ہی ہی جارتی اور نہ تی وہ اس کو معیوب خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر محدث وہ بنتے مجد دکا چوٹا انہوں نے بینا۔ نہوت کے مردوالا سے اس برلی محل میں ہوتا تو بھی موان تو جو مربط مثلًا جیش وفقائی ہے وہ جارتی ہوئے۔ بردو میں ہی آئی وہ میں اور ہوئے۔ بردو میں انہوں نے دواج اور ہوئے۔ بردو محل انہوں نے دواج اور اور کے بردو کے بردو مثل و نما انہوں نے دیا اور اور کی دیوار مام انہوں نے دیا اور اور کی اور اور کی مسابقی اس کے باتا وہ برتیام مشکل مربط ملے کرنے کے بعد یعنی اس کے باتا وہ برتیام مشکل مربط ملے کرنے کے بعد یعنی اس کے باتی میں مرف اور تو تا کہ وہ اس کی جیبوں پر ڈاکہ وہ النے بھوٹ کی ایور کیا سرچوں پر ڈاکہ وہ النے بھوٹ کیا تا میں موجود ہوئے۔

جمل میں بات درون پردہ کیجوادر ہی تھی۔ جس کی حقیقت ناظر بین کرام پر ہم داشج کست م

مرتے ہیں۔

مرکار دریع آن ہے ماڑھے تیراں سومال پہلے آئی کو گرائی تمی کر "لات قدوم العساعة حتی بسخوج ثلاثون دجالون کذاہون کلمیم یزعم انه نہی المسان خالفہ فاقتلوہ و من قتل منہم احد افلہ البخة (کسنز العمال ج ۱۹ مس ۱۹۹۹ حسید: نہیں ۲۰۳۷ میں ۲۰۳۱ کی اس کے مول تیامت بھال تک کرہوں کے تمیل دیال ہوگئی تیامت بھال تک کرہوں کے تمیل دیال ہوگئی تیامت کے کہوں کے تمیل ہوگئی ہوگئی

فلنيات سيح عليه السلام ازروك قرآن شريف

الله تسعیالی جل جلاله و عمّ نوانه قرقان حید شراد شادفریائت بیر کرک<sup>انی</sup> این حرتم کریر تیکانسان در داری بادگاه یم کی سیادت کایا نکستمه

ڈیل ٹیل دہ چندائیکہ ؟ یاے فرقان حیدسے قارکین کرام سے پیٹل کی جاتی ہیں اور فیضائل علم وصاحب فراست پرچوڑا جا ؟ ہے۔ ازراہ انصاف فورفر یا کیں اور مقابلہ کر کے ایمان کی کموٹی پر کھیں کرخدا کا وہ نہا ہت بی تھے ہے ہیں میریس کی افزات دید کھید سکے ور بارجی ہے اور جس کی شہادت کلام پاک بیس آب زرے تھی ہوئی روز روش کی طرح عمال ہے۔ گر آ واقسوس شہر وجٹھ وچی کور باطنی کی وہرے یا واقعی عدم توازن کے سبب سے اگر شدہ کیے سکے یا شرکھ سکے آ مہرتا ہاں کا کیا تھسود ہے یا کسی کی خبافت اس کا کیا بگا ڈسکتی ہے ۔ جاند پر تھو بھٹے سے اپنا مندی خلیفہ ہوتا ہے ۔ جاند کی تاہائی تھی کہد قرق آتا ہے ۔

ادی برخ است کور اوست کردگار کولی بینکم ہوا کہ عمرے جیسیہ مانگانا اپنی مت کفر ما دیجے کہ گم عقلی و جہا سے بین شرکین کے بتو ل کو بھی جوان کے زخم یاطن شی ان کے معیوں ہیں۔ جواند کہ جائے کیونکہ دو اس کے جواب شی تمہارے معیور برنن کو تنصب اور کور بالٹنی کی وجہ ہے عما کمیس کے ۔ ابتداللہ کیسی یاک تعلیم ہے ۔ محر افسوس مدگی تیوے نے کس قدر محماول صورت بیاز الل کسی کی عمیب جو لی کرنے ہے اپنے جو ہر عمیاں تیس ہوا کرتے جیسیا کہ کر بینے والے رسا

مکک آنست کرکود بوج ت کہ مفار مگوید

مگذر ہوں شرکعل بنہاں ٹیس رہے کیا، جھا ہوتا کرفدا کے برگزیدوں کی تحقیر کرنے کا بچاہے اسپند اطال دماس احسن طرائق سے بیال کئے جائے تدکید مصوبین کی مگزیاں اجسالی جاتی بھرافسوس ا

> آیک سعادت بزود بازه نیست اجاز مخطع خداسته بخشوه

"اذ قالت الملكة يعريم أن الله يبشرك بكلعة منه اسمه العسيم عيسى ابن مريم وجهها في الدنيا والآخرة ومن العقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين قالت رب التي يكون لي ولد وام يمسمني بشر قال كذلك الله يتخلق مايشاء إذ اقضى الرآ فاتما يقول له لن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا إلى بني اسرائيل التي قد جاتكم بناية من ربكم التي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بسائن الله والبري الاكمية والابرمي وإحيى الموتى بناذن الله وانبلكم بماتكلون وما تدخرون في بيوتكم الن في ذلك لابة لكم أن كنتم مؤمنين ومصدقالها بين يدي من الشورة ولا حيل لكم يحيض الذي حرم عليكم ومصدقالها بين يدي من الشورة ولا حيل لكم يحيض الذي حرم عليكم ومصدقالها بين وديم فاتقوا الله واطيعون الناللة ويه وربكم فاعدوه

**عدا** صواط مستقیع (آل عنوار:۱۵:۱۵) "﴿ إِنْهِ أَرْشُوْلَ مَنْهِ مِنْ مُ <u>مَا</u> مُهَالَمَ مِنْ مُ حرف خدا کے بھم ہے لیکے اڑکا تمہار سے الی ہے پیدا ہوگا۔ خدائم کواسے اس بھرکی فوٹنجر کی ویتا ہے اور اس کا جام ہو گائیسی سے ایس مریم رونہا اور آخرے دوقوں بھی دود اراور خدا کے مقرب بندوں ے ایکے مقرب بندہ اورجو لے شربا اورا دھ وائر کا ہوٹرلوگوں کے ساتھ کیسال کا م کرے گا اوراللہ کے تیک بندور اعلی سے او گار کہا مراہ نے اے پروروگار برے بال کیے لڑکا اوسکن ہے۔ عالاتك مجتب توسمى مردح جهوا كتدبهي تين والشاتعالي فيفرمان كالمرح الوكاء الفاج والتاب پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کی کام وکر نا تھا ن این ہے تو اس اے فرا دیتا ہے کہ بواور وہ وہ وہ تا ہے اور خد تمهارے بینے میسی کوتما سرکت آ جانی اور عشل کی یا تھی اور خدس کر تورات اور انجیل سب میکم سمادے کا دروہ بدرا تیقیرہوگا۔ بس کوہم تی اسرائیل کی طرف میتوے کریں سے اور دوان سے کیں کے کہ بی تمہارے یودروگاری طرف سے فٹا نیاں لیٹی بچڑے کے کرآ و جول اور محد کوشدا نے بیافتررت دی ہے کہ بیش تمیارے المبینان قلب کے سنے متی سے ریمد کی شکل سرا کیک جاتور بناؤل پھراس میں چونک ، روں اور وہ خداے تم ہے اڑنے کے اور خدا تکیا کے تشم ہے ماور زاد اعتول الدركة حيور كوجعلة جنكا ورمروول كوزنده كردول اورجو يكفتم كعاكرة وكاورجو بكفتم سنفاسية محروق بن جميارك ب ووسية كوبتاوول والرغم من أيك الدان كاصلاحيت بوقوي فلك ان بالول من تهادے لئے قدرت غدا كى بدى فتال سادر بال قرات جوم سامانات سوجود ہے شروای کا تعدیق کرتا ہوں اور میرے تغیر سا کر چینے سے الیک بدیکی فرخ ہے کہ معن بیزیں جوئم پر حرام میں خوا کے تئم ہے ان کوئیارے سے طال کرووں اور ڈیا آر دمو گ سے نہیں بکرتمبارے یودردگاری طرف سے فٹانیاں لینی چوے کے تر یا ہوں ہے خدا سے ڈرواور میرا کها بالو \_ بے فک اللہ می بیرا بروروگار ہے اورو می تمیار ایروروگار ہے قوامی کی عبادت کرو ک كى نجات كاسىد مارات ب- ﴾

یں بھی اللہ میں اللہ کے بڑگزید واور صاحب کما ب کی جینی صیدا سلام کی شان میں کلام جید آواز میں جورے چین کرنا ہے میٹر ان سب آیات کریں کا کیک جانچے کرنا اور پھران پرتھر و کرنا کا رہے وار و کیک ملی در میٹر تھم جا بتا ہے اور جارا اختصارات کی اجازت تھی و بتا اس کے جمعرف ان کے حیالوں پرتی اکٹوا کرتے جی اور چنو ایک ہم امور کی طرف تقدر سے قوجہ تا تھرین کرام کو معاشر تھی کے بنے والے جیں۔

گر تیں انڈ زے اور اثرف

البسقسرة: ۱۹۰۹ مسآل عصبران: ۱۹۰۹ مساله: ۱۹۰۹ مساله: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مساله: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱ الصباله: ۱۹۰۹ ما ۱۹۰۹ مسالزخرف: ۱۳۰۰ التحديد: ۱۶۰۰ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۹۰۳ مسلم: ۱۳۰۳ مسل

مستع عليه السلام كي و جاهث وسيادت . إنعام واكرام رعم وتعنل مخوارق وججزات " قد جاء كم من الله نور وكتب مبين " عن جانيام تعربوتد مرقوم ومنخود يل ـ القد الله جس كے مرتبہ دشان كے متعلق خود خلاق كا كات شابد موادر جس كے آباد اجداد ادر خاندان رب کعیکامتکورنظریو۔''ان اللہ احسط فے آدم و نوحاً وال ابواہیہ وال عبدوان عبلن العالمين (آل عبران: ٣٠) " ووجي كي والدوة بدوسمير هودي آتے ہے پیشتر خدا کی فرمانبرداری اور مقبول بندی قرار دی جا چکی ہواور ہے نیاز یا لک نے اسے اور اس کی ذریعت کواجی بناه تی حسب استدعالے لیا جور جیما کے دوفر با تاہیے ''آذ خسب السب ا مرات عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محرراً فتقبل منی انك افت التسميسم التصليم (آل عسوان: ۴۰) "ادروالدومريم كي دوافظام سيهريخ وعاجوسميد الغلوسة لوكول كمركم للمشمع فيهامت بيريخ كأوانس أعييلاهسابت وذريقهها مهن المشعطين الدجعو (آل عبران ۴٦) "افي غموصا حب فراست بستيول عفراموش فين ہوئی اور طرفہ بیر کہ میرورش مشبیت ایز دی نے حضرت ذکر یا علیہ انسلام کی کفالت بھی اور وہ مجھی بیت المقدی بی اور مل نور ہوئی۔ ووکون ساایہ خوش فعیب ہے جس کو جنت ہے میو سے اس فانی زندگی شن آتے ہوں اور جس کے ساتھ شدا کے فرمتا وہ قریقے تکلم کرتے ہوں۔ چیا نجے قرقان حيد تماج ــــ " أذ قباليت العليكة يعويم أن الله يبيشوك بكلمة سنه اسعه المسيح عيسي ابن مريم وجيهاً في الدنيا والأخرة (آل عمران:10) "الاد جن کی عفت مآنی اور بلندی مراتب کی زند و کوائل قرآن صامت بول بیاننا کرد ہو۔ '' واڈ قباليت المستشكة يبسرهم أن الله أصبطفتك وطهرك وأصطفك على نسأه المنعالمين (آل عموان ۴۰) "اورجم كواسيخ ذياسة بجرق جودتول ستعافض والمبركيامي بواورجس كورب لكروك الخيارحين كالمدويخميت بالغرست يول توازست "كوسس يسبع أبسنست عمران التي احصنت فرجها فتفخفا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتب وكمانت من القنتين (شعريه:١٠) "اوريس كي تعلق كريم جال رفر بانا بو

وجدعدل البن مویدہ این مریح اورائل کی مقدش بان خدا سے نشانات بھی سے جی اوران کے آ دام کے لئے ہم نے اور کی فقد جمل جی شندے وقتے تے منابت کی ۔

اور حمر کی مخت و محرت کا محر اف رب قدم محل فرایش ایک آن النسی احتصادت فرجههٔ فنفختا فیها من روحهٔ اوجعلنها و اینها آیه للعالمین (امبیاه ۲۰) "

هرجها فنفخذا فيها من روحنا وجعلنها وابغها ايه للعالمين (اسبيان ١٠) المستاد المرجهة فنفخذا فيها من روحنا وجعلنها وابغها ايه للعالمين (اسبيان ١٠) من عيرائش بن و دكي فيخرساد جهال في الدرت كاكرشرادر خالق بوت كا فيرست كا فيرست كا فيرست كا فيرست كا الجاري بدائش على فيش كي اور جب به بالمن يجود في موقي شاعة في اليا اندان حكن دان جواب منا عن فرياي كركن بديخت وجواب كا في داخل تد بادرائيا موسل بست مواكرة من محك كوفي الن دلائل كوفو در سكارا درائي وجها ما عيدالملام كي عن باب بيدائش بكومه به فيرشي ساله البشرة وم طيدالملام كي بدائش كا وجمه بعيرت ساله البشرة وم طيدالملام كي بدائش كا وجمه بعيرت ساله المدكر وكردها له ادو اب دانوال سنة قال له كن فيكون (آل عمران دو) "

جمع کردی اور آن واحد ش جهاری طرح کی اور طوق پیده کردی اور ایده کردی است خیال بیستم کردی اور ایده کرا تمهارے خیال بیستم کردی بیس نیم کرانس بیستم کردی بیشتم کردی بیشتم کردی بیستم کردی بیستم کردی بیستم کردی بیشتم کردی بیشت

مشیت این دی ای بات پر عتنی حقی کرم یم طیها السلام کی بریت ایسے احسن طریق پر کرائی جائے کہ بر بختوں کے مند پر بھیٹہ بھیٹہ کے لئے تائے لگ جا کی اور زچہ کے وامن معسمت پر دھیہ باتی ندر ہے۔ چنانچ ایسانی ہوا اور جب کی صیالسلام نے ان سے خطاب کیا کہ معسوم بچرے کرائی جائے۔ چنانچ ایسانی ہوا اور جب کی صیالسلام نے ان سے خطاب کیا کہ "قبال انسی عبدالله و افتانی الکقب و جعلنے نبیاً و جعلتے سبار کا این ملکنت و واو حسنے بالصلاق و الزکوة مادمت حیا و وابراً بوالدتی ولم بیعلنی جیاراً شفعاً (مورد: وتا وی)"

کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحویرت ہو محصا در ضدا کی قدرت کا انتخار کی نشان مجھ کراس مغلیدہ سے بازآ سے اور ائن مرتم اور اس کی والدہ کوآ یات انتقاقر ارد ہے کر چیکے ہورہے۔ معلیدہ سے بازآ سے اور ائن مرتم اور اس کی والدہ کوآ یات انتقاقر الدیسے کر چیکے ہورہے۔

؟ قاستے وہ جہاں میں گئے کا ارشاد ہے کہ تمین بچوں نے ماں کی کور بیل تھم کیا۔ ید بخت خرود نے شدائی کا دعویٰ کیا اور شدا کے نام لیوا کان پرانتہائی مظالم تو ڑے ۔ بہاں تک آگر بیلتے ہوئے تیں ڈارا کھیا۔ انڈ کومرف اس تھور کے بدلے بیس کروہ ایک انڈ کی عبادت کھوں کرتے ہیں ڈارا کھیا۔ عاشقان اڈ ن خودسا فتہ خدائی پر نسنت کرتے ہوئے جان جال کافرین کے ہروکر گئے ۔ محر بودے معبود کی طاعت تعلیم کرنا سوت سے جوڑ سجے ۔ ان بق کیا کمیا کے غیر واکوخدا مالو ورزیش بیل جنے کے لئے تیارہ وجا ڈے مامتا کی ماری ماں ، پیرکی منر کیا اور مجت اور ایمان کی حفاظت کے درمیان معلق ہوئی ۔ کبھی بچری محبت خالب ہوتی اور ایمان خفرے بھی معلوم ہوتا اور بھی حشق آئی خالب آتا تو بچری مفارقت سید جا دی ہے۔ جمال نے ڈوروٹو از کی اور وہ بچر بول کو یا اور اواد اندہ محبق میڈ انڈون النوشین ہے اس سے کریم اور جھکو چھاتی سے نگا کر اس بھی اللہ کے تام پر کو وجا کہ جوری خلد تھی وہ وہ کھوتہا دا کس ہے۔ اور جھکو چھاتی سے نگا کر اس بھی اللہ کے تام پر کو وجا کہ حوری خلد تھی وہ وہ کھوتہا دا کس ہے۔

ودمرا بچدود به بس منه بوسف طیدالسلام کی بریت پرشهادت دقیار" و شهر مست. شاهدهٔ من اهلها (بوسف: ۲۰) "اود تیسر سه کی این مریم بی -

مستح علیہ السلام کے مجوات وقوارق اورصد باواقعات ازظهر کن انتشس ہیں اور چائک میرامشمون مسیلہ دونی کی بدر بانی کواز ظهر من القشس کرنا ہے اس لئے صرف ایک اشار ہے پراستفا محرتا ہوئیا۔

كيامؤسمين كه ليفكر عليه السلام كفي هما طلاق جه الالأوجيهة فيه الدنية والاخوة ومن المفوييين (آل عمرال ١٠) "قرائا كافي تبين سهادر خرود هراكس بي وعا سهكراي رامخ مقيده مراسمة است رهي- آهن ا

#### وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين

حضود؟ قاست شداد محرصطف احر بختین کا اورد نگرا نیبا پیشیم السلام میں باہم مناسبت کی مثال جوخل تی جہاں سے بیان قربائی سائں بھی ایک ججیب وضیف جاؤ بیت اور ادفی شان ہے ۔ادشاہ ہوتا ہے کہ:''اوسالاوسلفان الاصحدة اللعالمین (ان بالدین سرکر ہم نے تمہیمی تمام جہاں کے نئے رصت بنا کر پیجا۔

یوں تو مرطنین من اللہ اللہ تعالیٰ کی برگزید ورسول جیں اور دوہیمی اللہ تعالیٰ کی جناب جس اس کے نطف واحسان سے صاحب مراجب وصاحب وجا بہت جس ان کے معصوم اور مقبول و نے میں کس سعید الغفرت کوفٹ فیس۔ ویکن جروجہ کور باطنی سے طلوع آ فاب ادراس کی دونے نی سے مستنین ہونا تا کیانا مرادی رہا کرتے ہیں۔

الی حالت کش جسب کہ بھیل انڈ ول کوئیں سکی مطلق خالق سے خلوش ول ہے گز گز ا کر دھرکی جمیک مانگتی ہے۔

ستار جہال کی ذرہ توازی دکم مستری ہے ایررصت کے دریا جوتی میں آتے ہیں تو مغرب سے سیاہ سیاہ دد تی سے کالے فضائے آسائی میں اڑتے اشر ددولوں کی کلفت من نے کونگر آسٹے تیں ایکر جب و دھلوہ محبوبیت و سیتے ہوئے معشوقی کی خررے ہے وہ تی کرتے ہیں تو دیدد أ حسرت واکی دائی رہ جائی ہیں اور دوسرے کزرجاتے ہیں او ائل وہ ودسرے قریبے کے بینوں سے ابو چھا کرتے ہیں کہ کرم جہاں کی کر مجائم پر مہریان ہوئی تو وہ جواب دیا کرتے ہیں کہ بال ضعا کی ا رصت نے بھی ڈھائی لیا۔

ای طرح قریدقرب پر رحت کے یادل مبوث ہوئے اورافل قریدکو شاواب وگڑا ا بنائے گئے میکر یہ بارش افغرادی میٹیت سے ہوتی دی اور جب خلاق کا کناے کی مٹیت اس بات کی مشتنی ہوئی کہ بچومی حیثیت سے ایک ایسا ابر رحت بھی پیچا جائے جو کالہ الماناس موقو رحمتہ اللحائیس کوآ فرآب مدیدہ کے مہائی ہی میں میوٹ فرما کرد نیائے جہاں کا قرید قرید دو دو ہ کوشکوندا ور چید چید براب و باہراوکردیا۔

اس عالم كير بارش كمستنيش دريا ادر تهرين ابدالة باد تك ليري ا در موجل ماركر

ہ بیتے وہیں سے اور کمی حکک نہ ہوں ہے ۔ بہال تک نظام ویزا مشیت ایز وی سے دوہم یہ ہم ہو ۔ جائے ۔ اس سے متعود فتق مآ سیکھنے کو عاقب ، حاشر ، بی سے خطاب وے کرخاتم المجھین کے بیارے للنب سے ٹواز الور حضود ملک سے خود خاتم کی تشمیر لائجی بھوی سے کر کے باب ۔ فیوے کوسے دوکرد دا۔

امت مرزائیے سے خطاب

الشميمة نبوت بيخلص چيوميج قاويزني كالبيابتي بحيثروه خداراانعماف كروادرتعسب کی مینک ہے ہے نیاز ہوکر کہو کہ کیا آتا ہے وہ جہاں سرکار مدیع مینکٹے کے کل اور ہروز کا کہی تفاضا ے كرة سيقطي كے احكام كى خلاف ورزى كى جائے قرآن ياك كى تعليم سے مندمور كروامن شرا المت بحک ہے 'منارو محق کی جائے ۔ کہا ہی مسلمان کی شان ہے کہ خدائے واحد کی تعلیم یا ک کے ظلف عمل ہو۔ بیارے ہی کے تعلم پر لیک کی بجائے روگروانی کرتے ہوئے امرکونی سے مبدل مکرویا جائے۔ میتو یقیقامسلم کی شان کے جمید ہے۔خدائے مہند یرود کینا اوراس کے مجبوب کے ام لیوا کی قربہ ٹان ہے جب کو لی تھم میا ہے وہ طبیعت اور خواہش کے کتنا ہی فغاف ہواس کے کانول بنی بیز جائے وہ اس پر لیک کہتا ہوا بلاچون دمچرا مرتسلیم تم کر دے ادر عرض کرے۔ "سعمنا واطعنا غفرانك ربنا والبك المصير (البغرة ١٨٠٠) "ديككها توجات مرطین کن افتد کی فر تیرومزت کوچ دایدان مجمود اورهن سیدو که بجائے تو تیر کے تحقیر کی ب سے اور فہان معن اس بیبود کی سے کھول جائے کہ نگام ویے سے یمی برویہ ہو کیا ایسافٹس مسل کی کا داويدار اور نبوت كاعلم روار جوسكا ب- ياده مجدودات كي يزيا مك سكتا بها برگزنجين . بروه خض جس كيول شرائفة الماس كے بياد سندمول كي عبت اس كي جان سن جدج زياد وقتي او مَعْمَانَ ثَمِي -"عَنَ أَمَسٌ قَبَالَ قَبَلُ رَسُولَ اللَّهُ ثَيْبٌ لَا يَوْمِنَ أَحَدُكُم حَتَى أكون أحب الينة من والندة وولندة والنفاس اجمعين (سمناريج 1 ص٧٠ بناب هم الرمدول؛ مسلم ج ۱ من ۱۶۹ بال وجوب محبة رسول) \*\*اِشَّ كماداعت كا أن كُامًا مور الفعظظة سفار المق ش سے وقی مؤمن نیش بوسکا بهال تند کرش اس کے دل میں اس کے بال باب اس کی اولا واور سے لوگوں سے تریادہ پیا وائد ہو جا وال

ادرخر فدید کداخلاق می معیارشرافت سے گر کررو الب سے مرتبد پر پہنچ چاہ ہوا درخوش کا گیا، بدکلای میں بدل مچکی ہو۔ چہ تی جار سے اس وقوے حقہ کی تعمد ایل خود سرزا کا دیائی (ضرورت ایام میں برزئر کے سوامی ہے ہو) پر کرتے ہیں۔ جھاتی پر باتھ درکھ کر بردعو ورائیاں کی کموٹی

> انجھا ہے پاؤل بار کا زلف وراز ش لو آپ اسپنے وام بٹن میاد آگی پڑھواورش کے سندرش ڈوپ مرد۔

> > تو بین انبیا علیهم السلام عل اور بروز کی قلابازیاں

حم کے نبال وقم کلیم خدا خم کھ واحم کہ پچھے باشد

( تَمَيَاقُ الْعَلَوبِ مِن الأَثْرُ النَّن حِيْدَ المِن الاستار)

یش کبھی آ وم کبھی موئی کبھی چیتوب ہوں نیز ایرانیم ہوں تسکیل ایل ہیری سید شاد (دیٹین فرائر ہری اور این اور پیسریٹر یؤائر ہے ایس میسیا)

زندہ شد ہر کیا۔ ۱ آجام ہر دسولے نہاں یہ عدد نم (منگنام استامہ قادی مزدل ایک الرسائزائل نے حامر عادد) ائین حریج کے ذکر کو ٹیکوڈو اس سے مجبر غلام اہم ہے (درشی بیلاری میں فرائن کے حداث میں (درشی بیلاری میں میں ا

اے فخو رسل قریب تو سطوم شد دیے آرہ فرداہ دود آرماءُ (قراق ہنگوپ مریمان شروائن نے 10 مارس

اینک عنم کر حسب بشارت آختم حینی کیا است ناعبد پایمنوم (اولاد) مارد دارد: ش عهر ۱۸۰۰)

ا تھیا ہ سمر چیہ بودہ اند ہے۔ سمن بعرفان تہ کھٹرم ڈسکے (رچھین میں 20 ہزول کھی میں 44 پخزائن ج ۱۹۸۸ کے ۲۵٪)

روخہ آوم کہ تھا وہ ناتھل اب اٹک حمرے آنے سے ہوا کائل مجلہ برگ ویاد (برین اور بستیجم میں افزوش شاہی ۱۳۲۰)

مقام او متیل از راه تحقیر پدورانش رمولان ناز کردند (البشری باین میساده کردند (البشری باین میساده کردن میساده میساده میساده)

آئجہ واد است ہر کی ماجام واد آل جام دامرا عام ( درخشن من اعد مزول المنح من ۹۹ خزائن بن ۱۹۸ برع ۲۰

فيتر احم مخار ودیم جلت بر ایماد (وفیمان ایمادران کی ۱۹۰۵ توانی چیمان ۲۰۰۵)

زیمن کاریان اب محرّم ہے بچوم محلّل سے ارش حرم ہے

فخررسل 🗱 کی توجن

(حقیقت الوژیم، ۲۰۱۹ برائن با ۲۰۲۰ ۵۰۰ ) مکیاد دار، بات کا ثبوت و سے سکتے جی کہ جس شمرُ کا کوئی اعمرُ اض انہوں نے ان چیٹر محویُوں کی نسبت یا کسی اجتمادی تلطی کی آسبت کیا ہے روسرے انہیا وکی چین محوئوں میں ان کی نظیر نہیں یائی جاتی ۔ کیا وہ نہیں جائے کہ ملع نظر دوسرے انبیاء کے فود جارے کی منطقہ جوسب نبیوں سے انتقل واعلی اور خاتم الانبیاء متھے۔ اس متم کی اجتمادي فلغي ہے محفوظ نبیں دے کیا صدید کا سز اجتمادی تلفی شرقعا۔ کیا بھا مدیا اجرکوا منی اجرت کا مقام خیاب کرنا اجتزادی تلطی نیتن کهااور بھی اجتہا دی غلطهان نیتمیں جن کالکسٹا تطویل ہے۔ پس اس ختم کے کمینے جلے جن کے دائر وکے اعدا کا مخضرے پیٹائی بھی آ جائے ہیں کسی مسلمان ای کام نهیں یہ بلکہ ان او کو ل کا کام ہےجودر حقیقت اسلام کے دھمن میں ۔"

ناظرین کرام! کی خدمت میں چندا یک اشعار بہت کی سلول پر فزکر نے والے مانجانی منمیہ نبوت، ہے سنگھ بہا درقاد یا لی کے پیش کئے ہیں۔ جن سے دامنے طور برآ ہے کی نبوت لفاقی وجابت ہے بھی یوتی ہے اور کیوں نہ شکھے۔ جب کرقاد یان کا بلہ بھول مرز اارش حرم سے جواری ے اور بھاری بھی کیول نہ ہو جب کرایک قیرآ ہو دیجر زشن جس میں زراعت عبدا ہوئے ہے ڈ رقی حتی میں ایک بنی وجود میں بطور تنائخ ایک نا کھ چومیں ہزار مرسکین من احتد کا بروز مرز ا آنجہا ئی

کے دیود علی طول کر گیا اورای پر ایم نیمی موئی بلک الل ہنودا در سکھتوں کے دینا در ایکی آسوجود جو سے اور بنا در ایکی آسوجود جو سے اور بنا اور ایکی آسوجود این پر ایمی کی بریدا دکر نے وا ماصور ( زر رہ گا ) بھی آسو میکا اور این کی بریدا دکر نے وا ماصور ( زر رہ گا ) بھی آسوم کا اور بر گل این پر بھی کی جو بھی آسے کو خال ہا تھا ہے ہو اور بر گل اور بری کی خوال کر گئے ۔ زب سواں پر بریدا ہو اور ان کی خوال کر آرام بھا ہو ہو گئے دیا ہو دو ان کی خوال کی تو بیان ایک ہو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کی تو بیان کر گئے ہو ان کی تو بیان کر تھا ہو گئے ہو گئے دیا ہو ان کی تو بیان کر تھا ہو گئے دیا ہو اور جس کے جو دا کر نے میں کہ جو دا کہ ہو گئے در با ہے اور جس کے جو دا کر نے تک برید ہو گئے ہو کہ ہو ہو ہے گھول ہو گئے ہو کہ ہو ہو ہے گھول ہو گئے ہو کہ ہو ہو ہے آسے کہ ہو کہ ہو ہو ہو گئے ہو کہ ہو ہو ہا کہ ہو کہ ہو ہو ہو ہے آسے کہ ہو کہ ہو ہو ہو ہے آسے کہ ہو کہ ہو ہو ہو گئے گئے ہو ہو ہو گئے گئے ہو کہ ہو ہو ہو گئے گئے ہو کہ ہو ہے ہو ہو ہے آسے کہ ہو کہ ہو ہو ہو گئے گئے ہو کہ ہو ہو ہو گئے گئے ہو کہ ہو ہو ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے

اے فخر میں قرب تو معلوم شد دیر آمو زیاد دور آمو

(رَيَالَ الْقُوبِ مِن ١٩٨٨ أَن مَا ١٥٥ و ٢٩)

 جوار ایک اور ایدنا مشکل مرسل ہے جے سیلحانا کارے دادور جذرہ خیال ہے کہ شاہد اس کو مرز اقادیائی آنجھائی دوبارہ بھی آ جا کی تو مل شکر تکس راس کے جومرز اٹی ایوئی ہوئی کا زور الکا کر سیلمائے مسحق میں وہی مرز اقادیائی کا مجا مربد ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرز اقادیائی آیک الہامی عبارت اپنے کئے تجویز فریائے ہیں۔

" فسا انزلفاه فريباً من الفاديان وبانحق انزلفاه وبالحق نزل وكان وعدالله مفعولا " يخيم منا مصرزا في قاديان كفريب المراادري كمراتحا تا راادر اكسون عرواندُكا يوراوراقا من (في دراد وماثيرين عدارين باسم ۱۳۰۰)

> بست اوفیر الرس فیر النانام بر نبست مایروشد انتقام

(درخین می ۱۳ در درج شیرمی ۱۳ فزدائن ن ۱۹ (۱۹ میلاد) - در در تا هند میکاند.

مینی رسول اکرم منطقهٔ فداه ای دالی پرتمام نیوتک عم برجیس اه رآ پ کی بعث پر باب نیوت مسدود بوکمیا

اب موال ہے ہے کہ آگر اس تعرکو کی الد ماغ انسان سے منسوب کر تھا ۔ کو تکسیدا یک واتح عقیدہ کا اظہار ہے تو وہ تمام اشعار جن عمل آپ تمام بیامبروں کے دوپ میں ویدار عام و سے دہے جس علامعلم ہوتے ہیں اوراگر کوٹ کوٹٹ پرتر کچ دی جائے تو بہشعر فلانھیر افراض

حرزا کی زعدگی اور اس کے واقعات ایسے تیں کہ انہیں بھولی معنیاں کبھا زصور بیا ہے۔ مرزا تا ویائی ا نثبات شمل میش میں اور نفی شروق کے ایس فرائے میں شروع کے میں اس میں موں رسول موں اور ایسا نی ہوں جس سے بزار تی من مکتے ہیں اور کارخود ہی تفی فرمائے ہیں کہ جھے کو ہے کب ہو تز ہے کہ نوت کاومو کیا کرے کافر ہو ہو کال اور مسلما تو رہا کی جماعت سے خارج او جا کال اورسر ہوان ماو فا كم لئة اور محى بخت علم رسية بين كدا \_ مسلمانون كى ذريت كملان والوخدا \_ ذروا ورجح كوني مت کور بحدکو تی کینے والے شیعان کی ذریت جی ۔ گوٹرمشکل دگرند ٹوٹرمشکل ۔ ای طرح جو بھی وقوئی آپ نے کیابعد ٹنل یا وعزیز ہے تحو ہوا اور کئی کردی گئی۔ مثلاً سیح سوقوہ کا دعوی بڑے زور شور نے کیا در بعد شرباس کی ٹنی کروی کر جائل اور کم فہم لوگ پر خیال کرتے ہیں کہ ش نے سیج سومود کا وجونی پائے۔ حارا تک بھی نے منتفی سنتے کا وحویٰ کیا ہے اور پیرمنسل سنج کی ایسی ارز الی دکھا الی کہ ال علم ادر علم اللبع طبقه شراه تل من کی تجود قعت می نه زری به کیونکه این کے متعلق مرز اقد و یاتی نے مخادت بھی بچمدایسے ہی الغانذ میں کی فرمات میں 'موسکیا ہے کہمیرے بعداور دس بزار مثنی میج مجی آ جا کس ور ہوسکتا ہے کران جس کی بر ظاہر الفائد حدیث کے بھی سادق آ جا کس محراس ذبازے کے میں می هیل سیج میوں۔ ' مجرآ ب نے قاری انسل مونے کا اعلان کیا تو عفائے کرام نے اس کا جوت طلب کیا۔ کر تھے دھوی بنا ولیل جیشہ باطل مواکرتا ہے تو آب نے قربایا موت میرے الہام بیں اور کیچے تیم ۔اس کے بعد آ ب نے چینی انسن ہونے کا دحوی مجی کردیا اور اس کے بعد فاطمی النسل ہونے کی برہمی ہاتھ ۔ ایک اور بھی معنکہ شیز مسئلہ ہے جے شایہ حل تو کیا جہوتا بھی کارے دارد۔ آب فرمائے ہیں <sub>ہ</sub>

> عمل مجمی آدم مجمی موئ مجمی اینتوب بول نیز ابراهیم بول تسلیل چی میری سبه شاد

(درخیم می ۱۰ بردیا بی امریده مدیم می ۱۰ افزائر در ۱۳ بر ۱۳ بر ۱۳ بردیا بی ۱۳ بردیا بی ۱۳ بردیا بی ۱۳ بردیا بی ا اس شعر نیس تو کمال ای کرد یا بیدشعر نیز ابرا ایم بیون ایمک ر بت تو به کردیم کمال نشار محر بد بهت که سلیس کیا با ایمک بی سیستی النسب بوست کا خودت دیاجا دیا ب سیس برینکا آخراس بیمی قاخر افز وازنده بواکرتی تین ر ایماری بچوشی تو بیشم خاک می شآیار بهدت مرینکا آخراس نیجد پریکنچا کد تافید بندی کے لئے جربکریمی ما لگا لیام بیار اگر رشعراس طرح بوجاتا تو زیاده موزوں ها ادر معرف مدحب شال می بوشک تھا۔ ش کمی آ دم کمی موی کمی یعقوب ہون نیز اہراہیم موں ہیں روپ میرے ب شہر

یائی طرح ہے بھی ہوسکن تھا کیونکہ تائے اسلام شن مردود ہے اور آپ نے ہندوازم کے رقی ہوئے کا بھی وم مادا ہے اور بیاؤک بھی تو تنائج کے بورے بورے کائل ہیں۔ اس سلتے ب شعر بول موزدن معلوم ہوتا ہے۔

یں مجھی آ رہن کا رائد ہوں مجھی رودرگوبال تیز این الملک ہوں شعیدے میں میرے بے جھر

خرمنیکد مراق کی وجہ ہے ؟ پ مجبور تھے سعد دریتھائی گئے سلامت ردی ادر صحت انغاظ کے لئے اور وعدوایغ کی اور حہد تکنی کے سئے اس بیاری کے بیار کا قسور تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ کے تکسیراتی ارتع تقیم ہے ۔

> یم نیم کی وچہ نہ اس بیم کا انسان دکھ کر آیا ہول بترے کا ضا ہو جاتا

 کے فروخ کے لئے جس قدر موق آپ نے والا یاس کی تفریش سیصنور تھی ما سیکھٹے ہی کے فریان کا صدقہ تھا۔ جس قدر موق آپ نے والا یاس کی تفریق سیستے اور ان کی اللہ معالی میں معادر اس کی الک تھے اور ان کی المرت کا پیدا ان کے صدف تا ہے۔ بے المرت کا پیدا ان کے معدد تا ہے۔ بے المرت کا پیدا ہے۔ بے مام غلام تھا۔ نے ایک بڑا اراد ند مد غلہ کے راومول جس اسے آ کا کی خوشنووی کے لئے لئا دیتے۔ معمیل اس واقعہ کی بوس ہے۔

عبدالرحمٰن بن موق علیان کرتے ہیں کہ یہ بید منورہ اوراس کے ماحول میں ایک و فعد شدا کی اوانت کے وائیں مطے جائے کے بعد از حد تھ لے اس پہاں تک کر محلوق خدا مجوک ہے بلیلا آگی۔ ای دات بمرے آ کا دمول کا خواب میں دیدار ہوا اور بیار شاد میرے کا نوی نے سٹا کہ کون ے جوراہ مولا جما الل بیٹر ب کو بھوک کی معیبت سے تجات دلاکر جنت کی منازت ہم سے لے۔ محرا قاخر جوشام کو بخرض تجارت ممیا بوا تھا۔ای منج دانیں آیا جوڈیک، بزار اونوں پرمشمل تھا۔ النفول يركندم كى جديال لدى مولى تحس - بررے مان م كندم كو لئے ينزلى منذى بى يغرض فروخت فروكش يتصاوري بإدبون كاجهوم ان كوصقة زن كتيبوئ تفاكه مالارقاظ بير ب مكان پھورہ اورا جازے کے لئے ماضر بوااور حرش کیا کہ یاسیدی گندم سے بع یاری ساے گا منافع پر ظر ایما جائے ہیں گا ایکی ہے دے دول یا اور کھادشاد ہے؟ اس کے جواب ش ش نے اے م كما كه ليفيغه والاقواس سے زيادہ تفع دے كر ليها كيا۔ وہ تيران موا كه بيو ياري توسيحي آھنے ہے بھر بیکن کے میا؟ اور کی نفع دیا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ سر منااور کینے والا وہ مجوب پر واٹی سیکھے جو جنت كا دونها بنا اورجس نے و نيائے جہاں كوتنيار يت سكھلا كي۔سالار تو تاكي دريادي اور رسول ا کرم کافیت ہے ایک وابنتگی کو دیکھ کرمش عش کرا فعاا درعرش کیا اب میرے لئے کیا ارشاد ہے و تھے ہوا کہ جا اور تمام را ومولا ش تر یا ہ می تقلیم کر دو۔ سالا د کا بیان ہے کہ جنب ش اس خدمت سند سبکدوش ہوا تو حاضر ہو کرعوش کیا کہاونٹ کہاں چیجوں تو ارشاد ہوا کہ اونٹ بھی راہ مولا بھی تعلیم کردد سیمان اللہ ای رات آ کائے جہان نے ایک دوسر ہے محالی کوشرف ما کاٹ کلشارہ بیان کرتے ہیں کر عرب وجم کے مالک تورانی ہوشاک پینے تازی محوزے برسوار جائے ک جلدی شن معروف تھے میں نے مرض کیار آ قارت ہے دیدار کا بیاسا تھا اور آ تھیں آ سینگانگ كررخ افوركود كيمت ك لئر ترس رق تحميل رآيج ذرولوازي بوني رتمر يبطوي كهي الد چند فيح آ دام فرماسیے توصفوں ﷺ نے بلکا ساتیم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ بھے ایک تباہدت ضروری کا کام بر بهت جلد و بنجنا ہے اس کئے دک نہیں سکتا۔ ہیں نے مرض کیے مولا وہ ایدا کیا کام ہے تو آ سے ملک گا

نے قربالا کر عبدار حمل کا سفادت درگاه ایز دی علی قبول بولی اور انفرندی اس بر راضی موارق ع جنت همذا اس کے نکاح کی آخر یب ہے۔ اس لئے مجھے جلدی جاتا ہے۔

حضور ختی ما سین کی کاس اور اخراق جمیده اور اوساف ستوده شاری نیس بو سکته اور شدی میران میس بو سکته اور شدی میران میران برای میران بیران برای خال میران میران بیران میران میران

مرزا قادياني كاجبادكوحرام قراردينا

'' اور یار دکھوکہ (موجودہ) اسلام کی جو جہاد کا مشہ ہے پیری نگاہ کی اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والداد رکوئی مشرکیں ہے ''

(انتخارے کی ۱۵۰۵ء جموعاتی ارت کا میں ۱۹۰۹ء جموعاتی ارت کا میں ۱۹۰۹ء کی معاقبی ارت کا میں ۱۹۸۹) اکرا کی تصریف عمل (خیر تخذ کا او پیس ۲۱ برتوائی نے ۱۳۸۵ کی پر پینخارے لیے نے کر فرمائے بیس کہ

> اب مچھوٹر در جہاد کا اے دوستو شیال وی کے سلے فرام ہے اب جنگ اور جدال اب آ مال ہے کور :

آب آ تال سے نور خدا کا نزول ہے آب جنگ اور جباد کا نوکی نغول ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جراد

وقمن ہے وہ ضدا کا جو کرنا ہے اب جہاد منکر کیا کا ہے جو سے رکھنا ہے احتقاد

سر بدہ او سب ہو ہے استاد کی قادیانی کی جائتی بھیٹرو انسادے ہاں جوفرہ ان جید تالی بی بی برکت کے لئے پڑے دہجے ہیں۔ ان بیل جہاد کی آیات بھی ہفیر بہت سنوٹ قر اردی جا چکی ہیں یا نہیں اور سورہ قرب آل عمران کوتم نے ایمی تک مذف کیا ہے یا نہیں۔ کیزیکہ کذاب تو دیان نے جہاد کی سیل اللہ کوشارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے حق میں ہاز ارکی الفاظ استعمال کے بین اور جادکوا ہے زاد ہے لگاد عمل کانگ کا نیا اللہ دکیا ہے۔ اگر ہوئی تھی آپ نے اب تک انجام تیس دیا تو فرای عظ سمنے بھی وورد سرز الادیانی کا تھی برسر یاز اور سواہوگا اور اطاعت تھی کے بجاندان نے بین تم کافر ہو جا کا گئے۔ ہے کو کُ سی کاناں جو سرزا قادیا لٰ کی سر کا ٹنی پراحسان کرتا ہوا اس کا رقبر شراسیقت کر ہےا درائے نئے دارجینم فریز ہے۔ کر ہےا درائے نئے دارجینم فریز ہے۔

غمرزاجها وفي سيل الله

افسوس مرزا تادیانی کی ساری زندگی اس مقدس فرض سے نا آشنا بکدکوری ہی دی۔
شوہرہ کیا ساست ان کی کا جا قرر کھنا بھی نصیب نصوار جہرہ کیا تکلا کی صورت و کھنا بھی گوارہ ندگی اور
اگریدونوں آلات ل بھی جائے تو مشکل ہے ہے کہوہ چا بھی نہ تکلے تھے۔ کونکر قدرت نے چکہ
قوائی ایسے و سے تھے اور و و بھی مسلم کی، ون تھی سوسو ہارتو صرف پیشاب بی آتا تھا۔ آزار بند
جیسہ وصلی میں راتی تھی اور مردود کی وجہ سے اور مراق کی شدت سے سر چکرا تا ہی دہتا تھا اور سب
سے زیادہ تا تل رہم ہے بات تھی کر مشق کا آزار بھی وہم نہ لینے و بنا تھا اور بے سیا کی کا ساتھی آر بسہ
افرگ ہونے یہ بھی نہ بھوٹا اور لعف ہے ہے کہ بیاآ مائی مشکور قرآرادوی جا چکی تھی اور اس کے نے
صدیا چیش کو بیاں بنائی تمشی اور بورانہ ہونے کی صورت میں اجہائی وادات کی وحد واری لینے
معدیا چیش کو بیاں بنائی تمشی اور بورانہ ہونے کی صورت میں اجہائی وادات کی وحد واری لینے

یہ تو معرت صاحب کا ایٹا طرز گل ہے ۔ بھرافسوں تو یہ ہے کہ وصول اکر ہٹھ کا تو جہاد کے لئے بیٹھ ویں ۔

"عن اہی سعید الخنوی قبال سنل رسول الله تنایا الفاس الفضل فبال رسول الله تنایا الفاس الفضل فبال رجل بجاهد فی سبیل الله قالوا ثم من قال ثم مؤمن شعب من الشعباب یتقی ربه ویدم الفاس من شوه مفاحدیث حسن صحیح (ترمذی من ۲۰ سنب سلیدادای الفاس افضل) "الج محید فذری کی کری سفارس افضل الراج محید فذری کی کری سفارس افضل الراج محید فذری کی کری سفارس افضل کان مجاد کری سب سے بہتر ہے جو فضا کی داوی جو الراج کری شدا ہے جو فضا کی داوی مواس ہے جو اتی می خدا ہے والراج کری خدا ہے جو فضا کی داوی مواس ہے جو اتی می خدا ہے جو فضا کی داوی مواس ہے جو اتی می خدا ہے جو فضا کی داوی مواس ہے جو اتی می خدا ہے خوال می خدا ہے دو المواس کے اور فراد نیا ہے جو اتی میں خدا ہے دو المواس ہے المواس کے دو فراد کی حدا ہے دو المواس کے دو المواس کی دو المواس

ہ کی شن چھ ایک فر مان رسالت زاوۃ ایمان کے لئے اور چک کے جانتے ہیں۔ الی حقاقر ماکیں ۔

"عبن عبدالله بين عسروبين البعاش أن النبي تُشَدَّ قال القتل في سبيل الله يكفر كل شكى الا الدين (مسلمج\* ص١٣٥٠ بياب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياء الاالدين) "مجالة تن محروش عاص سروايت سيدرمول الشيطة سرقر الإ الفدتماني كاراه يتركفن موجائ سيسوائ قرض كالي سب كناه معاف بوجات جرار

''عین اسی عبیس قبال قبال دسول الله تُنگِلُهُ ما غیوت قد ما عبد فی مسبهال الله فقیمسه الغار (بسندادی ۱۲ می ۲۹۹ بساب من اعبوت قد ماه فی مسبیل الله)'' ایونیس' سے دواہت ہے کہا رسول الشک کے فرائے۔ افسان کے دوقہ اللہ فیالی کی راوش فہادآ اورموں ۔ چھرووز نے بیل جا کی بیٹیس ہوسکا۔

"عبن أنسن هال قال رسول الله شكنة لغدوة في سبيل الله أوروحة خير من الدنيا وما فيها (بسفرى ٢٠ ص ٢٩٦ باب الغدوة والروحة في سبيل الله السلوج؛ حس٤٠٠) "الن المصدوايت بهاي شدكما وموالة المقطة المارة على المارة (المتحدد) المارة المتحددات كان المتحددات كان مساوي و في المتحددات كان المتحددات كان مساوي و في المتحددات كان المتحدد المتحددات كان المتحددات كان المتحدد المتحددات كان المتحدد المتحدد المتحدد المتحددات كان المتحدد المتحددات كان المتحدد المتحددات كان المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحددات كان المتحدد ا

رب قدون كاده براز محست تحم جومركار مدير كالمحافظ كاحظارير.

یوں تو جہاد کے متعلق کتب احدیث میں ملیحدہ باب جیں اور ان میں بیننگڑ وں قربان مصطفوق اس پاک مقصد کے لئے موجود جیں۔ جس میں بھ وشرح سے اس کے فضائل اورخو بیاں بیان کیا گئی جیں۔

چھ بعیرت سے اقوام مالم کامشاہد کرے و کیلوجوقوم بھی اس پاک جذب سے

سرشارتیں ۔ وویودی اور ذکیل ہے یہ ں تک کے میں کی گزات وناسوں تعلم ہے تک ہے الدوا غدام کیل تی ہے اورای پر بس تیں ۔ آ نواوقوم کے جلسوں جمل انہیں رائے وسینے باشاش ہوئے کا کوئی میں ہے۔

مر المستحدد المستون ميد من المستحدث عن بدوق عرب شيشاه عالم ووست إلى المستحدث عن عرب شيشاه عالم ووست وال جهاد كالمح مقبوم اكراتي ووكرة مهال كم محدث الماة وساقة تلك إذا فسنعة حسيدى: قريض من المستحدة

"فسن الظلم من كذب على الله وكذب بالصدق الجاء و اليس في جهلم مشوى للكثرين - والذي جاء بالصدق وصدّق به اولات هم المتقون -الهم ما يشاء وان عندر بهم ذالك جزاء والمحسنين (الزمر ٢٠٠٣)"

مرزائیو: خداملتی کهتا که بدآ پات مرزا تا ویانی به کمیسی مسب حال میں به بحال الشرا مرزا تادیاتی سسله چل جائے کے بعد معمولی کا دی شاہتے۔ مکسواسیٹا آ ب کورکیس قادیات لکھ کرتے تھے اور خریج کبی ہول فراغ ولی ہے کیا کرتے تھے مینفٹور وں رویے تو کشتہ جات اور مستوری میں منے اور تا کے وائن مجی سے دن آتی ہی رہتی انظر خاند کے نام پر ہزاروں کا مال اً تا به وما تحمي مول بكا كرش جواً مراخريدا كرية به الإنااه بيها چنده يك سجندول كاوعده كر کے بڑاروں روپیے جن کیاور پہلے ان کی جائے یا چکی بھی بڑی مطاقل سے دیں ادر مریدان ہاوفا چندہ ہ م وہا میں ہے بھی بھیشہ کرم کیا ہی کرتے اور جنتی مقبرہ کی زیمن کا رویبیا کیا۔ ایک قبر کا بڑا دول تَكِ ٱجِنَا الاربارةُ بِمُرَادِ دويريَوْ آب كوركن بأنوفا كالقريت جبال يُبكم سنة يستمياب اوااود : يهت سیکلزوں واقعات بلوالت کے ڈریسے چھوڑتا ہوا ای پراکٹفا مکرتا ہول کہ آپ میٹنا مالند کا ٹی امیر ين عِيد شهادرة ب كي هارت كالنداز وال يديمي بوسكنا ب كروني اشتباراب تطرفيان المراجس یں بیرا پھیری کرتے ہوئے بڑاروں رو پیا نعام کا وعدہ ندویا جا چکا ہواور تمام واقعات سے فلع تعلق کرتے ہوئے مرف مولانا تناہ القدصاحب امرتسری و بندرہ بڑا ر رد بدیکا دعہ وصرف اس بات برابغورانعام دیا که میری کمآب زول سیج عمل فرز مدسویش گوئیان نعمی جی - ان کوچعواز تابت كرف يربيدقم آب كي يشركروي جائك كي يحربفهوك جب وهاقاه وان تشريف لاستا قردويول <u> محوض بلامها اخدای قد رگالها</u>ل دی تمکی اور تعرکی حیار دم مری سے تکلنے کا یا را قزا ند جوال

عزا کی کی پارسائی وکھ دن تادیاتی دجال کی بردہ مرائی وکھ نی آپ کالیک الب م بھی ہے کہ ہم مکسٹر اس کے یامہ بندش اورا یک اور جگرآپ نے ۔ بیر می قرار اور کر تیرر وشتہ المبر کے باس موگ اور شداس میں وقرن کیا جا ڈس گا۔ بیر ایس آپ کی زندگی کے تی واقعات جو مختصر عوض ہوئے مگر افسوس انجام کیا ہوا کرج کی سعادت نصیب شاہوئی اورآپ کو ہے نمل وحرام ملک عدم کوکوج کر نام ال

#### دین کود نیا پر مقدم ر کھنا

اس معمن علی بھی آپ ماشاہ اللہ تھی ہی دے۔ اس کا جوت ہے۔ ہے کہ مرحل من اللہ کا پہلافرض ہے ہے کہ وہ بلیخ حقہ کے لئے تمام قو موں کو دعوے کل چکنی دے خود تیج کے کرے اور احدا م سے جود دورغ سے۔ محرم ذا فاویل کی کویہ معاوت مجی تصیب شاہو گی۔ آپ نے کورنمنٹ برط نیے کی حرج ومن مکن جہت سادفت کھویا آپ کا انہائیان ہے۔

کالمبری مرکا پیشتر حساکو تمشنت برطانیدگی درج دستانش بیش کز دااود میں نے ان کی خدمت کے نئے اپنی کی جوب است کواپدی خلامی کی تصیم درگااور میں نے پہال تک کیا کہ غیر مما لک میں ان کھون فریک نے پہال تک کیا کہ غیر مما لک میں ان کھون فریک اور اشتہار درگا تو گا جمیع اور اگر ان کی جموع حیثیت کا اعمازہ کیا جائے تو ہی ہی افرائن میں وہ میں ہوا۔
اماریاں میں ان کے لئے نا کافی میں درجی گیا۔ (مشہوم زیق افغانستان وہ ان میں میں درگا ہوئے ہوئے کی دعومت درک شاخل وہ ماتے سے دو انتخاب میں افغانستان کو آپ سے تو ان کی دعومت درک شاخل وہ ماتے ہیں ہوا۔ والی افغانستان نے تکھا ''اونجا بیا'' مگر مرز انتخابیا ان میں انتخاب کی مرسے مینگ اور گار

فری کھٹرگورداسپور کی آئیک می ڈائٹ پر ایک بودی توری کریں گرفیں آپ نے منظور کیں کہ کا در شدی کوئی خدا کیں کہ کا اور شدی کوئی خدا کیں کہ کا اور شدی کوئی خدا سے ایک افران کا در شرک کی در کا اور شدی کوئی خدا سے ایک افران کو در مقال کو ایس ہو کہ فلا ان محتمل مورد مقاب اٹنی ہوگا تو شرب اس کو ایفا نہ کر در البام بھی کوئی ایسا ہو جس کا میں معلب ہو کہ فلا ان محتمل مورد مقاب اٹنی ہوگا تو شرب اس کو ایفا نہ کر در ان گا اور شرک کی کوم ہوئے کے سے بھی دھوت نہ دول گا اور شدی کی کو ہر سے فقتوں سے فاوکر ان گا ہو تا ہوئے کہ کا دوبار چھوڈ کریوی مشکل سے پیملی سرحد ہے کر کے آ رام سے کوری چا در بواری شرب بیغہ سکتے ہوئے۔

قرآن كريم شاجريج كرتمام عمليا وتسيم السفاح إلى اليقية وسول كؤثو لا استبطيل كسيم

محرَّ موز: قادیانی نظر خانه که نام پر بمبرزدگی کی آن پر آنمایول کی شان پر ، پیده خاص چنده عام بیلیق خنز معدقه جارب خبرات معدقات دستات معبرقا فطراصدتی کمال ، چنده بهشی مقبره و چنده محبد ساز نده چنده قبی ، چنده بیوگان ، چنده تبلیغی اشاعت، چنده جنادة آسیج و چنده تقبیر بافتر آن نفرنش چنده می چنده می هناد کام نوان بسیغریب مست کالوسند سب

ایسے ی اور مدہ بادا قعات سفور تا ارتق پر قرقم ہیں ۔ جن سے آپ کی تینی کا پرہ چات ہے اور بہ ہو کر جی سیزہ کردی کی جی ور اور ہو کے نش کی طرح آیک بی چیز کا ہار بارا داوہ کیا گیا ہے۔ ان بھی موائے ان باتوں کے کرچیسی علیہ السلام ہر سے بش سمج موجود ہوں کا اس مجید کے مجزا اس محضل مسمریزم ہیں اور جا ہجا اپنی تھر اینوں کے بٹر اور چندہ و ہندگان کی فہر تشر ادرا پٹی دعا کا ل کی قبولیت اور لیک می سید سمنی یا تھی جن سے الی اسلام کو کچھ ما مش جیس بھید شاہ تھیا اس کو اور پراسمارہ کر سے والی بات بھی اور نے کرنے کے علاوہ اور کیا محصا ہے اور الی کما جی اس ما ای و نیا کو کیا فائد و چہنی ماصل جوار مگر یہ بات جی والوک سے چیش کرتا ہوں کہ کو گیا اس خو بی ایس سے انتخاب میں کے شاہ اسکیس سے۔ بہرحال بمیں بھل اور فرع میں قاصرہ کنید کے مطابق ایک عیاجے تھڑ آئی ہیا ہے۔ مثال کے طور پرشیشہ میں : پی محاصل نظر آئی لازم الزوم ہے۔ یہ فیرممکن ہے کہ زگل کا فور دکھلائی دے۔

سرددگون و مکان کی او مان فرنه می مرزا آنجمانی شن تعقاد کھوا لی تیں وہ آب اس مرزدگون و مکان کی اور مرزا آنجمانی مرزا آنجمانی میں تعقاد کھوا لی تیں وہ آب اور مرزا آنجمانی کی جھٹ پر جام آو دید سے مرشار ہوئے اور مرزا کی بعث سے کروڑ وں سلمان کا فرخم رائے گئے۔ بیا بھی اسلام لوزی ہوئی۔ کمر کے آدی می کا فرون کے دمرے میں شار ہوئے۔ فرقان ترید آن کے موجود کی بعث پر پرفر اسے ۔ آئو ان سسن العمل الدکتاب الافیو مندن جہ قبل موت (نسان ۱۰۰) "اورائل کتاب سے کوئی ایسا ہاتی شدر میں جو کی بعث پر ایک الناائر مرب کا جو کی بعث پر ایک موت سے پہلے ایمان تداری قدر در تی کریں کرم افیصدی مرب تکار کی معدال نعادی کا لعدم کی بھائے ترق کریں اور اس قدر در تی کریں کرم افیصدی مرب شاری شاری میں دورای قدر در تی کریں کرم افیصدی مرب شاری شاری میں دورای در میں دورای قدر در تی کریں کرم افیصدی مرب شاری شاری میں دورای قدر در تی کریں کرم اورای فیصدی مرب شاری شاری کی دورای کی کریں کرم دورای دورای

قطع کفرد نگریما کک کے صرف صلع کورواسپور شریم ازا قاد و ٹیا سکے دھوی کسر صلیب کما ایر کت سے حسب فرآن اعداد وہمارتر تی کریں۔اپنے علع کی میدمالت ہوتو دوسروان کا انتہای مافظ ہے۔ مرزائے! کوہوش سے سنواد رپھوٹی آئموں سے دیکھوکر مرزا قادیاتی کی بعث سمام نواز ہے یا میسائی پرور۔

منطع کورواسیور بھی ۱۹۹۱ء بھی چیس مدھیدا تیوں کی تعدادتی۔ لیکن سرزا کادیا لی کے جسائید کے سون کو آئی۔ لیکن سرزا کادیا لی کے جسائید کے سون کو ڈرنے ہے ۱۹۹۱ء بھی چار ہزار جارہ اکہ ہوگی اور جب آپ نے اپنی آخری وزیر کی مسیب کو ڈرنے کے لئے اپنی خدا ہے دعا کی تو دعا کا افرائر اللا کے ۱۹۱۱ء کی مسیب کو ڈرنے کے لئے اپنی خدا ہے دعا کی تو دعا کا افرائر اللا کے اور کسر مسید کی وصعت پر قمل کرتے ہوئے جو سرزا آئی نیا گئے نوٹ وصلت کا کیا گئی تعداد ہا انگل مسید کی وصعت پر قمل کو رہے تا 1981ء کی مردم شاری میں میں بھیلت کی۔ کیا کہ کو یا مردم شاری کی خلاف کے خلاف کی کو دعا کی برگھ سے مردم شاری مردم شاری میں بھیل میں میں بڑا دیو و موسی فلوس حلقہ شاہدت بھی مقید ہوئے کی کسر صلیب میں ایک اور کیا کہ مسید ہوئے کی کسر صلیب است مرزا کی کی است امرزا کیا کہ مطلب اور کیا کہ مسید اور کا کر کا سے مسید اور کیا کہ کسر صلیب است مرزا کیا کہ مطال کی جس انور کا کا کا سے سے انور کیا کہ مسید اور کیا کہ مسید اور کیا کہ کسید اور کیا کہ سے ک

کوئی مجی کام سیحا حیرا پردا نہ ہوا نامرادی شکل ہوا ہے حیرا آنا جانا یرقو نصارتی فوازی ہوئی نہ کہا سام ہوازی۔ کیا بھی سرزا قادیائی کا احسان ہے اور بھی مجدد کیا شان ہے ۔ اچھی تجد بدہ دون ہے اور نبوت کی برکتیں اور دھتیں تزول فرمارت جی کہ گھر کے قوی مرزا تا ویائی کی برکت سے فسارتی کے قلام بن دہے جیں ۔ طالا تکہ مرزا قادیائی اچی مجانی کا معیادیڈر ماتے جیں ۔

### ميعار مبدافت مسح بقول مرزا آنجهاني

# آ فآبآ مدليلآ فآب

**جُدِكُر** آو ميد نے ليے کي رکيا حثيث کی مجدوّ ميد كا جنٹر البراا غما رکيا مين کي کا مقون ت<sup>مي</sup> وين

مهدمد بيت كاأيك واقعه

كرياد موار

ہوردی کی آتھیں خون کے آنسوروٹی ہیں اور میت سے لبریز دل یا دیجوب ش بلیوں اچھلتا ہوا ہے بھٹ و ہے قرارہ ہوتا ہے۔ آ موہ انیس الغرباء وٹیٹی است ، مکلیم ہوٹی ویوریہ بھٹین ٹیا مکائٹے جوشیست ایز دی سے خاتم النجین وکافیہ للناس اور دست کردگا دسے دھست اللعالمین ہوا اور جس نے اہل عالم سے ساسینیا خوت ورصت کی تضویم کی دیک ہیں کھیتی اور حقود کرم سے دریا بہاستہ اور علم دحرفالن کی بارش کی۔

رکف الرجم آتا کاوہ رکف الرجم غلام جب تک رہا۔ ساوات کا علیروار اور ملم وانکساری کا قاسم رہا ہ آخر رہ کیے کی مشیت مختص ہوئی اور ماہ کا ال کی روثنی سے جہان مستغید ہوکر جھمکا افغانو وسراج المحمر اردوست کی آخوش شفنت بھی ڈھانپ لیا گیا۔

عاشق وسول ملی کے دور بین نگا ہیں حقیقت سے آشنا ہو کی اور بوز معے صدیق کی اور بوز معے صدیق کی آتھوں بیں آ شنا ہو کی اور بوز معے صدیق کی افتری بیٹر ہے ان کھوں بیٹر آن نو ہر آئے اور ول دور بو ہے جارہ ہے کہ دو کون ساایسا افتری خام نے کر داکن کوہ کو چل دیا۔ راستہ ہو بنظر مجس دور ہے جارہ ہے تھے کہ وہ کون ساایسا خوش نعیب ہے جس کی حمیداتی حصول مراد ہوا تو ویکھا تا ریک غار ہے اور اس سے ایک خفیف می کراہنے کی اور آری کے اور اس سے ایک خفیف می کراہنے کی آور آری کے امری ہا تا ہو گئی ہوئے والے کے خوف البدان بناد مشاہدہ کیا جو انتہا کی کروری کے یاحث ہا تھا۔ کی سخت ہے مجل سف در تھار وہ کو یا نہ ہوں کا ایک مرقع عملری پڑے کوشت میں ماوہ سفوانی کے یاعث متعفن مادہ سے دائے ہینا پڑتا تھا۔ کر صدی تی تا میں مادہ سے دائے ہیں اور عدم صفائی کے یاعث متعفن مادہ سے دمائے ہینا پڑتا تھا۔ کر صدی تی کے یہ سدراہ نہ ہوسکا آئے ہے نے کال شفقت وجریا تی ہے دمائے ہوئے دائے دائے ہوئے دائے کی اور عدم سفائی کے یاعث متعفن مادہ سے دمائے ہوئا پڑتا تھا۔ کر صدی ہی ہے کہ یہ سدراہ نہ ہوسکا گئی ہے کال شفقت وجریا تی سے دمائے ہوئے دائے دائی کی کارہ ہوئے تھا۔ کر میک اور کر ہوئے کے کہ سری میں کرائے۔

میں معان سے در اور جہاں ہے اور اس کے برکت سے قیامت صفرائی قائم ہوتی اور جہاں شدائے واحد ک

مسلمانوں پر آپ کی برکت سے قیامت صفرائی قائم ہوتی اور جہاں شدائے واحد ک

مرہ پر سیسٹ کے بہیب یادں اس سے بائی سے جہائے اور خون سلم کی اس قد دار زائی ہوئی ک

مرہ پر سیسٹ کے بہیب یادں اس سے بائی سے جہائے اور خون سلم کی اس قد دار زائی ہوئی ک

مرہ نے کی تاب میں اور باتان کا حشر مرہ کی بی دونا میں افرانس میں جو بھی ہو اس کے عاد ہ

مرہ نے کی تاب میں اور باتان کا حشر مرہ کی والے میں فراسوس نے ماوں کی انجوال سے خاتماں یہ باء

مرک کی تاب میں اور باتان کا حشر مرہ کے ایس کے اور موسوس نے ماوں کی آ خوش سے جرا چین

موالے دیز دوال کے مکان را کہ کا جم بورے ایس کے بینے غوروں کی مصمت دری ہوئی اور مینکروں

موالے موجوب بندے نقر ابھی دوئے اور سب سے زیادہ قائی وقسوس بیت ہو ہے کہ اسلامی

مرہ سے کی جگر میں جونے وارسم ورماد دی اور اس نانے کی ہوں

مت جائمیں کی قبل سحر شام غداخت کی ضیا

سرزا آؤویائی کا به زراین اصول یا معیار صداقت معلوم ہوتا ہے کئی نہا ہے۔ آق مقبول گھڑی کا کہا ہوا ہے جس کی واقع شاہد ہونگ گئی ہے۔ چوک سے جسکن مرتی کے ستون کو www.besturdubooks.wordpress.com لوڑنے کی بھائے استواد کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔ اس لئے اہل عالم ان کوجموٹوں کا مجموعا کمنے کے لئے حق بھائب ہیں۔

## بيرت مركارند يعتض كاليك ودق

آه ووشهنشای عمر فقیری کرنے والا آتار ووفقر کوخنا برز جح دینے والامولا و کلیم بوش وبوررنشين نيررونان سكندري ست كله درولتي شيرسست دست والباشن ردوبوكول اونكاجول) ميز بأن، وويتيمول ادربيكسول كاوالي جورا تأرول اورجه اؤل كاديتكم ووقي جول أوريبارول كافجاء ماويّ تھا۔ جس سے زیادہ علم ویرد ہاری کا نظارہ و نیا چرجھی شدد کھے سکنے گی۔ جس سے بڑا گئی جہاں کمجی نہ پیدا کرستگاگا۔ جس سے بڑا بھا درمتی و ہر پر چھرو کیٹ نصیب نہ ہوگا۔ اسپیٹا میال سے لئے کوننا ست وينوي تخزانے اور قفر و باغات چھوڑ کرر خصت جوار دور نیاجی شائ حقیت سے شاد کام دیا۔ ادجیا د ٹیز نے س کی خلامی و فتر سمجھا اور قومول نے اس کے اس کے اسول ہے ہے۔ وہ و قادمہ و ق میں ڈویا ہوا تھا اور استیر بھی ذاتی غرض کا خیال نہ آیا۔ لاکھوں ویتاراس سے سامنے آئے۔ ہزاروں ٹیش تمِت تما نف بیش ہوئے ، محروورے شان بے نیازی اپنے لئے کید دیجی ندر کھا۔ بلکہ صنوط**نگ** کی رقعتی ایک مجیب شان جاذبیت رکھتی ہے۔ سرور کا کنات منطقہ کا آخری وقت یا شع نبوت کی آخرى مبح كى قعر شەتبىن بونى ـ بكه دى ام المؤمنين ء ئشەمەيتە كامجرە جس كى دىيارول جى سوراخ ج ے ہوئے تھے اور کی کی کی اور کی تھیں اور جھت مجور کے بقول ہے افی ہو کی تھی آ و کیا بنا ڈِل شان پیٹیبری دیکھیوووآ فاجس کے ¢م ٹیوالانکول ورہم زکو ڈ ٹالیں اور ہزار ہزار اونٹ معد غلرقریان کریں اور یہ تھے کون ویل عرب کے بدد جن کو پہیٹ جر کر روٹی پیننے کو چینز ارہنے کو جھونیز ا بھی میسرند تھا۔ آتائے نامدار تی معیف تھا کا کہ کرکت ورحمت سے دلع مسکون پر کمٹ کے مالک ١١راستاد جبال ہوئے محرابنا بیرہ ل ہے کہ بوقت رملت منی کا دیے محی موجود نہ تھا۔ جو جلا یا جاتا اور امت کی بان روشنی میں مرور جبرل فلط کا کورخست کرسکتی کسی نے کما خوب کیا ہے \_\_

> قدموں علی ڈھیر اگریاوں کا لگا ہوا اور تیمن دان سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا

چی ووسروں کے واسطے سے وزر و مگوہر اور نیتا ہے حال ہے کہ ہے چولیا بچھا ہوا تعرف کا ناخ روندنے کو پاؤل کے منظم اور بوریا سمجود کا سمر چی بچین ہوا

'' قائے وہ جہاں سرکا رہ یہ پھانگھ کے سیرت کا پیلود نیز ہے ہے مثبتی اور سکینی بھی ڈوبالوا ہے۔ اور اپنے لئے کر کم جہاں ہے بھیٹ بنی ہوئے۔ الی فریول میں رکھوا ورائیس میں کے مائیراور ائیس کے ساتھ حشر کھانے ۔

جوروی کی آسمیس خون کے آسور دی جی اور مجت ہے گیر یا دو جبت سے گیرین دل یا دیجوب شریق ہیں۔ قرب کر بے قرار ہوجا تا ہے۔ جب اُن کے ڈیسٹا نہ ال کا گھٹا کی ایک و حاصات آئی ہے کیا تجیب و عاصرے الل اللہ کے لئے وجد کا سہاں ہیں کو رہے کی مفرطات شیس النی ایک دن ہوں جو کا رہوں اور ایک دن کا نے کو جو کہ بھی تیرے میا ہے گڑ گڑ اور کھے سے مانگوں اور کھا کر کہتیری جدو شاہ کر دن۔

المندا جب حضور کھنے سرورجن وائس کی ہے لوٹ زندگی اور نیک وطہارت ہیں۔ اور ہوئے واقعات پرنظر پڑتی ہے تو ہے اختیار مند سے نکل جاتا ہے کہ فاریب تو خدا کا ایون اور بچائی تھا۔ شان نبوت کی درخشائی و یکھوکر آل باکٹ کے سے رہ کھیا تھے۔ رہے ہیں۔ اندائنڈ کس جج کی تمنا ہورای ہے ، اس خدا کے بیار سے پرونیا کی تمام مستنیں قربان کرائی جا کی اتو بجاہے ۔

تمناه بي كداك أك بإلها كل موسو بلا أي الول

"عمن أبسى هويو أمّ أن رسبول الله تتنفذ قال اللهم الجعل و زق ال محمد قوقا (مسمند الحدد م ٢ ص ٢٥٠١) "العجرية كرايت بُريرون التعلقة من أرفايات. الشكرك ولادكارة في بعد كاريد و

ا بسیقش اور بروز کے دعویہ ارکوہ یکھوتو سادی زندگی ان واقف سند سے بھش کوری ہی لئے۔ کی ۔ بلک آپ کو کمنٹورک اور جھ ان وائیر کے دھندول بھی ہوا کا سکا اور اوا و سک سلنے اسک رہا ہوگئے۔ اللے بھی اب کشانق کیا اینے پاک جذبہ کا دنیال بھی ہوا ہو گا اور اگر ہوتا تھی قوسی پڑھی کرے والے م معالی مال کے ذائی زندے کے میران ہو ہے اب تو اور جس حشیق اتا ایک کے سے والا بہت کی حسید چھتے اور جھنے کو موٹر اور رہتے کو اواجے اسکے محل اور کھانے کے معرفی تقدا کرے اور قارات کے لئے نرم جھٹر سے دیتے والی سنڈ بیا خوب کو ہے ہے۔

> ا مرم والحول ہے کیا تبہت بھٹا اس قاویا ٹی کو وہا باقرآن اترا ہے بہاں الکریز اترے جیں

حسن عقيدت كے غلام

وے مربع حق تھے اذکار اور افتقال میں خت خیر الورٹی کی پاسمارتی جاہیے

امت مرزائيه بميشه بال كي كمال الارنے عن مشهور سيداور بات بات ير پھوكرو بنا فرض مجمق ہے اور کوئی عبارت جس کے معنی سے واقعات کو دور کا بھی داستارتہ ہو۔ بلکہ کھلے کھلے الغاظ على وهروز روش كي طرح برور ترويد كرت مول أويهم زونيت كريوا في حادث عقيدت كا وجہ سے اس کو کشال کشاں استعارہ کے رنگ علی لے جائے ہیں۔ ہوسکا سے کہ کوئی منجالا کوروکا لال (جباون سیل اللہ) فریعت عج ، وین کو دنیا پرمقدم رکھٹا تھن 'مورکو استعارہ کے رنگ میں نہ جُیْن کروے۔ کی تک وہ اس فن شرو کا آن مائے جاتے ہیں اور کیوں شاہوں۔ جب کرکڑن قادیو فی نے اس عمر بھی کمانی ہی کرد تھالیا ہے۔ بلکہ یہود ہوں کے تن تحریف عمل خاص کر ملکہ کے ریکارڈ کو مجى الت عن كرديا بيد منديث شريف شي جبال مج موجود كي نشانات ش كريد مني كانام آيا تو مرزا قاد یا لی کفتر داکن کیم برد فی محروستهار خانے شن اس کی کیا کی تنی میت کر رہے تا دیان بنادية كيار اليا في كان مجيدك ووقايت جوآ كاست كون ومكال ولين كوشب معراج على مشيت ايزدك بي محيرام سي مجدالعي كاميركرا في بي "نسيسين الذي اسوي بعيده ليلاً من المسجد الحرام الى النسجد الاقصى الذي باركنا حوله التربه من ايتنا انه هو المسميع المعصيو (بني اسرائيل. ١) " كاخيال بوالوريروزكي وجمي لاحجت يه ّيت البیغهٔ نوح چهیان کر لی کوئی زورتموز این گلتا تھ۔ تحراب تاویل بھی ماہ مثلہ ہومسجد حرسم گھر کی چار ہواری کی سمجدید فی گئ اور ایک سمجد کا نام سمجد اقتیاں رکھ لیا جما ہے سرسوال اور سے کرسمجدوں سے نام برنا مرکا بینے ہے معران کا دردیر ماصل ہوگیا؟ محرافسوں اس میں ایک مقم چربھی جلدی میں رہ کیا وہ یہ ہے کہ آ ب بیانہ مثلا سے کریہ معید دات کا حدد کب اور کس ماہ عن بیسر مواا ورآ ب نے کیا گیا چزیں مشاہرہ کیس اور پھراس کا کیا ثبوت ہے؟ اور بھی تو ایک چیز شب معراج کی افغیازی تنتی کرتموزے ہے حصہ دات تیں ایک ماہ کی مساخت کا مطے کرنا اور مجد انسیٰ کا استغمار کرنے مے تسی بخش جواب دینار بلک بهال تک بوا کرمعترضین کے سامینے کی نعشہ محتیجے دیا در ان کے تا تھے جو الرَشْ تَهَارِت مُنامَ وَ مَنْ عَصَدَانَ مَنْ مِيرِ مِنْ يُورِ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ قَارَ مُينَ كرام كو بروز کی امیت کے لئے چھا کیا درا میں چین کرتے ہیں۔

مثرًا منت انبیا میمیم لسلام بمیش ہے چگی تاتی ہے کہ وہ معا دے جمرت ہوں ۔ حمر مرزا قاریال کو بیعمی نمیب به بیولی در زنمیاء جهال نوت دوئے و تین دکن دو ہے - چنانچیافخر ود مالون کی بجرے مشہور جہاں ہے اور ایسا کا ان کی وقات جمرہ عائشہ صدیقتہ میں ہوتی اور وہیں روضہ اطہرینا میکری رزکود کیسے کہ نا ہوریش جان نگل اور ناو بات جی وُکن جوے ۔ انہوٰ مک ورافت علمي وُخِيرِ بِي جوا ترتي ہے۔ پينانج جب آتا ومولا كا وقت وصال ہوا تو ام المؤمنين ہا کشمہ بینڈیاں فریاتی ایس کرابیر ہے جمرے کی دیواریں جن شرامورائے پڑے جو نے تھے اور منی كنانى بولى تعین ورجهت محور سك بقول سے الى بولى تقى ميرسد ياس اليك كل كا ويا بحى موجود شقار جوجلایا جاتا اور امت کے دالی کو رفصت کرتی محرعل کو دیکھوکر و نبا کا مار، طرح طرح کے جیلوں سے اس قدر جس کیا کہ بلامبالا راجہ کا دیان میں سکے اور شاید کی فرض سے ا بن الملک ہے تکھے بہا دریام بھی جوئ کرئیا ہوتو تجب ٹیس۔ رسول آ کر متن کی نے سیع موجود کے نزول کا منام دمشق قرار دیا اور میایمی فراند کرده دوزر دمیا دردل چی بلبوش بوب سے اور سفید غیارہ سمجہ پر دوفرشتوں کا سہارہ لئے ( ان کے کندھوں پر بازور کے ہوئے ) اثریں کے۔ اس مدیدے کو دیکھ کر سرز ا تا دیائی کے اوس ان جاتے رہے۔ جیسے یا توٹی کے جیت جی دیس کے چ ہے گداز کرتے میں اور ہے بیمان رہتا ہے بیمال تک کے وابیسا ناتھویز ہے گھٹول موج و بيار كے بعد بنا تاہے ۔ مطبقن ہوئے كا وعث تل ہے۔

مرذا تاویان از مدر، فی سوزی اور بین کوئی کی بعدای تیجه یم پہنچ تین کومنی وی کونی کے بعدای تیجه یم پہنچ تین کومنی وی کے بیانہ بین کر ایا ہے۔ کہا نہ بین کا یا یہ توجہ کو بین کا بیانہ بیانہ بین کا بیانہ بیانہ بیانہ بین کا بیانہ بیانہ بین کا بیانہ بین کے بین کا بیانہ بین کا بیانہ بین کے بین کا بیانہ بین کے بین کیانہ بین کے بین کا بیانہ بین کے بین کی کیانہ بیانہ بین کے بین کیانہ بین کے بین بین کے بین کیانہ بین کے بین کیانہ بین کے بین کیانہ بین کے بین کی کیانہ بین کے بیانہ بین کے بیانہ بیانہ کیانہ بیانہ بین کے بیانہ بیانہ بیانہ کے بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ کے بیانہ بیانہ کے بیانہ بیانہ کے بیانہ بیانہ

الهم بحق الواقع - اللمسا الفؤلسفيا قبوبيداً حين المعشق بسطوف مشوفي عند العفاوة البيستضساء "الود برايك فنم جاس المثل تصويمت بوام نے بيان كى ب بكال الثرارہ خرور قول كرے كا اور شعرف قول بكدائ مشمون ب نظرامعان كرنے ہے كور حق المقين كتر بينج جائے كا۔"

(از طرانو بام ش ۳۸ ماه ۲۵ ما شیر این این ۳۶ مس ۱۳۹۸)

چة نچەاش كى تقىندىق ھەشىد (؛ الداد بارس 24 ماشىد ئران ئەسىمى 14 ) پر مغرب سىيلىرغانى قرامەتتە بىي ر

''اورخدا تعالیٰ نے کئے کے اثر نے کی جگہ جو دھی کو بیان کیا تو بیاس بات کی حرف شارہ ہے کہ کئے سے مراود و اسل کئے تین \_ جس پرافجیل نا زس بولی تلی ۔ بلکہ سلمانوں میں سے کوئی محص مراد سے میں اور اللی روسائی حالت کی رو سے کئے سے اور نیز ان مرصین سے بھی مشاہبت رکھتا ہے۔ کیونکہ دشتل با یہ تخت بزید ہو چکا ہے۔''

( از الداو إسمي ١٩ ما شيد فرز أن عاسم ١٥٠٥ ١١٠٠ ) برة أكبيتك يول فر مايات

''چینکسا ام جسین کامظلوباند و تشدخد تعالیٰ کی نفر بین بهت معظمت اور وقعت رکھتاہے اور بیادا تقد حضرت کئے کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ بیسا ٹیول کوجی اس بین کار مزمین ہوگی۔ اس سے خدات الی نے چاہا کہ آئے والے زیاد گرجی اس کی محکمت اور سستی سٹ بہت ہے تھے۔ کرے اس ویہ ہے ویشن کا مغلاج راستوارہ لیا تھیا۔ تا پڑھے والوں کی آ تھوں کے مہارہے وہ ڈاز آ جائے بہس میں لخت جگر رسول الشقائلی محفرت سے کی طرح کمال ورجہ کے ظلم اور چور و جفا کاراوے ویشن اٹھیے تھے ہے جس میں ایسے سٹک ول اور سیاہ وروں لوگ پیدا ہو کئے تھے رغوش ایسے پڑھم محکام تھے تھے ہے جس میں ایسے سٹک ول اور سیاہ وروں لوگ پیدا ہو کئے تھے رغوش سے نشا نہ بنا کر تھا کہ اب معمل ومثل عدل اور ایمان چھیلا نے کا بہیڈ کو از ہوگا ۔ کیونکہ اکثر نجی مالوں کی ستی میں ہی آتے رہے جی اور خداتھا تی جگیوں کو برکت کے مکا نامہ بنا تا مالان کریں ۔ ''

(از در دویارس عاعد ۸ عرافید فرانیای ۱۳ مر ۱۳۰۱ میرانی کنسته تاریک کند

" الله على شائدة الهام كور براس عاج: كول براتق وكياه أنها المؤلمة ا قربهاً من القاديان "إسَّ تُعَيِّرِيهِ عِلَا أَمَا الرَّاسَا قريباً من دمشق بطوف شوقي عينيد العنارة اليبضاء "كوفكاك عاجزك مَمَوْق جُديّاديان كَيْرَق كَناره ي ب مناروت باس من من قروالهام الى كاكسكان وعدائلة مفعولا اس تاويل س يورى يورى تکین کھا کر یہ پیش کوئی واقعی طور پر بوری ہوجاتی ہے۔ اس عبارت تک بیاء جز مہنجا تھا کہ بیا البام والآتل لوكان الامر من عند غير الله لوحدتم فيه اختلافاً كثيراً " ادراس جَكَد عِجعے ياد آيا كه جس دونه وہ انہام خدكورہ والا جس بيش قاد بان جس جزل ہونے كا ذكر ے ہوا تھا ای اور مشل طور پر بھی نے و یکھا کہ میرے جمائی ساحب مرحوم مرز انڈام قا درمیرے قریب بینه کرباً واز بلندقر ؟ ن تریف بز هه رہے جی اور پڑھنے ہے جسنے انہوں نے ان فقرات کو عُ حَاكَ اللَّهُ الذِينَاهُ قَوْمِيدً مِن القاويانِ " تَوْجَل نِين كَرْبِهِت تَجِب كياك كالايان 60 م مجی قرآن مجیدیش لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا یہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب بھی نظر ڈال کرجو ویکھا تو معلوم ہوا کہ فی العثیقت قرآ ان شریف کے دا کی صلی پر شابدنصف کے قریب موقعہ پر بھی عہارت بھی ہوئی موجود ہے ۔ تب جس سنے اسبے دل جس کب کہ بال واقعی طور پر آنا دیا ان کا امقر آن شریف شرادری ہے اور ش نے کہا کہ تین شہرول کا نام بطورا عزاز کے قرآن شریف عمی درن کیا گیا ہے۔ مکہ مدید اور قاویان۔ بیکشف تھا جو گئی سال ہوئے کہ بچھے و کھلایا گیا تھا وراس کشف میں جو شمیا نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال ہے وفات یا نیکے جیں

قرآ کن شریف پزیعے ویکھا اوراس الهائی فقرہ کو ان کی زبان سے قرآ کن شریف عمل پڑھتے ستا تو اس عمل برجید کلی ہے۔ جس کوا شدتھا تی نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھلتی ہے رہی ان کے نام عمل جو کا درکا کفظ آتا ہے : می لفظ کو کشنی طور پر چش کر کے بیاٹ رمکیا تمایا ہے کہ بیا کا در مطلق کا کام ہے۔ ''

ناظرین! آب نے مرز آ نجمائی تا ویائی کی الجہ فریماں ،وریال کی کھال اتر تے و کچھ لیا۔ دشتی اور قادیان ٹی فرق بعد اعشر تھی کس طرح ہے دہل کی البری شین شر سیقل بواءتل نے نہایت اختصار سے مرزا تا دیائی کے منہوم کوان کے اپنے اٹھا تا میں قامیند کیا اور اگر من وٹن بیان کرنا تو از دلیاد ہام کے سیاہ اور اق اسپنے بھیا تک بین سے قار کن کرا مرکو ہوں چکر عن وَالْ كُراكُمَا وَسِيعَ اور وَحَعَلَ يَجِعِي سُرُكُمًا \_ بَكَهُ مُطلَب عَيْ أَوْتِ مِوجِا تا \_ كيونكه مرزا قاد إني سلفان القلم كا دم چعلایمی ساتھ رکھتے ہیں۔ پھرنمس طرح اس ج نی چکر سے مریض کوشنہ ہوسکتی ے۔جب کہ آ ب کا کلام کی منہ مجمع خدا کرے کوئی کے معدال مواکرتا ہے اور کی تو یہ ہے کہ خور مرزا تاد یا لی کے بیلے مواے اوبام بعظم کے بھٹیں پڑتا اور بھی دج ہے کہ آپ کو اپنے سیال وسباق کی خبر تیس رہتی اور آپ کے کلام عیل تناقع کی نہریں موجز ان رہتی جیں اور رہی حالت یں تیراک بھلا خاک کنارہ پاسکتا ہے تیرے تیرتے بازوشل ہو جا کیں میرساهل مرادادر حسول مطلب کی جالورکا نام ہے۔ ہر یک داخیج اسروکٹ ان کشراں استعادات کے سمندر عل وُلِومًا قُو بَهُوهُ فِي وَحَمِيتِ فِيسِ رَسِي الله ص ف السينة بينا رفيل سے يو جما كه فير في كاكب رنگ ہے۔ اس نے جواب دیا مفید کرد استغباد ہوا۔ مفید کیمار تک ہوتا ہے تو جواب عمل اس کے ر فَكْلَ مَنْ كِهَا فِي وود هذا بِها بولا وود حكار تك كس طرح مونا بع في جواب وي كم إيسي وكلا (بدا يك سغید جالور نبی چونے والا دریا کے کنار ہے جہلیاں کھایا کرتا ہے ) اندھا ہول بھلا نگلا کس طرح ہو: ہے تو اس کے رفتی نے اس کے باتھ و مکاز کر نمیز معااد نیجا نیجا کر کے اس کا خاکر جمجیمایا نوج جنا تیکا اشاک فیرنی کی محل الی ہے تو عمد کھانے ہے باز آ یا کہیں بیر رحال میں نہیس جائے اور خریب کی جان فیرنی کی بعینٹ ندچ حجائے۔

العید بین کی مرزا قادیانی کی کام پر صاوق آئی ہے کہ جب بیا جے ہیں انسان کو کدھا اور شیر کوچ ما بنا کر دکھا دیتے ہیں اور نیوٹ کی ہائی کا ایل کیا بال بھی دیکھتے اور اس مقل وہم کا باتم سیجے۔ بھائی کے ہم غلام قادر کے غلام کو حذف کر کے قادر بنادی اور این نام منزم آمو کے نشان م کو حذف کر کے احمد بناویا۔ اس زبی منطق سے مرزا قادیا آبا کا احد مونا اور نظام قادر کا خدا ہونا است مرزا کیے۔
کومیارک ہو۔ اگر میکن قاعد وکلیہ ہے قواس بھیارے بھیازاد جمائی کوجس کا نام عام دین ہے۔
اور جو خاکر وہوں کا ہی ہے امام حذف کرتے ہوئے ویس کیوں کئیں بنائے اور اس پر آبھی بشد
کے محل کیوں ٹیمیں کرتے ہے۔ اس فریب کوخواہ کو اینہ نام کرتے ہو کہ وہ ڈاکو تھا، چور ہی آبیہ بوار مگر اداری ادیہ ہے مزا ہے بی کی گیا۔ بہتر ہے کہ کلیہ کے مطابق اوم دین ہے دیں احداث کر

تیری میری جوزی نئی حربیار کیا کہتے ہیں اس البام ہازی کے اور کیا شان ہے بنی ٹی نبوت کا ۔۔ بیس حش ورائش بباید کرست ایمان کے وشمن ہیں جلوے بت کافر کے فقع کو زرا دیکھو ترکیب عوصر کے

یہ یاک حکیت خوب جی آیک صاحب خدا بن گئے۔ دوسرے دسوں اور تیسر کے ویں۔ اگرنا کوار ڈرکٹر رینو سرز اغلام سرتھنے کا دیائی کا فلام حذف کرتے ہوئے مرتشی بھی جالیں قوبہت بہتر ہوگا۔ کینکہ جی دورولیل ہوئے سے سعاخدا سائی سے پائیٹھیل کو پڑتھا رہے گا۔ استھی نہتر ہوگا۔ کا فضارت ناز

رکھ کر آیا ہول بندے کا خدا ہوجاتا رکھ کر آیا ہول بندے کا خدا ہوجاتا

قرآن كريم اورحديث شريف كامرتبه

اور کرر زوں مرزائے قادیان کے لئے (اجری جامی الدینز ارمی ہود) پرار کے اسے اور کرر زوں مرزائے قادیان کے لئے (اجری جامی ہوگا۔ جا کھر آپ میں اسٹی اور آب ہے کہ مرز ہوں اور آب ہے کہ مرز اسٹی کے اسٹی میں اور آب ہے کہ مرز اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کا اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کی کا اسٹی کو اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کی کا اسٹی کا اسٹی کی کا اسٹی کے اسٹی کی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کی کا اسٹی کا اسٹی کی کا اسٹی کی کا اسٹی کی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کی کا اسٹی کی کا اسٹی کی کا اسٹی کی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کا اسٹی کی کا اسٹی کا کا اس

مريمي كيج بين ك

۱۰ تر ت<sub>ا</sub>ن شریف خدا کی کتاب ادر میرے مندکی (تمک ثیر) ۳۰۰ دخته به ادام

(منتیزیت اوج بی ۱۹۸۸ فزائن ۱۹۳۳ می ۱۹۸۰ (منتیزیت اوج بی ۱۹۸۰ فزائن ۱۹۳۳ می ۱۹۸۰ ( (مذهبین جمر ۱۹ میا ۱۵ دی ۱۶ دنرانسطی حمر ۱۹۹۹ سعه بیزانس ۱۹۸۳ می میران بید از ۱۹۸۸ می براهیک فارمی انگلم

میردهم کرتے ہیں۔

آنچہ صن بھنوم زوق خدا عقدا پاک دائمش زفطا عقدا پاک دائمش

المجول قرآل منزه التي داخ از خطاع جمين است العائم

آئن پیٹین کے بود مینی دا پرکارے کہ شد برد انڈا

وآن يقين كليم برتورات وآن يقين بات سيد السادات

تم یم زاں ہر بود یقیق برکد گوید دودع بست لعین

جو تجویش خدا کی دق سے سنتا ہوں خدا کی تئم اسے خطاسے پاک جمت ہوں۔ بھرا الحان ہے کہ بھری دقی تر آن کی طرح تمام خطیوں سے بھراہے۔ وابیتین جو بیٹنی کو انجیل پر ہے اور وہ لیٹین جوسوک کو قورات پر ہے اورو ویشن جوسیدالرسین کو آن پر ہے وہی بیٹین بھے اپنی وقع پر ہے اوراس بیٹین شرکسی کی ہے ہے تمہیس ہول جو جموت کرتا ہے واقعین ہے۔

( جنیات الله من ۱ ماروزی را ۱ معروس ) برای کی تو شیخ یو ل فر ) سق میں ک

'' یہ مکانہ النہ یو جمع سے ہوتا ہے بیٹی ہے۔ اگر بھی ایک ہ سے لئے بھی اس بھی شک کروں تو کافر ہو جان ادرمیری آخرے جا ہو جائے ۔ وہ کام جو میرے پر نازل ہوا بیٹی اور تعلق ہے اور جیسا کیآ فڈ ہا اور اس کی روش کو دیکھ کرکوئی فک فیس کرسکا کہ بیآ فآب اور بیاس کی روشی ہے۔ اید بی بھی اس کام بھی فٹک فیس کرسکا۔ جواطہ فعال کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے اور بھی اس پرایسانی ایمان لا تاہوں۔ جیسا کرشدا کی کم ہے ہے۔''

( ( الراد او باس المراق المراقع المراد المراقع المراد المراقع المراد المراقع المراد المراقع المراد المراد المراقع المراد المراد

''اگر برایک بخت اور آزرد دلتر بر گوشش بیبدای کی مرارت اور کئی اور ایذاء رسانی کے وشام کے مفہوم میں وائل کر بکتے ہیں تو پھر افر ار کرنے پڑے گا کہ سار، قر آن شریف گالیوں سے برہے یا'

( زنار ادې مش ۱۵ ټور کن رچ سيش ۱۰ (۱۹۱) پر ککھنے چيل ک

"ابوطالب نے آ تخصرت اللہ کو بلاکر کہا کہ اے میرے سینے اب تیری وشنام دی

ہے قوم بخت مشتعل ہوگئ ہا اور قریب ہے کہ تھے کو بلاک کریں اور ساتھ ہی جھے کو بھی قرنے ان حکمندہ ال کوسفیہ قرارہ یا اور ان کے ہزر کول کوشر البریہ کہا در ان کے تابل تنظیم معبورہ ال کا نام بہرس جہنم اور وقو و التار رکھا اور عام صور پر ان سب کورجس اور قریت شیعان اور بلیہ تغییر ایا ہیں تھے خیر خواجی سند کہتا ہوں کہائی زبان کو تھا مباورہ شدم دی سے باز آ جا۔ ورزیمی قوم کے متناہلے کی طاقت میں دکھتر آ مختصر سے نے جواب دیا کہ اے بھے یہ وشدم وائی نیمی ہے بلکہ انہوں رہ تھے ہے اور تھی الدم کا میں کس پر بیان ہے اور بھی تو کام ہے جس کے شکل بھی کر ہوں ۔ "
(دار الدادیا میں ۱۵ اور بھی زائی نے میں ان کے سے بھی کے موں ۔ "

" بیسب معمون ابوطائب کے نصہ کا اگر چے کتابوں بھی درین ہے۔ گریہ تنام مبارت الباق ہے جوشدائے اس عاج کے دل پر نازل کی ۔"

بمرووية كل كيتية بين كمه

(خرورت المام مي ۱۹۹۸ تن رج ساوم ۱۵ مي سيد که ۱

" مام زبان ہوں اور خدامیری تائیوش ہے اور وہ میرے لئے نیک تیز کو ارک طرز کنڑا ہے اور تھے فیر کر دی گئا ہے کہ جوشراورت سے میرے مقاعل کوڑا ہوگا و و ڈسکل وشر مند و کیا ہونے گا۔"

جُر(الِعَرَىٰنَ عِمَلَهُ-النَّرُّرُامِحُ-۱۳۳۱ه) رِا يُسَخِّىٰ وَعَرَابِيَالِ كُرِثَ بِينَ كَرَا \*\*قسطيع دانِسِ السقوم السدين لا يؤمنون الرَّهُ مِنَ كَانَ كُلُ جَامِيَانِ يَسَ

## فرقان حيد كانكر رنزول

يول توفرة ان حيد كى شايدى كوئى الكرز آيت او جومرزا قاديونى كوزتكومنايت سية نويز معنى نه يى يوگى دوي من چندا يك من ليس چيش كى جاتى چين \_

"ومدارسلفك الارحمة اللعالمين" (ال<sup>يم</sup>ن فيرس منزيق خصصه) "وانتشدوا من مقاء ابراهيم مصل*ى" (هيريّن كرويي) الزين خصو*مه) "يسين لنك لمن الموسلين على صواط المستقيم"

(هَيْقَتْ الوَّيُّ مِن عُوالْجُرَاكُ مِنْ ١٠٣مل ١٠٠)

"انما الرك أذا اردت شيئا ان تقول له كل فيكون"

(الخفرج ۴ ۱۹۰۸ وتمبر ۱۹۰۰ ()

"لاتبخف انك انت الا على" (خيّت الوي مدّد شن ١٩٠٥/٥٠) "أن اتينك الكوثر فصل لربك وانحر"

(اربيحي أبراس ١٥٥ أثر الني عامر ١٨٨٥)

"سبحان الذي اسري" ﴿ ﴿ فَيَكَ الزِّنْ لَهُ عَالَ اللَّهُ وَ السَّرِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

"قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميما"

(ميعادالا فيادم ۱۳۶۶ وماشتهادات خصص ۱۵۶)

"داعياً إلى الله وسواجاً منهوا" ﴿ (الْكُوبُهُمَامُنَهُ الْأَصَابُ ١٥٥٠)

"يَلِقِي الروحِ عَلَيْ مِن يشاء من عباده" ﴿ لَا كُنَّ ١٩٥،١٣٠)

سورة تمريم عمل في وثير كوني

(محقیوری پیرین میداس ۱۹۹۰)

سرروالحديث في جيش كوئي التروي

''مارميث اذرميت ولكن الله مار من''

(خمير تخذ گواز دريس ۱۹ ماشيد فزاتن چ ۱۹ س ۲۹)

"يصنع الفلك باعيننا وهينا" (وق بالكرية واثير الان همارية ١٣٣٧)

"كذالك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والقمشة."

(والفح الجادي هماشي ينزائن عام الريهوو)

" أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم" .

(وافع البلادي والزائن ع٨٨ ١٠٠٠)

تحرر زول في تغيير

اہم سے تعلیات سٹانے پرخوف خداند آپ تو وہ ایرا نہی اینٹول اور پھڑوں کا تھر جے خدا کا تھر کہا جاتا ہے کو بدل دیے میں کون ساتجاب آھیا۔ جہاہونا کہ جس طرح دشتی منارہ بیٹی متد ہزول عینی طیدالسلام ش جدت افقیار کی کی تھی اور کرعہ ہے قادیان اور وحتی ہے جواستعارہ اپ کمیا تھا۔ بہاں بھی بہیت الحرام کو سمجہ العنی بوخودسا شت سمجہ قادیان ش آ کی تھی۔ اس کو فجا و ماوی قرار دیا مونا ۔ محرومز لے ہے مریدا ہالون مج کرتے اور اس طرح ہے وہی : سلام کا مغایا مونا تحر

تور خدا ہے کفر کی حرکت یہ محکمہ زن پیوکوں سے یہ چراغ بجھایا تہ جائے گا

قار کین ! آگریش تم م آیات بیان کرول! دران کی توجیهات بیرد قلم کرول او بیا کی تینیم حجم اور میحده باید جهاتی این اور میرا انتشارای کی اجازت تینی و بنارای لئے این ایک تقلدی باتی آبات کوخودم فراه زیراه ریس بھی وفتا واللہ تشویر مرزایش آپ کی شیافت فیج کے سنتے کیجو روکھا موکھا سالمان کردن کا سمرزائیو!

> بھے ساحثاق زمانے میں در یاد کے کھیں گرچہ ڈھمیٹاد کے جہائے رخ زیبا لے کر

## فرمان دسالت كامرتبه

مرزا آنجمانی کے زدیک

دل سے اس آول پیاد حول ہے جانب سے حرمے کہ بتا سے کوئی جس قول کو جماعے صدیت

'' میر سال داوی کی ( سی سواده ) صدید بنیادگذی - بلکد قر آن اور دودی ہے۔ جو میر سے پہنازل ہوگی - بال تا نیدی طور پر ہم دو حدیثیں گی چی کرتے ہیں چوقر آن شریف کے مطابق جی اور میری دی کے معارض نیس اور دومری صدیقی کوئیم ردی کی ٹوکری میں چینک و سیخ جیں ۔'' میں ۔''

زر خانعی یہ بینگ پر کھ ہاڑوں نے مجھانا ہے خرید نے قتل جان دے کراسے جومرد دانا ہے نامال ہر باب شماعمدہ محج اخبار مطنے ہیں در درج کی کہنا ہے بہا اے یار گئے ہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

## ہاتھی کے دائند کھانے کے اور دکھانے کے اور

رسول آرم ملکاتھ کی شان شرا مدح وسائش کے وہ چند ہاور امزازی مغینین اور
الی انسان اور ما جزی کی چندا کیا ہے دونو یا تھی اور قصائے واشعار کی حقیقت اس کیا ہول

عدائے ہوجاتی ہے۔ جہال جہال بھی آپ نے تعریف فرمائی و امرف مسلمانوں کے دھوکہ
ویٹے اور چندہ ہؤر نے کے لئے تھی۔ ورشاور کوئی متصد خاتھ مرزا تا دیائی کی یہ جال کی گہی مازش کا تھی ہوا کرتی ہے جو مام لوگوں کی تغریف فرمائی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک مازش کا تھی ہوا کرتی ہے جو مام لوگوں کی تغریف فال خال تھی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک مارش کا تھی ہوا کرتی ہے جو مام لوگوں کی تغریف خال خال تھی ہوا ہوا اسلام کے لئے ایک مطرح فیش و ٹی کرتے ہے۔ بس کا اثر مدوّل مصوم ہی نہ ہونے کے آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک ایک ایک ایک ہورہ اسلام کے لئے گئی ایس نے نئی کمن کی دیگوں کی دونے ہوا مارک کی دیوا مارک کے نئی کمن کی دیگر و تھی ہورہ چھی مارک کی دونے ہو گئی ہورہ اسلام کے دونے ہوگئی کو اور جو اسلام کے دونے ہوگئی کی دونے ہوگئی ہورہ کی کے دونے ہوگئی میں ہورہ چھی تھے اور تھی کی دونے ہوگئی کے دونے ہوگئی دونے کی دونے ہوگئی کے دونے ہوگئی دونے کی دونے ہوگئی کے دونے ہوگئی ہونے کی دونے ہوگئی دونے ہوگئی دونے کی دونے ہوگئی ہونے کہا دی چھیت اور است میں جائر کیلئے تھے اور تھی کی اگر نے چھول کا دی چھیت اور است میں جائی دوئی اور تھی کی دونے کی دونے ہوگئی ہونے کئی دوئی کی سے تو اس نے تاریخ کی دونے ہوئی کی دونے ہوگئی ہونے کی دونے کی دونے ہوگئی ہونے کی دونے کی دونے ہوئی کی دونے کی دونے ہوئی کی دونے ہوئی کی دونے ہوئی کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے ہوئی ہوئی ہوئی کا دی چھیت اور اس کے تاریخ کی دونے کی دونے کئی دونے کی دونے کی دونے کے میں دونے کی د

نکل جاتی ہے جب فوشہر تو کل بیار موہ ہے

ووا فی مطلب را رک کے گئے قربان خداد تری سے اشارۃ صرف ایک نفتہ ہی ہے گر اپنے مقید مطلب بنالیا کرتے تھے والسے استعادۃ بیٹن کرنے بھی کوئی یاک خیال ندکرتے اور میمیوں دفتہ کی بیٹن کوئی کے نام سے مقموب کرویا کرتے تھے اور دیسائی قربان رمیا ہے کے سیاق ومیاتی ہے تھے تفرکرتے ہوئے فائدوا تھا لیا کم شے تھے۔

آ والدگی نبوت اورومی تکس اور طرف یہ کرما شدے تا مدکا ہمی اجازہ وا اردافسوس فرمان معتقوی کس نگاہ ہے وہ کھنا ہے۔ آ والس کے دل ہیں تھر وہ عالم بھنگنے کی محیث کا نبوت ہے ہے کہ جواحاویت اس کی وہی کے معادش ہول ان کا علی تا اس کے زاوید نگاہ شربیہ ہے کہ انہیں دول ک لوگری میں چینک وہ جائے۔ جان ویسٹس قول ہاتس وروشی سدیشیں ہمی سے نبیا کرتا ہے جو قائل تھ تیمی اور وہ ہمی پورک کی بوری تہیں۔ بھک آ وہی ، بھی یا چوتھائی۔ اب موال تربیہ ہما دل المعمد وقی کی وہی رسالت نبوذ باعث خاتم ہرائن مرزا تا ویائی کی وہی سے کوئم زبال سوزہ ہے۔ حال تک حدیث اس کی تغییر ہے اور اسمی میان کروہ تغییر سی حصوب میں انبام کا نہا لیا ہا اور اسلی مغز ہے۔
پھر بیا کشن ہے کہ قرآ نیا صامت اور قرآ ان ناطق میں تعارض ہو بینے قراش ہے۔ ہاں ٹیرہ پھٹھ اپنی کور ہالمن کی وجہ ہے آ الآب کی روشن ہے بدنسیب میں وہا کرتے تی ۔ تلك افد قصعة حضیزی ا مرزا قادیاتی کا رہی کہ کہ ہے تک کہ برے تی موجود ہوئے کی حدیث اور بی بیاد تیس ہے۔ جیب معنی فیز اور ہے تی کس چھٹی ہے۔ کیونکر آن وحدیث میں میں کی تی تی اور اگر آپ کی دعاوی میں بھور مدد قت ویش کے اور آ ب کی وی کے بھی کیا گئے تیں۔ صالہ کا آ تا ہے ای و حاوی میں بطور مدد قت ویش کے اور آ ب کی وی کے بھی کیا گئے تیں۔ صالہ کا آتا ہے

(الزارُم الأخم الزائن يَ المراهم)

کر چونکہ و نظر جواب وے چکا ہے اس لئے فاوخزیز رفاقت فیس کر آبار مندرجہ ہو گی اصور آ پ کے تعم کا بی مرمون منت ہے ۔ اپنا بیان کرد واصول وائیں بین آگئی ہو گی ہے کہ اسٹ کے منز اوف ہے ۔ چیانچہ مدیت ہو گیا س کی تصریح شرقر وقی ہے۔

"عين ابي جريرة قبال قبان رسبول الله تثبت كيفي بالعرم كذباً ان يحدث بكل ما سبع (سسبرج مرم ما ما النهر عن الحديث مكل ماسع) "ج براياً سروايت بهاس بن كيارمول التعلق بن فرغ زرة دي كهوة الوث ك بن بكاني به كرويت بن وي قرئ قرك ب

مرزا قادیانی کاحنی المد ہب ہونے کا اقرار

( حَيْقَتِ اللهِ مِن مِن اللهِ) ثَيْلِ مِرْدُ الحَوْدُ وَ وَإِنَّى مُرَاهِ عَيْدٍ كُورً

'' میں ان تر سامود کا آذگی ہوئی جو اسمای محقائد میں واقل ہیں ، اوجیدا کرست ہیں عدت کا مقیدہ سے ان سب یا تو ل کو اما مول ہوٹر آن وحدیث کی را سے مسلم انٹیوست ہیں اور مید نامون : محرسم خلال کی ختم الرسمین کے بعد کی دومرے مدمی تیوت درسانت کو کا ذہب اور کافر جان ہوں میرا بیتین ہے کہ وحی دیر است وحزیت آ دم منی اللہ سے شروع ہوگی اور جناب دسول، اختفاظ برقتم ہوگی''

مرزا قاد پالیائے منہ ہے کافر ہیں

() مال نصرص الزنون عوم (۱۱۳) پرمرقوم ہے۔

"مخدام مناہے كدهر مسلمان مور بادران سب عقائد يرا بمان ركم مول جرالل مشد

والجماعت مانے بیں اور کلے طیب السالڈ محد رسول انتدکا تائن ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں۔ اور جموعہ کا مدکی تحت یہ بکسا میسے دی کو دائر واسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔"

آ محضوط الله كالرشادي أو للوكمان سوسسي حيداً منا وسده الا اتهاعي المسكورة من ٢٠٠ من ١٠٠ حديث المسكورة من ٢٠٠ من ١٠٠ حديث المبيو ٢٠٠ من ٢٠٠ حديث المبيو ٢٠٠ مند المدوج ٢ من ٢٠٠) أو كرموي عيد المام محروف المراد ٢٠٠ مند المدوج ٢ من ٢٠٠) أو كرموي عيد المام محروف المراد المبيو والموقع على المراد والموقع المراد والموقع المراد والموقع المناد المبيوع والموقع المراد والمراد والمرد

چہ جا بھے مرزا کا ویائی کی وی آورفر ، ان رسالت سے ساستے آ ہیں، بھیے تیس کہ ایوں کی وقیا اورفز قات اور او بام باطلہ بھی کوئی طنیقت رکھتے ہیں۔ معاذ انفرناس ڈانڈرا ایر، خیال بھوئے سے مجی کسی مسمان کو شکر : جاسبت روزندا ہمان سے باتھ وجوئے بڑیں سے اورضر الدنیا والا خرو ہوجائے گا۔

ثوبين جناب فاخمة الزهرأسيدة النساء بنت رسول النطاقية

(تخذ كراه ويس الاخزار ين عاص ساسده ) على مرز الخاد يا في قر بالق جي كدا

 طرف اشاروے۔ بوسیدہ سندی ساوات ولی بھی ہے ہیں۔ میر دروے خاندان سے تعلق دیکھے والے اس فاقدان سے تعلق دیکھے والے اس فاقع میں ہے ہوئی ہیں۔ ہیں دیمر دروے خاندان سے تعلق دیکھے والے اس فاقی میں شہر نے دیکھ تھا کہ معترت بڑا تی سیدا کوئیں، حسنین من طرف احرب میں شائع کیا گیا۔ بس جس جس جس شرف ویکھ تھا کہ معترت بڑا تی دسید، اور مادد، نا معلوفت کے دیکھ عمل اس خاکساد کا مرابی ران پر دیکھ اور صاحب فاسوشی میں ایک فسیمن صورت بنا کر بیٹھے دسے۔ اس دوزے جھ کوئی اس فوقی عمل ایک فسیمن صورت بنا کر بیٹھے دسے۔ اس دوزے جھ کوئی آئی ہوا۔ خالے حدالله علی ذلك!"

مرزا قادیانی کے قدا کے تمن تام ہیں۔ بلاش مرزا اورعاج۔

یلاش کے معنی تو جموسہ کے جیں اور مرز ایسے معنی معنی بچے کے جیں اور عارج کے معنی جی محویرا در ایسان مرز اقادیانی سیکوشتوں کے بھی تین دی جم جیں۔ بھی خیرانی اور شیر علی۔

میکی سیکھٹن کی وقت پر دہ ہیدائے افغالے باتھی گرم کرنے والا یا مشکل کا اندھااور کا تھے کامچرا نے برائی کے مشخ از کو ڈاور چندوال پرڈا کرڈا کے والا یا چندو بٹورنے والا۔

شرطی ہے میں اسام بیال میں تھے دالا میں ان دونوں سے بوای جلد ہا تہ ہو ہو۔

المجموعی بہا ہو ہورائ کرتا ہے۔ اہام آبا او حالی تاہی جوزتا ہوا ہوا گا جاتا ہے اوراد واکر کرا دیا ہے اوراد ہوا کرکرا دیا ہے۔

المجموعی بہا ہی مجد علی شاتا یا تھی کر دوسرا اور لاکرا یا اور بھی اس کی تشہیم شرہو کی تھی کہ تیسرا بھی اس کو قابو ہی کیا تھے۔ چوتھا اور ابھی فراغت ندہو کی تھی کہ پنجال میں یا گیتن مجر ہے ہوئے ہی ہوئے کی بارش کی خرح پر سااور ساوان کی طرح ترجا اوراس قد دالیہ م برسائے کہ تالیاں باتھی ہیں ہوئے ہی دیدہ کر ہوئے ہوں المہام تنہیم کورو تے ہیں اور جوارد ان اوجورے پڑے موت ہیں۔

میں کا سر ندارد اور کس کی ٹا تک اور جیپول ایسے ہیں کہ ہم مرد و پڑے ہیں اور جواران ترک کی جاتے ہیں اور جوار ان ترک کی جو سے چوا ہوں میں تھی اور جوارد ہوارہ کی تھی ہوں کہا ہے ہیں اور مرزا کی ہیں کہ میں ہوائے ہیں اور مرزا کی ہیں کہ خوا ہوں مرجوم نے کہا خوب کہا ہے۔

اسولهل ہے کس اعواز کا گائل سے کہنا ہے کہ معنی ناز کر خون وہ عالم بیری کردن پ مصلے مائس کوکوئی ہوچھے کہ بات کرنے کی ٹیرٹوٹیکی ہوئی۔ مشتور ہے جا ہمی کرے کوئی تو لازم ہے شعور فرقان ثیر کی گرم کی یوان واز واحد اجهتهم بیان فرمان ہے کہ کی گریہاں المهات الموسی میان فرمان ہے کہ کی گریہاں المهات الموسی بیان فرمان ہے کہ کی گریہاں المهات الموسی بیان فرمان ہیں۔ بھل مجروبی پر المهام کرسکا ہے اور وہ می فیلی مجروبی پر فلک و خدید بین مامانکہ وادالا دست پاکست ہے۔ ''لم یالمدول میں الدیداد ۱۰ ''اورائی وفیل انسخون میں مسلمان میں معاد مکرمون (الاسماد ۲۰) ''اورائی المهام الموسی کرائی کو ات کرائی کی قرر مرکز تی ہے۔ 'کسکاد السخون یقفطون منسک و المدا والد و حسمت و المدا وربعت والدا و حسمت و المدا اللہ دعوا اللہ و حسمت و المدا الموسید کرائی ہے۔ ''دیدا کی الموسید والدا و حسمت و المدا الموسید کرائی ہے۔ ''دیدا کی الموسید کرائی ہے۔ ''دیدا کی الموسید کرائی ہے۔ ''دیدا کی کا دوسید کرائی ک

حالہ تکہ کوئی اس کی بٹی ٹیس مجراس کی بٹی خدید کس طرح ہوئی۔ ہاں ام المؤسین خدیج اکٹری کے لئے اب تا پاک۔ خیال آتا ہوتو \_

حرم والول سے کیا نبست معلا اس قادیانی کو وہال قرآن افراب بہال انکرے افرے ہیں

یا اللہ کواہ رہیں کے حسین کا دوست میرا دوست سے اور ان کادشن میرا دیش ہے ، اور تھیارے وہ ادوہ اور مولی کے شعر مسلما توں کی چھاتیوں میں ناسور ڈالنے ہوئے کنداں ہیں مجو لے ٹیمن یادیوں اور اجد آباد تک شاہولیں گے۔ بلکہ میدوہ زخم ہیں چو کمی شاہریں کے اور اس کے کھائی مدائز ہے رہیں تھے۔

> عمریالیست سیر بر آنم مدحسین است در مم بیانم

(1220/1026/1299005/C)

۳۰۰۰ "انسی قتیسل السحب ولکن حسینکم قتیل العدی فالفوقان الجسلسی و اخلی العدی فالفوقان الجسلسی و اخله و ۳۰۰ میرافرق یمن وظایر الجسلسی و اخله و ۳۰۰ میرافرق یمن وظایر ایجاد میرکن ۱۹۰ میرافران ۱۹۳ میرود ۱۹۰ میرود ا

شقسان مسابهانی وبین حسیفکم فسانسی اقیاد کمل آن وانحسروا وامنا حسین فنانگروادشات کر بلا النی هنزه الاینام تیکون فنانظروا مجھے تک اورتہار سے حسین میں بہت قرق سے دکھوکار کجھے تو ہر وقت مندا کی تا تھا اور دو آخچاراتی ہے۔ گرخسین مکن تم وشت کر بلاکو یہ ذکراہے اب تک روشتہ ہو کی سوچ ہو۔

(الجازاحري) له والكرائع عامل (١٨)

م السيان الله المساولة المساو

سیدة الساواد رخمارا سرچنن یا ک اورخهارامنحوی کمرشرم کا سمندریمی ایسته اسدخیال کوزوسنه سه قاصریب درشب دیجودهی ایک سیابی سه بناویا کمی سید.

؟ و : سیده کی خاموتی اور مشین کی دید کوتو کیا جائے کہ و معموی کی تصویر اور میر ورضا کی ا موست بیدا دی جن کیوں خاموتی رہی اور بات کرتا ہمی تھو سے گوارہ ندگی اور ظرف یہ کے اس خاموتی کا ایسا غلط و سے ربیدا استراطار غلامی کا دعوی اور اسک میرود ویز کچھ ویجائی نبوت کوتر یہا ہے۔ ورضائی طم تواسیت فاسد خیالات سے بنا اوا تھتے ہیں۔

چیتن پاک رضوان انڈیلیم اجمعین کی دافق عالم بالا بیس جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی ۔ جب امت کے دلوں سے نم کا دھو ہی دل قراش آ ہوں کے ساتھ پہنچا ہوگا اور بزید ٹالی کی جنٹ کی بوتکمیاں اور دمجینیاں جنہیں قرایا زیوں سے تشہید و بنا میں سعادت ہے دیکھی موں گی افسوس

> برزیان هیچ حسین کیک زاد در افش سنا کی ایمن زیاد

اميرالمؤمنين على ابن ابي طالب كرم الله وجهه برفعنيات

'' برانی خلافت کا جھکڑا چھوڑ دو۔اسپ کی خلافت اوے کیے ترشہ ہلی تم بھی موجود ہے اس کچتم چھوڑ نے جوا درمر دوخل کی اٹائل کرنے ہو۔''(اخبار انتخاباتا دین فرمیر ۱۰۰۰)، الفرانات ہے مصر ۱۰۰۱)

## ند مجواد موں شہیدی اور ند مجولوں کا قیامت تک حرے جو جو مجھے آتا کی تیری خوارش آتے

آواز طعت الزَبره جَرَّ کُوشِرمول کے ، مَکُ آ دسیدالفہد اور شرِیم کا ہو را والد دنیا میں سب سے پہلا ناموں الی کا صدق جس نے اپنی ذعرکی دمول آ کر جَنَّ ہے ہو را والد دنیا موس سے پہلا ناموں الی کا صدق جس نے اپنی ذعرکی دمول آ کر جَنَّ ہے کہ کائی ، انشا غدید میں سے المحرک کی دائد کے موقد پر جب کرم کا در بیر انگل سام حوش کر سے اور جو تمام خز وات میں شخ درمافت کا پرواندر ہا اور صد ہا چو تھی دفاقت میں کھا کی اور جس نے اپنا ڈائی بدئد کی شدید اور جس کا بیا ڈائی بدئد کی شدید اور جس کا بیا ڈائی بدئد کی شدید اور جس کا بیا دائی ہوئی دور جس کے ابوا دی کی موسول آ کرما ' افست اینی الدنینا و الآخرة (ندرمذی ج ۲ ص ۲ ۲ میں ۱ ۲ میا ساخت میں ابور میں میں ابور میں مضافل علی بدن ابری طاعت کی معتمل علی میں ابری طاعت کی اور ساخت کی جمال کرما کی ابری کی میان میں مضافل علی بدن ابری طاعت کی تو بیا کہ کہ ایسان کی ابری کی میان کرمائے کی تو بیا کہ کہ کی تاریخ ک

آوا ہے رب قدم زندہ کے اسے بنیائی تی مردوقر اردے۔ کیارمونت وکھرے اسے الارتق اسے بنیائی تی مردوقر اردے۔ کیارمونت وکھرے اسے الارتق اسمائی سے بالکل ہے بھروہ نادیار آون کر کم کا ارشاؤ کو لا نسف ولدو السب یقتل فی سمبیل اللہ اموات (فیدوہ کا مورش) کی ہائے ماس کی بادہ باسا اور تیجد کے مقام محود علی جبکہ وہ مجد علی رب کو سے حضور علی اس کے باک نام کی تشخ میں مدر باتھ ارشاؤ سے موال کے دربار علی بادانے فیص نہوں نے نہیک کہا۔

می تذریح ہے کتا اعربرے کیا تہادا یا کہ الم مردہ تھے وقت اوٹ ت تدکیا تہادے ہاتھ شل نہوئے ۔ بخدادسد نشان اب قیاست تک زعوب اورزعورے گاور قیاست تک اس کے نام تاتی پر رحتی اور سلو: تھی کافتی رہیں گی۔ اے اللہ رسول اکرم تھا تھے کے چوتے وزیر حضرت علی اسدان الغالب برقمام الل اسلام کی طرف ہے کروڑ کروڑ رفتیں ہرسار آئیں!

"فسسن فظلم معن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جآءه اليس في جهذم مشوى للكفرين (زمر٣٠٠) "اوراس بي وكذب بالصدق المجموث جهذم مشوى للكفرين (زمر٣٠٠) "اوراس سه بزء ركالم في كون ب جوالله مجموث باعر حرجب في باستداس كوينج وواس كوجن سنة كيا كافروس كالحكانا جنم بس.

www.besturdubooks.wordpress.com

( تعریقیت اوی می ۵۸ برای ۲۰۱۵ میل ۵۲۰ ۵۲۰ کیرفر بات بیس ک

" برایک تی کا نام چھے ویا گیاہے۔ چنانچ جو کمک ہند پھی کرٹن : مایک نی گزماہے جم کورود کو پال بھی کہتے تیں۔ ( بینی فناہ کرنے وان اور پروٹی کرنے والا ) اس کا نام بھی تھے ویا گیا ہے۔ آ ریرتی م کے لوگ ان ولوں شیل کرٹن کا انتظار کرتے تھے وہ کرٹن ٹھی ال ہوں اور یہ دیمی مونے میری طرف سے ٹیمن بلکے خواض کی نے بار بار چھ پر کنا جرکیا کہ جو کرٹن آ خرقی فرمانہ ھی وونے والا تھا وہ تو تی ہے آ رہے ل کا باوٹ اورا

ییں عقل ردانش بیایدگریست

الله على بقائي مزامه كي الت والانزار برايك في بهتان ب ادراب وكي علم ب يس كي نظيرة حوظ ب من مديل كي بيا يك ابيا نيال فاسد بي جس كي تصور من سلمان كي دوح لرزويرا عمام موني ب ادرايمان الووبالله كي كود عن استغفر الله كي بناه عمل بها تك الله كي آخوش مرحت عن مندة هذب ليما بي .

> خدا مختوط رکھ ہر بلا سے خسوماً آن کل کے انہیاء سے سرعظ ۔۔۔

رسول اکرم کی میرایک تنظیم بهتان ۱۷ در در در میشد و دورو

(چروسوندی ۱۹۹۰زی ج ۱۹۸۰زی ۱۹۹۱ پرفرمات میں ک

منددید بالاعبارت مرّدا کاویاتی حدیث نبوی قرار دست کر بیش کی سیعد حالاتکه ب عبارت قرام اجاد برث نبویدهی و موفز سفاست نبیریاتی -

مرزا قادیاتی با کے دوراندیش ہے۔آپ کواٹی نیوت کا خیال آپا کہ لوگ امتراض کریں مے کہ پہنچاب ہیں نبویت اور وہ مجی سلسلہ قتم ہونے کے بعد مالانکسا یک لاکھ ہوئیں بڑار ہیں سواستے چند جموثوں کے کسی نے بیادی ٹیس کیا۔ اس کے الها می سٹینری کو حرکمت دیج کی مرجمی ہورقلم سنجا لیتے ہی وید ووانٹ بیعر فی عبادت بنا ڈالی۔ چونکہ بیعمبا دست سرود کو تیمن کا کھنے کی طرف شعوب کی کئی ہے اس لیے اس کا جواب مجی فینٹی تر بھان جی کے ارشاد میں اس کیے۔ "عن سعرة بن جندب والعفيرة ابن شعبة قالا قال وسول الله تنات المن شعبة قالا قال وسول الله تنات من حدث عنى بحديث برئ ان كذب فهواحد الكاذبين المسمرة بن جدب اور خرو شعيد سدواست ميان أسمرة بن أبار ومول التعلق . غرايا جوفض ميرى نسبت الى حديث بيان كرست عدد وجمونا محتاب ودوجمونون عن سنة يك بهد

(مسلم خاص ۴ مباسده جرب الراضيع من المتعاسب وتركب المتواجبين )

محش نے خالب کا کردیا درنہ بم مجی آوی نے کام کے

میرے خیال میں مرز او نجائی کوئی موجود بننے کا کیے مشتق تھا اور یہ ایک ایسا آزاد ہا جوئی سے شام مک ان کو ہے چین بنائے رہتا ادرہ واسی موجود خوا ایش شریعے کہم سنجا لیے اور طرح طرح کے خیالات تصنیف کرتے کرتے شام کرد ہے اور پکی مطمئن سے ہوتے کہ اب توشل بقیغائی موجود ہوں کی کیفین کائل زیزشتا۔ اسکاروز بہتا شریکر ٹردع ہوتا۔

نی است موجود کا خیال اس قد رق آل پذر بوتا که آب اس شی بت کی طرح بوش و حاس کو دسیتا اور

اس خیال شی ایسے فرق بوت کر جواس فسے شی سواے ایسے قسلے کے باتی کو یا خداد اور اس خیال اس خیال شی ایسے فول کی انداز و اور اس خیال خیال کی انداز و اور اس فیال خوال کر کھٹے گئے ہے ۔ آپ کو حاش می ادار کا سے کی افران کر گئے گئے ۔ آپ کو حاش موجود بنے کے چکر شرا نظر آسے کی کو کر کی طرح کی اور آپ کی آگئی زندگی تقریباً اس مرام ای سی موجود بنے کے چکر شرا نظر آسے کی کو کر کی طرح کا در آپ کی آگئی زندگی تقریباً اس مرام ای سی موجود بنے کے چکر شرا نظر آسے کی کو کر کی طرح کا در اور بیتا ہے اور در اور سیت کے موجود بنے کے حقوق میں بر معمل سے مسئل مرط اور کھٹن سے تھی موجود بنے کے حقوق میں بر معمل سے مسئل مرط اور کھٹن سے تھی موجود ہنے کر فیال اور دروز ما کا اور دروز ماکا کر بیار زاد را اور اور آل کے دو المبلیا کہ موجود کے برائی کی طرح ان المبلیات سے کرو بوز کر کے خود می زیران المبلیات سے کرو بور کے بنا وی کھورے کہ برائی کی طرح ان المبلیات سے کرو بور کے بنا در گئی کی دروز کی اور میں مقد اس مقامین موجود کے موجود کی برائی اور میں مقد اور دروز کی ایک کے دو المبلیات سے کرو بور کے بنا کی کی دروز کی اور میں مقد اور دروز کی اور میں کھورے کہ برائی کی دروز کی اور میں مقد اور دروز کی اور کی کھورے کہ برائی کی کو دروز کی کی دروز کی اور میں مقد خوال کی اور میں میں مقد کی دروز کی اور کی کھورے کہ برائی کی دروز کی اور کی کھوری کی دروز کی کھوری کی دروز کی کھوری کی کھوری کی دروز کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی دروز کی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کے دروز کی کھوری ک

( کنٹی فرج میں میں بڑائی شاہلی میں عاملی ہے گئے رہے لیے کے گرفر باتے ہیں کہ:

''یسناسریسع اصدکسن افست و زوجان السیسنة نفضت فیل من لانی روح السعدی ''بیخی است مریم تو معاسین دوستوں کے پہشت بھی واقعل ہو بھی سف تھرش اسیخ باش سے صدق کی دوح چوک دی ۔ بیخی اسے مریم توسع اسینے دوستوں سکے پہشست بھی واقعل ہو بھی سفتھ بھی اسیخ باش سے صدق کی دوح چونک دئ ۔

خداً نے اس آیت میں میرا ہم دوج العدق دکھا۔ بداس آیت کے مقابل پر ہے۔ ''خط خذا فیہ من دو حفا ''ٹیراس بھکر کو یا ستفارہ کے دنگ شریع ریم کے پہنے میں میسی کی دوح جاہدی جس کانام دوج العدق ہے۔ تجرسب کے آخر میں الاکھ ہر آین احمد بدیش دوسینی جو مریم کے بیٹ میں تھام کے بھامو نے کے بارے جس بدالیام ہون۔

''چسا عیسسی انس متسوفیك وراضط الی و جدّعل الذین انبعوك خوق اسذیسن تصفر والی یوم القیمة'''اس چکتیرانام شی دکمانمیاوداس الهام سے ظاہریواکدہ د حیل پیدا ہوگیار چس ک دوج کالنج مس ۲۹۱ می گنام کیا گیا تھا۔ پس سی کا ہوسے پس جس بینی بن

مریم کہلایا۔ کو تک بری جینوی حثیبت مر کی حثیبت ہے خدا کے لگئے ہے پیدا ہو کی ۔ دیکھوم ۲۹۹ اور ۳۵۹ برامین احمد بیادراس واقعه کوسودة شرقر بیم ش بطور پیش گوئی ممال تسریح سے بیان کیا گیا ہے کہ بیٹی بن مریم اس است ہیں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس است کا مریم بنایا جائے مکا اور پھراس ہے ای مربم شربیسٹی کی روح مجھونک ول جائے گی۔ پٹس وہ مربیب سے وحم میں ا یک مدت تک مروزش یا ترهیلی کی روحانیت شن تولد بائے گا اور اس طرح پروہ میسی بن مریم کہلائے گا۔ بیدہ فہرمیسی این سریم کے بارے تیل ہے جوقر آن شریف لینی سور پرتھ میں اس ز مان سے تیرا مو برک پہلے بیان کی گئی ہے اور مجر برا بین احمد بدیش سود ؟ اُتحریم کے ان آ بات کی خدا توالی نے خوتھیر فریادی ہے۔ قرآن مجید موجود ہے ایک طرف قرآن شریف کورکھوا ورایک طرف براجين احمد بيكور كارانصاف اورعش اورتقو كاست وجوك ووجيش كوكي جوسور وتحريم عن تحي لین به که اس امت بین بھی کوئی قرومر بم کبلائے گا اور گھر مرتبے ہے جیٹی بینایا جائے گا۔ کو یا اس جی ے پیما ہوگا۔ وہ کس رنگ بھی برائین احمد سے المہامات سے بع رقی ہو کی کو بیانسان کی قدرت ے برکیار میرے اختیار ش تھا۔ کیاش اس وقت موجود تھا جب کرقر آن شریف ڈال مور ہاتھا۔ تا تنزاع عن كرتاك بھے زين مرم بنائے كے لئے وكي آيت انار دي جائے اور اس اعتراض ہے جھے سکد دش کیا جائے ۔اس نے براین احمد یہ بٹس قیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ کھرجیہا کربرا بین احمد یا ہے کا ہر ہے وہ برس تک صفت مربیت شما بھی نے بروش یا کی اور بروہ عمل فشودنما یا تادیک چرجسیدای برده بری گز در میچه توجیها کدیره چینا حمدید کے حصر جہادم می ۴۹۷ یں درج ہے مرمے کی المرح عیلی کی روح جھے میں الله کی مٹی اور استعارہ کے رتک میں مجھے حالمہ انٹیرہ بھیا اور آخر کی مینے کے بعد جودی ماہ سے زیادہ قبیمی بذر بعد اس البام جوسب ہے آخر برابن احد یہ کے حصہ جہارم ص ۵۵ بھی ورج ہے مجھے مربح سے بیٹی برایا کیا۔ اس طرح سے یں این مریم تغیرا۔

"فسلجسادها السنخاض الى جذع النخلة قالت باليتنى من قبل هذا وكفست نصيباً منسيساً "كرايني مريم كوجوم اداس عائز س بدوروز و كجوري طرف سال آكی سائل عمراس سے پہلے مرجاتی ادر برانام وقتان ترد بتار"

> ایمان کے وغمن ہیں جلوے بت کافر کے تھتے تو زما دیکھو ٹرکیب عناصر کے

اس ساری عیارت کاسفیوم وہ یا تول پر قتم ہے۔ کمرآ ب اپنی عادت کی وجہ ہے مجبور چیں۔ اس نے خواہ تو او فول ویا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرقان عمید کی آ سے کو ترف دمبد لی کیا گیا ہے اور بھائے یہ آ ام اسکن کے بامریم اسکن خوف اکیا ہے۔ مالا تک آ وم فرکر ہے اور مریم مؤنث ہے۔ فرقان حمید کی اسعان میں زوج کا لفظ میو کہنا جوڑا کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ کمریدآ ن معلوم ہوا کہ تو دیائی لفت میں زوج کے مخی دوست میں اور کر یہ من کی محلیم کر سائے جا کہا تو یکی ودست فرکر کے میز میں آ ہے گا۔

سمس قدرظم ہے کہ مربم صدیقہ طیداسفام کو جسٹر آن کریم تمام جہان کی حمرتوں پر فعیلت و سے دیا ہے۔ اور جس کی مطابقت و سے دیا ہے اور جس کے مقیقہ ہوئے کی بشارت مولا کریم بیان فرما دیا ہے اور جس کی پیشر حصہ شرع عداف رق آ تا جا وار جس کو صدیقہ کا طالب دیا جمیا ہوا ہو اس کے تی شر آ دور میں مسلمانی کی آ زیس جو مدتی نیوت بنا اور اور اپنی ہوئی کو ام الموسنین کیلوا تا ہو۔ حالا تکدا سک کروڈ ہویاں مریم صدیقہ منید السلام کے یا کاس کی شک پر قربان کروی ہوئی۔ ایسا صلہ جس سے شرافت بنا والحق ہوگرتا ہے۔

کیا کوئی شریف مورت برواشت کرسکتی ہے کداس کوالیک اجتمی محض بدیمے کدارے اللال مورت بتم اور تمیارے دوست باغ شمی روو۔

فرض کرو ایمی چند عی روز کا واقعہ ہے کہ الاجود اسٹیشن پر ایک قریب کارک جو
الی۔ ٹی رائیس کے دفتر میں توکر تھا۔ گاڑی کے بیچۃ کوکٹ کیا ۔ گرخ ٹر تمشن ہے والایت کا ایک
اگر پر ڈاکٹر جوئن جراحی میں مشہور ہے اور جس کوشنو کلارک کہتے جس کرکوشش سے بچارے کلاک
کی جان بھی گئی۔ اس نے کمال جوشیاری سے ایک بھری کا نچا دجو تھرک کے ساتھ کئی جراحی سے
لگادیا اور اس میں روح میں کھی دی۔ جس کاریم و حراح کے ساتھ کئی جراحی ہے کہ جمود کا ایک ایمان ہے اور با تا مدد چے کھنے
افٹر میں کام کرتا ہے اور ۵ کے دو بیسے کو اور تا جادر آخ حالی میر روز اندوود حدیثا ہے۔

باتھ لا استاد کیوں کیں کی کی ؟

الل عنم اوراور کے الد ، رخ جران ہول کے اور اس دا قد کو باور ندکریں کے رکم مرزائی مگر شرور ایمان لاستے ہوئے لیک کا فعروں کا کی سے ، ور اگر وہ بھی اہل علم کی طرح واقعہ بالدے افواف کریں آئی شماحی عبائب ہوں کہ ان سے سوال کرون کدکیا ایک ہی تو دی کر کھٹ کی طرح دیگ بدل کرنے کرے مؤنٹ اور مؤنٹ سے شکرین سکتا ہے اور کیا مروکا بھی رقم اورائ ام تمانی دفیرہ موتا ہادرکیاان ویکی کی بیش آتا ہے۔ کیامرد بھی کھی مالمہ ہوئے ہیں اوردروزہ کی کلفت میں پڑے ہیں۔ جیسا کہ مرزا تا دیائی کے ایک الہام پر آئندہ منحوں میں ہم نے روثنی ڈان ہادر کیامرد بھی ہے جنا کرتے ہیں اور دس ماہ تک برابر عمل کوافلات کی برتے ہیں اور پھر کلف یہ کہ کہ ہو کیامرد بھی نے جنا کرتے ہیں اور دس ماہ تھے وہیں ہے وہ ہیں ہی براہ ہے ہیں۔ نیخی زید بھی آ ہا اور پی کی آ آپ ہیں محراکی ہات قابل فد راور جواب طلب ہے کردہ وویری کی مدت تک صفت مراہم ہد میں کس عرشی اور کہاں ہووش باتے رہے اور کون سے ہودے ہی مورق ن کی طرح نشود تم اپنی کا اوراس کی کیامتداورونی کی طرح نشود تم اپنی کے اوراس کی کیامتداورونی ہے۔ میریائی کر کے تعمیل سے بیان کریں۔

؟ پ کی بیدجدت کمی ملاحق او کریما بین احدیدی مورد قریم کی خداتعانی نے خودگئیں کردی اور پایٹنے بھی مل حظہ کریں کہا یک طرح قرآ ن جمید کودکھوا درا کیسے طرف براجین احدیدکھا ور مقبل وقد ہیرسے موجو۔

مرزائع! من دہے ہو۔ مسلمہ ٹائی صاحب کیاب وصاحب تغیر نی ہیں۔ آپ لوگوں کومیادک ہوکہ کانٹم جمدے ہوئی ہا ہیں اتھ رہا گئی اسٹر کی اور لفن ہیں کہ اس کی تغیر بھی خدافتائی نے خودکروی اور ٹلی اور ہروزی جمیلے سے بھی جان چھوٹی اور لاکھوں پاستے جو ٹی صاحب کیاب ال کیا۔ اب کلام جمید کی بجائے ہرا ہیں اتھ رہے گا ہی تناورت کیا کرو۔ کی تھرا کی تغییر میں خدافتائی نے خودکی ہوئی ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کوفرقان حید کی سور ہتریم کی اصل می رہے معد تر ہر کے چیش کرتے چین تاکراکپ پراس کے بحض کی حقیقت ہی آ ہے اوابوجائے۔

"وسویسم ایسنت عصران التی احصنت فرجها فنفخفا فیه من و وسندا و صدهت بکلدت و بها و کتبه و کانت من القنتین (تعریع: ۱۲) " ﴿ عمران کی بِیْن عربے کی پینوی نے اپنی صعبت کو تو کاف تو ہم نے ان کے پیٹ بھل اپنی اداری کا کیک دوج کا وکک دی اوروہ ایج پروددکار کے کلام اوراس کی کتابیل کی تھو ایک کرتی دیں اورود قربائیروار بندول عمل سے تیم ۔ ک

اب مرزا تا دیاتی کی فیش کوئی اور دموئی کو طاحلہ کر میں آو آپ کوروز روش کی خرب سے تابت ہو جائے گا کر دہش دینے سے کے افسائے اور کیمیں تر آش کی ہیں : دراصل میں وما فی خود کی حید سے مجدور ہیں۔ آپ کواچکی خرج سے میں معلوم ہو کیا ہوگا کہ ان آیات میں جومرز اقد دیائی کی ا طرف سے بطور دعویٰ وَیْن کی کئی ہیں ایک شریعر میں صداقت فیس اور اشارہ و کناریک بھی کئی وَیْن محمل کا وَکر تک کِیس اور شری بہاں جو مرز ا قادیا تی کا دعویٰ کے الفاظ ہیں اور نہاے ۔ واضح الفاظ میں جوذیل شردون کے جاتے ہیں۔

لیمن بیرک اس امت شرجی کوئی فردمریم کیلاے گا ادر پھرمریم سے میسنی بنایا جائے گا۔ گویا ای شی سے پیدا ہوگا وہ کس رنگ شی برائین احمدید سے البامات سے بچدی ہوئی کیا ہر اقدان کی قدرت ہے کیا ہے بھرے احتیارش تھا ای بھا جس اس وقت موجود تھا۔ جب کرقر آ ان جید نازل ہور ہا تھا۔ تاہی اوش کرتا کہ تھے این مریم سائے کے لئے کوئی آ بہت اناروی جائے اور اس احتراض سے بچے سبکدوش کیا جائے ۔'' (کشی فرص ۲۰ ہرتورش بیتہ اس ۲۰۰۰)

المارے خیال میں مرزا قادیانی سرچر جرنیوری کے واقع ہم مشرب ہمائی ہے اور جو کی جو کہ انہوں نے اللہ ہو کہ اللہ ہو کی کی انہوں نے لیا جو نیور کی تعلیم سے لیم سرچھ جو نیوری نے جدومتان میں مہدی ہوئے کا دولائی کیا ہے۔ تذکر ۃ السائھیں میں کھا ہے سید جو مہدی کو جرال سید تھر مہدی بکا ارتباع ہے۔ آپ کے باہدی اس کے مہدی کے باہدی سے کہ مہدی کے باہدی سے کہ مہدی میں سے کہ مہدی سے مہدی ہے۔ اس میں سے کہ مہدی سے مہدی ہے۔ اس سے مہدی کیا تعدال کیا کہ مدیدے شریف میں سے کہ مہدی سے مہدی سے مہدی کیا تعدال سے مہدی کیا تعدال سے مہدی کیا تعدال کیا تعدال بات پر قادر تیس کہ مید خال سے مہدی کے مہدی کیا تعدال کیا تعدال کے مہدی کے مہدی کے اس مہدی کیا تعدال کیا تعدال کیا تعدال کے مہدی کے مہدی کے مہدی کے مہدی کے مہدی کے تعدال کے مہدی کے اس مہدی کیا تعدال کیا تعدال کیا تعدال کے مہدی کے مہدی کے تعدال کے تعدال کے مہدی کے تعدال کے تعد

امت مرزائيهوش ش) [!

حرزا کا دیائی عیسیٰ علیہ السلام کے قسال پرجانے کے کاکل صرف اس کے تہیں کہ ہے کاٹون قدرت اور فطرے سلیہ کے خلاف ہے اور چانکہ والڈوکل کل بھی قدم پر بھروسٹیس ۔ اس کے کروآ تھیں وزم ریکانا ۔ متنی کے جال ہیں مقید کئے ہوئے ہے۔

ہم ہوچھے ہیں کرکیا قطرت سلیمائی امر کی اجازت دیتی ہے کرتن واحد ہے ہیئے ہے کا لوٹا بن جائے اور فائل کھی اور منسون کی تر کیب کو صدف کرتے ہوئے و چدکی مشکلات ہے وو چار جوتا ہوا۔ صنف ٹاڈک کے ڈمرے جی شائل جوکر پروے جی تشودتما پائے جیش و تفاس کی ناپا کیوں بھراتا پاک رہے۔ وزیاہ تک حالم و ہے وروز ہے مصرائب جی برواشت کا مادہ زر ہے اور قم ومیرکواچیا تا دارج کرے کر زندگی کوموت پرتر تیج وی جائے اور آخر مرکز ہنت و سالہ جا عرسا سفید داڑھی اور کرے ہوئے واثنت وال بچر پیدا ہو۔ جس کا شخ حاصہ اور چھلوی پڑاچے ہے ہو۔ کہا ہے است مرزائیہ کے لئے مکن ہے کرووائ انجازی وجد می آوے اور امنا وصد فاکے فرے باند کرے اس لئے کہ بیائی آ کھ کا جہتے ہے۔ جو دکھلا فی بھی و بتار کرکٹی طیہ السلام کا وہ لغیف تکا جورب کھیکی مشیت سے العرام پیا اور آ یا ہے اختر آراد یا گیا اور جس کا نزول قیا مت کی نشا اندل سے ایک نشان ہے۔ جیسا کیر آ ان کر یم کا ارشاد ہے ''وان لعلم العسماعة (زخوف: ۱۱)'' کلوق کو جہاں چاہے لے جستھے گرم زا تا دیائی کوائی کا جاز مجھا جائے کروہ جوچا ہیں کیل اور باتوں می ہاتوں میں ترشن اور آسمان کے قام دیا کو تیں اور طرف پرکسب زبانی ہی جو ترج ہوں ہو۔ جور کیا جاتا ہے اور تر مانے والوں کے تو میں بنجائی ہی جاتا ہے دور کا فرک کے خطاب سے بادکیا جور کیا جاتا ہے اور تر مانے والوں کے تو میں بنجائی تی چار اور ان کی جور کیا جاتا ہے دور کا طاحت کے لئے جور کیا جاتا ہے اور تر مانے والوں کے تو میں بنجائی تی چار اور ان کی جورتی کہتا ہے کہ بازاری دوایا ہے کہ ہور جی اور کی رہے ہی وجوق کرتا ہے کہ کس افسان کوجوان کہتا ہی گائی ہے اور یہ جی کہتا ہے کہ جور سے بات کے دور یہ کا کہتا ہے کہ ہیں انسان کوجوان کہتا ہی گائی ہے اور یہ جی کہتا ہے کہ جرب کی کہتا ہے کہ جرب سے دور اس کی تا ہے کہ کس انسان کوجوان کہتا ہی گائی ہے اور یہ جی کہتا ہے کہ ہیں۔

> ان البعدة مسارو اختسازير الغلا تعسسائيسم سن دونهسن الاكساس

( بھم الدی کار یہ ایٹوائی نا ۱۳ اس ۱۳۰۰) ہم سکتے جیں کرمبر بانی کر سکے ذراحنہ کو بو چھیے اس شعر سے سکتے سے شیر بی کی دال فیک کردیش مبادک زکر سکتے رافسوش مسلم کی زبان سے اس انسور کود کیے کر ہے اعتیاد میرشعر فکل کما ۔

تو نے دنیا می بدل ذائی میری اب تو رہنے دسے یہ دنیا دادیال سے شنق کی بھی توب کی جواس دنیا بھی کام ندآیا۔ بلاجوٹے وحدوں پر تی ناقار ہا وہ دوسرے جہاں بھی کیا خاک کام آئے گا۔ جب کرتمام تغییر سوائے آئینشرے کی کے کندی نقسی بکار رہے ہوں کے اور است مرزائیدکوائی شفاعت پر مجروسہ دکھنا چاہتے ورند کام مجید تو سوائے مرکار یہ بیفین کے کی دوسرے کوشفاعت کی اجازے شکیں دیتا۔ اطلان عام بعني مبلغ كيه صدره بسيانعام

میں امت مرزائیے ہردو بھاعت کود داندگی ہورا یادشقی جاتھے۔ والی پہنچ دیا ہون کردہ مورد تحریم سے میروش کوئی فاجت کریں اور س کواجر بھا حت سے تعدیق کرا کرائیک دسالہ کی شکل علی شائع کریں۔ اس کے جواب انجواب میں ہمارا نریکٹ بغرض فیعل مقررہ منصف کو بھیج دیا جائے گارتم موجودہ بعد از فیعنہ منصف لینے کے مقدار ہیں ۔ کی شن ہمت ہے قرم دمیدان ہے اورانوا مواصل کرے ۔ اس بنوام کی میعادیا تی مزمانہ ہے۔

قرون اوٹی کا چید چید لگار نگار کر بیستا تھر ٹیٹن کرتا ہے کہ ان خدا کے بندوں نے مجموعہ بولندائن وقت محی پشد ندکیا۔ جب کروہ دارور کن سے تھو کیر ہوئے رمجموعہ ہوں کر جینہ وہ سیاحیائی سمجھادر موت کو ترجیح وے کرانشا قبائل کے انکام داکرام کے بالک ہوئے۔

آ قاسے نامداد میرسننی احریجی مقافتہ کا سب سے دہ پہلا صدق الوکڑ سے صدیق ادار جسب حضوفہ بھی مفاقت عمل بابدہ کا ب خدمت کا راجرت جوار آ دا اسفام پر دسول اکرم بھی کی شان پراس سے زروہ مشکل وقت اور کوئی شاہد مذا با ہوگا۔ سواوش کے نارٹی جس مفاوئ کئے : موتر الجی کوسٹو استی سے ناپید کرتے پر سے ہوئے توجیح شفادر بہنداکی افائٹ کو کے ہوئے کشاں کشال بٹرب کو جارہا تھا۔ یہاں تھے کران شروکے مثلاتی او کرٹے سے موج کرووا اور سطح البرسى بولا كدا سابو بكر ميتهاد سال ما تعدد مراكون هد كيونكدوه دمالت ما بكونك بان تف چونكدا بوبكر كه لي موقد كونم مشكل ندگونم مشكل كامعد دات بولا جا تا به تو ايمان سه باتع به آتا ب تو خده كي امانت تحطر سه بشي بازتي به ادر اگر جموت بولا جا تا به تو ايمان سه باتع دهور في بازي تيل دف به ايوبكر كه كنه كيما مشكل مرحاره در نازك موقد تف ايمي تشن دات شي مشيت ايز دي كويار فاقت ومعد انت كامتمان ليما منظور تفار و بصد آل دو فاكام مرداس الوسك

ر بالدی قاص می می الم المدید)

( بازی قاص ۱۵۰ باب اجرة النی و استان المدید)

عاشی مجوب بردادانی برغم و معیدت کے پیاڑ قوڑ دیئے کے اور متواقر فاقوں یہ قائے

دے کر مج چھا می کر واکن محد اللہ سے کنارہ کش ہونے کو تیاد ہے یا ایمی کی اور خدست کی
مشرورت ہے۔ ویسٹوراج پھول ہے کہوں وورتھا۔ وہ چکورج ما بتناب کوشد کچو مکسا تھا تھروہ بروائد
جس کا ول شعر بدئی کی فررائیت سے لیاس لیر برتھا۔ ہیں کو یا ہوا۔

لے من معك ـ

ح رجل بهدی السبیل ـ

> اسلام کے بودے کو تقرمت نے فیک وی ہے۔ افاعی یہ امرے کا جتنا ک دیا دیں گے

ریمکن ہے بکا کے مجلوڈ دے کردش زعمی انگ ریمکن ہے زمیش پر کیک دے سوری جمیل انگ ریمکن ہے درمیس پر کیک دے مدری جمیل انگ

ر مشن ہے تدیر ہے اہر باد ان کو بساروں میں ریمس ہے شک بن جائے باتی رود باروں میں

یے مکن ہے جوہ آ ہے کا دستور ہو جائے ریمنن ہے ترارت آگ ہے کافور ہو جائے

معرض وربوبات

آ والمحبوب بھوٹی کی جاہت جس ہے کا بھے بھولوں سے زیادہ محبوب تیں۔ یہ اٹائیف مجھے راحت سے زیادہ مرتج ہے تیں۔ میدرنج اکن اور فائے میر سے لئے اہری خوشیان چیں۔ متالوجس قدر میں مجھے ہواں ہر موجس قد رتبارے بازوے تو آت شی زور ہے۔ یہاں تھے۔ کرچرارواں روائی تحراث ورمیری دائے قالب سے بڑاروہ جائے۔

المعرومان مان الرائيلة الموادر والمان الموادر والمؤلف توكفا مقد بعطا كيا جانت تتح الدرنية وطبيق وغضب بين مجزك المقداد رويواندوار بيرفيعند كيا كداس الموادك ومصلوب كرد ماجات.

معرب فلیب نے بہنوان کی فیعل نشدہ پہٹائی سے منا اور بردھائے مونا صابر معرب فلیب نے بہنوان کا اسک کان حادث ان عامر کا پہٹیز ٹھری سے میں بوا مکان سے اس معربی جس میں خبیب مقید مضافی میں انہوں نے بچاکوالو پر بھانیا اور چری ذات پر کھولائے۔ محربی جس میں خبیب مقید میں منظرہ میکھا اور عزیز کی جان دشن کے کس میں پائی تا تھے ہے میرکو عالی کیا کہ بیافتیار مج منگر کی اور اوسال فطاع ہوگئے۔

خیب نے اس واقف سے مناثر ہوکر کہ کہ بیٹورٹ مجملی ہے کہ بھی بیکو گاگی کردوں گاہے عیل جاتی کر مسلمانوں کا کا مہند رکزہ کیس -

سی جو جا اساسا میں ہوئیں ہے۔ معلل ہے کرنے ہے چیکٹر ترک اسلام کی تلقین کی اور جال بخشی کا دید دویاتر طویت نے چورے دیا کے جب اسلام تک کھودیاتر کھرین کرتیا کمریں سے ۔

فرقت أيار على جينة كالسهادا أيو الله فوب على مرت مواسة موست ك جاره كالله قریش نے تمثالی چی آورورکست تمازی آرزدنگی اور جب فارغ ہوئے آو خرمایا ش تھا: شمیازیا دہ وقت فرج کرتا رکیکن میرموچا کہ کیس اسلام سے تام پر مید بدندارہ بدند نگھے کے موت سے ڈر سے تمازنجی کردی۔

اس انسانیت کش اور حیاسوز سنظر کے لئے نمام قریش کے بھوٹے ہوئے موجود تھے اور ان میں وہ یہ بخت سفیان ہز لی بھی میشا تھا۔ جس کے ع پاک ارادوں ہے آ فآب نبوت کے آٹھ اصحابی شعبید ہوئے اور ضیب اور زیگر فآر موکر کے شہر آئر کش کے بائر اوضت ہوئے۔

آ واللم دکتا ہے اور ول جہتا ہے کہ جب وہ عاش مجوب ہزونی صرف اس تصور کے بدلے کہ وہ مرکزی اس تصور کے بدلے کہ وہ مرکزار ندید بھلگانے کے واکن رحت سے کنارہ کش بکول نیس موتار معملوب کیا جاتا ہے اور نیز والی انہوں کے بدل کو کچو کے دیئے جاتے جیں۔ اف اینے مشکل ترین وقت میں اور اس ہے ہی دیکھی کی و اس میں قریب الوطن خوب کو تکا طب کر کے ایک نہا ہے تک اسک دیا اور جائل نا کند و تراش میں برز و مرا ہوا کرا سے ضیب الب تو تیز اول بھی اس بات کا مشتقتی ہوگا کہ تیزی جگر اس وقت مجمد اور تا اور قرائل وقت مجمد اور تا اور قرائل

شاہولا ہوں شہیدی اور نہ بھولوں گا آیا مت تک عربے جو جو مجھے قاتل تیری آلوار میں آئے مزید میں میں میں کھیٹ

ے فق محبوب یز وائی نے ایک طو بل دروا اسٹینی اور اوا کم بخت تیرے ہود ہے د ماق کی ترجمانی کے اظہار پر بزاد تغریب سیند آ گائے کون ومکائن کے نام پرخیب کی ایک جائ آ کو کم بزار جانیں ہوں تو کیے بعدد مگر شارکر نامعا دے واقع محسنا رکھن آ آتا ہے یہ لمیان کے مبارک یا قال میں ایک کا ناچینے کو برواشت نارکری

> ول پاک چوت کی آنگھوں شن آ نبو بحرہ کے بیشے بیشے مجھے کیا بیانے کیا یاد آنا

سعیدی عامر تعلیدها فی حضرت افرائی حمل سے مضران کا بیاد لی تھا کہ کی گی۔ کیارگی وہ بیہوش ہو جایا کرتے تھے۔ عرفاد وق نے بور پھی تو ہے بھے دکو فی مرض ہادر د کچھ عاد خد الیکن بیرے تحل علی جب بھی وہ واقعہ جس کے تصور سے بیری روس کرندہ ہاتھا ہے جو آب ہے اور ودال روال کا نہا کہتا ہے یا دا تھا تا ہے۔ جب کے حضرت خبیب کو مصلوب کیا گیا۔ تھار عمر بھی بدھتی سے اس بھی عمر ہوجود تھا۔ ہے کن ویٹر بیب انوطن حاشل رسول بھی ہے کی دھت

أيمز بالتم اورتز بإدسينا والفاشعار اس كالتعلى اورانكرا ورقريش كاجور وللم جب يادآ الاس ولها شراكي موك أشتى سيداد كليومن كوآ تاسية شن يبوش موجاتا مول چنا نجيره ورسه مواه نا المقرطي خال قبلہ نے اسپیے بخصوص انداز پنس اک پرکیا اچھا کہ ہیے۔ برستان لات ونسر حقیق زیدگی نمس کر بب اس اسلام محشيد اكوعمل كي طرف لاسة قریش ہے <u>جاتن سے پیپو نے پیوڑ نے لک</u>ے مكروں ہے رقع بل كا تماث و يكھنے آئے جیں زیڈے اس وقت وہ روک یکی تھی سم مبح اولین کے لورک بارش مجی شرائے یہ الحمینان خاطر دیکھ کر کغر اور جھایا ولوں کی حیرتی نے ہر کے داخ اور جنکائے ابرمغیان بکارا کیا علی ایجا جو محمد کو تیرے بدیلے اگر جلا دخاک وخوں عما تڑیا ہے تَرْبِ الْعُنَّ بُولِ جُمُوكُوجِبُ و وَلَكْرِت بِأَوْا سَتَّ مِيْلِ بونت ذیج دس عاشق نے جواس طرح د برائے مجھے اور اپنی قسمت پر جو کرنام محکہ بر یہ مرکث جائے اور تیرا مریا اس کو مشکراتے ہے سے سب میکو کوارہ پر سے دیکھا جا تھیں سکتا كدان ك يا دُل ك كوك عن اك كا خام من جيد م اب موال بہ ہے کہ کیا حفرت خیب جموث بول کرعزیز جان کوٹ بچا سکتے تھے بچا سکتے جيد رضرور بياسكة من يمريمون بول كرجيز عمناه سجعة اوراست كى زندكى كوموت برقر جي و عدكر بال جال آفري كميروكردى كراس الوات عدامن صدائت كالود وشكيا-چرخ نگیان م سے میچ جس تقارطل اور فرقے آباد ہیں اور ان بھی چو بھی ریفاد مراور ليُرْدِيو ئے دوسکے ہول یا باریء بندہ ہول یا بدعد وہ عیسائی ہول یا پہودی ترضيکہ کوئی بھی ہو۔ مجون کی قدمت کرتا ہے اور اس سے تقریب والاتا ہے اور پہاں تک عی کیس جموت کو ایمان کی جیتی

ا در یو لئے کوئی ست کھانے کے مترادف سمجھا گیا ہے۔ چنا تیجا کی اصول کومرزا قادیاتی مجمی مائے ہوئے اس کی خدمت عمل ارشاد فروٹے ہیں ۔

" جموت بولنام قد اونے سے كرشي را"

(ارجين نهرهم ماه وعاشيه لزائن بي عامل عدم)

" بهب أيك بات شركوني بموة كابت موجا سكاتو بمردوم كي تول عن مجى ان كا كوئي القيارتيس ريبتاله" ا (چشمەمرفىتەمى ۱۹۳۶ ئىزىن ۱۲۴مى ۲۳۱)

سو '' موسیا کہ بت پوجنا شرک ہے جموت بول بھی شرک ہے ۔ ان دوفون باتوں جم کو کی فرق نہیں ۔'' '' اندہ روستہ سامان ہے۔'

مر ... "مجموت يو الناسي بدر ونياشم اكون كام تيل."

( کرهنیشت اوی می ۱۹۶۶ نوبی ۱۹۴۹ ۱۹۹۹)

" تلط بياني اور بهتا ل طرازي نهاجت عي شريد أور بدا احداً وسول كا كام ا ( آربیدهرم ص الغزائن ن واص ۱۳) ا المعنى كے مكام شريج موت جا ترخيس \_"

( کیج بندوستان بیم جمل ۴ پخرا کی یا ۱۹۸۵ س

"اسلام بشي كى كى كى تحقير كرنا تغرب ادرسب پرايدان فرض ہے۔"

( پیشر معرفت می ۱۹۸ نزائن ریسته می ۳۹۰)

ا قار تحینا کرام! کی دفتی کے سے اب ہم مرزا قامیانی کی وہ کذب بیاتیاں جو بھو کے پہیں یاٹی نی لی کر ہوئی تمکیں اور ایسے ڈیٹ ڈیٹر احمادے جن کی نظیر ڈھونڈ ہے ہے نہ ہے اور د وابلہ فربیها ب جن سے رندان زوندفخوکری کو تمیں مشت نمونداز فروارے بیان کرنے میں مور یقین ولات تان کرئوئی کی کالاین میں کی تر ویڈ کھا رتک تئیں مذکر سکے گاادر مگل اور بروز استعار ساور تاویز ت افٹا ، لنہ ادارے اس معتمون کے سامنے قاصر وعاجز رہیں سمے ور مافن تہ میر مقتل کے چکر پیل افغال وخیزال زنتماسوهٔ کام می تابیت بیون کے۔

بول تو مرزات بدیاک جوت بندرول کی تعداد میں بیں اور اختاء اللہ اس آتا اعدام اشاعت میں قلمینڈ کریں محے یکر بیال صرف چند بیکہ جھوٹ پری اکتفا کرتے ہیں ہرایک جموت کے ساتھ مرزوآ نجمانی کا مصدقہ خطاب و بروز کا رجینیاں ہول کی۔ آپ کی جدت طرازیوں پری نے کیاخوب کھاہے۔ ربہائم کا سمندر ہوں ورندوں کا بیابان ہوں عدد سے کیا خرض آئیں شی ای وست وگر بال ہوں خدا کے فقش سے بدیخت ہوں تھے دل ہوں ہوان ہوں میری گردن بی ہے طوق تلاق یا بچو لال ہوں در آتھ یہ سر ہے گفش برازرگ یہ نازان ہوں کرشن قادیاں ہوں سے تحق وقیون سرکب ہوں

طعيمه تبوست مرزاغلام اخمرقاد بالى كالبهلاجموت

(حققت الووجي ١٩٠٥ يوس ١٤٠٥ ي ١٩٠١ ي فرمات ٢٠٠١) يرفر مات جي ك

" مجدومہا حب سرہندی نے اسپنے کھتوبات کی تکھائے کداگر چداس است سے بعض افراد مکا لہ ونخاطب اللید سے مخصوص بیں اور قیامت تک مخصوص و بیں سے ریکن مس مخص کو بکٹرت اس مکالہ وافاخہ اللید سے مشرف کیا جائے اور بکٹرٹ اسور غیبیاس پر ظاہر کئے جا کمی اوجھی ہی ممامات ہے"

سیخ گادیائی سیلسٹائی کی جاہتی بھیڑ و تدارہ چٹم بھیرت وا کرو۔' پیسورخون الکلم عدن احواطنعہ '' کے معدال رہوہ ہول کے کالٹاکا کے بچ ہوئے تھیم رہوت نے تو دساخت ہوت کی ' ٹاکیری معنرت مجدوصا صب سر ہندگ پرافتر اوکیا کرانہول نے اپنے تھی بات بھی کھیا ہے کہ جس ' پر بکٹرت اصور غیبید کا ہر کئے جا کمی و انتخاص کی کہا تا ہے۔ حال تکری کا لفظ تحریف کا مراون مشت ہے۔ وہائی تو یکھانے کے تحدث کہلاتا ہے۔ دوئر وقن بھی کمی وجہ ولیری سے وجوکہ ویا گیا ہے۔ چیر والماورست و تروے کہ کہف چھانے وارو

مسيلمة تاني مسيح قادياني كادوسراجعوث

(میچیاد علی ۲۶ فرایش عامی ۱۳ پرارشاد ۱۳ سے ک

" و یکھوز بھن پر ہرووز خوا کے تھم سے ایک ساعت بھی کر داراہا نسان سر جائے جیں اور م

كرور بازادوب يدامويات بيل

جعلی سی آران، بناوٹی مہدی دوران کے نام لیواؤکی تم جی کوئی جیٹم بھیوں بھی رکھن رہے چڑھنک وقد برکو نائن قد ہر سے کھولے اورا نیائے سا بھی کے کلمات طیبات پر اور ان ک مہارک سیرت پر شندے ول سے فورکرے اورسو سے کہ جس اضافہ کوئی اور مبالف آرائی کا اکلها ر ملطان اٹھم نے کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی یادسلف بھی لین کئے ہے۔ بنیائے صادفین کی تحریرات بھی او کہاں بیس کی۔ کسی ایرے فیرے افسانہ کو کی تعنیفات بھی مشکل ہے اس کی تغیر مشافہ دورہ کی جی کی اس کی تغیر شافہ دا دورہ کی جی کر کے دارہ اسلطان اجھم صاوق نی اللہ قاد یائی کی ہد بھی تحریر شدانہ میں مساوق اور ورشا کی دورہ کی ایک شخص جینا نظر ندا سے گاہ ورہ بہارا جند وساعت بھی اللہ میں اللہ میں اور جا کا اللہ میں اللہ تو اس سے بھی میں اللہ تو اس سے بھی کم ایک سامت یا اس کے نصف یا ہوں اور جو تھائی کے بی جمہمان موں کے دہاں وہ بچ جواس نی بیدائش بھی بیدا ہوں کے دہاں وہ نیچ جواس نی بیدا ہوں کے اور جن کی ما کی دورہ دینے سے بیشتر جل بی ہوں گی تی زبال کی بیدائش بھی بیدائش بھی بیدا ہوں گئی ترافر اور جانے ہی ہوئے ہی تو اس کی بیدا ہوں ہوں گئی نہاں کی اور اورہ بیست ہو جا کمی کے در اللہ کی نہ ہوگا اور وہ نیچ بھی تو ذخیرہ ہست شتم ہوئے کے جامت نیست ہو جا کمی کے در اللہ کی نہ ہوگا ہوں ہوں۔ خوشیک اور ایر گی درہ کی اور یہ چکرشام سے پہلے خوشیک ای اور یہ چکرشام سے پہلے خوشیک کی اور یہ چکرشام سے پہلے خوشیک کی درہ کی اور یہ چکرشام سے پہلے خوشیک کی درہ کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ کے کہا ہے کہ جسی ختی خوشیک کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ کی کا در یہ کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ میں میں میں دورہ کی گئی ہوں کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ کی درہ کی گئی ہوں کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ میں ختی میں تو سے کہا ہوں ہوں۔ کہا تھی خوشیک کی اور یہ چکرشام سے پہلے کی درہ کی کی درہ کی درہ کی درہ کی کا درہ حلی ہوں کی درہ کی درہ جسی ختی ختیں جاری درہ کیا خور ہوں کی درہ کی درہ کیا خور ہوں کی درہ کی درہ کیا خور ہوں کیا ہوں کی درہ کی درہ کیا خور ہوں کیا ہوں کی درہ کی درہ

کاذب ہے تادیانی ادر ابکہ فریجی ساری ایمن الملک ہے ساکھ بہادرقاد یانی مسیلمہ تانی کا تیسر اجھوٹ

(ماخ بليادي المارين عامل عامل (٢٣٨) يرفر ما سريل ك

'' بھی خدا تعالیٰ کی حم کھا کر کہتا ہوں کہ بھی سیج موجود ہوں اور وی ہوں جس کا فیول نے وعدود بااور میرکی نہیں۔ اور میرے ذبائد کی نہیں تا اور انگیل بھی نیوں نے وعدہ دیا اور میرکی نہیں اور میرے ذبائد کی نہیں تو رہے ۔'' اور اس کی تا کیو ( کسٹی اور جس ۵ بڑا کن بچاہیں ۵ کی بول فریا تے ہیں کہ:

'' اور برہمی یاور ہے کرتر آئن شریف جی بلکہ آوریت کے بعض میجنوں جی بھی بیٹر موجود ہے کرکھ موجود کے وقت طاحون پڑے گیا۔'' میں ہورک مارک میں در کام نے سے میں شرک میں میں میں اور اور اس کا در مارک میں کام

کھرائی کی تاکید چی (ادائین ٹیرس این ائن نے عاص ۱۳۳۳) پرادشاہ ہوتا ہے کہ: ''اے عزیز درتم نے دفت پڑنے ہے جس کی ابٹارے تمام ٹیوں نے وی ہے اوراس خیص کو (مرز ا کا دیائی) تم نے وکچے لیا ہے۔ جس سے دکچھنے کے لئے بہت سے پیٹیروں نے بھی خوائش فلاہر کی تھی'۔''

ادراس کی دخدا حدید (سرون المحرص به فزوکن را ۱۹۸۰) پر بهای تک کی ہے کہ:

"هو الفضل من بعض انبيدا "يمن والمرزابين فيول سيجي المقل الوالما"

اين الملك على بهادرة و يال مرزاة جها في كلام بها كالم وكالم مرزاة بها في كلام بها كالم من كولي كردكا الماليا بي به يس في كلام بهيد بمي و يكما بي بوادر ده استه كروك هم كوبيا كرف كه كلا كرف كالم والمي الماليا بي به وكواد في المسلم السلام الله معدق بين اوراكرية المستركة في بيشت تكمي الوق به دورة و به اوراقيل سيم زا المنجرة المنظرة ا

" لا تسقوم الساعة حتى بخوج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم ان نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل مفهم احدا فله الجنه "رسول خدال حقرايا كريل قام موكى قيامت يهال بحث كرمول سكتم ادجال بوت جموشة جرايك ان ش ست دائي كريل قام بوكى قي مول ان مي اي مول ان قول كرد وهم ان ست كراكول كريكان المراحدة الموكن كريل كرد وهم ان ست كراكول كريكان المراحدة المرا

آغیریت کے پردے ایک ہار مگر اٹھادیں پیچڑوں کو مگر ملادی فتش دوگی مطادیں

كرشن قاديال مسيلمة ناكى كاجوتها جموث

(تریق انتلوب یمی ۱۵ افزائن به ۱۵ سامه ۱۵ ) پرفرمات جی کد:

"میری حرکا آکٹر معرکورشٹ برطاعیاتی تائید دھایت بھی گز راہے اور میں نے عمائعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارسیاتی اس قدر کرآئیں کئی جی اور اشتہارشاق کے جی کداگرد درسائل اور کرآئیں آٹھی کی جا کی آئی کا اس اسامیال ان سے عرکی جیں۔"

بكراس كى تاكيومكرد (مشاده ليعرب مسهيع زنزائن بين ١٥مم ١٣ ، ثخذ فيعربيوم ، يخزائن ج١٢

مراده (۱۵۵) بنگ قوامد يول ارش وجوتا ہے ك

" پچ س بزار سید زیاده کتابی اوراشتبارات چید کرش نے اس ملک بیں اور نیز بنا واصلا مید کے مقدس شجرال کدومہ بندروم وقسطنطیہ بنا وشام ومعرد کا بل جہاں تک ممکن تنا شائع کئے سفیرے رحم کے سلسلہ نے آسوان پرا کیک رقم کا سمسلہ بہا کیا۔ خدا کُل نگا جہا وی ملک پر جیس جس پر تیری ملک منظمہ ہے۔"

گھراتی کی تا تیویمی (اربین نبرسی ۱۹۹ز بن باندامی ۱۹۱۶) پرنر ماتے ہیں کہا '' میں نے چاکیس کما تیل تالیف کی ہیں اور ساتھ ہزاد کے قریب اپنے والوے کے شوت کے متعنق اشتمار شائع کئے ہیں ووسب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔''

صانا کلیم را قادیاتی کی زندگی اوراس کے کارنا ہے اظہر میں افتشس ہیں۔ کو کہ آیک قو وہ نے انگریم را قادیاتی کی زندگی اوراس کے کارنا ہے افلیم میں افتشس ہیں۔ کو کہ آئی آئی اور اس ایک خود ہوئی تھیں مرزا قادیاتی کا سوار خوات کا جھڑویا نے کہ مال کی خواد دو امرا ان کے مربع حمل مرزا قادیاتی کا سوار کی حمل اور ان ہیں اور ایک کہ ان کی تمام زندگی کا ایک ایک افتا ترح کر کے تو یہ ہوڑا لے ہیں اور ای طرح ہے مرزا قاد یائی کے وہ وہ سے جنویں مرزا کی جمل حیثیت و مخصیت کو جوہ مال اس کے سامنے ویش کرتے ہی سامنے ویش کرتے ہیں ہیں۔ کرمن سب میدے کہ جن میں مشتمار دیتے وہ افکیوں پرشار ہو سکتے ہیں۔ گرمن سب میدے کہ جن میں مشتمار دیتے وہ افکیوں پرشار ہو سکتے ہیں۔ گرمن سب میدے کہ جن میں میں میں میں میں ان کے جن میں میں مرزا قاد یائی کے جن میں مرزا قاد یائی کے خام است میں میں کہ کو ان افتا اور کی کے جن میں مرزا قاد یائی کے خام است میں کرنا تا دیائی کی کھڑی کہ کہ کہ کو گرا تھرا دو میرا کی کھڑی کردیا اور جن کی محمول تھرا دو میں کہ کو کی ان کا میں میں کہ کھڑی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا میں میں کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا میں میں کرنا تا دیائی کے خام است کرنا کا دیائی کی کھڑی کو کہ کی کے کہ کردیا کو کیائی کے کہ کہ کی کا میں میں کہ کو کردیا کو کو کہ کو کہ کی کے کہ کردیا کا کہ کو کردیا کو کیائی کے کہ کردیا کو کردیا کہ کو کردیا کو کیائی کے کہ کردیا کو کیائی کے کہ کردیا کو کردیا کردیا کی کردیا کو کردیا کو کردیا کی کردیا کو کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا

ا سے مرز القادیا فی کابیاتر ماتا کرساتھ بٹرار کے قریب اپی صداقت بھی اشتہارات شاقع کے کس تقدرمباخ آ بیزی اور دھو کردی برخی ہے۔

ہے کو گئی سے کالمال جومرز اتا ویائی گوساٹھ بڑوراشتھارات بخلف ناموں سے بمفنٹوں کیشکل بھی بیں بیٹن کرسے اور : کر بیٹیوت بھی نہے تو مشکوتو وہ فراخ ولی سے بیسی شلیم کرے کہ مرزا تاویونی کے تھم سے بھوا بیرجموٹ لکل ممیا ہے ۔ کو بہت بڑے بڑاری تی تنے بھرا فرتے تھے انسان!انسان لسیان کا پتا ہے۔ بھول جاتا س کا کام ہے کیا ہوا کریے فیرسعو فی چھوٹا سام جورے نکل محیالوراس بھرکی کا کوئن سائتھان دوا۔ بہرحال بات ختم کرنے کو بہتی کا فی ہے کروفور میت یا خید سیح موجود ش و نیا کو بیتیں ولانے کے لئے کرش می سیح موجود ہوں یا مباحد آ را فی سے طور پر عمرانیس سہوا کسی ورخیال ش لکل محیا تو ہوا کیا۔معالمہ رفت کر شت کروا در کو فیا اور ہات چش کروں

مرزا قاریانی کابیفرمان کریس نے ممانعت جہاداد دانھریزی حکومت کی تاکید دستایت میں خداوندان اندن کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کر ہیں کھی جی اور اشتہارات شائع کے جی کراگرود درمائل ادر کرا جی اسٹمی کی جا کیس قوان سے بچاس انداریاں جرمکتی جی ۔

الشاف بخانی کی کاتلم جموت گرانے کا حمکیدار ہو چکا ہے۔ بعب بھی کھٹ ہے جموع ہی ا کھٹا ہے سیدگی بات اور کچی تریشان وزوری اللم سے لکل جائے تو نبوت کے ام پرشانیو حمد لکتا ہے۔ اس تحریم بھی جو سراسر کڈ ب وافتر اوری السویر ہے بھی جس قدر مہاند آرائی اور ڈسٹائی ہے کام لیا کیا ہے وہ اہل عم کے نزویک اس قدر ہمیا تک اور ناکش تحقیر تحریر ہے کہ جو حد لمامت ہے جو وزے۔

منال کلی دوای (۵۰) کے قریب کمائیں جوآپ کے نام سے منسوب اور جن بھی کام ایک نام سے منسوب اور جن بھی کام کی ایک ہا ہے گئی ہیں جوابی عدح سرائی اور کی جم موجود بننے کے حقق بھی بھرج مطرح طرح وال کے بغار اور کھی اور اور کی بھی بادر جس بھی ہندواز مربر پہتیاں اور کھیا تہ ہو آ واز سے اور دیر قدار مربی ہیں اور چندے کا بھر پھیر بھر دکھا ہے۔ اگر قمام اکشی بھی کی جا گئی تا والد کی ایک ہو تھا تی بھی گئی جا گئی اور دیر الداری ) کا چھا تی بھی کی جا گئی اور دیا تند ماری (الداری) کا چھا تی بھی کی جا گئی تا والداری کی تام موجود اللہ ماری (الداری) کا چھا تی مصد مرز اتا والی کی تم اس ایک بھی تاری الداری ہے کہ مصاوت کی جہ سے مجبود ہو کر بھیا سی الداری بھی اکتفاقین کرتے۔ اب بے فرق خدا میں مطبقہ کی مطبقہ کی اکتفاقین کرتے۔ اب بے فرق خدا میں مطبقہ کی مطبقہ کی سے میں مطبقہ کی انسان تھی کی ہے تھوڑی ہے۔

محرسوال تو ہہ ہے کہ کورنمنٹ کے مدح دستائش کریا ہمی نبوت کا فرض اولیان ہے اور اگر اس کا جواب اثبات بھی ہے تو واقعی مولانا نکتر علی خال ایلے بیٹر زمیندار ل کن گرون زونی ہے۔ کیونکہ واکورنمنٹ کی چوکھٹ پر ناک دگڑنے سے خداد ندعا لم کوڑنچ ویتا ہے۔

خدادهان لنذن سے میرا پردردگار امچا

كذب وافترا وطوفان بيتميزي

۱۹۰۹ء میں مرزا کا دیالی کی مرچمیاسٹویرس کی تھی اور پر بھی آب شکیم کرتے ہیں کہ جب میری مرجالیس برس کو میٹی آؤشل مکالروخاطی الہید سے مرفراز موا۔ اور یہ بھی اظہر من الفتس ہے کہ چوی نبیت آپ نے اپنی یا دن سالہ عمر بھی کیا۔ نبوت سے دیوے سے نے کر چھیاسٹھ برس کی عمر تک کل چودال برس کا عرصہ بوار اس چودال سالہ مست عمل معترت صاوق قادیاتی نبی اللہ کا ایک لطیف طفیہ بیان طاحظ فر دویں اور چونک سیام ہے کہا حمی ہے۔ اس لئے اس کی جو میل جا تھیں ہے ۔ کیونکہ هم کا فائد وسات کا اور سامول خودم زا 18 ریانی کوفول ہے۔ اس لئے اس بھی قبل دیتا جات ہے۔ نہی خورے سلتے ۔

( مقیقت انوی می ۱۷ فزائن ج ۱۲۴ (۵۰) پرفر مائے ایس کر:

"ابش بموجب آیت کریم" و اسا بنعمة ربان فصدت" اپنی نمیست عال کرتا بول که خدا تعالی نے بچے اس تیسرے درج میں داخل کرکے وہ نوت بھٹی ہے جو بھری کوشش نے نیس بکر شم بادر میں بی بچے مطاع کی تی ہے۔ بھری تا تیوش اس نے وہ نشال خاج فراسے بیس کر آئ کی تاریخ سے جو ۱۳ ارجولائی ۱۳ ۱۹ او ہے۔ اگر میں ان کوفر دافر داخر کرول تو میں خدا تعالیٰ کی شم کھا کر کہ سکتا ہول کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ جی اوراکرکوئی میری هم کا اعتبار نہ کر بے قبل اس کوشوت و سے مکتا ہوں۔"

اس عمن عن آپ کا بیک اور بیان بھی ملاحظ قرباویں اور دالوں بیانوں کو بی اور ہا گیا اپنی جگہ ر چسپال کرتے ہوئے مرتبہ د جاہت اسیاوت ومراتب کو بھی ولی جس مودج کر فیصلدول جس محفوظ رکھیں دور جب تک جارا کھل معمون پڑھے تہ لیس خدارا کوئی لفظ زیان سے شدتگائیں۔ یلکہ خاموتی سے نتیج کے مشاعر میں -

( کوبات احرین امرین اس ۱۹۰۸) پر مرزا کادیانی فرمای این کرد

وم الخضر منطقة بي مجوات (خنانات) جومحابه كي شهادلول سي تابت بيل وه ثمن

بزارين-"

ہر میں ہے۔ آئی اس کے کہ شرا آپ کی خدمت میں مکھورٹی کروں مناسب مجھٹا ہوں کہ آیک اور الجھن جواس کے جواب میں است مرزائی بیان کیا کرتی ہے تھی دور کردوں وہ ہے ہے کہ ساوہ لوح انسانوں کوئی دینے کے لئے وہ کہ دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیاتی نے تی تکرم سے مجوات بیان مکھ اورا پنے نگا تات بتائے این کہنے سے عام ہم لوگ بات میں آجایا کر ستے ہیں اور پر تقرہ این کا محو ڈکل جایا کرتا ہے۔

نشانات اردولفظ ہے عربی جس اس کو آیات کہتے جیں اور اس چیز کو جوات کے نام پر ریمیں

منسوب کیا گیاہے۔

نشانات ومجزات میں کوئی فرق نمیں ۔ کیوئر مجوو کے معنی عاجز کرونیا اور پہنشان ہا۔ المبیہ کوئل کہا جاسکا ہے۔ ورندانسان تو کوئی چیز ویش ٹیس کرسکا۔ جس سے و عجاز نمائی کال مو جائے ۔ کلام مجید کود کھیاہ جزاروں مثالثیم موجود میں ۔ جبال مجھی مجزو نمائی ہوئی و ہاں آیات اللہ ہی سے لفظ آئے ہے۔

مردُ: قادیانی کے اس منفید بیان سے معلوم ہوا کہ آئٹ خررت میں گئے ہے آپ کونعوڈ ہائڈ من ڈ الک خاتم بریمن تین را کھنٹا ہات ہے وہ عطام ہوئے۔

مرزا قاریانی کا مدهاهها ف مطوم بوتا ہے کہ وآ تخضرت مطاقت سے اگر کو یم زیال موز و انقل کنر کفرنیا شد ۔ برتر کی جا ہے ہیں ۔

مرزا آیواش کے متدرش وب مروا ادعل اور بروزی آئے وال مرت رکھنے والا مرزا آنجسانی کوائی کے ای تصویرش پر کھوا در چھائی ہے اتھ دکھ کرس بیان کی تقیقت کو موجوا در کھ کہ لعنت الله علی الکان بین

ہم مرف آ پ سے تمجائے کے لئے اس بیان کی تفریخ کرتے ہیں ۔ قورے سنو اور تحصیب کی عینک مرف چند منٹ کے لئے اٹارٹوٹا کہ مرزاسٹے آنجیا ٹی کا سمج فوٹو آ پ کو نظر آ جائے ۔

مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان ہے کہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بڑے ہو سے انتہا تا ہے۔ میرک تا کیو بھی خدائے و نیا کے سامنے چیش کے اور یہ بھی دعوی ہے کہ بھی انہیں فروافر داشار کرسکتا ہوں۔

اس میان کی دوسے بیل مجھوکے مرز اقادیا آبی کی معدالات میں ان کے عالی خدائے ہر ' سال کیس ہزار میز رسود تھا بھی یا ہر فاد میں ایک ہزار سامت سودی یا ہرون میں ستاون پر ہر کھنٹو میں ' یا گئے میں دکھلاتے ۔ مسیح قاریانی کی جاتی بھیڑو سرز: آنجمانی کا بیکنب وفتر اماکا پلندو آپ کی نظروں جس مشکل ہے باتیں ۔

میکھڑے پر اچھیڑے کیا ہے لڈت کناہ ہے اور مبالغدامیہ چیے مبالغد کی جدا مجد اس ہے ذیا وہ جموٹ اور کوئی کھیا و نے کا دمراتی نجی نے ھریب امت کی کردن پر یہ ایک ایسا ہو جوڈالاجس سے کر دوھری ہوئی جاتی ہوگی اور یہ بیان انٹیش ہرمیدان بھی انشاء الشرسوا اور ذکیل کے یغیر نہ مجھوڑے گا۔

مربی باورے کرفتا تات کتا ہے گئا ہے ہوئے کہ آ نے دل کے ہماؤیر نہ آ ہا اور اس کا بھی خیال رکھنا کرمنا تل کون ہے۔

مجھ کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس لواح میں سودا جرینہ یا مجن ہے ادراییا کرنے ہے مجسی تنہاری جان دو مجرود کی جاتی ہوتو خداراسوچ کہا ہے ہے لئے ت مناه اور جموثوں کے طوفان مرزا آنجہائی نے جوڑے ادران پر قسر تبویت کا انتصار رکھا۔ اس سادگی ہے کوئی شرکوئی مرجائے اسے خدا اش سادگی ہے کوئی شرکوئی مرجائے اسے خدا

مرزا قادياني ازردي قرآن كافرت

" مُقَالَ الذين كفروا منهم أن هذا الأصحر مبين (عاده ١١٠)" أم

ان شراہے وہ اوگ جو کافر ہوئے۔ میٹی وسالت کا اٹکار کیا اور ٹی کی بخذیب کی اور کہا ہے بچڑ ہ کھانا مواجا دو ہے۔

اب مرزا قادیانی ان تمام بخزات کوجواند تعالی نے بطور نشان مسلحظ اور خرورۃ ونہیاء علیم السلام کو عضا کے اور جنہیں آبیات الشرقر اردیا جادوقر مانے جیں اور اس کا نام ان کی اصلاح علی علم ترب ہے۔ علی علم ترب ہے۔ محرقا ویانی ڈکشنری کے موابہ لفظ اور کہیں دیکھنے علی نہیں آبیا۔

دومری دلیل آوالفین عم بالیات ربهم یؤمنون (مؤمنون ۱۰۰۰) میلی ایمانداد توه چی جوخدا کے نشانات برایمان لاتے چی میگر مرزا قادیاتی چیں کدان کوسمریزم کمی تبعی اور شعبرہ کے نامول سے منسوب کرتے چیں۔ انڈ تعالی تو بی فرمانے کہ آبات انڈ برائیان لاکاور

معظم و مساح مول سے معلوب سرے ہیں۔ العامی و بیٹر مانے الدا بات العدی ای اور الدا ان بات النب جو جز واعمان کیا ایمان کی جان مجھوا وران کی او تیز کرد مگر ہوتا کی کی صاحب ایمان کی اسا در ایمان ک میں ایک کی جو میں ایمان اور اور کو سر میں اور کسیوروں انہوں دور افران کی میشود میں کہا

بجائے تفرکر میں۔مدہا بہتیاں اڑا تیں آ دازے میں ادرائیں قامیانی نیوے کی مشینوں ہی کئیں ادرملیدی بگاڑ دیں۔ بیک وہرف اس لئے کہ داختا کی گڑھی قدر پر بیرا بیرا ایران ٹیس ۔

آ واشیخ علیہ السلام کے تمام جوزات کی وہ دو بودی تا ویٹیں ہوئی کہ حیاشرم کے آٹیل میں چھپی فطرت سلیمہ دل برواشتہ ہوکر چلی کی۔ نمرودی پیٹر کی دوآگ بود عفرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ننی کو تاویل کے دیگ شہرا ابسازیو یا کہ آبیات اللہ کی قدر منزلت ہی دلوں سے جاتی

رہے۔ چار پرخدوں کی مجنوہ نمائی کو سمرین مادر کل دار پر تک سے تعلونوں سے تشہید ہے کرفر ہایا کہ جبتی اور ملکت میں بیٹنگروں ایسے لوگ موجود این جوسیج علیہ السلام کی طرح سے چڑیاں بناتے جیں اور جانوروں کو معنیج کر پینے عمل مشاق جیں۔ تمام مرسلین من اللہ کے ججوانت پر بجائے ایمان لانے کا انگار کیااور بہال تک کرفر ووعالم کے مجوانت کو بھی شرچوڑا۔ معراج جسمائی کوخواب قرار

دیا۔ شق انفرکی توجیعہ کی رویا ہے صادقہ کی تشریع کی فرشیکہ کمی بیک پر پودا ہو و سددا حقاد کرنے کی۔ بجائے تحقیر دیڈ کیل کی نکابوں سے ویکھا۔ آخر اس کا سبب کیا تھ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل اس کے صرف تھن وجوہات تھے۔

ا الما الله المعالات مقلى كرجال عن مقيد تصاور الله تعالى كوعلى كل هني قد مريد

كانف

ا ۔۔۔ ۔۔ چونکہ ماہد واست کو اعجاز ٹمائی کا کروڑ وال حصہ میسی تعنویض شدہوا تھا۔ اس کے معجز است کیسسمرین میں لے ڈویے۔ م رسول اكرم الله كي يش كوني كو جرمة الت على يود البوكري ر منا تعا- آب

نے قربایا کہ ''شلاشون کے خابون کے ایس بیزے ان نہی الله والنا خاتم النبیین فربایا کہ ''شلاشون کے خابون کے ایس کے اوروہ اپنے آپ کو (مشکو قص ۱۵ م کتاب افغن) ''میرے بعد سی جموعے قربی آ کی مردائے! نی آراد میں کے حال کر توس مجھ پر قرم ہو چکی ہے ۔ آگا و ہو کہ جموعے ہوں کے مردائے! مجھ سا مشمال زیانے میں نہیا کہ کے کیں

الله وحوظ الله جائ رج وبا الماكر

مرزاآ نجهاني غلام احمدقادياني كابإنجوال جموت

(ازال راجل ۱۹۱۱مززان عاسم ۱۳۳۰) برفر مات این کسا

الکرده صلیب کو قرے کا اور خزیدوں کوئی کرے گا اب ہے گھب ہے کے صنیب کو اور نے ہے اس کا کون سرفان کو قریب اور آگرائی کے مثلاً دس بیس کا کو صلیب قریبی میں کا کو صلیب قریبی کا کون سرفان کی دھن کی دھن کی دو گھرائی ہو گئی ہوئی ہے اور دو سرفان کی دھن کی دو گئی ہوئی ہے اور دو سرفان کی دو ترکی کی دو بھرائی ہوئی ہی اگر مقیقات پر کھول ہے تو جیب فقرہ ہے کیا حضرت کی کا ذبخت بول کا رہن کے دور بہت سے کئے سرتھ ہوں گئی ہوئی کر دو تھرائی ہوئی کے دور بہت سے کئے سرتھ ہوں گئی ہوئی کے دور بہت سے کئے سرتھ ہوں گئی ہوئی کے دور بہت سے کئے سرتھ ہوں گئی ہوئی کے دور بہت سے کئے سرتھ ہوں کے دور بہت سے کئے سرتھ کے دور بہت سے کے سرتھ کی دور بہت سے کئی ہوئی کر دوست رکھتے ہیں ۔ فوٹوری کو گئی ہوئی کی دور بہت ہے گئی در کھرشا پدھیا کو ل کو کھرشا کو دوست رکھتے ہیں ۔ فوٹوری کی دیکھرشا کو کھرشا کی اس موٹوری کے دیارات کا کو کہنے گئی سرتھ کی در کھرشا کو دوست کرتے کے لئی افراد دیار کا دوست کرتے کے لئی افراد کا کا کھرشا کو دوست کرتے کے لئی افراد دیارات کی کھرشا کو دوست کرتے کے لئی مؤرد کا کو کہنے گئی سروجی ہے اور بذر دید معتم فردوں کے تاریت ہوئے کے رمز کی گوشت فردونت کرتے کے لئی مؤرد کی کھر کھرائی کو دوست کرتے کے لئی گئی کو دوست کرتے کے لئی مؤرد کی کوشت فردونت کرتے کے لئی مؤرد کی کوشت فردونت کرتے کے لئی مؤرد کی کوشت فردون کی بھرائی کھرائی کو دوست کرتے کے لئی مؤرد کی کوشت فردونت کرتے کے لئی مؤرد کی کھرائی کوئی کھرائی کے دوست کرتے کے لئیں گئی کھرائی کھرائی کی کھرائی کوئی کھرائی کھرائی

ہر سرچ بردور میں میں سے جو ناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے درام کی بیا یک جیش کوئی اوپ مندرویہ بالا عمومت جو ناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے بیان فرمائی ۔ ہم قار کن کرام ک عمل میون ہوئی۔ جو آتا ہے نامدار محم مصطفے اسم مجھلے گئے سے بیان فرمائی ۔ ہم قار کن کرام ک دکھیں کے نئے حضور علاقے کے اس اصفی فرمان رساسے کوچش کرتے ہیں تا کہ معالمہ آسانی سے مجھ جی آتے ہے۔

### حديث نبوي

"عن من مريدة قال قال رسول الله عليه والذي نفسي ميده اليوشكن أن يعزل فبكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ريقتل الختزير (www.besturdubooks.wordpress.com

وبعضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الوحدة خيسرا من الدنيما وما فيها شع يقول ابو هريرة فاقرؤان شتتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته (مشكؤة شريف صه ٢٠٠ باب مزول عبس عليه السلام) " والإبرة كَ تَن الراياد ول التفكية من هم بالته في كى ابهت بعدان مرابطه السلام متعف وما كم بوكرم ش الرس كر ما وعيمانين كامليب والرثور كركي المرابطة كردي كامليب والرثور كركي ورثور كركي ويرب كردي كاور المان بكرت الوكول كوري كاريك المرابطة والمان بكرت الوكول كوري كاريك المرابطة والمان بكرت الوكول كوري كردي كاريك المرابطة والمان بكرت الوكول كوري كردي كاريك المرابطة والمان بكرت الوكول كوري كردي كاريك المرابطة والمان كردي كرابك المرابطة والمرابطة وا

صدیت کے بیدالفاظ منا کراہ ہریہ کہتے تھے کہ آس مدیت کی تصدیق آران جید سے چاہجے ہوتو بیآ ہے پڑھوا وان میں اصل السکتاب الالیؤ منن مہ قعل موته ان ہواہ ا اہل کتاب میں سے (میروی فعد دی) کوئی ترہوگا۔ میال تک کرو ایسنی علیدالسلام پر ایمان سے آ وے۔ کھاچنی بڑا ایمان اور مصدق ہوئے وہ ندم یں گے۔

(نسجہ ہوں ؟) ''مخ نی بیان کرتا ہے اور طرفہ ہے کہ اس کے سیاد کہ قبل وقیائے جہاں کہ مثاز قوموں کے دستور العمل ہوئے اور آج ہے ساڑھے تیمران سو برس میلے جب قلسفد ایمی کسی تیمرکیت عمل برفون تقااور سائنس نقط وروں کے بہیں عمل سوتی تھی اس ای استاد جہاں نے ہاں اس ور پیشم نے آئے کندہ نسلوں کی رشد وجرایت کے نئے مشہبت این دی کے ہم ہے چند فیش کو کیال افر ما کمیں جن عیں ایک سمیح موجود تھے این مربح علیال لائم کے لئے تھی۔

من بیستان کرنے سے سیلے ملات اور وہ میں اب و کچنا ہے کہ مدافق کے تبی سے اس کے بیان کرنے سے سیلے ملات اور وہ میں عزیز بان کی کیوں اٹھائی مالانکسال کے بول بی واجب انتظام تم تے۔

عقد اخاتان بات روادت كرتا ب كريكولى تبايت المواقد بهادر في كريم کی وور بین لکامیں مسیلمد والی کرش قاریانی کے ول اور است مرحومد کی سر و دلوی کوخوب جائل تھیں ور کھے جب میں جو وفور محبت میں بیقین است کے لئے اشمائی کی جواور کی آرین قیاس بادراس براہدارج است کا انجاب ہے۔ میریش کوئی جسب سرکار مدینہ کو القا ہوئی کو حضور اکرم الکی چینکہ مها و آل المصدوق مجبوب خدا و حي رسالت يرمن وعن ائيان لائے اور بيانہ يو چھا كه والاعيسى عليد السلام اب تک آسمان پر جیتے ہیں۔ وہ بھلا کیا کھاتے کیا ہے کہاں موتے اور حوالی ضرور کیا ہے مج منہاتے ہیں اور وہ جدوعا کی کرہ زمہریرے عیانے میں کس حرح کامیاب ہوئے اور کرد آ تق ہے سلامت روی کو کر ہو کی کیا وہ جاری خرج کیڑوں اور دیگر اواز مات محققان تیم اور اس قد رعومہ کے بعد کیا دوبیر فرق مت نہ ہو گئے ہوں گے۔الی حاست میں دو کا م کر عیل کے جنب س ان کے تو : ی سنتھل اور کمزور ہو چکے ہول کے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ شیطانی وسادس میں اس لتے اس باکوں کے باک کوان کا خیال بھی تدہوا اور ندان کے علم دفعنل کے سامنے اور حس وحدیر ے مقاتل کسی اور کوششند کہا جاسکتا ہے تو بینعوذ باحثہ وفتر احتراست کے آتا تصادر عشل ان کے تعر کی اوقد کاخلی یہ آ ہے کے اول اشارول نے وہ واعقد ہے کشا کئے جنہیں مدہرین عنظ واک محمس متمس كرتيعي عل يذكر أتنكه إن كالبدان والله كل عني قدم يريورا يورا تعالور قا ورمطلق كوخو وعذار جانة تتعادروتي رسالت كوكذب وافتراء كحدوسيج سيجراء دمنز وخيال كرت تحص حعرت نے جس کے حق میں کہا جو دہی جوا کیا اختذار تھا کہ مقدر بدل خمیا

نامداد معلق منطق کا ایک لفظ محی خیس شخے گا اوفر مال ویا <sup>س</sup>یا ہے۔ ہوکر دیے گا وہ مجمی صورت مسنی شہود

کا کانت ایشی کا ذرود رومت جائے۔ بساط جہال درہم پرہم ہوجائے۔ محرآ آتائے

ع آئے سے تیس رک آنگنا۔ چہ ہو تیکہ ایک ویش کو گی اور دو جھمادا دو ضاحت ہے گی گئی ہو۔ جس میں عزیز جان تیک گی طفر است وال کی گئی ہے ہیں ہے ہو بیان میں انفرسیاں پڑ میصادر سنچے دوسر تی قیسہ خاند ہے اس کا دیال کی ویش کو ایس کیس کراس کا کا بڑتو آئے میں پرانفرسیاں پڑ میصادر سنچے دوسر تی قیسہ جنے اس کو اداری کیس تو یوو دی تی اور رہیمی کیس تو جو بل کے شانوں میں کسی جو ہے ہیں ہی ہوگوں کے بیاک و دخاصوں کے خاص کی ویش نے تی رہے۔ جس کے افسانوں سے ٹیس رک تیمی رک تیتی ایک والف

سرگار مدیدنات آیک میبودی سے کوئی سودا کیا۔ گراس واقت کوئی اور شاہد کوئی نہ قال بیودی نے دید دونسٹر توجت کی بر کا کے سئے بھٹر انکیا۔ دسورہا کر میٹھنٹے کو برکوشٹ میٹری اور کی کہ بات کئی ہےاور پیشودہ کو اوجودہ بھٹرا کرتا ہے۔ گرجے ران تھے کے کی شیاد مصافیاں۔ جو بیودی کو قرفی مشخص سے جب ساکر ہے۔

معقدا را دینا ہے ایک می جی جی کا تاج ب تو پاتھا اٹھا ورفوش کیا یا رسول رہند تک شاہر ہوں خدا کی تھم تک واقع دوں گائے جنسو ملکھ کے سائے رہایا تھ قوائی وقت موجود و شقار ہو کس طرح شہار مصادے گائے ہاتھ کا دکر موش کیا تبلیا تھیں گیا ہے ہے کہ قرآ ان آب اور کہاں جارا کو دار گھر آپ کے ارشاد برتھ میں اس میں کی مربی کی آب ہے کی کو تا ہے کہ تا تا میں کا دیا ہے ہیں کہ انہوں کی کا قب سیاتھ پرائ پاکھوں شائے ان ان کی اور جب کر ہر کاش جو و سرے کہ تا تعینوں تکافیق مساوق القول تیں قرآ ایا آپ سکٹے مان چانے ان نا جادو رافزش تھی تھیں سیجان القدیقا ایون کاش

مرا قران الدور المواقعة ورش المدكاذب آمل البوك بوت بيا بحل بدوا او جوامتی الملاتا الجوافر ان رساست أن بيستيال از الاسها و كلك عليه است كل تحقير كرا جوابيال الكله البدارا الكرفر الل كواس كي تفتيم فين الدول كه و المدين الب قدار مبال فعاليان الله أو يمن بها الميكن المركم جرارون البينة وال كه جوموت مرارك برول باب وقريان أمروي ملك الراس كا المركم جمير الميك المراد المرافر في الوروال المستحق على أوب جائزة المحافظة المركز في المرافق المرافق موتا تداس مرز وسرافی اور دیده پسی کوسزه چکها دیتا۔

تمنا ہے کہ اک اک بال کی موسو بانکیں ہے ول صدیاک شاند بن کے کیسوئے تھ کا ساو کاران امت اور سب کڑیاں افعا کیں کے انبی سلسلہ چھوٹے نہ کیسوئے کھ کا

مدانت کاتمبر میری زبان کی اورتو دیدی جان تیرے دیا م نے میودیت کا مرحلہ میرا مرحد دیا ہے۔ اورانسانیت کا مقیدہ تی افزاد رہوت کے مزال کا در سالت کے فرائش کا تی میرا مرحون منت ہے تاریخ میرا در انسانیت کا حقیدہ تی افزاد رسابقہ تو اہم سے اس کے بندول کا متر موڈ احیات انسان کا بید چید تیرے ماشے واقعات کا بحرا کرتا ہے۔ چرخ نبلی قام اور نظام فلکی اب تک حیات انسان کا بید چید تیرے ماشے واقعات کا بحرا کرتا ہے۔ چرخ نبلی قام اور نظام فلکی اب تک اس ورد کا رقم رہوں کے میرا کرتا ہے۔ چرخ کرا کرتا ہے تیرے کو میارک آ مدر حمت پرود کا رقم رہیں ہوئے۔ کرا کرا نے تاریخ محکمت بہذا اور جا الول نے علم سے دنیا زیر وزیر ہوئی ۔ کر درش زور ہوئے۔ کدا کول نے تاریخ محکمت بہذا اور جا الول نے جائے میں کہا ہوا۔

آ قائے برویم کی چیش کوئی پر تبرہ کرنے سے پہلے بیان سب طیال کرنا ہوں کہ حضومان کی چند ایک فرمان جو بعث میج موجود سے تعنق دیکھتے جیں۔ قار کین کرام کے چیش کردوں کا کرمنا مدنیا ہے تا کہ آب نی سے محصل کی جائے۔

آ قائے عالمیان فداوروی ای وائی نے سنج مؤدد کی فیعلہ کن شاخت کے لئے ووسری خوشنجری حسب ذیل بیان فر ، کی جو (سمج سنم ناص ۱۳۰۸ باب جسواز النسط میں العیم والغران) عمل ورج ہے۔

"عن البعثى تنزلت واسدَى نفسى بيده ليهلن ابن مريع بغج الروحة حساجه أومعتسرا البعثى تنزلت واسدَى نفسى بيده ليهلن ابن مريع بغج الروحة حساجه أومعتسرا الله ليتنبهما" ﴿ ثَمَ مَا يُرْسَلُ الْفَقَعَةُ مَعْ مُ مَعْ الرواه (يدمَّام كم مُعَلَّم الرماء) من مرك بان مركم (مرك مُعَلَم المعتقم المرمعة مركود) مناص كرد يتمود كدرمان واقد من المركز كالحرام إخطي كرد ﴾

اس قرمان رسالت کی ابتدام یعی انجیس افزیز انفاظ کی فاسدداری سے بیان ہوئی۔ ایمی "کاسے نامدار فزرد واللم نے قرمایا حم ہے اس قرات والا تنار کی جس کے قبند قدرت میں میری جان ہے۔ اندام میم مقام فی الروحاء سے احرام ماندھ کر عادم فریفتر کے جول کے۔ مقام کے تعمین 
> ور جو پچنے تھے والے دل ور واکال ایٹ جام گ

کے مصدال مرزا قادیائی سرزا تا اولیٹ بھٹ میں سیستاد دیچے فوے سامد مدید عمر کا البر م جوں کا قول رونا این چھوڑا اور آپ کا لیمن کلیبر کی فورنائم افغان تھا براں شن ابق مرکب ایکھا اس موقعہ پر مرزا قادیائی کا ایک دنچسپ واقعہ البیا ہوتا یا جو ناظر بین کرام کی دنچیجی کا سوجب ہوگا۔ طاحظہ فرما کیں۔

## وبنجافي ني الله قارياني كالكيد براسرار كشف

( نورانهم الرخيرة و الدارثة كرومي عالم المن من مور) تشرافر . في تين كها

"کیک اور کیفی مالت شن ایک بوزگ صاحب کی تجربی و دخاما است کی تجربی و ما و ما تک و ما تفاد (خالباً مرزا امام و بین صحب بیر خالبا مرزا امام و بین صحب بیر خالبا بوال یا جا بوگی او و برزگ میا احب را بیک و عام بیرا شکت می سنت شد و رویت بین ایران بیر برخام ایران بیر برخام ایران بین می برخام ایران بین برخام ایران می برخام امام کی میری عمر شامنال اور برخام با سال بیران کی با بین و معلوم بوگی ایران ایران می ایران می برخام بیران می ایران می برخام بیران ایران کی با بین و معلوم بوگی ایران ایران می ایران می برخام بیران می برخام بیران می ایران می برخام بیران می بیران می برخام بیران میران می برخام بیران می بیران میران می بیران می برخام بیران می برخام بیران میران م

چنانچ بیدسسر بات ہے کرنے کی معادت مرزا آنادیان کو تعییب تیں اوٹی اوراس ۔ ت آپ محروم می رہے ۔ لہذا اس معید رسیح موجود میکی آپ بورے تیک اٹرے ۔ بار وہ آیا کون مٹھا سیح کالال اور استفاروں کا دلدا وہ اور صن عقیدت کا غلام آپ کے الہام کی عظمت کو برقر ارد کھنے۔ کے نئے یہ کہدوے کہ چنکہ قادیان کے لئے اور اس کی حرمت کو جرم افتر اور کرنے کی خاطر مرز الآویائی نے جیوں صفحات سیاہ کے بلکہ وسٹی ہے استفارہ نہمت وی۔ کمزیمی کہااور اس کے زائرین کو جوسالا نہ جلسہ چھڑیف لاتے ہیں بروزی جائی اور جلسے کو بروزی بچ قرار دے کر یہ می توفر ایا ہے۔

> زشن کادیاں اب محرم ہے۔ بچم علی ہے ارش حم ہے

(درخزایر ۱۰۰۰)

"اوريابي كها كداب مثل وهن عدل وانصاف يميلان كابيذكوارشرب."

(الأثراد بام من 8 عام البيريز وكن ج من ١٣٥)

آپ نے اپنی کی زندگی اور مدنی زندگی محل میان کی اور یہ گی آخر مایا ' شد خصبے بہائے میں ہو سیند میں گفتم کہ سنگ اسود منم '' (انشری حسائل ساتھ کروں مسافل کے اسارہ کو کئی ا اس لئے ہوسکی ہے کرمدیٹ کے الفاظ نئی الروحاء ہے مراد استفارہ مثارہ استفارہ مثل کے مواد استفارہ مثل کے مواد ہشتی میس ملک قالیان سے تو یہ کول تھی ہوسکی کرئے افروحا دے مراد ڈھا ب شائل ہے جومنارہ استفارہ استفارہ استفارہ کی ماند واقعہ ہے۔

اورسنت التد بہیشہ ہے جہی جاری ہے۔ (بقول مرز) کہ اللہ تعالی جیش کوئے ن کو استحادوں کے دیگہ بیش کوئے ن کو استحادوں کے دیگہ بیش اوئی کھڑی کے استحادوں کے دیگہ بیش اوئی کھڑی کے استحاد وں کے دیگہ بیش اوئی کھڑی کے استحاد وں کہ دیگہ بیش اوئی کھڑی ہے۔ الغفرے لوگ استے بھٹل وقد پر سے فوروٹوش کر کے وس کو حاصل کرتے ہیں یا تیس رکھ کے کھٹل وائی خوات کے اور استحاد کے اور استحاد کے اور استحاد کے اور کھڑی استحاد کی استحاد کی جائے کہ اور استحاد کی استحاد کی ایک اور لیش کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جس کے تیجہ بیش بڑاروں بروزی حاتی بیدا ہور ہے ہیں اور یہ فیش سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جس کے تیجہ بیش بڑاروں بروزی حاتی بیدا ہور ہے ہیں اور یہ فیش مرزا کے مام خدا ہے وہ بن کا احد ان ہے جو حضور ہے تی اور برقی کا کوئے ہے۔ اور ایک کی مستور تو ان اور مرز کی اور پر فیش کے استحاد کی سے میں مرزا کے اللہ کی سے تاخیہ تا ہو گیا ہے۔ ماروں کی اللہ کی مستحد تا ہو گیا ہو گیا ہے۔ کی مسابہ کی سے ماروں کی اللہ کی مستحد تا ہو گیا ہو تا کی دیا تھر تھر نے کی مستحد کی مسابہ کی مساب

کاویان (اوال ۱۹ بام م ۱۳۵ ماشیدهٔ ایک ناسم ۱۲۸) پر بیال قربات تیل ک

" میر کرد دوانی بھائی کے کا تول بھے یادہ تاہے کہ ہی ہے ہزات تاہے کہ بی ہے مزت ٹیس ہے مرسیۃ وطن کس میں کی ہے ہوا کس میں کی کہت ہوں کہ آکر دِلوگ انام شمین کا وقت ہائے تو بیٹ تو ایل میں ہے دواشکر یوطی کو چھیے ہے ہیں ہوان کا تدم ہوتا اور اگر کئے کے زیارے کور کھٹے تو اپنی مکار ہوں میں یہود اسکر یوطی کو چھیے ڈال ویتے ہنداتھائی نے جوان کو بر یو ہوئی ہے مناسبت وی تو ہوجہ آئیں گئیں دی۔ اس نے بھے کہا ان کے دلوں کو ویکھا کہ مید ہے گئیں ان کے چن پڑھڑ ڈائی کردرست گئیں ۔ جب اس نے بھے کہا کرلوگ بر یو کی انظیم جیں اور پر تقسید مثل ہے مشاہدے موقعا تعالی نے ایک بڑے کام کے نئے اس دشش میں اسلامہ کو تا تا دا جسلوف شدوشی عدند العقارة البیضاء من العسجد الذی من دخلہ کو تا آمذا فتبارک الذی من ذرائی فی حذا العقام !"

امت موزائد مبارک بواب تهادے کے فخرکا مقام اورایمان لانے کی جا ہے اورایمان لانے کی جا ہے اوراب امت مرزائد کے لئے ہرک شک آرد کا فرگرود ہے۔ بی جموکہ کعید اللہ کا بروز ملحقہ مجد مثارہ سفیدے ہ

سفيد ښه . مرزا قادیانی کی تھٹی میں متدا جانے جموٹ بھرا ہوا تھا کہ قدم قدم کی آپ اس کے مرتکب ہوتے ہیں ۔ بھی بع چیننا ہوں کر حضرت ذراعتل کے ناخن تو کوا دربیاتو فرماً ذکراً ہے کہان چ مے ہوئے تے جہاں ہے آ ب کا اثر نامبارک بور ہا ہے۔ آ ب کوشا بدیا ڈیٹیل کر آ ب کی والدہ جراغ لي في في 1 ماه پيپ شرو كھنے كے بعد جنا تقار آپ خواه تخوا واتر اور چر حد ہے إلى اور بير ا کی اور طرح سند بھی خلو ہے جس کی زوا پ کے تعداج پڑتی ہے وہ پر کرجسے آپ تو اندور سے شر مبيرهمي ندمناره يكويمكي ندقاء بيدونو بالجيزين آب نے خود پياس برس كَاعْمريش چندوا ينخوا ينظم كر ہنا ک<u>یں۔ پھر یا</u>فیتائے کی زعت کوروفر یا کیں کرتا ہے کہانیا سے اثرے۔ ڈرامہر ہائی کر کے پہلے ا پنا چر مینا بتاہیے ہم خود بخور بان فیس کے حجزا پ شرقی سفید منارہ کے یاس اقرے ور میا مگی قربا كمي كران وانول بين آپ سے بين يا آپ كاخدا \_ كيونكدوونوں بيل ايك تو شرور بعونا ہے -قربان جاؤں آپ کی عقل برخدا کی شم تھاری سامت پر حم آتا ہے۔ کیا بیٹ کی آئیس است اس مناره كالشان يجاش برك بعد بمأسه اوره أيمي ابيا جلد بازے كديجات برك بيشتر اجام كرد بالبصادر مناره كى مغيدى بناء بالبصد عا يحك يهال سياى بحي تيس مكون بص معتريت كيا كتيت يور -اور مسجد تو دہمی مصرح شہود سے غائب ہے۔ مگر واض ہونے والدایکو پہلے تی اس ل رہا ے ۔ بیری ہوری ہے نابجوں کا تعلی ۔

امت مرزائی! خداراؤرا سوچ درخورگرد کسرزا قادیاتی کابید بیان صداخت کے کس قدرقریب ہے۔کیاای کے بہتے ہمرزائیت کی ہناہ ہے ۔ ہے کوئی کی کالال یا تمام ہوگھ جوہم کواس کا جواب دیے۔ کھیتہ اللّٰد کی آخر ایف چیں

"قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حقيقاً • وماكان من المشركين ان اوّل بيت وضع للفاس للذي ببكة مباركاً وهديّ للعلمين • فيه آيت بينت مقام ابراهيم • ومن دخله كان امنا • ولله على الناس هج البيت من استطاع اليه سبيلاً • ومن كفر فان الله غني عن الفلمين (آل عمران:١٥٥عه)"

ایک مظمر ہوگا کو یاد واس کا ایک واتحد ہوگا۔ جس کا نام آسان براحمد ہوگا اور دہ معرت سے کے رک

ی بیمان طور پردین کو پھیلا ہے گارالیہا ہی ہے" والسند نو سن مقام ایو اھیم مصلی "' اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب است بھر یہ شل میت سے فرقے ہو جا کی سے تب وَ کُرُد ماند عمل ایک ایوا چھر پیوا ہوگا اور ان سب فرقول شراہ دی فرقہ نجاست پائے گا کہ اس آبراہیم ( یعنی مرزا) کا ی دودگار''

مردے رئسل ترکال دیڑن شود چو شغال کوپید دروغ دینال درملک بیندیات طاعون دفحہ کیک جادر بنو محشت پیدا لیما مرمنال بمیری بیرجا اذایل بیات دوکمل بنام احد محراه کنند ہے حد میازی دورہے خود تغییر درقرآند

مندرجہ بالا فیش کوئی ولم العند الله فورانند مرفقہ و نے ساتویں جمری بین سیفسیا فی سیج الویا فی کے ایک کمی جزئر کے منافع کا بات ہو گیا۔

مسيدة في من بته مشمون عن صرت آدم طيرالسلام اود عفرت عن طيرالسلام عام المحلى مسيدة في من البراتيم طيرالسلام على واكل بن بي ين البراتيم طيرالسلام على عن سكة اورمولا كريم سرام كافران همين عمل لے بيكا اور تك مطاب وقتى بمي كان على المحتوال المواد الله من المورد وقتى بمي كان الله بي المورد وقتى بمي كان الله بي مراء كونهات و من دى رويك ميل حقوت الله بدت كالاورد تي كن المثلك بوحالة كل المحتوال الله بي كرت إلى بالمحتراد بي ما مراء كل المحتوال الله بي مراء كي المحتوال الله بي مراء بي محتوال الله بي مراء بي محتوال الله بي مراء بي محتوال الله بي مراء بي كام المان عمل كرويا محتوال المورد المحتوال المورد المحتوال المحتوا

چنانی وسیومرز دیشرالدی جمود نے اس کی دشاحت می کردی ہے دوفرمات جی ک

'' جلسیمال شیوقادیان عمل برمال بوتا ہے اس عمل تمام بعث کوئیت تواب بوتا ہے۔ کیونکدیے ایکے ظلی جج ہے ۔ ( انتقل کا دیان جے ہ ٹیر ، ایس بھر بی موری ۵ (جودی ۱۹۳۳ء ) سیارک بواب تو تقد ہیں۔ میمی بوچکی ۔

ادر دیدیجی تادیان کوئی معمولی جگفیس۔ اکدوہ کد منظم ادر دیدید منورہ کے ہم پا۔ ہے۔ کوئل قرآ ن شریف میں جول مرزاہ می کام ان وولوں ناموں کے پر امرون کیا کیا ہے اور ای مبادک ہتی ہی قرآ ن شریف نازل ہوا۔ بھول مرزا۔ دیکن حارے خیال میں براین احمد بہ جوقر آن شریف کا بدل ہے بھول مرزانازل ہوئی۔ چنانچ سیاستان کاوہ ارشاد قبل میں ماسط کریں جاس کی فرمت کے بارے میں ہے اور جواس کی قدود مولات کو بارجا نوال تا ہے۔

"انيا انزليناه قريباً من القاديان "

اور گار (البشری بن دهدر دست استز کردس استانی سیم) یو کس اقد رواو آن سند فر داست بین اور "شرکها موس کستین شیرول کا تا ایم آن کا آن جمید شی دری سید مکده مدید اور آن و یان سا"

امت مرزائیکو پیمی حسرت باتی شد ہے کہ قادیان علی تجراسود تھی ادراس کو بوسر دینا مجی تو سنت تھا۔ اس کے مرزا قادیاتی اس کے متعلق بھی آسانی کردی اور بیت کھیٹر علی تو جو مکی وجہ ہے اس سات کو اداکر تا کارے دارد رہے۔ مگر قادیان علی تھی تھاہت آسان ہو کہا ہے گھی قادیاتی نے اپنی بیاری است کے لئے برمکن سمیش مہیا کردی ایس ۔ دیکھے مجوب است کے کون کون سے ال جھمکوائی سعادت سے بہرودہ و تے ہیں۔

> اک معظر راہ نے رستہ سیدھا مناوی ہے۔ رستے پہ دیکھیں کتے بطے اب کاروائی این (ابشری خاص میں میڈ کروس اسلامی سوم) پر فریائے ہیں کہ: ''فضے یائے من بیسید من گفتر کے میگ اسود تم''

(ایک فقس نے میرے یا تال کو بوسد یا تو ش نے کہا کہ سنگ اسود ہیں ہی ہوں کا اب چوکل یا ان تو میسر نہیں ہوسکا۔ اس لئے آپ کی قیر کی پاکٹی کے بوسے جنائ جنائ سے کردل کی مجٹر اس نکا ادادرا کی کوجرا سودکا ہروزیاتھم البدل مجھوست اداموجائے کی اورٹوا سے کا پینے مشرکو سلے گا۔

مجر ( در تین می ۱۵ مارد و ) بر فر ما تے ہیں کو :

زیمن 18میان اب محرم ہے جوم مکل ہے برش ترم ہے امت مرزائیا مبارک ہو کہ پیرمغال کے ادشاد میں ہر چہ فنک آ دو کافر کردوا ہاں ایک اور صرت شایع ہائی رہی ہوگی وہ بیار آب زمزم ندیمیا تو وہ بھی پلانے وسینے جیں۔ جک آب زمزم سے بیاس کیلینہ نیٹن بھتی رآ پ لوگوں کوواشر بہت پلانے جیں جس سے بیاس ای ندیکھا اور دوبارہ بینے کی بہت ہی چھونے۔

البشرى ما المسترى المستحدد ال

( زیاق اعتوب مراه بخزش چه امر ۱۳۳۸) شن موزا که ویانی فرمات بین که: متم سستیج زمان وشم کلیم خدا

عم مجم واحم كه أمجيتها باشد م كرز آبار الدون

اورا کرکسی کوریا طمن کوریشتر آملی کے لئے کافی شہوتو و دستدرجہ ہیں شعر کوعش کی کویڈی بھی محوث کرتمن دوز تک عنو تر ہے اورا کر پھر بھی اطمینان تلب نصیب شہوتو کلے شریف پڑھاکر حمد تی ول سے مسلمان ہو جائے اور سیچ ول سے خدا کے حضور میں کڑ گڑا کر مرزائیت سے قید کے سرو

(در چھی من معدالاری مزدل اکسی میں سازنوائی جامات ہیں کہ: زعرہ شد چر کئی با بائم

ير يعن نهان بر علام

جیری تشریف آودی کی جدسے تمام کی زعرہ ہو کھے۔ تمام رسول ہیرے ہی ایمن ش جھے ہوئے ہیں۔

جوصة حب معدق ول سے توبیا کریں اور ونجائی ٹی کی بھول بھیلوں ہے ۔ تراویوں وہ مہریائی کر کے قبل اور بروز کی تصویراوراس کی اصلی حقیقت اس شعر شرسا ماذ حظہ کریں ۔ آنچے داد است ہر کی داجاے دادائن جام دادائن جام

(زول أكبي من ١٩ فروش ج ١٨ من ١٥٥٠)

خدہ نے جوم کی بیالیاں فردا فردا نیوں کو دیں النا تمام پیالیوں کو ایک بیا ہے جس ججھ کرے چھے دیے دیا۔

" واندخذو مین صفیام ابواهید مصلی محقران تریف کما آند ہے بھراس مقام پرس کے بیسٹی چیں کریابراہیم ( کینی مروز) بوبھیجا گیاہے تم اپنی مجدول اور مقید ول اکوس کا طرز پر بچال ڈاور برایک امریکسان کے تموے پر سیے تیکن بناؤ۔"

مرزائع اس ب ورکاارشاد بوربا بسا به کام جیدی پروی کوچوز دواور براین اوج بیدی پروی کوچوز دواور براین اوج بید پرای بات با برای با بین منت پر مل کرتے ہوئے اپنی مارشی اور مقید برای بین منت پر مل کرتے ہوئے اپنی مارشی اور مقید برزائے اس ویر بھا اور اب نسکام مجیدی حاجت به اور درمول مربی چرائی اندالات کی مشرورت ، اب تو مسرف مرزا تا و بال کی جروی سے مشکلین آسمان اوقی جی اور نیات کی ہے اور اس کی بین اور نیات کی بین اور نیات کی بین موز باخذ از ب کی بینت سے کو باقر آن کر بی مشورت ہو چکا اور اس کے ساتھ می اور شریعت بر بین اور نیا کر بین کام برک دورشم ہو کیا اور اس کے ساتھ می اور شریعت بر کیا اور اس کے ساتھ می اور شریعت اور نیا کی بیت کام برک دورشم ہو کیا اور اس کے ساتھ می اور شریعت برائی کی ساتھ می اور شریعت اور نیا کی برخی خان کی بن کیا۔

ب سوال بیب که آرمرزا قددیانی کارشهات برانان ناکس قد دهت عالم آقات المی اورهت عالم آقات به بهان المرف المرف الدو بال کارشهات برانان ناکس قد دهت عالم آقات بهان المرف الم

اور میں جدت بھی ما حظہ قرباو ٹی کو کمٹ ویدہ وقیری سے اپنی خود ساختہ نبوت حواتے سے لینے کان م کی آیات میدز دری اور چیر کی گر کے ذکہا کی تنظیما میں پیش کیس اور النا www.besturdubooks.wordpress.com کی غلظ در بے رمیڈ تغییر جھی کی اور کیسی شائد ار بڑھا گئے۔

چہ وفاور است وز دے کہ بکٹ چراغ وارو

فربائے ہیں 'ورنسخان و من مقام ابو اھیم مصلیٰ اس فرف اشارہ کرتی ہے کہ جب است محدیدیں بہت فرنے ہو جا کیں گے ۔ تب آ خوزماندیں ایک ابرا ہے پیدا ہوگا اوران سی فرقوں ہیں دی فرقہ نجات ہا ہے گا کہ اس ابراہیم (میخی مرز) کا عروہ ہوگا۔''

اب تورفر ، کی نیوت جو با عندی رحمت تنگی۔ دست مرحومہ سے لئے زحمت ہوگئی۔ دنیا عمل اس دفت میالیس کر دڑ مسلمان آ قائے نامہ رمجے معیقے کے غلام آباد چیں۔ جوسلطان انقام کی ایک می جسمت سے کیس تلم نیات سے محروم ہو گئے۔ انامانیہ و اندا البید و المجھون!

اس کی کیادگیل ہے کہ آپ ہی آخری ابراہیم میں اور آپ کا می فرقہ نجات ہا ہے گا۔ مالا تکہ جو آبے ہے آپ نے اس کے ثوب میں چیٹی کی ہے اس کا یہ مطلب ٹیس اور اس بیس اشراء آفر کیا کن ہینک بھی ٹیس اور اس کا کیا ٹیوٹ ہے اور کہ اس لکھنے کہ آخری نہا نہ بیس ایک ابراہیم پیدا موگا اور اس کا فرق نج ت پائے گا اور باقی جہتمی ہوں گے۔ ہم قار کی کرام کی غدمت میں اس کا شال ذول بھی چیش کے دیتے جس تا کہ آپ کے فریب دینے کی مشتقت بھی واضح ہوجائے۔

''وانسخند وصن صفهام ابواعیم مصلی ''بیاکیت کریرقر'' ن ٹریف کی ایمی نازل مجی شاہوئی کی کرحترت عمرُنے اپنی فوایش رمول اکرم کا کی خدمت بھی چڑک کی کرمیّا م ابراہی کوشینے بنامیا جائے جنانچا نشاقعائی نے میا بہتائرہ ن جدری نازل کی۔

تمام قرآن شریق**ے کا**لیوں سے پر ہے

يناسيني في معاحب (ازالداه برج س الزائري عبر ١٥-١) برخ است بيرك.

''اگر ہرائیک بخت اورآ زاورہ آخر پر کو بھٹی بھیجاس کے حراریت اور کئی اور ایڈا رسائی کے دشنام کے مفیوم بٹس داخل کر کئے بیس تو پھر اقراد کرنا پڑنے کا کہ سارا قرآن شریف کالیوں سے پر ہے۔''

است خسف الله وبس ایقل وبراز کسائن بورو بیدتایر به که وای ایک است. هُرِی کلای اورقر آئی محبت کافو تو ب کرتما مفرقان تعید شرانعود بانندس و ایک کالبیال بحری بیر ر لعنت الله علی الکاف بین!

فکوہ بے جامبی کرے کوئی تو ارزم ہے شھور

# سروردوجهالآ فائية نامدار رحمته المعلمين

## تعنور فرسل مح معطف احر مجنيلات يحق من بدرباني

ہے تھے ہماور قادیاتی اپنے اوبام پاطلہ تکریجن کا دھوٹی ہے کہ جر سے مونٹول سے شیر تی لیکٹی ہے اور میں سلطان اہتم موں ج ہے اردو کھیتا بھی شآتا ہو۔ (اور اوس کے ایٹرائن جس میں اور ایر زشاد جرتے ہیں۔

"ابوطانب نے آنحضر منطقات کو با کرکھا کہ اے ہمرے تیجیے نب تیری دشنام دی سے قوم خن مشتل ہوگا ہے اور قریب ہے کہ تھے کو بناکر کھا کہ اے ہمر سے تیجیے نب تیری دشنام دی سے قوم خن مشتل ہوگا ہے اور قریب ہے کہ تھے کو بناک کریں اور ساتھ بن جمہودوں کا نام ہیر مجتم وقو دالنار رکھا اور بنام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیفائن اور بنید تھیم اور شن تجے نیم خواتی ہے کہتا ہوں کہ آئی زبان کو تھام اور دشنام دی ہے باز آبیا۔ درند بی توم کے مقابلے ک تا ہم تیس رکھت آبی تشکیران ہوں کہ بھا بنا کہ واقع اور تھی تھی تھی تھی جھی تھی ہوں ۔"

(از لیزوپرس) انومتن جسم (۱۳۱۱) یای کے عمل بین ال فرمانے ہیں کہ: ''بیسب معنمون ابوطانب کے تصد کا اگر چہ کتابوں جس درج ہے ۔ بھر بیتمام عمادت دلہای سے جوفداتھائی نے اس ماین کے دل پر نازل کیا۔''

وم والول سے کیا فیسٹ میمنا اس قاریانی کو وہاں قرآن اترا ہے ریمان انگریز اقرے این

آ وہ تھم رک ہے اور ول جل ہے ۔ جب اس خاصہ خاصہ ن رسل کے تی جل جر جہاں کے خرصہ کردگا ہے۔ جب اس خاصہ خاصہ ن رسل کے تی جل جر جہاں کے لئے رحمت کردگا ہے ۔ جب اس خاصہ خاص خطابی حفاج اسفرہ یا اور جس کے دل جس کی ذات بایرکات باصف تھویں روزگار ہوتی اور جس کے دل جس تمام جہان کی بہتری و بہیوری کے سے ایک دینا ور اجر دیا گیا تھا۔ جس کی شہادت قرآ ان کرکے اجلا کا ادکا و تنا رہے گیا۔ کا سال بالے نافست الا یکونوا علی منبون الا اور جس کے دلئے تش بالقر بوالا ورجس کے اگا دلف سے جس میں ویر بریت وہ اخلاق جمید ویر بریت وہ باحل جس کی تگا دلف سے جس میں ویر بریت وہ باحل جس کی تگا کہ ان تا رہے باحل جس کی تیک کھا تا تھا۔ باحل جس کی تیک کھا تا تھا۔

و وسلطان دو جہاں جوہ رائم وہ یوں کے دوزاندا نیار طابتے اورا سیچے لئے ایک دید تھے بھی شدر کھتے اور بڑاروں من غلیقتیم کرنے یہ محرشود روز ودور دسیجے دور فطاری تو کل علی الند پرچھوز دی جاتی ۔

> قدموں میں قصر اشرفیوں کا نکا ہوا۔
> اور تھیں ون سے پیت پہ ٹیٹر بندھا ہوا۔
> این داہروں کے دائطے ٹیجہ وزرا گوہر اور اپنے ہے یہ بیہ حال کے چانیا بچھا ہوا۔ کری کا تاریخ رواز نے کو پاؤٹن کے تیجے۔ ور بورچ کھی کا کمر میں بچھ ہوا۔

ودرؤف الرجم جمل کے میادک مناہے پھڑ کہ نے پہلی بدوجا ونڈگلی بکہ سوائے ایک اددائیٹر دعاء کے قرف فکارٹ تل اب پرنسان کے البنام العد قومی فانام الا پیعلمون '' خدا میں کے آپ ا

ونرمیزی قوم کو موایت است که دود گھاکو پیچان جا تھی۔ منابع

جنبوں سے پہنٹھیں اا میٹی پھر انجیں کے بن شروعہ کیں وہلیں اس شن بیاشن حکم بھی ہے اور زیبار کوئی حیسر بھی ہے

القالقالك مهادك من كرك مقصد ويها دري بودري القالب في مسيوره مؤمل المدائر - رجمة المعمين الكافة اللفاس المشيو والفير الرؤف وجوم أي الا المرقب كراش كافتح محرفر الرائو كيابور

اس سندهن عمل ایس کاش ن شراعید کام کساخیا را اید دیش همدا درخرف به کساله ی کا ده کی درخوت کی تعمیر داری کیچوم زاهیستهٔ زش خانی توب دین و بسیاد جی ہے۔

میرے افتی کے جنسوں کے عمیہ دارو اکٹر منیا جوفر دشورشرم کے سندر شیاؤ دہیں ہو۔ دوقوم جس کا پیری ان ہو کہ ساد افر آئی شرفیک گائیاں سے پر سے اور کی برخی مرور دو بہال کے مختلق پر مقید دونوک وافقاد شام دی کئے گئے تھے دو میرے کیا شاک ریان کرشن منجہ یو منداد رسمور کی دان کلاھول و لا فوق الا بنائے ا

اس کی کیادلیش ہے کہ اور جانب کا پیاقسہ دور گویاں قادیا کی سکول پر خدا کی طرف میسے انتا و دوانہ ایسا نفو انہا موادر وطن مقیدہ اور بھونڈ کی تحریر تو صرف دائدہ ورکاد کی خرف سے ال موسکتی ہے۔ بیٹرنگ کی اینا ملتا کہ باطعہ سے محمونا در مکھیدا شکن!

www.hesturdubooks.wordpress.com

نادک نے تیرے مید ندچیوڈا زمانے میں تؤپ ہے مرخ قبلہ کما آشیائے میں

"الارض والسماء معك كساهو معين قل بي الارض والسماء قل لي مسلام في بي الارض والسماء قل لي مسلام في مقدد صدق عن مليك مقتدر أن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون وياتي نصرالله أنا سننذر العالم كله أنا سننزل أنا الله لا أله ألا أنا" محسنون ما يمان ادرش عدد كما مان ادر المعالم عدد العراد م

ز عن میرے لئے ہے کہ میرے لئے سلائتی ہے۔ وہ سلائتی جوخدا قادر کے حضور شی بچائی کی نشست گاہ عمل ہے۔ خدا اس کے ساتھ ہے جواس سے ڈوٹے بیں۔ جن کا اصول ہے ہے۔ مثن اللہ سے شکی کرتے ہیں۔ خدا کی عدد آئی ہے۔ ہم تمام دنیا کوشنبہ کریں ہے ہم زعین پرا تریں ہے شی می کا ل بچاخدا ہوں۔'' شی می کا ل بچاخدا ہوں۔''

بہت خوب مرزائے قاویائی کی ترقی جیرت آگیز طریقہ سے تمام انہیائے کرہم کی افتیات کے بہت خوب مرزائے کا ویائی کی ترقی جیرت آگیز طریقہ سے تمام انہیائے کرہم کی افتیات کے بعد خدد کی مفات میں ہوگیا صفائی ہے وقتیل ہوگیا اور چھکے پردھیے اس مراحب سے بلند تر واضح ہوگیا۔ اس لئے زشن وآسمان میں نصف کی شرق کے اور ترقی ہوا تراح کے اور ترقی ہوا تراح کے اور ترزا کے دیائی سے بہ مرزا تھا ویائی سے بہ مرزا تھ میارک ہو۔

کہلوا تی ویا کہا ہے آسمان وزشن بلائر کرے فیرے میری واصو کھکے ت ہے۔ مرزا تھ میارک ہو۔

(همیر تھ کہان ویرس ۱۹ می برزائی جائے اور اور کیا استاد ہوتا ہے کہا۔

'' بھی نے اراد و کیا کہڑ بھی پراپنا جائشین پیدا کروں ۔' و بھی نے اس آ دم کو پیدا کیا یہ ( مرزا ) شرایعت کو قائم کرے گا اور و بن کو زندہ کرے گا۔ بیاضدا کا رسول ہے۔ نہوں کے نباس بھی و نیا اور آخرے بھی مرسے والا اورخدا کے مقربول بھی ہے۔ بھی آیک چشیدہ خزائشقا۔ لیس بھی نے جاچا کہ پہنچا تا جا اس اے مرزا خدا تیری عرش پرجہ کرتا ہے اورعرش پر تیری تو بف کرتا ہے۔''

> بم حَيْن بِوجِه تـ اس برّم كا اقسانـ تاز وكجه كر آخ يول بندے كا خدا ہو ب:

مرزائے اس رہے ہواہے قومرزا کادیائی کا خدا بھی ریٹا تر ہو چکا اور تمہارے مجدول اور عباد قول کے سلے اپنا جائشین یاد نی عهد بھی قائم کر چکا۔ جو خدائی فوجدا رکی حیثیت سے جدید قوا مین چافذ کرے گا دردین کوزندہ کرے گا۔ یہ کوئی ایسا دیسار سوئی تیس بلکرد نیا تو کیا آخرت ہیں تھی تمهاد سند میں کام آسنے کا اوراس کا احسان خدا کی ذات پر بھی ہے۔ یکونکدہ وچھیا فزائد تی جومرزہ کی آمد کی دجہ سند پہنا ہ کہا۔ ای لئے وہ حرش پر اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف شس رہے اللمان ہے۔ اس لئے تم مجھیا ای کی عمادت کرو۔

حضور تحقی می سین کی از ایس کی کی ایس کی موجود کے لئے الکی تصلہ کن بیان فرمائی جس چی دوست و تمن و دُون کو انقاق ہے۔ بیٹی مرزا قادیائی بھی ان کو تھول کرتے ہوئے ہی حدے الحق مواقت شہرا چیش کرتے جیں۔ اس لئے قصد عی جتم ہے۔ کیونکہ برق اور عدعا علیہ اس حدیث کو بالا تیاق بائے جیں اور اس شرب چھوا کی اوصاف می موجود کی شناخت کے لئے درین جیں۔ حکر ہے کہ ایک مجھے ایش پر مجھ تھا تا کم موااب انظامات بھٹرا تی تحتم ہوا جا چتا ہے۔ قرمان رسالت مرحوزا تا دیائی ایک مجھے ایش مرجوز تا ہے۔ اگر ووائن صفات کے مالی جی تو وی کئے موجودا و دلار یب دوصاد ت کی اللہ اور اگر یہ صفات ان جی نہ بائی جا کہ تا تو دکھ اب اور جھوٹوں کے بازشاہ جیں۔

بس اك نكاه يشهراب فيعلد دل كا

افعا دے آگھ سے پردہ ردنی کا حسن میکائی جدمر دیکھوں تفر آئے مجھے جلوہ محم کا

نوس بقم فرمان مصفول کے حضور تھا تجد سے کرتا ہوا ویٹی ہونا ہے۔ بیدو وعالی در بار ہے جس کے سامنے جا ہرو مشکور فرور وغوت کو بھول جائے ہیں اور سلامین کا زہرو آ سے آ ب ہوتا ہے۔ فائسٹران عالم کا سز گوائی لئے ای کو چہ ہیں چرتے تطرآ تے ہیں اور تقلد دران جہاں کی حقیدہ کشائی میہاں تنی ہوتی ہے۔ شد ور مہال کر در دکھائی دیے ہیں اور کرور جس کی زبان طافتور کے سامنے التجا کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ مہاں شد دو ہیں۔

آگا تیرے جال جہاں ہواں اے بھش وقرمسٹیز ہوئے اورمشارول نے ضیا یائی مونا تیرے فروغ حسن سے میات عالم کو بتا کی اورع دول نے پاکیڑ کی تنعی وا تا تیرافیض عام زمان پھر کے لئے جاری وسادی سے اور تیرک نگاہ للف کا سرحصائی۔ اور فیرت ایرفو بھارے۔

اے راز نہائی اور اسرار ہردوائی کے جانعے والے تعم بدا ہے تعیاحت وبلاغت اور علم وحرفان کے سلطان ۔ اے تعمت ودانائی کے بادشاد ، اے عدل وانصاف کے والی اسے اخوت دعیت کے قاسم ، بے کرمبو بخشش کی تصویر اور عفت و یا کیزگی کے فوال اے دهت و نعتل کے ویکر تھے ۔ سے حبری مجوب است اپنی ور ما تدکی اور بے جارگی کا دکھڑ اسٹائی سے اور کا تنفیظ والمن و حصہ اللہ کا سہارا لئے حبرے و جاز روحائی کی طالب ہے ۔ مولا کفرک تے وہ تارات تھی حبری سمند و یار دورا آن دوامت پر محیط ہے ۔ آ تا مسیلہ کذاب کا بروز تیری غریب امت پر ارتداد کی ناپاک نط مسلط کر دہا ہے ۔ ایمان صدیق دو نے غیرت بھڑ عطاء کر حیاء مثال کے دو آو ت حیدر عمایت کرنا کہ تیرا قریب و ہے کس ناتوان و مکزور خالد سکے نام کی برکت سے کفر کا تختہ الٹ وے اور آگئی تھا و ہے ارتداد کی میسید فضا کو بہار محرک شن ول و ہے ۔

تجد کے بادیہ تھیں کیے گھے تکدری تیرے کرم سے ٹل کیا ان کا تھوہ قیمری کفر ارزار کیا شرک کی خلاصیں شک تیرے درد دقدی سے ساری کا فلتیں شک شرق میں تھے سے زندگی فرب ہے تھے سے ایفیاب تیری اوازشوں سے ہے ہر رو جہاں کو اشتاب بخش دے تاب زندگ کیم دی موزہ سازدے بیری ضروہ آرزو جمثول سے نوازدے میرا سام جو آبول سفیر قبلیت میرا سام جو آبول سفیر قبلیت تیرافر بادر مادو کا تاب تھے پر سام شش جہات تیرافر بادر مادہ

''قنال رسبول الله تشتر بسنول عيسى ابن مريم الى الارض فيتؤوج ويبولند له ويمكث خمساً واربعين سفة شم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم النا وعيسى ابن مريم وي قبر واحد بين ابى عكر وعمر (مشكوة عن ١٥٠٠ باب نسبول ميسدى) '' وارمول الفقيطة فرائت بي كرين التي مريخ شن براتري كرين محركات المرتاك المرت

چتا نچہ جمز اوگوں کو بنج ک معادت نعیب ہوگی اور سرکا دیدید کے دربار دانا بڑار کی زیادت سے شرف ہوئے دواس مدید کے بنی شاہر میں کے دونٹ اطلبر میں تین قبری میڈگنید کے اندر موجود میں ادرائیک قبر کی خالی جگرچیٹی این مریم کے نئے ایمی تک موجود ہے ۔ جس میں کی این مریم علیہ العود مفردان رمالت کے مطابق افکا دانشہ فن سکتا ہو کیں ہے۔ چنانچیاس مدیدے کو مرزا قادیاتی آئیساتی ایک جیب انداز سے ایک سیائی بھی ویش کرتے ہیں رمشہور رموا نے عالم آسانی نکانے (کھری تیکم) کے قلمن میں (نورهنیشت الاق میں سو نوائن نامیم میں میں بھرائے ہیں کہ:

''بیام کرالیام شرکیا گیا تھا کہا ہا گورٹ کا نکارہ آ سمان ہوجیرے ماتھ ہے جا کی درست ہے۔''

الاس حديث كولاً ب في المعيم الجامرة علم و ١٥٥٠ ان الماس ٢٢٤ كسك حاشيدهن يول

ويان فريايا-

محمر أيتم كآسان لكاح كالقيديق سركار مديندي

محری بیکم کے نکاح کی تعدیق سرکاری عدالت جم

کھنٹے محودہ میپور کی عدالت میں مرز اقاویا کی کا سینتا بھی ٹراد بھائیوں سے ایک وجالہ سے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں سے مرز اقاء بائی پر چند سال کے این ایک بھائیا ہیں۔ مرز اقاد یائی نے ملک ہوں ویاقر باتے ہیں کہ

ساتھ خرور میزی جائے گی اور اس لڑکی کے باپ سے مرنے اور خاوتھ سے مرنے کی چیٹین کوئی خرخی کی اور شرطاتو بداور رجورا اتی الشد کی تھی۔ ٹرکی سے باپ نے تربیدند کی اس سے وہ بیاہ کے بعد چوہیوں کے اندر مرکیا اور چیٹی کوئی کا ایک جزونی انہوں نے توب کی جائی ہوت اس کے خاتم ان پر پڑا اور خصوصاً شو جر پر پڑا جو چیٹی کوئی کا ایک جزونی انہوں نے توب کی چیا نچیاس کے وشتہ واروں اور عزیزوں سے تھا بھی آ ہے اس نئے خدا تھا تی نے اس کوم بلت وی رجوت اب بھی زندہ ہے۔ جررے تکارح میں وہ محورت جزور آ ہے گی۔ امریکی ایقین کا اس ہے خدا کی با تھی ہیں گئی تیس اور کی مادک رہیں کی ۔ اس

''احد بیک سے داراد (مرزاسلغان میں) کا یاتسود تھا کہائی ہے تویف کا انتہارہ کی کر اس کی ڈروپر داوندگ رفعا پر نیا میں جے سان سن بکوندڈ دائینا م بھی کر بھیایا گیا کی سے اس کی طرف ڈروالنفائٹ ندگی۔''

: تنام جمت کے لئے ہم امت مرز ائید کوؤ کئے کی چوسٹے چلنے دیتے ہیں کدوہ معذرے ناسے اور قویہ کے قطوط مرزاج نجسانی نے جورائی کا پیاڑ بنا کر دکھلانے کے عاد کی تھے کیوں ندشائع کئے گئے اورا کرنے نجیل قواب میں کوئی سے کالال چیش کرے بھر بقول فیضے کہ

یہ ہوا میرے آزمائے اوسے ہیں

دُرنے کی مجلی خوب کھی ۔

ول کے بہاؤنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

، و ذرنا مجی تو کیا ڈر تا۔ یکی نا کہ اپنی مشکو حدیوی چھوٹ و ٹا اور تو باتو ترک معاسی اور آ تحدوث اور ہے کا ایک عہد ہے دور پہا یہ تصورتو بھی ہے کہ مشکو ہے " ان کی سے کیوں نکاح جوا اور اگر تو بھی (بقول مرز ۱) تو کہا تھے کی جھوٹ و یا کمیا اور اس کا نکاح ٹائی مرز ا قاویل ہوا ؟ ہر تر نئیں۔ بھدو چھڑ مداسی تک زندہ وسلامت مرز اسٹطان جھرز او چھو و کی حکومہ یو کی سے ۔

ذیل میں ہم ایک خدامرز اسلطان تحرصا حب بیک دیکس پی رقیب مرز اکا چیش کرتے چی جس سے قار کی ترام پراس کے ڈرسٹے کی کیفیت افشاء اللہ تکل جائے گیا وہ تحر برفر ہائے ہیں۔ '' جنرین مرز انعلام احمد قاد بالی نے جو میری موت کی چیش کوئی فر بائی تھی میں نے اس ' میں ان کی تعمد این بھی تیس کی شامر اس چیش کوئی ہے بھی ڈراش ہیں شاور اب بھی اسپنا ہزرگان املام کا دیرور با ہول ۔'' سسطان تحد بیک ماکن بیک مارچ ۱۹۴۳ء

مرز قادیائی نے ہوصفیہ بیان عدائت عمل دیا کہ چٹن گوئی بیک تھی کہ اس کا شکاح مرزاسفان محدے ہوگا فلا ہے ۔ بموٹ ہے رجل ہے اور اس شر شمہ جربھی صدا لت تیں۔ کے تک اگر ہیں کوئی کا اسلی مفہر ماور مغز بین تعاقبہ مرزا تاریانی کا اس مبارک تقریب کو ہے یا تعول ے مرانجام دین فرش فا۔ کو تدان کی بیش کوئی کی بیا بک ثن پوری بوری تی اور آب کے گئے بیا کیے خوٹی کا موقد تھا نہ کر حسد دینفٹ کا مقام آ ہے ہے جکہ آ ہے کے سارے کے سارے اینڈ کو نے انتہائی کوشش کی اور ایز بی جوتی تک کا زور لگانے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت تہ کیا۔ الاغ وبار بزاروں کی زیمن ہر کرنے کو تیار ہوئے ۔اکتیائی ڈالمت اور حایفری سے کط تکھے۔ قاحمد والمدبر جميع اورآ خرموت كي وممكيان مجي وين اوروني قلم يحقآ واز ب جواس كي تنك ودو مي آسي یر کیے گئے نئے سنے اور مجبورا خون کا محوزت کی کر فاصوش وہ گئے۔ چنا نجے اس کی تقعید بیل سے پینا ہلکے جس سے بیصاف معلوم ہوتا ہے بیش کوئی شن بیندی کدہ دیمیے مرز اسلطان محد میگ ہے بیای جائے کی۔ ایسامعوم ہوتا ہے یہ بات اکارٹ کے بعد بنائ می دور کی اور ایم بات ایس ہے جوامار ہے بیان کی ایک موید ہے۔ جیسے سورج کا نصف انتہار پیدونا دعیہ ہے کہا کر چیش کوئی میں بالفاظ ہوئے کہ وہ یہے سرز اسلطان محدصہ حب سے بیزای جائے گی تو آ ب اپنی ہے گناہ میہ کو طلاق دراوات اوراسيخ هقيتي بينغ فعن احدكوب كناه مدل تدكرت اورثط بالوفا كالمرورية وثيل شاً في اورة ب عربت جبال بيم زور خود الع مقروض ندجو تي .. بدسب بالنمي اور والعات روز

وروش کی طرح بھار پھار کہتا ہے۔ ول کے پہنے والے جل اٹھے میونہ کے واغ سے اس کمر کو آگ گٹ می کمر کے چارغ سے

جب ہم العجب! ناکا کی جبت نے وہ تہ فر حایا کہ بنابتا ہے گھریر باد کردیا اور تعرفیت کی جنیادی بالا دیں۔ انسون ایک بھری کی کارہ کھی نے قبر مست مغرفی بیا کی۔ مرزا آقادیا تی آنجہ ان کا کھونا ہے ہی کی کارہ کھی نے قبر مست مغرفی بیا کی۔ مرزا آقادیا تی آنجہ ان کا کھونا ہوا کی تعسید میں فرق آسمیا آتو ہوا کی تعسید میں فرق آسمیا آتو ہوا کی تعسید میں فرق آسمیا آتو ہوا کی تعسید میں نہ است کے کا دور جواس معموم مشون کے مراسمتانی ہے۔ اللہ اللہ تقاطع حرم اور بوت کا ظہر دار معاف اند سنت اللہ کا تعرب میں اور بیا مراسمین کی دور میں جوابی اور مرسمین کی اللہ کا تعرب دار معاف اند سنت اللہ کا تعرب کی اور مرسمین کی اور مرسمین کی دور کی ہوئیک معمولی افور کی اور مرسمین کی افرادی میں دور کی ہوئیک معمولی افور کی سے نہاوہ ویا کہ ہوئیک کے مربوز وا کا دیس نے زیروی وسید زور دی سے جوابیک محمولی افور کی مربوز افادیا کی حربی اور بیا اور بیا اور بیا اور بیا کی مربوز افادیا ہوئی کو طال آب کی یا بنا بتایا گھر مربوز افادیا کی اور دو آگار کیا۔

عسن محصور فال قدل موزا آنجهانی الا پاکایک بینافوت ہو گیا جا آپ کی زبانی طور پرتعمد ان کرتا تھا۔ جب وہ مراق مجھے یاد ہے تو آپ (مرزا تاریالی) جملے جائے اور شدے مرض میں بھے قش آگیا۔ جب مجھے ، دش آیا تو میں نے دیکھا کہ بیرے پاس کھڑا اور شدے درد ہے درد ہے اور بھی تر اس بھے ، دش آیا تو میں نے دیکھا کہ بیرے پاس کھڑا نہاں درد ہے درد ہا ہے اور پر می قر اسے کہ بیری بیل کا فرات کیا کرتا تھا۔ بھی آپ کے اس کو بینازہ نہ پر میا حالا کہ وہ انتخافر با نبر دار تھا کہ بعض احمد کی جی استان نہوں کے۔ محمد کی تیم ک معاقب نے اس کوفر ویا کرتم اپنی ہو کی اور اس کے دشتہ دار بھی اس کے ساتھ شامل ہو سے دھرت معاجب نے اس کوفر ویا کرتم اپنی ہو کی کوفان ق دے دور اس نے طان قبلی کو حضرت صاحب کو معاجب نے اس کوفر ویا کرتم اپنی ہو کی کوفان ق دے دور اس نے طان قبلی کو کر حضرت صاحب کو سے دی کرآ ہے کی جس طرح مرضی ہے کی طرح کریں۔ یاد جود اس کے جب دوم اور آتو آ پ

مديث مرزا

وارول کورین سے بخت ہے رشیق تھی۔ (خود ساختہ تبوت پر ایمان شانہ ہوں مے )اوراس کا ان کی طرف میلان تھا۔ ( مینی میان کی نبوت سے انکاری حمیں ) اوروہ اس رنگ بھی رنگیمی تھیں۔ (عجب معتملہ فیزی ہے کہ گھر کے اوگ بھی محبت رمالت سے فینسیاب زہو سکے ) اس لیے مسیح موجود نے ان سے مباثرت ترک کردی تھی۔ (انھی سواوی) باں آپ افراجات یا تاعدہ دیا کرتے تھے۔(ووہمی شاید جدرورویہ پخواوش ہے)والدہ صاحبے نے فرمایا (حرم قانی) کہ میری شادی کے بعد انٹیں کہانی بھیجا کہ آج تک تو جس هرج ہوتارہا موجوتا رہا۔ اب میں نے ووسری شادی کر لی ہے اس نئے میں اب دونوں ہے ہیں تھی پراہری فیل رکھوں گا تو مجھا دجوں گا۔ اس جی اے دویائی جی یالوئم مجھ سے طلاق لےلو۔ ( نمی قسور کے بدلے ) یا جھے اپنے حقوق چوز دور (آب کی امارت) میں تھیں ترین ویئے جائیں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجائیں آپنے اتّی حقوق چوز تی موں\_( پیاری کی شرافت و کیمو ) دالد مصاحبِفر ماتی میں کر پھراییا ہی ہوتا رہا جی كر يحرمحه ي يتيم كاسوال المحالورة ب كرشند وارول في خالفت كر يح محرى ويتم كا تكاح دوسرى مجكراه يا ودفعش احركيا والعرون ان سيقطع ندكيف يكسان سيمساته وي \_( بيياوي الخي عافيت ے خوب واقف کمنی) تب معرت نے اس کوطلاق وسے دی۔ خاکسار موض کرتا ہے (اب بیٹے ک مجى ينينها) كه حغرت صاحب كالبيطال ويذاآب كياس اثنتهاد كيمطابق في .... جوآب أب ۶ مرک ۱۸۸۱ مکوشاکع کیا اورجس کی مرخی همی به "اشتهار لعرت دین و کفت تعلق از ۱ قارب مخالف وین ' ( معرت ید: بال باست کا که مرقی می پامپیدی ) این شده آب نے بیان فر مایا نما که اگر مرزا سلطان احراد ران کی داند و اس اس میں (عمری بیم کے لکاح میں) خانفانہ کوششوں سے الک نہ ہوئے (مرزا قادیانی کا پہلونٹی کا بیتا جوڈ ٹی سطان احرکے ہم سے مشہور ہے اورجو باہ کا سخت ا الف ربا) تو محرآ ب كي طرف سے مرزا سلطان احمد عاتى اور محروم الارث مول مے اور اس كى والده كوآب كي طرف سنه طلاق موكى \_ ( ميكن ويريمنى جوآب في كالوفا كي ) والده صاحبة فرماني تھیں کفنٹ احدے اس وقت اسے آب کون آل جوئے سے بھالیا (جاتا کہاں تھا آخرہ و بھی ٹی تَعْدُولُ ان سے جما كمة توز اسكا تما ) تحربالاً خرد يكي ما آب كرد يا كيا تماء"

(سیرت البیدی می ۱۳۳۳ میده این به ۱۳۳۳ میده این بخیراس معتند مرد اینیرا میده دیگر) کار کین کرام او کیستی کی چیکم کے قکام شماند آنے سے بنا بنایا کھیل کل باکا و ایا ہاہی میکھ کر تبوت کی النیا می ڈیودی۔ دوھی لاکن اور برمر دوزگار بینے اور عابدہ بیوی اور عفت مآب جیوطلاق اور عاتی کے انگار بنائے کئے میکر آپ آج مید باطع سازیاں اور دھینیاں واقعات کے چیرے کو نفاب اوٹن بنائے کے باوجود بھی۔ حقیقت سمیائیس مکتی معاوٹ کے اصوار رہے

تعبیقت میں ہیں میں ماوٹ کے اعموان سے کر خوشیو '' نہیں مکتی مجمع کا غذے پھواول سے

قرولیہ واقعات ہیں جن پرہ تجالی نبوت کا انتصار ہے اور جس کے لئے دعوت پروڈ مکونسہ وی جاری ہے اور ندیا ہے والوں کونٹز یہ اور کتنے کا شطا ب ان رہا ہے ورحرہ کا رعودتوں کی اولاو عشہرایا جارہا ہے۔ حالا نکر چر اسل کی تبحیم اس ہے، زحد من فی ہے اور صدیت شرافی میں آیا ہے کہ لعنت اور کا فی کا مصدات و و شاہو جس کو وکا گئا ہے تو بیالٹ کرا عادہ کرا ریز تی ہے۔ اس لئے بسیس ممراد دخا موثی ہے کام لینا ج سبتے۔

کار کمن کرام کی دلیجی سے لئے اور است مرزائید کی کو پائٹی پرائیک ایسالطیف سرمہ ہو فحر موجودات سرکار ندیدک زبان ٹیٹی ترجمان 6 نتایا ہو ہے فیٹ کرتے ہیں اور بخدا میرخواہش رکھے ہیں کہ کوئی است خیران ٹام کا کھولا ہوا انسان مرزائی چنگل سے نگل کرا آئی زنجیرول کوؤرنا ہوا سرکارو دعام کی تلاقی افتیے رکز سے۔

#### آ فیریت سک ہوسے اک پار بگر افغاد پی

"عدن انس قال قال وسول الله تُنَكِّد من أحب ان يبسط له غي وذقه وينسنا له غي وذقه وينسنا له غي وذقه وينسنا له غي الروعة وينسنا له غي الروعة المنافقة عن الروعة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافق

"عن جبير بن مطعم قال قال وسول الله تنفذ لا يدخل الجنة قاطع (مثكرة ص ١٠١٠ باب البر والسنة) "جبرين طعم عددايت بال من كارمول المسكة غفر ما الكع رح كرت والربعت عن وافل أس بركار

کو بان رسافت کے مطابق مرزا تا دیائی آنجسانی باغ جناب میں تد جائیس کے۔شید ای لیے پہنٹی مقبرہ میں ہی حسرت کومٹارے میں۔ تحریدا جو بہشت ہے کہ آپ کی قبر پرائیس پات کا سارتیس اور فرزز زید ہے فالب بہنٹی مقبرہ کو تا نب کی طری سرخ بنا رہی ہے۔ اگر سی کا نام بہشت سے آواس سے بنیادوزخ انجی ۔

ا عظر من الآرة ب السين عيل كول كاسرار وها كل ب بهر والدوز وها علي جيد والدوز والعلي المعلام المستحد والماقة العارق تعنيف موسومة الوشة فيب الله حقافه ما دين - بس عن أقر يها - 8 اصفحات ك الك عيش كولي ك في والك كال يجدم والطباب قاد باليت عن دو يحى ثال يجدم وب! )

بہرحال ہم قارئین کرام کی دیجی کے لئے صرف ایک اور حوالے پر جومندرجہ بالا واقعات کی ٹائید کرنا ہے کہنا کرتے ہوئے اس تصریحتم کرتے ہیں۔ کی نکہ ہمارامعتمون کے موجود کی شنا عند کے داکل سے ہے اور یہ جملہ معز ضربر سیل مذکر واقعی کیا تھا۔ جس کا جواب دنیا ہم نے مناسب خیال کیا۔ ابھی صفیہ بیان جس ایک جوٹ باتی ہے۔ ودبھی کیا ہاتھ مختم اعرض کے می دیا ہول اس جوالے کے بعد ویش شروح ہوگا۔ ناظرین فورسے پڑھیں اور انصاف فرا کیں۔

مرزا قادیانی دی بایز بازگراب (مقیقیت ادی می الا افزائن با ۱۹۳۳) پرفریات جی کد:

( سرزا قادیانی دی گرفت کوئی کے بعد احمد بیک ( ضرز اسانی ) کی لاک کے قادے کے سیئر کوشش کی جید کرگئی کے میں دی اور خط کا کار کے سیئر کا کہ سیاست کی جید سے اندھان شدت تعسب کی جید سے اندھا ہو جاتا ہے کہ کوئی مولوی اس بات سے سیفر شاموگا کدا کردی کوئی بات بالور بیش کوئی کی برفریادے اور خان موکد اسان باتھ کی خذر کے اور جائز طریق کے اس کوئی کوئی اس کا در سین کا اس بیشر کردی کوئی بات کا در سین کوئی بات کے اس کوئی کوئی کا در سین کوئی کا در سین کردی کے اور کا در سرف جائز بیک مسئون ہے ۔ "

محرافسوس آ سانی متکور کی آ رزد دل کی دل بی بی ری اور الها مون کی دہ تی پلید جو کی کرانا مان مگرسب سے زیادہ خرابی جو آج تک است مرزا کید کی رسوائی کا باحث ہے دہ مرزا قادیائی کا ایناتسلیم کردہ سعار ہے۔ جوج نے رفتن نہ بائے ماتدان کے معدال شرم اصلات رسائی وروسیا ہی بین متکوری سائی کا نام آئے تے ہی ڈیور بتا ہے ۔ کے تک مرزا قادیائی کے دہ انفاظ می کیما ہے دلید مرجی جن پرندا مت وشرساری عاشق ہے۔ اسپندر شیب کے تعلق ( میرائی م) تمر میرہ دائر این جا اس ۲۲ می برفر، سے بیں ک

''یادرکھوکداس چیش کوئی کی دوسری جزو ہوری شہو فیاتوش ہرایک بدے بوتر تغیروں گا۔ اے احقوبیانسان کا افتر اونیس نہ بیکسی خیبیت مفتر می کا کاروبار ہے۔ یضیع مجموکہ بیضدا کا جا وعدہ ہے۔ وقع خداجس کی یا تھی ٹیس کلٹمی ۔''

کیراس کی تا کیدین (انهام آممرس ۱۱ از بین ناام اید امدین برفر ات بیل که: "شیل بار بار کیتا بوزی کیفس چیش کوئی داما داحمد بیک کی نفته برمیرم سید-(تعلقی)اس کی انتظاد کرداگریش جمونا بول فرید چیش کوئی چدی ند بوگی ادر میری سوت آجائے گی۔اگریش سیخ بول فوضد تعالی اس کیفنر در چرد کرے گا۔"

مكرافسوس كيا بواكر مرزا قادياني ١٩٠٨ من على المحت مي ادرايل بطالت برآب

شاہر ہوئے کو در قیب اب تک تھٹن این دی ہے سلامت ہے ۔

ہوا ہے خوب مدگی کا فیصلہ میرے حق مثل فریخہ نے کیے خرد جاک وائن باہ کھال کا

اور منکور آسانی کے متعلق (عبارة تحرم اوج بنزائن جام اس وہ ایرفرات میں کہ

یور سوری میں کے ساز ہوائی اور استان میں استان میں استان میں ہے۔ اس کو گاری اور استان کی اور استان کی گاری کا ا ''کس کی حینہ ہے روٹین کرسکن اور پر تقدیم میرم ہے۔ ('کلٹی وقعلی ہے )اس کا وقت آ ہے گا تھا کی مسلم میں سے معادی معم جس نے معترت محفظتات کو جیجاہے ہے الکل کا ہے ہے۔ تم وکھ لوگ اور بیس اس فیر کو اسپینا کی فیا جھوٹ کا مدیو رہنا تا ہوں اور بیس نے جو کہا ہے ہے شواسے فیر یا کرکہا ہے۔''

اور گھر میں کی جانبیر میں (اشتہارانعا کی بیار ہزاروں پیراجموندا شتہ رات رہ میں ۱۱۳،۱۱) میں فرمائے جین کیا

'' شیں بالآخر دعاء کرتا ہول کراے خدائے قادر علیم اگر آگھ کا عذاب مبلک بی گرفتار عوقا اور احمد بیک کی دختر کلال کا اس عاج کے زکاح میں آٹا تیری طرف سے ٹیس میں قریمجھے نامرادی اور ذائب کے ساتھ ہاک کر ہے''

لو آپ ایے دام می میاد آئی

چنانچے معفرت مرزا تاہ یائی ذاک ونامراوی کے ساتھ مگل ہے اورا پی بطاحت پر آپ شاہر ہوئے۔ تمریبے شری کی بھی کوئی عد ہے۔ جوامت مرزائیے ب تک ٹاکام بودی تاریخ دن دو جارے اورش مے بیٹ ٹی مرت ریز ہے۔

الهام ﴿رَا" يَنْزُوجِ وَيُولُدُ لُهُ"

بدوہ بیارے انفاظ میں جوم فرا تا ویائی کو بہت تی مجبوب تھے۔ نزوج کی تغییر انتشاراً اکار کی کرام کے قرش ہوئی ساسید بیدولندانہ کی تغییر طاحظ فرفادیں ۔ اپنی مایہ ہو کہ کاب (۱۵۱۱ء) عن ۱۵۵۵ مائز کن ج سمی ۱۵۱۱ء ۱۸۱۸) برفر بات جی کہ

'' بِالاَّ خَرِيمِ مِيمِي عَلَا بِرَمِرَةِ عِلَيهِ مِينَ مُدَيمِسِ اسَ بِهِ الْكَارِكِينَ مُدِيرِ مِن بِهِ الْوَلِي اور مجمى سَحَ كَامَتَعَنَى مِن كَرَا وَسِنَهِ مِن كَلَا جَرِينِ مِن مَصِيلِ مِيشَدِ دَيَّا عِن مِن وَسِنَ مِن عِيد خعاقعاتى فِي الْكِي قطلى اور تَعِينَ عِينَ مُولَى عِينَ عَالِمِرَ مُردَكُما مِن مُريرِ مِن أَدِينَ مِن الْكِي الوَلا مِن مُن كُونَي بِالْوَن عِن مِن مُن مِن مِن مَن مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ ا سیدگی کرے کا ادرامیروں کورسٹکاری خشتے کا ادران کو چوٹیجاست کے زنجیروں بھی مقید جی رہائی وسے کا ۔''خوزنسد ولیسند گوامی وارجسند مظہر العق والعلاء کان الله فزل من العسد '''لیکن بیرماج ایک ناحق پیش کوئی کے مغابق جوشاتھائی کی مقدش کمایوں بھی پائی جاتی رہے تھے موجود کے نام برآئے ہے۔''

الله كوفي الإلهام الشانعاني والأعز وعل خدائ رجم وكريج بزرك ويرتبه جوهرج یر تا در ہے۔ (جل شاند وعزامہ ) جمد کواسینے الہام سے مخاضب کر کے فر مایا کہ میں حبیب ایک رصت کا فٹال دیا ہوں۔ اس کے موافق جولوئے محصد ماقا سومی فی حری تغریات کوشاادر تمری دعاوی کوانی رحمت ، باید توانت مجدوی اور تیرے سنر کوجو بوشیار بورادر لد سیان کاسفر البيه حير الله المنظم مبارك كرويا مه وقد ربت اور رحمت اورقر بعث كالشان الخيم ويؤجاتا بيبي فعنل اور احسان كا تشان تخيد عطام موج ب اور في اورظفرك كليد تخيم فتى بدايد مظفر تحد يرسلام ضائعانی نے برکھا تا کروہ جوزع کی کے قواناں ہیں۔ سوت کے بیٹے سے تجامت یا دیں اور وہ جو . قبرول شرود ہے بیٹ ہے جیں ماہر آ ویں اور تاوین اسلام کاشر ف اور کلام بیٹر کامر حید لوگوں برخا ہر ہو اورتاح آتی ترام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی آنام توستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوگ مجمیل که بش قادر بول - جو میا بتاجول موکرتا بول ادر تا دولیتین لا کمی که بش تیرے ساتھ جوئی اور تا آئیں جو خدا کے وجود پر ایمان کی لائے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کاب اور اس کے پاک رسول محد معطقی کوا تکار اور محذ ہیں کی تگاہ ہے و کیمتے میں۔ آیک محل مثنان لیے (سلطان النفي )اور جرمول كي راه كما بروويا ية سو تحجه بشارت ويكرايك وجيبرا درياك از كالمحجم ویا جائے گا۔ ایک زکی غلام بھیے مطے گا۔ ، وولا کا تمہارا معمان آتا ہے۔ اس کا نام عموا تکل اور بشیر بھی ہے۔اس کومقدس روح وی کئی ہے اور و ارجس ہے یاک ہے اور و وقور اللہ ہے۔ میارک وہ جو آسان سے آتا ہے اور اس کے ساتھ فنل ہے جو اس کے آئے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب فلكوه اورمنظمت موردولت بوكار وو ونيا بي آئة كالوراسية سيحي للس اور روح الحق كا بركت مصبح وياويون مصاف كرع كالدواكلة الشريوكل قداكي رحمت اور خيوري ف ا سے کلے تجید سے چیجا ہے۔ وہ بخت و بھن اور قبیم جو کا اور ول کا ملیم اور علیم طاہر و بالمنی سے یہ کیا جائے گا۔ وہ تین کو جار کرنے والا ہوگا اس کے سخ بھی شرائیس آئے۔ ووشنیہ ہے مہارک ووشنیہ ''فرزناد دلبته گرامی ارجمنع مظهر الاول والآخر - مظهر الحق والعلا كان

الله خنزل من الصعاد جمره كانزول بهيت ميادك اوجلا بالتي كيظهوركا موجب بوگار تورا تا سيدتورجس كوضائد قالي رضامندى كي عطرت ممون كيار بم اس عن التي روح واليس كياور خدا كاسانياس كيمري بوگار دوجلد جلد بوجه كاوراميرول كي رستگاري كاموجب بوگاورز من سي كاوول تك شهرت ياست كاورتو بيش اس ست بركت يا كيم كي رشب است تشمن فقطرة سان كي طرف افعال جاست كاروكان الموا مقتضيها!"

ائی بناہ! البام ہے یا شیفان کی آنت کھتے تھتے ہاتھ تھک کیا اور تو یف سنتے سنتے کان تھک کے رحم تھا البام ہے یا شیفان کی آنت کھتے تھتے ہاتھ تھک کے رحم تو البام کی سفات کا مشہر کی جو تمام انجاء وارائیے و معتقد تک ومنا تو این کا شغیر ہے اور طرف ہے کہ قد اور اس کی سفات کا مشہر ہے ۔ بہاں تک علی اس تیس بیک عزید کی تعلیم اور و حقیقا ایمان کی آتھوں ہے و کھوٹو تو و خدا مواو ہو و و دو اس اور اس کی حقابات آتا ہاں کی آتھوں ہو اس کی مطابق آتا ہاں کی آتھوں ہو اس کے تعلیم اور آتھوں ہو و اس اس کے تعلیم اور آتھوں ہو اس کی تعلیم اس کے تعلیم اس کے تعلیم اور آتھوں ہو اس کی آتھوں ہو اس کی آتا ہو اس کے تعلیم اور آتھوں ہو اس کی اس کے تعلیم مواکن آتا ہاں ہے جہر مواکن آتا ہو اس کی سفتے بطور تعلیم ہوا کہ آتا ہاں ہو جہر مواکن آتا ہو اس کی اور اس کی تعلیم ہوا کہ آتا ہو تا کہ اس کے سفتے بطور مواکن آتا ہو تا تعلیم ہوا کہ تا ہو تھے تھی ہو تا تعلیم ہوا کہ آتا ہو تا تعلیم ہوا کہ تا تعلیم ہوا کہ تا ہو تھے تھی ہوں اور تا تعلیم ہوا کہ تا تعلیم ہوا کہ تا ہو تھے تھی ہوں اس کی تعلیم ہوا کہ تا تعلیم ہوا کہ تعلیم ہو تھی تھی ہوں اور تا تعلیم ہوا کہ تا تعلیم ہو تھی تھی ہوں اور تا تعلیم ہوا کہ تعلیم ہوا کہ تعلیم ہوا کہ تعلیم ہو تعلیم ہوا کہ تعلیم ہوا کہ تعلیم ہوا کہ تعلیم ہوا کہ تعلیم ہو ت

بہرحال کچوبھی ہوہشں تو اس بیں کوئی فٹک ٹیل اور اوز سے خیال میں تسوساً است حرزا کیے ہے کی کوٹک کرنے کا دہم دخیال ندکر: چاہیے۔ کوٹکہ کرٹن قادیائی کے قوں اور و دہمی الہائی جمعے نے تعرف سے جوٹے بیرا در پھرالی بیٹر نجری از یہ جبر کہ شک آرد کا فرکر دا

اس الف وگزاف ك فيج سنة بعض الوكون كويد خيال جوا كر بوسكا به كرم زا قادياني كه إلى از كايد اجريكا جواد رخل ركه المي جور اس نئے مرز التادياني كوشرورت محسوس جو في اور آپ خاص كے جواب شن ايك شنها رشائع كيا جو حسب ذيل ہے۔

### اشتهاروا جسب الأظهار

بسم الله الرحمن الرحيم - تحدد وتحلي على رسوله الكريم!

جِوْنَكُوا مِن عالا كے اشتبار موری ۴۰ رفروری ۱۸۸۲ء برجس شر ایک ویش کوئی وریارہ تولد كمه فرزند صارح ب جوصفات مندرجه اشتبار بيدا وكار وفض كندتا ويان يعن حافظ سلطاني تتخیری دسابرطی نے دوہردے مرزا لواب بیک ومیاں حمل الدین ومرزاغلام علی ساکنان کادیان بدوروغ بے قروغ بریا کہا ہے کہ جاری دانست میں عرصہ ڈیے ہا اسے صاحب مشتہر کے محمر بين از كابيدا موكيا بر- حالا نكه بيقول البردكان كاسرام اختر اودروغ وبمتعلد يخ كيندوميد ومناوجیلی ہے۔جس سے وہ ندسرف جمعہ پر بلکدتمام مسلمانوں پرحملہ کرنا جا ہے ہیں۔ بس کے ہم ان کے درتول دروغ کا داجب مجھ کرے ماشتہار دیتے میں کرانجی تنب بو۴۴ مربار ہے ۸۱ ۱۸ ہے۔ عار یے گھریش کوئی لڑ کا بجز میلے والز کوں کے جن کی ۲۲،۶۳ سال سے زیادہ مر ہے۔ پیدائیس موا لیکن ہم جانتے میں کدابیالز کا بموجب ولدہ الحجا 9 پر*س کے حرصہ تک* منرور پیدا موگا۔خواہ جاہ ہو خواہ دیرے ہو۔ بہر ول اس مرصہ کے غدر بدا ہوجائے گا اور بیاتیام کے گویا ڈیز ہواہ ہے بیدا و کیا ہے۔ مراسرددوغ ہے ہم اس دوغ کے فاہر کرنے کے لئے تھے ہیں کدآ ج کل جارے ممرك لوگ بمقام جياة في البال صدر ماز ارائي والدين ك ياس يعني اين والدبير ناصر تواب صاحب نقت ٹویس دفتر نبر کے ہیں بود ہاتی رکھتے ہیں ادران کے کمر کے منعس نتی مولا بخش صاحب لمازم ڈاک ویلے سے اور ابوجھ صاحب کھرک ولٹر نہر دیجے ہیں رمعترضین یا جس مختم کو شریرواس برواردب ہے کہ ایتا شہر دفع کرنے کے لئے وہاں چا جادے اور اس مجک اور گرد سے خوب در یافت کریے۔ اگر کراریآ مدورفت موجود شہوہم اس کودے دیں گے۔ لیکن اگر اب بھی حا کر دریافت نہ کرے اور ندور دنگلو کی ہے باز آ و ہے تو بجز اس کے ہمارے اور حق پہتدوں کی نظر من فعفته الله على الكاذبين كالقب إوساء ورنيز ذيرة بالمعترت المتم الحاكمين كآوك اور کیا تمر داس یاو د کوئی کاموم که خدا تعالی ایسے مخصور اکو بدایت دیج ہے جو خص صدیری آ کراسلام کی بچھ برواہ میں رکھتے اور اس وروغ کوئی کے سا ال کو می گئی سوچے۔ اس جگدائ وہم کا دور کرنا مجی قرین مسلحت ہے۔ جر بمقام ہوشیار بودایک آ در ساحب نے اس پیش کوئی برصورت اعتراض چش کیا تھا کراڑ کا لڑ کی کے بیدا ہوئے کی شاخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے بیعنی دائیاں بھی معلوم كريمتي بين كراز كاريدا موكايا لؤك واهتج رسيه البداء عتراض كرنامعترض مساحب كي مرام مرجينه سازى وخن ہوتى ہے۔ كيونك اول اوكى وركى ايساد كو كائيس كرسكتى ۔ بلك كيد حاوق خيعت بمي ايسا

وهوئي برگزنبيس كرمكنا كداس احرييس ميري رائي تعلق ادريقيني بيد بس ميس تخلف كاامكال نبيس مرف ایک انگل مول سے کہ جو ہار باخطا جاتی ہے۔علد وہ اس کے بیٹیش کوئی آج کی جاری ہے دويرس بيليا كي آ ريول اورمسلما تول اوربيعش مولويول اور ما فنلول كويسي بنفا كي سي تتي حي \_ چنا نيد آ ربول شر سنة اليك فخض طاوال نام جو أنت فالغب اورشر ميت منه كنان اقاديان بين به ماسوااس ك ايك نا دان بهي محمد سك به كرمنهوم في وي كا ايك الخريجيا في ديكها جائية وايدابشري ها تتول ے بالاتر ہے۔ بس کے نشان الی موے علی کی وقلے تیں روسکا۔ اگر شک موتو اسی حمری وَثِي كُولَ بِوسِينَ عِن نشابَاتِ مِ مُعَمَّلِ مِوفِينَ مُراسِداس جَكِماً تحسين كمول كرو كي ليها جاسية كريه صرف بیش کوئی می تیں بکر تھیم الشان نشان آسانی سے جس کو خدا سے کریم جل شاند نے عادے کی کریم راف الرجم محدمع فلن منطقة کی صوافت دعفرت مکا پر کرے کے کے ظاہر فرمایا ے اور ورحقیقت بیانتان ایک مرد و کے زند د کرئے ہے صدیا درجہ اعلیٰ واکمن وافعنل واقع ہے۔ کھونگہ مردوکے زندہ کرنے کی حقیقت میں ہے کہ جناب الی ٹی رعاہ کر کے ایک روح واپس متكايا جاوے ادرايد مرده زغره مرنا حضرت من اور بعض ويكرا نبيا ويليم السلام كانسيت بائل ميں الکھا کمیا ہے۔ بس کے ثبوت ہی معترضین کو بہت ہی کام ہے۔ پھر باومف ان سب عظی وطق جرائ قدرة ك يامي منتون ب كرايسام وه مرف يتدمن ك- لي زيره ربة عما ادر محرود باره البيغ عزيزول كودوبرست باقم على وال كراس جهان سنة رخصيت بيوجانا فخارجس سكرونيا على أَنْ عَنْ مَا وَيَا كُولِهُ مَا مُعَوِّمًا فَعَا يَرْفُوه الرَّحَةَ مَا مِعْنَا فَعَا أُورِيَةٌ مِن المُولِي في توثي عاصل بوتی تھی ۔ سوا کر معزے سے عب السفام کی وعاد ہے بھی کوئی روٹ دنیا میں آ کی تو ور حقیقت ال کا آنا شآنا برابر تقاادر بغرض محال جمرائک رون کئی منافی جسم میں یاتی بھی رہے جب بھی ویک عالم روح کی رو بل یاد نیا پرست کی جودهد من الناس ہے، نیا کوکیا فائدہ پہنچا تھی تھی میکم اس جگہ بفغل تعالى والصائده ببركت عطرت خاتم الإنبيا فلك خدوا تدكريم نے اس ماج كى دعا وقبو ساكر مسكالتكا بالركت رون تعيينغ كاوعدوقر الإساحس كالخابري وباخني مرتتين تمام زيمن ريهيلين كي يسو بگرچہ ابقاہر میانشان احیاء دموتی کے برابر معلوم ہوتا تکرخر آرئے سے معلوم ہوگا۔ بیانشان مردون كالتكروكرسة مصامد إدرج بجتر بعد مردوك محدود جاء عادمان آتى بعامران جك می وجاء سے بی ایک روٹ بی مزیکی کی ہے۔ یم ان روحوں اوراس روح بیں ااکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جولوگ مسلمانوں میں جمعے ہوئے مرتہ جیں۔ وہ آنخیفرے ﷺ کے معجوات کا ظہور و کی کرخوش کیس ہوئے۔ بکسان کو ہزا رہنج پہنچتا ہے کہ امیبا کیوں ہوا۔ اے لوگوا میں کی چز ہوں

اور کیا حقیقت جوگوئی بھی پرحل کرتا ہے۔ دو درحقیقت مرے پاک متبورا پر جو ٹی کر میمائی ہے۔ حل کرتا ہا ہتا ہے مگراس کویادر کھنا ہاہے کہ دوآ فاب پر خاک تیس ڈان مکنا۔ بلک دی خاک کا کہ اس سے سرپراس کی آمجھوں ہر سی ہے مند پر کر کراس کوڈیل در مواکرے کی اور ہمارے تھی کرمج کا شان وجوک اس کی عدادت اور سی کے قل ہے کم جس موگی ۔ بلکے ذیادہ سے ذیادہ فندا تعالی خاج کرے گا۔ کیا تم جو کے تقدان تھیں پہنچا کتے ۔ خدا تعالی ہنارے کیون اور مخلوں کو دور کر سے۔ والسلام تی من اقت کو کو تقدان تھیں پہنچا کتے ۔ خدا تعالی ہنارے کیون اور مخلوں کو دور کر سے۔

( از 5 دیان شنع کرد جیود ۳۳ را ۱۸۸۱ مدد شند رجم ماشته زات ناص ۱۹۳۳ ۱۳۳۳) چظرین ایب شدار از ۱۶ تا می حقیقت نفس الامری ب که تصد کوه ۱۶ الدیب جم پله معلوم موج تفاه دراس کرفش کرتے سے جمل از مدکریز کرتا رہا محرکا حیار کفستا می پڑا۔ اس کا لب الباب مواسع اس مولود کی بیشار سے اور طول آو کمی واعجاز فرائی اور فوام کی منع فروش کے پچوبھی گئیس بات پڑ مورف اس لڈرچھی کہ مرز افلام احمد قادیائی کی بیش کا ایک میکند جنگی۔

اتی کی بات تھی جو انسانہ کردیا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی کو پائٹری کے طالب طم کی طرح مثل کرنے کیا عادت ہے اور سے عادت موا کے مرا تربی کھی تی فرج ہو چک ہے۔ اور ندولنقول میں اتحاق کا فی تھا کہ بیر بچراہیا بچرہوگا۔ جو تمام تی نوع انسان اور خود مابد والت سے برخاظ ہے بہتر واقعتی ہوگا اور تمام اقبیاء کی ججرہ نمائی اس الجاز کے سامنے باتی جرتی ہوگی اور بید بچہ ا سالہ میعاد کے اندر ضرور بیدا ہوجائے گا اور ایسا وجوئی بشری طاخت سے بالاتر ہے۔ بلکہ بیضوا کے تعمل و کرم سے الہا کم بری دعا کا تمتیہ ہے۔

سلطان التلام وشاہر رہی معلوم نیں کہ بہت یا تھی کرنے والا باتونی اور یاوا کو کے تام ہے یا دکیا جاتا ہے اور طول تو کئی جیب شاری شن واخل کئی گئی ہے۔ کم بولے قالا انسان اجیشہ عزت کی تگاہ ہے ویکھا ممیا ہے اور گئیں الکھائی ہزرگی جی شار موقی ہے۔ جس کلام شن فصاحت ویلاغت ہووہ اجیشہ اوٹی وینا جس عزت ووقار کے مرتبر پر پہند یہ و تگاہوں ہے ویکھا جاتا ہے۔ تکاور الکلامی اور خوش بیائی رسول اکر میں گئیے آوال کے مربون منت ہے۔ ایک ایک اشارے میں وہ دو دیات پہل جی جن کی تغیر اقوال عالم جی نیس چھوٹے چھوٹے ادکام مجی اس فرد ولا میں کے مفسرین نے ان کی شرح جی دائم تھ میں نیس جھوٹے جو دو دفعاست محری سے کہ چھم اليخ ويها اختيار ول حيابتات - نقط فقضا يهيما اليمي معارف <del>وثي</del> كرتاسية كه كوز وثي دريا موجيس بارتا ہوا تھر آتا ہے اور چراد کا مراہے ہیں جو بلاقیز لمت اپنے اور پرائے کے سانے از بس مغید جِي فَضَلَ ايزدي سنة وْ عُصُومَنْكُ يَعْمَى مناحب اول وشقعاور فصاحت وبلافت لوّان كَي توعُري تھی ۔ قدر دمنزات اور د جا بہت وسیاوت کے دوآ کا چھو ، جاہ دچھم کے دووال تھے ۔ سلاطین جہال ان کے نفام تھے اور طرف یہ کہ خاص محبوب بزوائی تھے ۔ تم آپ کی سادی زندگی ایک ہے جا تحریقوں کے کرنے سے خال ہے اور منتقا کے راشدین میں سے حضورا کر میکافتہ کے وار وہ خاتون جنت کے ایجان کے مالک وشیرخداء فاتح تجیر جن کی عقلیت وسیاوت اس فرماینا دمیاست سے مُولِ إِلَىٰ `` نَبْتُ أَنْفِي هِي الْدِيهَا وَالْآخِرةَ (مشكرة هن؟ ٥٠ باب مناقب عليُّ) `` أأنت منى بمنزلة هارون من موسى الآانه لا نبي بعدي (مشكرة مرع ٥٠٠٠). مدانعہ عنی ''مظیرالعجا تب والغرائب ایرالمؤشین علی این طالب پھی صاحب اولا : ہے۔ مالم اعل وقائش ہے بدل بتھا وران کی ولاوانشانڈ نام امعمو بین سیر نشید اور سونی اکر م 😅 🚅 وزیردرودجن کی زندگی کا باب اسار کے سے کھانا اور اسلام کے لئے بند ہوا۔ نمام اسلمین حسن ومعين رشوان الشطيم كے نئے اسداللہ الفالبیڈ نے مجمع کو کی انتکا ویش کوئی ندخر ما کی ورندی الیک الف وكز اف وكذب والفتر المجري ومناء بالكل سوال تؤيد ہے كہ جب المس ثن بديا تنب كا احدم جي تو تخرب میں کیوں وکھانگ و چی ہیں؟ اوّل تو بینظل اور بروز کا سلسلہ ای سرے بہتے نصط سنداور ب مبدت میں کا ایک خود زاشید و ہ تون ہے۔ تحراس لا نون کے مطابق جو پینے اصل جیں ہے وی کئل شہ آئی جا ہے ۔ زبرکردازحی سے مرتجیس بڑھ جا تھیں۔ اس لئے بھیما ہے صد باوا تعامت ہ بت ا کرتے جس کہ بدویس دینے کے لئے انسانے تراہشید ہیں یہ بہر طال آئے یام زا آقاد یا لُ کے نتائے ہوئے اصول برمرزا قادیاتی کو بوراوتر نے دیکھنا ہے اوراس آپھوسے خدا کو انسانی میکیر تن تازل اوتے دیکھنا سے اور بیاومیا اُپ جو بیان شدہ جن منظرعام پر کیلی کی گفریت مشاہرہ کر تے جن ۔اس کے ہم بھی سردست اگر ویج زول موزد کے معبداق جب سادیجنے رجیور ہیں۔

ن مع محمد ول سے زاد کیے ہے تا ہدہ کلیے ہے کہ گرجوٹ ہوئ بدترین چیز وام افیانٹ ہے۔ چاہچ تاریخ میں بات پریٹا ہو ہے کہ جب بھی بھی تھی کی افل اللہ نے کسی بدینٹ انسان کو انسان میں انسانے کی میں فرمانی قرصرف اس ایک تعلق وخواہ رکھتے ہوئے کا جائے اور مجموٹ سے کار وکش ہوئے کی تھیں فردنی اور جس کسی نے بھی جموٹ کوٹرک کیا تو کو بااس نے تمام پر انسیاں سے جماعت یائی۔ کا دی جب کسی محماد کا مرتکب ہوتا ہے تو جموٹ کی جاراس پر یدا دیوٹی کرتی ہے میکر چونک جموٹ کی بنا پا آن یہ ہوتی ہے ۔ اس کے اس کی بناوٹ کا میاسی جی دائق اور پی تک فطرت سیسر جھوٹ سے

یڈات فورتنظر ہے۔ اس کئے تقدرت اس کی پردو پیٹی کی مع سازی کو پاش پاش کرد تی ہے۔ کم گر وہ اس من سازی کو چھیانے کے لئے آیک اور حیلہ سازی کرتا ہوا آیک اور پردو ڈائل ویتا ہے اور جب تک وہ اپنے مشمع نظر شرک کا میاب تھی ہوتا ۔ اس تھی سعامی پر پردے پر پردہ ڈاسلے ہی جاتا ہے اور کہی وجہ ہے کو افقہ تھائی تے اس کے اس تھی موقعی پر ایک کے اس کے کرگنا وعذ برگنا ہے۔

مرکنا وہ تدامت اور تو برکن تو اتم الحاسمین اس کے گنا ہوک بھش و سیاج ہے کر گنا وعذ برگنا ہے۔

برزے یہ ایک وقعل فرموم کیا اور اس پر بیدورے بھوٹ بولے۔

اب می آیسالهام کو طاحظ قربادی کو آیک پی جوایمی مال کے فتم ش بھی فیل آیا۔
اس کے لیے کتابوں کی کتابیں سیاہ موری بین کردہ ایسا موگا یہ موگا۔ آپ کی اس لاف
وگزاف سے ایک و تیا سعتک فیزی کردی ہے۔ گرآپ ال مفتحلوں کے جواب میں اشتہار پر
اشتہار نکال رہ ہے ہیں اور چاکہ آپ اپنی جلی عادت کی وجہ سے بجور ہیں۔ اس نے اختصار کونظر
انکاز کردیا مجاہے اور زیادہ سے ذیادہ انجمن سے سیدان کشادہ کئے جاتے ہیں اور بیگا عدہ کلیہ ہے
کردرو کے کورا جا فقہ استدادر کی تحریش بھیٹ یہ ہے ہے ہیں ہوتا ہیں۔ اس کے علاوہ کی ایک مختلیں بیوا کردیا میں ہوتا ہیں۔ اور بی علاوہ کی ایک مختلیں بیوا کردیا ہے۔

چنا ہے اس نے اشتہاری خاسرفرسائی سے جعدان صعرب بر ترمیق است آب وہ جاد ہوئے اور حراوآ باد سے بھی اعرش نے اس ب کی کہ بر بر احتراض کیا کہ داو کی اوجاد کا واد بر بھی کوئی البهام ہوا کہ اور کر سے خرصہ میں دو مولود پیوا ہوگا۔ اس لیے عرصے میں تو کوئی انجازی احتیازی خال جمی ہوسکتا ۔ پونکہ بات سعقول کی اور مرزا کا دیائی کو بھی متاثر کے بغیر دری تو سرزا کا دیائی نے ایک اور اشتہار ہشت تصوصہ کے مطابق میر قیم فرمایا۔ جس کے بعض اقتباسات ہم باظرین کرام کے جش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ میں کولیو کے تیل کی طریق کھومنا پہند میں آتا۔ دہم سلطان انقلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور نہ بی میں برجنگا تا محتصود ہے کہ ہم نے اتی معیم کماب مسی جس ہے کوئی کونہ بچھ کے۔

اس اشتبار پر طرح مگر جہ میٹو کیاں ہوئیں اور اعتراضات بھی ہو۔ نے میٹر طول نو کسی کے مرض بنس چونکہ نیک اسک خرافی مشعرے کہ کوئی تدکوئی بات بدر بدا اور پیکی نکل جاتی ہے جوستھالے سے بھی نہیں سنجل محق اور بھائے لینے کے دینے پڑجاتے ہیں۔ ایک بسا اوقات اقسال اسپے قول سے خود مکر اج نام ہاور ایسا قابوۃ کا ہے اور بے بس جوتا ہے کہ الامان ۔ میٹروہ مختص اور بریت کے قربائے و مراکن سوچٹا ہے۔ تمرینوں بنول وہ سی بلیغ کرتا ہے اور طوں قریک کے علقے ایرزیا وہ سنیو طاہو ہے جائے جی یہ میان تنساک اس کے قصول کا چال علی جا تاہیا وہ جانوامی اس سکے تواسی تنسبہ پرایا چونا چونا کہا ہونا گئے ہے گھر ہوئی بیان و بنا ہے ۔ لڈ سرفوس کو گئی اس سکے تقرم چاکتی ہے ۔ افوائی اس سکے تقرم چوکٹی ہے ۔ چینا تجے وی اسوئی کے مصابی بھارے مرزا تا ویائی وام طول ٹو گئی شما مجھنے ہوئے ماتھ یا ڈک وریتے اور سنافر بات جی ۔

## "اشتهارصدافت. آثارً"

مسمائلة الرحس الرعيم الحساه وتنسلم فني رسوله كربم والمنتج ہو کہا اس خانسنار کے شتیارہ اور بی ۱۸۸۷ مربعض صاحبوں نے جسے مثلی اندرمن صاحب مرااۃ باوی۔ ل پیکنٹرنٹی کی ۔ ے کرٹو برس کی صد جو پسرموعود کے لئے کی<mark>ا تی</mark> ہے ہی بزئ مخوائش کی میکند ہے۔ ایک نئی میعاد تک کوئی شائوئی ٹر کا پیدا ہوسکن ہے۔ مواؤل تو اس کے جواب تیں پرواضح ہوکہ جن مفات فاصر کے ماتھاڑ کے کی بٹارت وی گئی ہے ۔ کی ہی میعاد ے گوفو پرتی ہے بھی او چند ہوتی ، اس کی عظمت اور شان میں ٹیجے فرق کیس آ سکیا۔ بلکہ صرت کے ان المدف مے برانیں انسان کا شہاوت و چاہے (سلطان انتعمل ) کمیا بھیرہانی ورحہ کی خبر جوا بھیرہ کی الرافعي وي. كوَّوه يرمشمَل من والسائي غافقول من بالاترات الروعا كي قبوليت موكرات فيركا مناسبه شک میریز ابورای آسانی کا بنائے سر ارزی جدالک ) ندید کر مرف ویش کوفی سے ماسوالات کے اب بعدا شاعت اشتہار مندر دیر وارد و بارداس امر کے اکمشرف کے لئے جناب اٹنی میں توجہ ک کی و آئے بھرانے بل ۱۸۸۶ء میں ایند جل شانہ کی هرف سے ان ماج پر اس قدر کملی گیا گرائیک الوکا بہت می قریب ہونے وان ہے جو مدت حمل ہے تجوار شین کر مشار اس سند طاہر ہے کہا کید مخابهمي مونية والاستيدية بالصروراس متدقر يدبية حمل تتريد يكن بياها برقيس أياحي كدجواب يهيوا ہوگا۔ بیاد عی فرکا ہے یا وہ کی اور اقت اٹس 9 براس کے حرصہ اٹس بید مولگا اور ٹکھر بصرات کے میکھی الهام ہوا کیا تمہوں نے کیا کہ تاہے والہ میں ہے وہم ودسرے کی ماہ تھیں ۔ ( را وست جانے وو ) چانک ما برایک بنده نسیند مین کریم جلشانده سیاس سنگرای قدد خابرگری سیار (اختیار ہے جناب ) جو ان جانب اللہ تھا ہم کیا گئی آئندہ جو اس سے زیاد وسٹشف ہوگا وہ بھی شاکع کیا والسلام على من التبع الهدي

ا بنشتى غاكسارا شام اهرازى د ياقى خطع كور داسپور ( ۱۹۱۷ - براز ۱۹۸۵ در كور داشپور ك ناچى ۱۹۱۱) اس شاندادہ ڈسمی حاوث ہری شاید کی نے کیاا چھا کہا ہے گوائی کا تخیل پکھاور ہے اور مجست کی چائی ہے گائی گئی ہے گاؤ مجست کی چائی بھی ڈویا ہوا ہے۔ بھراستغارہ کے رنگ بھی بھال بھی چھراسک ہی وشع حمل کی قید دکا کی ہے۔ جم سے کے بیسمن جس کردی کا سنسلہ بھی نعوذ بانشدانڈ تعالی سے ایک ٹیلیفون کی طرح سے ہے۔ جب چاہا گائم کرلیاا در جب چاہا تو ڈویا۔ حالا کے حضور فخر دس کا کھٹے کی مبادک میرت اس کے منافی ہے اور اکن لاکی بھرش ملاحظ ہو۔ بہت می قریب پیدا ہونے والا سے پا بالعرود اس یا مال جس کی جائے کا دو وقت عمل او برس سے حمد میں بھن جب بھی ہوا۔ یا دلوگوں سے ہیں

چنتی می رمی خاک هبیدان منا می حمیا دامن کمی کا عبائے کی میری تربت به میں خارک ابھای کرے وامن کمی کا

خیرانقر ون آرنی کے مبارک الفاظ سرت التی کے مفات پر آب زرے تھے ہوئے ایکائی کی طرح درختانی فرمارے ہیں۔ الن آ جارمو تیواں کی چک سعید الفوت لوگوں کے لئے مشعل جانے کا کام ہولا آ بادیک، بٹی رہے گی۔ ہاں چیرہ چٹم اٹی کور اطفی کی دیدے آفاب کے نظیر کے تک جس رہیں آو ''مثلك اذ فسعة حسین ''

> جلوہ کل نے چمن میں مجھے بے مثلن کیا کل می جائے چیں تیری یاد والانے والے

الندافذ! وومبارک زبان بس بی تورخ فال کی بارش بیوری تھی اور آگا کا مدارمرود وو چہال رحمۃ العالمین بیش نظیر ان العول موقول سے ان اعرابیوں کی جوابیاں جرر ہے تھے۔ جن کو پہیں جرکر دوئی مربینے کوجمو نیز الور پہننے کو گئی تیزا بھی بیسر ندیونا تھا۔ وہ جیسے وہریں بت کے پہلے جوتنے ن سے ٹا آشاو سائٹرت سے کورساور انسانیت سے کوموں دورجمن کوجوش دبائم سے تقیید ویٹا بھی ٹازیا نہ ہوگا۔ دہ شراب کے وائد اوہ اور جوسے کے عادی ڈٹی وغارت کے شیا اورخوزین کی کے کے عاش جو اٹی لڑکے ہی کوندہ در کورکر نا سعاوے منظے تصورکرتے تھے اورجمن کی شکادے تھی کے انسانیت موزم تھا ہر سے جمن سے بدن فرزہ جاندہ میرتا ہے اور روان روال الا مان

اک آن عمی جب بحروسیت جل تخل توشر سجوا والف تیری دحت سے کیا سب کو مکٹا نے تکر قربان جاؤل اس است کے تخوار اور انسانیت کا سیق و بینے والے آتھ تھے۔ دا جہال ملکھنٹے کے نام تاکی ہے جس نے ان ورندہ سفات وحشیوں کو جو بر ہریت کے اباس ش بین تھے اور ناخوا عمرکی کے مبیب و ہو کے تاکع فربان ہو تھکے تھے۔ پچھاس شان سے انسانیت سے شناسا کیا اور اس آن سے کا نے بلٹ کی کہ فلسف جہاں آنکشت حمرت ورو بان اور تا رہ جائی اس کی تقیر بیش کرنے ہے تا صروعان ہے۔

الشرق في كاده يركز يده ومول جب معاصب معراج بوا ادرمولا كريم نے محيد اقصع كي يركز في - "سبسسان الدي اسسوى بسعيده ليلا من العسبيد السوام الي المسسبد الاقصى الذي بياركذا حوله (بعر السرائيل: ١) " في كسب وصول جو لي كياسيّ بشرب كوان كوست مجداتين كلب

موز کریم سنگان فعام کومراد دوجهان آگاستهٔ ناعاد کافتی سنگ جب بیان فرما یا کسود بیت المقدی جوشام میں سندر کمذهند شب تصحالفه تی فی سنة اسپنے علف واحسان سے اس کی میر کرائی۔

کفار مکہ نے کمال دستیزا مرے بھی جمائی اور پھیٹیاں ازا کی اور آدازے سے کاکھ دوا ٹھی طرن سے یہ جائے تھے کہ آتائے ناحارہ مسطقے اسمہ کیٹیٹھیٹھی بھی شام وکٹریف فرائش ہوئے اور ان کے زعم باعل میں برنیفا عالم کے مشوشٹائٹھ کے بطالان کے سنتے میں ایک دکٹر کافی ہے۔

رحت عالمتلفظ بال الرجش معيم كتن كالروا روكة وكديين بي الموطو اطرت

طرح کے سوالات ڈیٹ کرتے ہوئے ٹوٹ گہیاں جواستیزا و سے آپریز بیں۔ از اور ہے ہیں راثیق عالم کمال شفقت ومیریائی ہے ان کی تنل تعلق فر مائے جاتے ہیں میکران کے ول جو پھڑے نے داوا حنت واقع ہوئے مضاور چراخ کے بینچ عموماً اندھیر علی کمثال دی جائی ہے اور جارے کمی کے اس کاردگے تیں کمی نے کیا فوب کہا ہے ۔

> ایی سعادت بزدر بازد نیست تانہ نقش خداے بخطرہ

ای طرح ایک و درست وقت عمل چند سرکش قریش یک بعضور هم رس کشف کی خدمت عمل جا کر دوکر بون کویا دو یک کداست جمعی که اگراتو سجا رسول ہے تو درست موالات کا جواب و سے دعفود میں کے ارش وقر مایا بیان کرد ۔ وہ کون سے موالات میں ۔ قریش مکہ نے حسب ڈیل موالات کئے ۔

ان روح کیاچرہے؟

اسخاب كيف جود قيائون بإدشاه كن ماندش غاد من چهي شخان كن
 الياقعداد تي ؟

۳ ودانقر نین کون تها؟

سراء عالم تلكي في كرجواب شرقه بالياس كاجواب كل وياجات كان

الشرق فی کا برگزیدہ رسوں جاشا تھ کر استہ جارک اٹھائی وی کے ڈردیو سے ان کے چواہات جمادے کا جو بتاد سے جا کی کے اور ہے تک ہوگی رہا تھا۔ مر خالی مینی کو یہ بات نامیشہ ہوئی کے دعدہ وسینے وقت جاری میر بائی کا ڈکر ٹیر کول ٹیس ہوا۔ اسپنے حیسیہ مینیکٹے کوا کیک خفیف ی حسیر فر ، سے جو نے سلسلہ وی کی راز تھے منتقلع کردیا۔

 غندة الا ان بينشده الله (كهف: ۲۰) "كرائ مير بي جبيب كون من كوك عن بيكام كريخ والا بون بالكركوكرا كروند تعالى كومنظور بواتواب كرون بكا

چہ نچاس کے بعدا بھٹائے ہیشہ ای رقمل پیرا ہوئے رہے اوراس کے بعد اللہ تھائی نے دواحکام جواس کے جوزیات میں تے ہاز ٹی فرمائے ویکھوسورہ کہنے: بڑھ جاتی ہے گئیں میں اور آرزو تمہاری جس کل کو سوکھتا ہوں ''تی ہے ہو تمہاری

ن س دوسری دلیل ما حظه بوز

سلم اُول کی وہ پاک ماں جو یہ مُشرصد یقٹ کے نام نامی سے باد کی جاتی ہے اور طلبقہ اوّل کی گفت جگر ہیں۔ جن ہر میں المار فقین عبداللہ بن ابی سول نے تبت تر واقی کی تو حضور منطاقیۃ اس قدر منظر ہوئے کے تقام کو طاقت نیس کہ بیان کرے اور ام المؤسین اس بہت ان سے اس قد ، خاکف ہو کی کہتم علالت ہووراز ہوگئی اور جناران زمان چکا اور قریب امرک ہوگئیں۔

اگر تیجہ کرنے سے وی کا سفسلہ شروع ہوسکہا ہونا تا حضو ملطق کی ذات وانا تا رہے ۔ پڑھ کراس اندام کا ورزیادہ کو رکت شخق تھا۔ تکر ایسانیس وار حضو ملطق بہت روز نک اس رخی وی ک علی دہے۔ حال کندوہ جمد ولت اس کی جناب شی حاضر رہتے ۔ پہاں تک کہ ساری ساری رات لوائل بٹی کر رجاتی اور یا ڈال مقوم کر جائے اور دن التہ تعالیٰ کے احکام ستانے بیس ترم ہونا اور ای کیلی سلسلہ جس صدیا چونش وجو واطهر پر '' تھی وردل لہوجان ہوج ۔ مگر وہ خدا کا برگر پیدہ دسول ماخذ تعالیٰ ہے منہ ندموڑ تا اور توجہ تو کی ایسے منہ کی ہوئے کرد نیاو، فیہا ہے بے نیاز اس کی وہ شرای سے کے دیا وی کی۔

آ قائے گون ومکال پیکھی کی سیرت کا ووق ورق اور تخط فقط بیار بیاد کر زبان حال عال کر دبات کا دوق ورق اور تخط فقط بیار بیاد کر زبان حال عال نگر دبات کر دو این مشیت سے سلسلہ وی مثرت کر دبات کہ کہ بیات کی مشیت سے سلسلہ وی مثرت کر دبات کے میان مشیت کے میان کر دبات کے میان کی مشیت مشتلی ہو۔ بید کر مند دب بالاواقد شرو جب اس کو منفود ہوا تو جب ایس میں عو اور تا بالد بین جآء و جا اولا فات عصیمة سنکم و الات حسیمی شوالکم میں عو خیسولسکم و الدی شوالی کہ دو منفود له خیسولسکم و الدی شوالی کہ دو منفود له خیسولسکم و الدی شوالی کہ دو منفود له عناب عظیم (دور ۱۰۰)"

انشانشدہ مبارک ہستی جو ہاعث تحوین روزگار اور کافتہ للناس ہوگی وہ تو اند تعالی کے

لفنف دا حدان گافتان جوادر جب تک مشیت ایز دی کومتظور شده در بیراتش آهن ندآ سکین ادر بید سنسله وی جب تک اس کی مشیت مشتفی نه دو بندی رہے اور سکیا تو ایک فات اور تھوق جم فرق ہے۔ الله تعالیٰ کی ذات کرائی کو جب منظور ہو تر دح کرے اور جب جا ہے منقق کردے۔ کیونکہ ووکسی کا تائع فرمان تیس به اس کی ذات اس سے مزہ ویر تر ہے۔ بال انبیا علیم السلام پر جب جا ہے لفت وکرم کی بادش ہے بارش پر سائے۔ تم کس کی کی بیر جرآت جیس کہ دہ جب جا ہے سلسلہ انبیام کوشروع کردے اور جب جا ہے بنوکردے۔

اب پنج بی نی صاحب کودی بھی ملاحظہ ہو کی نے کیا حسب حال کہا ہے۔ ول کے آئینہ ش ہے تصویر یار جب ذرا محرون جمکال وکیم ن

بیبان تو مشکل عی تیمی ذرا توجه کی ارزالها کی سلسله شروع موکیا اور وہ محی اس تیزی وقیزی ہے سادن کی بارش کی طرح کی اوجورے تی پیغام پہنیا م میں کا شہر ہے نہیں۔ اور جن کی تنجیم عی تیمی مولی اور جو واقعات کے بعد چہاں سے جاتے میں اور جن برحاشیہ آرائی کی جاتی ہے شمطام ہے کہاں ہے آتے جی اور ان ہے دنیا کوکون سافا تھو پہنچکا ہے اور بیسسلہ ریائی نیلی فوز تھوڑا ہے کہ بینوکر تے تی شروع موکیا اور مورون موجود کے علی بندہ موج کا انہوں بلک بیا کیے اید بیاک اور منز وسسلہ ہے جوالات قائی کے قبطہ تقریب میں ہے۔

> کیا جائے وقعت علی کیا کہا آٹیں علی نے حدم مجی حمری آئے کی گئی کرتے

اشد الله الاستقداد والوسه الدريتيرين عنى مولود مسعود كى بشارت تكريز فى قدرت ما حقه بوك الهام دهرست دهرب رويكا دور وتع حمل شماز كى بيدا بوكى -

فیراز فیری تھا ہے ہی بدگان اوسے ۔ بیزوت ہوری ہے۔ انباللہ واندا البه داجعون ایکا فی سے۔ انباللہ واندا البه در اجعون ایکا فون اور بیکا نون کا فرزان کی در اللہ میں میں اور کی کھڑیاں کے فوش ناڈ کو کندھا ویا اور قریب کے حمل پر جعد مسکل جان چیزائی۔ انتقاد کی کھڑیاں گزرنے کو کو گزر کی ۔ شامو کے میکن نعیب ہوا اور شامی خوا در شام کے فرصت حاصل ہوئی اور جا بین کی نکامیں آسان سے بازل ہوئے والی وہ بیروری کی سے میری سے متحدد ہیں ۔ سام میں میں میں میں میں میں ہوئی اور جا بین کی نکامیں آسان سے بازل ہوئے والی وہ بیروری کی سے میری سے متحدد ہیں ۔

ز چدكى كووتجريكى تى اورمرز الاديانى كاده الهام قريب آچكا تما ــ (مولودموجود) جس

کی انتظار میں و نیا بید مبری ہوئی جاتی تھی۔ آخر خداکی مہریائی ہے وہ سعید ساحت آتی کھی۔
جس میں سرزا تا دیائی کی مراور سعی شہود پرآئی۔ جس سے سرزا تا دیائی ڈھارس بندگ اور فریب
است کی جان میں جان آئی۔ پھر قو مبارک کے شاد یائے بہجا اور تھے جانفرا کا خلطہ بالند ہوا اور
میار کیاری کا ترانہ است میں بلند ہوا ہمی کے جہائے چلائے کئے اور سرزا تا دیائی کی تعریف
میار کیاری کا ترانہ است میں بلند ہوا ہمی کے جہائے جلائے کئے اور سرزا تا دیائی کی تعریف
الله تعریف میں زمین و آسان کے قلامی خلامی کی خدمت میں سرزا تا دیائی کا دو للف اندوز
بیام جوشراب میت سے سرشار ہے ویش کرتے جی تا کہ وہ بھی اس سے بھرہ ور ہوکر ہماری محت
کی دادد ہیں۔

گی دادد ہیں۔

خوش خیش خیر کی

'ال بنا تلم بن البين آب كو مثلات وينا مول كدو، لا كالبس كے وكد كے ليے بين نے اشتہار مدرور علی المماء علی ویش کوئی کی تھی اور خداتعال سے اطلاع باکر سین محف تھے بیان بیر بکنیا تھا کے اگر وہ حمل موجود بیں۔ پیدائہ ہوا تو دوسرے حمل بیل جواس کے قریب ہے۔ خرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۷ رزیقندہ ۱۳ اے مطابق کراگست ۱۸۸۵ء میں الامریجے کے بعد فالإصبيح كقريب وموود مسود يجدا بوكياء فسالحد دلله على ذالك الب ويجناح البيخ كرير سمی قدر بزرک چیش مولی بے جو تعبور تیں آئی۔ آریاوک بات یات میں بیر موال کرتے چی کہ ہم وہ بیٹن کوئی منظور کریں ہے ۔ جس کاوقت بتلایا جائے ۔ سواب مید بیٹن کوئی انہیں منظور کر ٹی پڑ گیا۔ كوكراس يش كوئي كاسطنب يدب كرحمل دوم بالكل خالي تين جائ كالم ضرور لزكا بيدا وكا اوروه حل ہی کے دوربیں بکر قریب ہے۔ بیسطلب آر جامش الهام ہی جمل تھا۔ لیکن ہی ہے ای بشتهار شرالز كاليدا مون سے اليك برس بيار مبيني بيلے روح القدس سے قوت يا كر مفصل طوري معنمون فيكور بالانكيدويا بيعني بيركه اكرائز كالهراجمل بثين بيدا شهوا تو دوسرت حمل جس شرور بيدا ہوگا۔ جربوں نے جیست کی تھی کہ بیفقرہ البامی جوالیہ عدمت حسّ سے تجاہ زہیم کرے کا حمش موجودہ سے خاص تغایش سے اڑکی ہوئی میں نے ہرائیک مجلس ادر براکیت تحریر وتقریم عمل انہیں بناب دیا کہ ہے بحث تمہاری نغول ہے۔ کو تک کی الهام کے واسٹی تعیک او تے ہیں کہلم آپ بیان کر مداور معم کے بیان کروہ معنول برکسی اور کی تشریکا اور تغییر برگز فوقیت فیل رکھتی ۔ کی تکسیم اسے الہام سے اندرونی واقعیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت یا کر اس سے معنیٰ کرتا ہے۔ ایس جس حالت بھر اوک پیدا ہوئے سے کئی ون پہلے ، مطور پر کئی سواشتہار چیوا کر شل ہے

مائع کردیے اور بڑے بڑے آرم ہی خدمت میں بھی بھی جی ویے توالیا ہی م رہ سے وہ من کے وہ من کے وہ من کے وہ من کے اور بڑی ایس میں میں میں سے وہ من کے دیا اور بیش زخبور کا افغین تک می کھا دیے کے دیا است وحری ہے بائیں کی جم کا اپنے انہا م سے میں بیرے پر طاہر کے اور بیش زخبور کا افغین تک می کھا دے کے دکیا ہن وحری ہے وہ کو اس سے لوگوں کے بیانات سے مند العقل زیادہ معتر کئی ہے ۔ یک خود معتر کئی ہے ۔ یک فود پر ایک ہوئے گئی ہے کہ اس میں وہ کی کہ اس میں البیام اور اس تشریع کا آپ و مہدا رہو تا ہے اور اس کی باتوں بھی نہیں باتوں بھی ایس البیام اور اس تشریع کے کہ کہ تیر می تعقیف کے بیم میں تا ہوں ہی گئی ہیں باتھ ہوں ہے جا دیا ان کو اطلاع ہو کہ ہم نے ویش دو تو جا ہی ویش کوئی کی نسبت کیا دیا ہے لئے والی جس تھی ویک کی قب کیا دیا ہے لئے والی جس کھی جس تا این کو اطلاع ہو کہ ہم نے ویش دو تو جا ہی ویش کوئی کی قب کیا دیا ہے دیا ہے دیا ہوں کی قب کیا ہوگی تھا اور تیر وہ کہا ہے وہ کہ ہم نے ویش دو تو جا ہی ویش کوئی کی قب کیا ہو کہ ہم نے ویش دو تو جا ہی ویش کوئی کی قب کیا ہو کہ ہم نے ویش دو تو جا ہی ویش کوئی کی قب کیا

الشقوة اكسارا على ما قاد إلى القاد بإن شلع كورواميور (عداكست عاعده المجوع اشتهارات في ص ١٣٠١٣٠) نا یا تبدارونیا کیا ہے ثبات گھڑیاں مبدحلد کزر دی تھیں اور چن جہاں ہیں ہزارون کلیاں قلاق دوجہاں کے پاسکو بندگرتی موئیں چک کر پیول بنی سینکٹروں بلبلیں اس کی حمد کے تر انے کا کرگلوں برخار ہو کیں۔ براروں کوئیس بھوٹیس اورا کھوں درخت برگ ویر سے ملوی ہو کر پھا تگت کے ترانوں بٹل ٹر کے بوجہ ہے۔ س کی جناب میں مربعی وہوئے ۔ کروڑ ول ہے صفحہ تجود پرمبزلهاس زبیب تن سکتید فلسفه جهال کوکوجیرت بنا کرذرد به وکرچیل دسینے ۔ پیمولوں کی آ فریش ے چمن جہاں بہباا تھا تو چھوں کے وہموں کو پھی ترکستہ ہوئی۔ طیور نوش اعان کا بھاڑ بھاڑ کر اور خوانی کررے متے اور بلبلیں سینہ فکاری بھرا کو ہودی تھیں ۔ کر م کھیل سے کا ل بھن ؟ آ شا تھے۔ وہ کو یاس ہی شد ہا تھا اور پارغ جہاں کی بہار جوشانیدائے تابیشد آئی تھی کو بوی بے دروی ہے لوٹ ر با تقار جسيده و كن فنكفته يحول كود يكما ببيل كادل خون بوكرره ميا تا اور جسيدة ژناده وييز كوب بوكر ارّ جاتی ہے یا محیل کے اس تعلی کو جوہ مکمیل سمجھے ہوئے قد د کھے نہ عنی ۔ان پھولوں اور عنجوں میں ا بکه تنغی کالی ایسی بھی تھی ہے ۔ جسے تجیب و کچھ کر ہنسا اور یونا کو تیج سدہ نٹھے نتیجے تو یا منتعمل اور کمز ور میں اور تیری بدلسی پر مجی رام آن ہے اور تیرے تو زیلنے سے چھے کو کی خاص ذاتی فائد ولیس رحم چونک تیری مشتقی پرانیک دنیائے جہاں کی امیدین داہستہ ہیں۔اس سے تیرا تو زلیانی بہتر ہے۔ کوکک تیرے دم ہے موسکنا ہے کہ ایک جہال کے سعید لوگ بھی شاید دھو کہ ش بور اور چونکہ و کا جہال کے اس واحد مائیا کا ارشاوے

''جاآ، العق وزهق الباطل ان الباطل كان ذهوفا'' اس نے چائد تیری دیسے اس کی ہمسری کادموی کیاجا تا ہے اور کسیان الله ضزل من السماء'' کہاجا تا ہے کی دجہ ہے مجددہ وکر عمل مجھے تو تاہوں۔ آء! جب بیکل نوٹی امت مرزدنی کے کمروں عمل صف ماتم بچھ کی اور نیوت کے برزوں تیں لیک چھان آ حمیا اور خاکسار نی کوتا دیلیں عانے سے دوجا رہونا چاا۔ کمر بے وقت ک دائی دکون پہند کرتا ہے۔

خرب کھاہے۔

کسی کا کندہ تھینے پر نام ہوتا ہے کسی کی عور کا لبریز جام ہوتا ہے عبب سراہے یہ دنیا کہ جس عمل شام دمحر کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے افسوس پے موجود پیرکل ہے کیول بننے سے فیشتر سولدہ و کی تحریش مرز ا قادیائی کو ب

واغ مقارقت وينا بوا مكل بس

چول تر دو دن بهر جانزا دکان می حسرت ان نخوق برے ج بن کلے مرجما کے اس

مرزا قد یانی کویمد مداییا شاق گزراک ای کا تسودا حاظ قریرے بابرے۔ آپ کی اسی امیدیں ایڈ کئی اور کارخانہ شاق گزراک ایک بھیان تھیم ایسا افغا جس کا تصورا حاظ تھرست بھی امیدیں ایڈ کئی اور کارخانہ تبوت میں ایک بھیان تھیم ایسا افغا جس کا تصورا حاظ تھرست بھی الدرآپ کی طبیعت بیا لیک ایسا بادی اجس ہے آپ بھورا مراض کا گلدستدین گئے۔ مرتا ہم تبوت کے فرائض کر بھی جس کے مرتا ہم تبوت کے فرائض کر بھی العرام دیے رہا ور کے توجہ کہ توازن و مائے کئی تدریخ کے در اساق کی الدرائی کیا تھا کہ بھر کہ ہور تھے کہ تک تم کے مرکز ایسا تا داری کیا تھا کہ ہوئی دوائس کو دیے تھے۔ چنا نچے وہ درے ایسا بیان کی تقد ایس مرزا بھیرا حمد میں حب فیل الفاظ بھی فرمائے ہیں۔

''میان کیا جھے سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سیح موقود ( مرزا اوّ دیائی ) کو مکنی دفید دوران سراور ہسٹر یا کا دورہ بشیراؤل کی وفات کے چندون جد ہواتھا۔''

( بررت نمهدی دسراول می ۱۹ سروایت ۱۹)

" واضح ہو کہائی ما ہر کے لڑ کے بشیراحمہ کی وفات جو پراٹست ۱۸۸۷ء روز پیشند میں پیدا ہوا قذام رؤمبر ۱۸۸۸ م کوائل روز بکشنیہ میں علی اپنی تمریکے سولیویں ممیینہ میں نوقت تماز میج اسيغ معبود حقيقي كي طرف والهن بلايا حميار جيب طور برشور فوعًا خام حيال لوكون جن الخااور ر تکارکک کی باتیں خویشوں و فیرو نے کیس اور طرح طرح کے جنبی اور کج دلی کی رائمیں ملاہر ک مستقیم ۔ خانعین ند بہب جن کا شیوہ بات بات میں خیانت داختراء ہے انہوں نے اس بنتے ک وفات برانواع وانسام کی افتر و محرنی شروع کی به موہر چندایتدا و ش جارا اراد و زرقعا کراس پسر معموم کی دفات برکم کی اشتہ ریانغر برشائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی ۔ کیونکہ کو کی ابیبا أمر درميان ندتما كدكمي فبيم آ دي كوفموكر كهانے كامو جب ہوسكے رئيكن جب پيشور وغوطا اثني كو كائي حمیاا ورکیے اور ابلہ مزائ مسلم نول کے ولوں رہمی اس کامعرا ڈریز نا موانظر آیا تا ہم نے محل للہ به تقريرشائع كرنامناسب مجماله اب الغرين يرمنكشف جو كبعض كالغين يسرحوني كي وفات كاذكر کر کے اپنے اشتبار واخبارات ٹی طنز ہے تھتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی نسبت اشتبار ۲۰ وقرود کی ۸۸۱ ماور ۸رایر یل ۱۸۸۱ واور عراکست ۱۸۸۷ و ش به ظاهر کیا حمیا تھا کہ وہ صاحب شکو عقمت ودولت ہوگا اور قو میں اس سے برائت یا کیں گی۔ بعضوں نے اپنی طرف سے افتراد کرے بدمی ایے اشتبار ش اکھا کہ اس بنے کی نسست برالہام میں کا برکیا کہا تو کہ ہر بادش ہوں کی بیٹیوں ہو ہے وال ہوگا۔ لیکن ناظر بین پرسکشف جو کدجن اوگوں نے برکٹر چینی ک ہے۔ بشہوں نے بڑا و موکد کھا ہے ہا و موکد و بنا جا ہے۔ اصلی حقیقت میں سے کہ اوا کست عام ۱۸ او یک جو پسرمنونی کی پیدائش کامپیدے میں قدراس عاجز کی طرف سے اشتہار میں ہیں جن کا لبھرام بشادر کا دید ٹوٹ کے طور پراپ اشتہار شراح الدویا ہے۔ انہیں میں سے کو لُ تحقی آیک البياح ف بعي بيش ميس كرسكا \_جس على بدوهوى كياهي بوكر مسلح موهود اورهر يان والديك الزكا تغال جو فوت جوگیار بلکه ۸رام یل ۱۸۸۲ و کا اشتبار اور نیز عراکست ۱۸۸۷ و اشتبار جو

٨٠١ير بل ١٨٨١ مل بنام الواس كے حوال ہے بروز تولد پشیر شاقع كيا كيا تھا۔ صاف بنام واسے ك جنوز الهاى طورير بيقعفينين مواكرة بإيراز كالمعنع مرعودا درهم بأسف والناسب بإكون اورب ساتجب کر کنگھرام بیٹا دری نے جوش تعسب شہاؤ کرا پیغاس اشتمار تیں جواس کی جبٹی خصلت بدھموتی وبدزياني سيجرابواب ساشتها دات شكوره كالاوالداعة عشرين توكرو بأعمرة تحسين كمول كران تنیوں اشتہار دن کو پڑھند نہانا تا جلد ہاڑی کی ندامت سے ڈیج جاتا نبایت افسول ہے کہا <u>اسے</u> درد خ باف لوگول کا ربوں کے دوینڈت کیول درد نج مولی ہے منع نہیں کرتے جو ہازاروں میں کھڑے ہوکرا پنااصول بیاتلاتے ہیں کہ جموت کو چھوڑ نااور تیا گئا اور بچ کو ہا نااور قبول کرنا آ ریوں کا دھرم ے۔ یس عجیب بات یہ ہے کہ دھر مقول کے زر بعدے تو بھیشہ کا ہر کیا جا تا ہے۔ مرتفل کے دقت أيك مرتب يحى كام عن فين آنا -السوس بزاد السوس-اب خلاصه كلام به كدبرد واشتهار المرابر الي ١٨٨٧ه اور عما گست ١٨٨٤ و يُركوره بانا اين ذكر وحكاعت سے بالكن خاصوش جي كركوكا بيدا ہونے دالا کیبااور کن صفات کا ہے۔ بلکہ بیدونوں اشتہار صاف شہ دت دیتے ہیں کے جنوز بیامر البام كى روے فير مفعل اور فير معروق ہے۔ بال يقوينس جواد يمرز ريكل إلى ايك آتے والے لڑے کی نسبت مام طور پر بغیر کمی جنسیعس اقعین کے اشتہارہ ارفر ورق ۴ ۱۸۸ء تک ضرور بیان کی سنتم بين يسلين اس اشتبارين وتحلي متبذين فكما كمدجوك والسن ١٨٨٤ وكاز كالبيدا بوكاروي معداق ان تعریفوں کا ہے۔ بیک س اشتہار ٹیل اس لڑے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نعیل که کب اورکس وقت **بوگا - پس ایها خیال کرنا کدا**ن اشتبارات می مصداق ان **تعریفوں کا** ای پسرمتونی کوهمراه میاهمار مرسر بدن دهری اور بدایمانی بدر بیسب اشتهارات جورب یاتی موجود تیں اورا کش ناظرین کے یاس موجود اول محے۔مناسب ہے کہان کوغورے پڑھیں اور فکر آب بی انصاف کریں جب بے اڑکا جوفوت ہوگیا ہے پیدا مواتھ قراس کی پیدائش کے بعد صدبا تعلوط الفراف شکلہ ہے بدیں استغبار کئے تھے کہ کیا بکی مسلح موقود ہے۔جس کے ذریعہ ے توگ ہوا ہے۔ باوی سے راتوسے کو بھی جواب آگھ اس کا کا اس بارے میں صفاقی سے اب تک کوئی الها منیس ہوا۔ بال اجتہادی طور پر بیٹمان کیاجاتا ہے کے کیا تجب کے مصلح موجود بھی اڑ کا مواور اس کی دیبہ بیٹمی کہاس میرمتو تی کیا بہت ہی ذاتی بزرمیاں انہانات میں بیان کی گئے تھیں ۔جوہس بإكيز كاروح اور بلندى فطرت اورعواستعدا واوروش جوبرى اورسعادت جبل كمتعلق حميس ور اُس کی کاملیعه استعداد کی ہے علاقہ رکھتی تھیں رسوچونکہ وہ استعدا دی بزر کمیاں الی نیش تھیں جن ہے لیے بوئی عمر یا نامفر دری ہوتا۔ ای یا حث ہے لیٹنی طور برنسی الہام کی بناء براس رائے کوفاہم

تیس کیا گیا تھا کہ ضرور پرلا کا ہلائے مرتک پنچے گا اورا ک خیال اورا تظارش مواج منبر جہاہیے تک قوف کی تی ہے۔ تا جب انجی طرح انہا کی طور پرلا کے کی حقیقت کل جائے ہے۔ اس کا مفصل اور مبدو خوال تھا جائے موقی اور نہا ہے کہ جس حالت بھی ہم اب تک پسرمتو فی کی نہید الہا ی طور پرکوئی والے تعلقی ظاہر کرنے سے بھی خاصوش اور ساکت رہے اور ایک ورا سا انہا م بھی اس بارے شی شائع نہ نیا تو بھر مارے تو تفوق نے ہے کہ مارا اپنے کام کے نئے قیام دکائل جروسہ پنے نے شائع کردیا ہا کہ اس بھر واضح رہے کہ مارا اپنے کام کے نئے قیام دکائل جروسہ پنے موالڈ کومرود کی طرح مجھ کرا ہے تھی جسین کرتے ہیں یا نظرین ۔ بلکہ مسب سے افراض کر کے اور غیر اللہ کومرود کی طرح مجھ کرا ہے کام میں گے ہوئے ہیں ۔ کو بعض ہم سے اور دھاری ہی تو م شی اور جانے ہیں کہ جو ہم پر قانم کیا گیا ہے وہ ان پر تیس اور ہمیں بیاس لگاد کی گے ہوں کے بیش الل طم اور جانے ہیں کہ جو ہم پر قانم کیا گیا ہے وہ ان پر تیس اور ہمیں بیاس لگاد کی گئے ہیں اس کے تاہوں کہ بھے بیش الل طم احباب کی جامعانے جریوں سے مصوم ہوا ہے کہ وہ گی اس عابر کی بیکا دروائی پر نہیں کہا تھیں کی ہے اور انہ کے بیش الل طم

(مجودا شمّارات عام ۱۸۳۳ (۱۸۱۲)

یا شتہار سنت قدیمہ کے مطابق ابھی بہت کیا ہے بھر چوکہ سنت خاص کے مطابق علائے کرام کی شان شرق ہے برس پڑے ہیں۔ اس لئے ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔ اند جبر محری اور اس کی حکومت

اواکل زبانہ عن مچوٹی جیوٹی حکومتیں ہوا کرتی تغییں اور ان کے یادشاہ بھی وزیر جنیں شھریار چنان کے مصداق عی ہوا کرتے تھے۔

چنا نچیا تد هرگفری جس هرچیز کنے کی سرتنی۔ نیب رعایا کا ٹاک شیادم آپیا تھا۔ تجارت کا سنتیناس اور تا ہزوں کا برا مدل تھا۔ رشوت سناتی گرم یا زار کی پرتنی سکسی کی فریاد کو کوئی ند منتاتھا۔

اکیے۔ عمبارش تھوی سادھوجس کے دو چیلے بھی تھے۔ سعرانو دوی کرتا ہوا شہرش داخل ہوا اور بڑے ایک بڑے میڑ کے لیچ آس جما کر بیٹر کیا اور مام نام کی مالا وے سکتے پیام کا چاہئے ۔ بھر کو ہوا اور چیلوں کو بھوجن کے لئے شہر بھی جیجے دیا۔

چیوں کی جرت کی کوئی اجام می شاری کرج چیز مجی وہ کی دوکا عرارے او مح

ایں۔ دورے دو پہنے سیر مکھن دو پہنے، چے دو پہنے سیر افر شیکہ جو بھی دہ کی دوکا تدارے پو چھنے ایں دو پہنے سیر ہی بنا تا ہے۔ وہ بلا بھر قرید کے کرد کی خدمت میں حاضر ہوے اور عرض کیا عبادان میر گری تو رام گری ہے جو چڑ پو چھود پہنے سیر طبق ہے۔ اس لئے ہم آپ سے پر ارضا کرنے کوآئے ہیں کہ کئی اور پہنے کھا کھا کر ہم شک آپکے ہیں رام گر میں دورے اور بالائی کھاتے کی اجازے عطام فرما تمیں۔

مهارانج ہوئے ابیدام مخرفین اند میر محری ہے۔ بوریا سر سنجالوا وردام بحروے چکے محمی دوسری بستی میں مجوجن کرو۔

چیلے ہاتھ جوڈ کریٹی ہوئے مہاراج یہاں چندون تشریف رکھواور پر ماتھا کی دعاسے انچی اچھی چیز یں بھوجن کرنے کی اجازے وہ۔

مبادارج ہوئے بھے یہ کچھن کو چھٹے معلوم نہیں ہوتے۔ بیٹا خطا کھاؤ کے ایجی ہلے چلو۔ چیلے یاکال پڑ کر ہندہ ہوئے تو مہادارج کوئٹی مجود آجیب سادمنی پڑی۔

ا عرج محری سادھوں کے لئے میش ہوتھا کھا کہا کراس قدر موسفے اور تازید ہوئے کشیری ان کی نظیر دیلی تھی۔

الدم مرتجر کرداد تخت پر براجمان بین ادر تھے ہے لال پیلے ہورے بین اور منہ ہے۔ کف کل ری ہے۔ دوقیدی پارزنجر سامنے کمڑے ہیں۔

حضور بھی دودونو کی تک حرام ہیں ۔ جوموتی کے قائل ہیں۔ ( کتے کا تام ہے ) کونوال کے کہاجو پاس بن کھڑا تھا۔

راجدان وداول کو چاکی برنشکادو۔ کرور

كوتوال بهت اعجما بيحدر

مچانسیاں تیار ہوکی اور کے کے قاتل دار پر چڑھاتے کے لئے لائے گئے۔ انتقاق ہے وزیر ساحب بھی موقعہ پر پی گئے گئے۔ جن کی شمی اقریائے کرم کر دی تھی۔ کہا دیکھو کو آواں ان کو پھائی سندہ وادر میری ہا دشاہ سے واپسی ملاقات تک تھے کم کی اشتقار کرد۔

كولؤال يهت احما جور

وزیر صاحب باوشاہ کی خدمت عیں حاضر ہوئے اور حرض کیا کرحشور وہ آ دی تجانب البدن ایں اور بھالی سکارے کشاوہ ایں رکیا کیا جائے وہ تواس جی نیا تھیں سکے۔

رب ان كوچوز دوادر جوموئے تازے مول ان كى جكدان كو جياكى برانكادور اندجير

محری میں دونوں سادھو کا نے کی طرح کھکتے تھے ۔ تھم ہنے تی سیاتی کنیا کوردانہ ہوئے اور دونوں کوگر فاد کر لیا ۔

عبداراج برہم ہوئے اور ہوئے کران بھاروں کا کیا تھور ہے۔ یہ ہے کتا ہ کول لئے اتے ہو۔

بست المستان ميادان بي كناه اور تصور وغيره كولو تم جانوبية مورث مين - الربيد بهالى مدرية مياكن المربيد بهالى مدرية جاكس والمربية بهالى المدرية جاكس والمربية بالمربية بالمربية

پیراد مخری کا اندها ربیہ

جنوبی کی ایک مش مشہور ہے تو تینے اور تیران لاگی وہ شاید ای کہتی کے لئے حقیقت حال ہے۔ دلیہ کے حضور بھی ایک منیم (منتی) کی جواز حددشوے لیز تھا۔ شکایے یہو کی جس پراک کی بلی ہوئی اور وہ ماشر کیا گیا۔

ماجہ کیوں ہے نالائن پہلے جہاں بھی تو تعین ہوا سرکاری چوریاں کرلیا کرتا تھا۔ ای کے جہیں مال خاندادر نزاند سے موقوف کر کے کاغذی کام پر لگایا۔ اب سے ان بھی رعایا کولونا ہے چار جم جمیری اوکری سے فل معزول کرتے ہیں۔

خیر حضور کا قبال قائم چوٹی چوٹی میالداری ہے دم فر ایا جائے۔ یا نائمک خواریوں۔ راجہ بہت اچھا جانوں ایک لہریں شارکیا کرتنو اوٹل جایا کرے گی۔ ہم ہا ہے سے بہت

وَرِينَ إِنِّ إِنَّ وَرِينَا

خيم بميت المجاحنور

شیم دعا کیں ویٹا ہوا دریا کے بھی پر چلاجا تا ہے اور چوبھی دریا ہے گز رہا چاہتا ہے شیم ٹی ہے کہ کر مدراہ ہوتے ہیں کہ اداری ابر شماری میں فرق آ تاہے اور جسب تک شمی گرم نہ ہو کیا مجال کوئی کڑ دیکھے۔

خریب رہایا جس طرح مجی موسکارام بھروے دفت گزارتی ری ۔ انفاق سے راجکار ک شادی مولی اور دلین کا ڈولیکی دریا پارے آیا ہے گئے نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ جاری البرشادی بھی فرق آتا ہے ہاس سے بھم از رئے ندویں کے ۔

شائق مواد طعمہ سے برہم ہوئے اور بوئے ایے تو کون ہے جہرائ کیار کا ڈولار دکتا ہے۔ تیم کی نے جوب دیا میں رائی کا سالہ ہوئی۔ شرکی سپائل اس سنگٹ جواب سے مرتوب ہوئے اور معاملہ دریارتک پہنچا۔ دادر تخت پر بیغا ہے اور ور ہا دک قریبے سے وست بستہ کھڑے جیں۔ سیاعی فریادی جوتا ہے کرچھنورور یا کے بھی پر جوشائ کیم المبرشاری پرھین کیا کیا تھا اور جواسیٹ آ ہے کو والی کا سالہ کہتا ہے وارج کیا رکا ڈون کڑ رئے تھیں ویتا وہ کہتا ہے۔ چوکلہ جرکی البرشادی عمی فرق آ تا ہے اس سکے ڈون کڑ رئے نددیا جائے گا۔

رانز ڈیک تحریری تھے دیتا ہے کدد دکومت مجانے وور

سیای تھم کے کر بڑی قلت ہے تین پر پہنچنا ہے اور ٹیم کو شائ تھم تھیل کے لئے ہیں۔ کرتا ہے بہنم تھم کو دیکی کراور زیادہ سدراہ ہوتا ہے۔ جس پر شائل مازم بکڑ جاتے ہیں اور تو بت وحینا مشق تک نے جاتی ہے۔ مرتبم عیاری کرتا ہوا تھی ہے کام لیتا ہے اور شائل مازموں کو یہ کیہ کر فعد اُ آر دیتا ہے کہ ماجو تھی ہے کام اوادر دائی کے سائے کی بات اور ہے سنو۔ شائل تھم ہوتم لاتے ہواس میں صاف کھا ہے کہ

روکو ....من جانے دو اشای عم کی عمل کرنا پر ااور آپ کا فرض ہے۔ اس لیے بیڈوالا کر رئے شدہ یا جائے گا۔ اس قانونی خنگ منطق بات پر مٹی گرم کی جاتی ہاورڈ ول گر ر جا تا ہے۔ ناظر میں ایکی حال دمارے مرزا قاویزنی کا ہے۔ الہام کے میروہ کی کی توص ہویا تعریف میں اعذاب کے ہوں یا خوتخری کے افر الی کے موں یا رح کے فرضیکہ جس امر کے مجی ہول دو چے میروی جی اور دماہ کرانی چاہوتی دو پیے مسلمان بنا چاہوتی چندہ جاوکی آرز و کروتی چندہ جینے بھی چندہ اور مرے کی چندہ اور الہام الیسے جی کرجد عرچاہولا اواور جہاں جاتے ہی تا کہ کو

اورا کر گاہری الغاظ خلاف پڑتے ہوں تو استوارہ سے رنگ جس بھٹی کراو۔ یا علی اور بروز کے ڈھٹو نے بٹی ڈھال نوے یا کسی ایک لفتا کوی نے کرتھی بھٹی کوئی سے رنگ بھی جیان کراو اور ایسا کرنے سے کتا ڈیس چک منت مرز اسے ر

اب ای مولود کی نیش کو تیال اور انهام طاحته جول \_آسی سند بخصوصد کے مطابق اوستے ہوئے فریائے بین کرہم نے بیر کمپ کہا تھا۔ پسر سوفی تن ان صفاحت کا حافل ہے بیسراسر جن وحری اور سے ایرانی ہے۔

حالاتکمالها می القاطا نیست و نسه بدخیلام حطیع " مجھ رفین ایک طیم الاسک کی ہم حمیس بشادت دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہواشتہ دویا اس عمد قرمات ہیں۔ " موقعے بشادت ہوا کیے وجہ اور پاکسائر کا بھے دیا جائے کا۔ اس کا نام عمو تک اور

فيرب." (مجود اشتهارات عامر ١٠١)

اس کے بعداشتہارہ اجب نے ظہار کے ہیڈ تک سے جواشتہارہ یا اس بھی قر ماتے ہیں۔ '' پیفٹان مردول کے زند و کرنے سے معدا درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح تی دعا سے دائیں آئی ہے اوراس جگر محق و عام سے تی ایک دوح منگا کی تی ہے۔''

( مجموعه اشتهارات عن اص ۱۱۵)

یدوہ روح تھی جو تلقی سے آئی اورائری پیدا ہوئی تو آپ نے قریب سے مل پرونیا کو تال دیا۔

۔ اس کے بعداشتہار مردانت؟ اور کے بیٹرنگ سے شائع کر کے دوکومت جائے دو کے معددان فرمائے ہیں۔

" يكى الهام مواكدانيون في كهاكمة في والايمي بر"

(مجوما شتبارات جامي عاا)

بس کے بعد فوتخری کے بیڈ تگ سیما یک اشتہار ٹائغ کر کٹر و ہے ہیں۔ ''اسے ناظرین ہیں آپ کو بشارت و عالمون کے دولاکا جس کے قوند کے لئے ہیں۔ اشتہار عمرار میں ۱۹۸۳ء میں بیش کوئی کی تھی اور خدات الی سے اطباع پاکر کھلے کیلے بیان شریکھا تھا کہ اگر دوم کس موجودہ میں بیمانہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب ہے شرور پر ابوجائے گا۔ آج ار ذیقعہ ۱۳۴۰ء موالی عمالت عمالا میں بارو بیچے دانت سے بعد فریز ہو ہیکے سکے قریب دہ مولود مسجود پر ابوم کیا۔ خالے مدال نے عالم افالی''

> کس طرح یادر ہوکہ ایفا عی کردھے کیا دعدہ جمہیں کر سے سمرنا خیص آتا

یو لے کر کہاوے میں مولی تھی۔ مگر آئ آئھوں سے مشاہدہ کری درندالل بھیرے تو پہلے روز اس متجے سے بے زیاد نہ تصادر آپ کی کرشہ سازیوں کے وال قائم میں قائل ہیں۔ وافقہ باتو کی جھے رہتم ہوں

پیپر است ہم مجمع کاکن میں حمدی عرفیوں کے یاور ہے او زمانے کی طرح رنگ بدھے والے

جہار ہے شنع محوج رفوالہ عمل ایک موفود صاحب منگانام کے ہوئے جی وہ کوئی عالم وفاهش ندھے مکرنیگچر س خولی وہم گی ہے وہا کرتے تھے کہ بغا ہے کرام بھی میں ٹر ہوئے ۔ ایفیر نہ رہا کرتے جے در خاص وہا مومر مہاد تھیں کئے پر مجبور ہوتے تھے۔ وذیراً بودیش ان کے چنم ووست ایسے بھی تھے ہو بہت میں ہے تھائے ہے۔

انہوں نے مولوی صارب سے ہوچھا کہا آپ کا بھٹٹ طرقو ہی ہے جو تعارا ہے۔ کو تقد جہارت کے کالج میں ایک ہی گاہی میں تعلیم ولی ہے۔ میر ایا دید ہے کہ بھم آفا ایک نظامی اس خصاصت ہے اوائیں کر شینہ اور ڈ پ ہیں کہ شاہ اللہ تو جرت کرد ہے ہیں۔ آخراس کی کیا ہی۔ ہے تو آپ نے جواب دیا۔ اس کا شرقی تواب ہو گئے ، شہرے واجوا کے برامر بز کھیت جہار ہاتھا۔ انگراف بھ کی تھا اس نے دوموازہ کے ساتھ ہو گئے ، شہرے واجرا کے برامر بز کھیت جہار ہاتھا۔ جس میں خان آگو کی آگی ہ ان تھی ۔

مودی میا حب اس کے گاروپر کھا ہے اور میں کا دفیقوں کو خب کر کے فرایا۔ جمانیو امریدے وطائل کیفیت ہوگی کھوک ہو کو بیموں کے بواست بڑی بڑی کا گڑول باند سے جو من مان کر تینے جساور پر تھیت جا ساتھ ہے ۔ آپ جس سے کوئی میری جگر جا آسے اور بہاں کھو سے بوکر اور پھوائل کے وہائی آئے ہے تجابات کہنا جائے اور دیکھے کے کوئی اسے مزاحم اور ہے وہ کی بات کا حوالہ ہو چھنا ہے کہا تھی میسی ۔ چھر ہے یاک کینے سے کیوئی رکوئی جب کہ ہیں گئے۔ اور کھی مربی ہے ہیں جوان کرھوائم مان میں جائی مطاق جہا۔

بھیدائی قابدہ تھے ہم زا قال فی کانفسیا تھیں ہے قرامتے ہیں کہ۔ انہاؤ فر پہلی اس چکہ داخلے رہے کہ اورا اپنا کام کے سے قمام وکمائی مجروسہ مورکر کم ہے ہے۔ اس بات سے آبادہ فرش تمیں کہ وگ ایم سے انقاق رکھتے ہیں با تعاقی اور حارے دعوی کوئیل کرتے ہیں بارد اور میں حمین کرتے ہیں باتھ ہیں۔ میکن جمسب سے عروش کرتے تھے انتظام دوکی طرح مجمود کرانے کام میں مجلوب جی رکھائی ایم ہے اور جادی قوم یں سے ایسے محی ہیں کہ حاد ہے اس الر این کونظر تھیں ہے دیکھتے ہیں۔ حکر ہم ان کو معذور کھتے ہیں اور جائے ہیں کہ جو ام پر خاہر کیا گیا ہے وہ ان پر تھی اور جو اسی بیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں تھی ''کسل یہ عدلی عدلی شاکسات ''اس کی شی بیامی لکھنا متناسب جھتا ہوں کہ بھے بھی المرام اسحاب کی نامحان تیج روں سے معلوم ہوا ہے کہ وجھی اس عابیز کی بیکا دروائی پرندٹیس کرتے۔'' (اشجار کے بڑیم بھرواشتیا رائے ہیں معلوم ہوا ہے کہ وجھی اس عابیز کی بیکا دروائی پرندٹیس کرتے۔''

ناظرین امرزا تا دیائی تمام نما نوع انسان کومرده یکی جوید این کام بیل کیے

اوے ہے۔ دہ کی کی فرین اور قسین کی پرداد تھوڑائی کرتے ہے۔ بدایت دکھرائی تفاق واتفاق

قولیت دورم کو لیت کو بالاے طاق دکتے ہوئے فیرالڈ کومرده بھی کہ بدتن اپنے کئی موجود بنے

میشن بھی کو ہے کہ کی طرح کی موجود بن جا کی در یا ایک بیاس کی ہوئی کی کہ باد بود کی ۔

بڑا دورم خات ای وحمن بھی سیاہ کے ۔ کرابیا کرنے ہے چھکہ فائی بنائی کی ہوئی کی کہ باد بود کی ۔

بھی سے لئے آئے دن اولا فیمائش کیا کرنے کہ خواب کراں بھی آپ کے مندے کیا کیا لگل میں ۔

میس کے لئے آئے دن اولا فیمائش کیا کرنے کہ خواب کراں بھی آپ کے مندے کیا کیا لگل میں ۔

میس کے لئے آئے دن اولا فیمائش کیا کرنے کہ خواب کراں بھی آپ کے مندے کیا کیا لگل اس کے دورہ اور ایک مندے کیا کیا لگل اس کے دورہ اور ایک مندے کیا کیا لگل اس کے دورہ اور ایک مندے کیا گیا گئی بیاس کی تھر ہوئی ہوئی بیاس کی تھر ایک ہوئی ہوئی بیاس کی تعرب اس کے بار کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کی تعرب اس کی بیاس کی تعرب اس کے بیاس کی تعرب اس کے بیاس کی تعرب اس کی جو کی بیاس کی تعرب کی دین کی تعرب کرنے کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کی جو کی بیاس کی تعرب کی بیاس کی دین کرنے کی بیاس کی جو کی اس کی تعرب کرنے کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کی جو کی بیاس کی تعرب کرنے کی بیاس کرنے کی بیاس کرنے کی بیاس کی بیاس کرنے کی بیاس کرنے کی بیاس کرنے کی بیاس کرنے کرنے کی بیاس کرنے کی بی

میٹ نامیح تو کرتا ہے تھیمت مثن یازوں کو بڑھائے بی سیجیت پر طبیعت آبی جاتی ہے کے مسدال ہم اسے مشاقل بھی ہدتی معروف تے۔

حسن بن مباح کا کے واقع یکھے ہادا ہو دیہ کریے معرب کی صاحب انہام ہونے کا وجوز کی کیا کرتے تھا صاحب انہام ہونے کا وجوز کی کیا کرتے تھا ووایک فدو متد ہو ہا ایسا جاری کیا تھا۔ جس شر ہزا دول پر دگان فدا متد ہو بھا گئے۔ دفیدوہ مداسیتے مریدوں کے جہاز شر سوار تھے کہ طوفان آ کیا اور جان کے لائے پر کئے ۔ دی انہام نے سوچا اورائی حیاری ہے مطالعہ کیا کہ اگر طوفان سے فتا کے تو ریالوگوں کے پول بادال جی اور ڈاکی الجام مریدان ہاوقا کو مناویا کہ طعمین رہو۔ فدائے بھوسے وحدہ کیا ہے کہ جہاز میں والے کی کھروں کیا ہے کہ جہاز میں کا کہ در کہا تھا کہ اگر در کہا تو جی دالا کون ہوگا۔

جو فردے کی جائز کو فردیں کے سارے سرزا قادی کی کافیشر مالفو مطلم کچا آئر زندہ مجی رہنا تو میز طاہر ہے کے وہ ان سفات کا میال یکی نے ہو سکتی تن میکر مرزا قادیا کی کامر نے اس کے جالیس ہرس تنک و فرصوز کی تن کر کی تک ۔ جینا دہنا تو ایک بچر و نمائی کی ثین و نیکر تفریح اور جرا رہا اس سے فوکر یں تھائے اور کا دخانہ توت کی شان ہوتی اور صفات کے متعلق استفدار کنندگان کو یہ کہ کر ضاموش کردیا ہے تا کہ واقعات سنت اللہ کے مفایق جالیس برس کے جد ظہور ہوئی کے یکم اضوی تقدرے کو یکی متفور شاہوا۔

مادري خاليم وفك دريد خيار

# جن پہلفو کی تھاوہی ہے ہواد ہے گلے

#### شهد شاهد من اهلها

مرزا جود یائی کی تحدی کی پیش کو کیاں جن پر نبوت امامت بی و یاش مصدق وکذب کا انتحار ہی اورجو برے خصرات ہے۔ شائع ہو کی ورجن پر نبورا جوا الحروساء مناز قال اللہ دے تیرگا اشان ایرمر بازار رسوائی اور روسیائ کی مہیب تصویر ہی ان شکی اور ان کے نشور ہے اب تک خریب امت کی جان دو بھر ہے اور روسیائ کی مہیب تصویر ہی ان شکی اور ان کے نشور ہے اب تک میں امت کی جان دو بھر ہے اور موسی ترساسا ولرز ان ہے ۔ محر واو دے جس مقیدت جیرا میں اس بی جان میں جب کی میں بیسے کی میں میں میں میں میں اور میں بیسے کی میں میں اور جبوٹ کے جبولے میں تھیے درفر دیسے کی میں کا مزہ جبولے میں تھیے درفر دیسے کی میں کا مزہ جبولے میں تھیے درفر دیں ہے۔

فریب کی کان کی دیوی ادر جموت کی ما تا تو ہے۔ حیرا پنگل فولاد کی کرفت سے کہن زیادہ ہے۔ تیرے بیٹھنڈے دود و کرشہ سازی دکھاتے ہیں کہ عاقل معنی کو بھول جاتے ہیں اور وانا جاولوں کی طرح ہے اس موکر دانا کی کو تیر و دکتے ہوئے تیری خوفا کہ اور و شربار مان جاتے ہیں۔ اِن ان ماشاء اللہ کو کی خوش تعییب تیرے طلسی جا را کو جو در حقیقت عکموتی کا رواں ہے زیادہ وقت تیمی رکھا تو زکر تھیل این دی ہے تکل جاتا ہے۔ در زیاع میں تیرے دیم کو اِن کو اِن اِن کو اِن اِن کے اِن اِن

ورمیان قعر دریا تبخیر بندم کردد بازے کوئی کہ درشن ترکمن ہوشیار باش کے عن مصداتی بیں ۔اللہ تحالی ان سے محفوظ رکھے ہاکھیں!

وَ إِن مِن أَيْكِ عُطَ مِنَا سِجُعِيقُ هَارِ صاحبِ رَئِينِ وَلِيرُ وَلِلْهِ كَا وِرِيَّ كِيامِ مَا ہِ وَمِن

ے است کی بدعوامی اورتھری کی ویش کو تیواں کی بربادی کا فرنوستھر مام موگا۔ فریستہ وہمی حلات اراد سے مرزا ہے۔ اس سلتے میٹر پر نفق سے خالی نہ ہوگی اور مرزا آنا ویائی کی جلالت پر مہر کفر ب جب کرنے عمرایش ویش رہے گی۔ اس ویش کوئی پر بھی منفر یب ردشی ڈالی جائے گی۔ کما ب بقسور مرزاز برطع ہے انتظار فرمادیں۔

يسم الله الرحس الرحيم!

مولانا (نوروین ماحب) تحرم سلم الله تعالی ا السلام بینیم: آج بر ترم بر بادریش کوئی کی معیاد مقرره ۵ رحم ۱۸ وقتی رکویش کوئی کے القاظ کی میں موں کیکن آپ نے جوانیا م کی تشریح کی ہے دہ ہے۔

جیں اس دفت افراد کرتا ہول کے گریش کوئی جموئی نگل لینی دوفریق جوخدا کے نزدیک جموت پر ہے دو پیدرہ ہاؤ کے حرصہ بھی آئے گیا ٹارنٹے ہے بمزائے موت بادیہ جی شریز سناق بھی ہرائیک مزاک فوائے کے لئے تیار ہول جھے کو اکمل کیا جائے مردسیاہ کیا جائے ہیں۔ جس رسید اللاجائے جھے کو بھائی دیا جائے اور ہرائیک بات کے لئے تیار ہوں اور جس الشریل مثالثہ کی حم کھا کر کہتا ہوں کہ خورود دودا ایسان کرے گار خرود کرے گار خرود کرے گا۔ زبین وا سال کی جو تیس بیاس کی باتھی ۔ نگیس گی۔

اب کیار پیش کوئی آپ کی تشریخ کے موافق پوری ہوگی۔ برگزشیں۔ میدائش تھم اب تک سمجے برادار سے موجود ہے اوراس کو اس اے موت باویدیش تیس کرایا کیا۔ اگریہ محمول ویش کوئی الہام کے الفاظ کے موجب بوری کی جیسا کہ مرزا ضعا بخش صاحب نے تکھا ہے اور فا ہری می جو سمجے مے نمیک دینے اول اوکئی بات اسکی نظر نیس آئی کرجس کا انز مہدا لشد کھم صاحب پر برا ا ہوروں مراح ش کوئی کے الفاظ بھی ہیں۔

یس بحث میں دونوں فریقوں عمل سے جوفریق موا مجوت کو اعتبار کررہا ہے اور سیج خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاج انسان کوخدا بنارہا ہے وہ انہیں داوں کے مباحث کے کاظ سے لینی فیا ون ایک اور کے کرلین پھرو ما دیک ہا دید میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت ذات پہنچے گا۔ بشرطیکہ حن کی طرف رجوع نہ کر سے اور جوشش کی پر ہے خدا کو مات ہے۔ اس کی اس سے حزت خاہر وہ کیا اور اس دقت جب جیش کوئی تعلیم رہی آئے گی بعض اند سے سوجا کھے کئے جا کی سے بعض انترک سے طاق تیس کے بعض مبرے سے تھیں کے۔

میں اس بیش کوئی میں بادیا سے من اگرة ب کی تشریح کے بھو جب ندیجے جا کی اور

عرف ذات اور رسوائی لی جائے تھے ہے تک جاری جماعت ذات اور رسوائی کے باوید عمد اگر کی اور جیسائی عرب سے۔

جوفوتی اس دفت میسائیوں کو ہے دہ سلمان (مرزائیوں) کو کہاں۔ بنی اگر اس بیش کوئی کو جا سجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونئد جھوٹے قریق کورسوائی اور سے کوفر ت ہوگی۔ اب دسوائی سلمانوں کو موٹی ر (معرت مرزائیوں کو موٹی) میرے خیال بھی اب کوئی تاویل ٹیس ہو کئی ہے تو یہ بوئ شکل بات ہے کہ بریش کوئی کے تصف بش فلطی ہو۔

لڑے کی چڑے کو آب میں تقاول کے طور پر ایک اڑے کا نام بشیر رکھا وہ مرکہا تو اس وقت مجی تلطی ہو گی۔

اب اس معرکہ کی جائے گیا ہے۔ اس مغیرہ کے دیکھتے نے قرفشب ا حایا۔ اگر بیکیا

ہائے کہ احد بھی من کی کی جائے ہے۔ وہ کی تھی۔ آخر گلست بھی آو اس بھی اپنے وہ سے اور آسول

ہوئے کہ احد بھی کو کی دی اور اس جن کو بالنائل کھار کے اپنے مرک وہ ہے ہوگا وہ اور اسوار ت

ہوئے کہا کو کی اسک تقیر ہے کہ افل جن کو بالنائل کھار کے اپنے مرک وہ ہے ۔ لیکن الحد دفد اکر

ہائل خیرا کرائی گلست ہوئی ہو۔ بھوکواب اسلام پر شھے پڑتے شروع ہو گئے ۔ لیکن الحد دفد اکر

ہائل خیرا کرائی گلست ہوئی ہو۔ بھوکواب اسلام پالفائل ووسرے او یان کے اچھا ہے۔ لیکن آخر دف اکر

وہادی کے مطابق تو بہت ہی شہرہ وگیا۔ پس می نہایت ہوے دول سے النج کرتا ہوں کہ آپ اگر فی

وہادی کے مطابق تو بہت ہی شہرہ وگیا۔ پس می نہایت ہوے دول سے النج کرتا ہوں کہ آپ اگر فی

فرا کی ۔ (پلیمرکی ووکان سے مرزا تا ویا فی کھی اور کی تا کی واکن میکواسینے ۔ قالہ ) کہ جس

فرا کی ۔ (پلیمرکی ووکان سے مرزا تا ویا فی کھی تھی اگر کے واکن میکواسینے ۔ قالہ ) کہ جس

براگل کر پر فراوی کی دورت ہے ہوئی ساتھا وہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کر دیا ہوں۔ برا استعادہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کر دیا ہوں۔

مالہ کہ ہوگوں کو کیا مند دکھا کی ۔ برا کے استعادہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کر رہا ہوں۔

مالہ کہ ہوگوں کو کیا مند دکھا کی ۔ برا کے استعادہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کر رہا ہوں۔

مالہ کہ ہوگوں کو کیا مند دکھا کی ۔ برا کے استعادہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کر کو این ان از مالی کو طلہ

مالہ کہ ہوگوں کو کیا مند دکھا کی ۔ برا کے استعادہ نہا ہے وہ فی درج سے برقرا کی خوال اوران اوران

(اسحاب احرصده دم س٠٨٠٠٨ ماشيه)

جوا ہے مدتی کا فیصلہ انجھا میرے حق عمل زلیجا نے کیا خود میاک واحمن ماہ کنھان کا مرزا گاو یائی ایجی اس نا کا کی دہمراوی کا دکھڑ اور سے اوسے اپنی بطالت رخود بذات فی نفیہ میر کذابت ہیں۔ فرماتے ہوئے مکیم لورو کن صاحب کومندویہ اُزیل تعاقبی کوسٹے ہیں۔ جس بھی تفاقعین کے اعتراضوں سے جان بڑا یا گاگی از دفت مراہیگی سے دوجا دمونا اورموافقین ''اہ میادت سے سدر بھی بین بین سرے ہوئے مراہ سے بین کروس کا اعداد ہم کروست کے مراد ہم کا کہ مراد ہم کا کہ مراہ شہات پیزا ہوستہ میں سے اعلامی ہے باہر ہے۔

مخدوي تري مولوي تخيم أوروين صاحب سلسا المدتعالى

السلام مليكم ورحمتهانشده بركاندا

میرانز کا بشیرا مرکیس روز بیادرہ کر بمقصائے رہی ہزوجن انقال کرگیا۔ انا مقدوانا البدراجھون! اس واقعدسے جس قدر خانتین کی زیا تھی دراز ہوں کی اور موافقین کے دلول جس شہب بیداہوں سے ان کا انداز ہجس ہوسکا۔

خاكسارا غلام احمد ازقاديان الركومبر ١٨٨٨،

( کوبات او بدج ۵ دهدودم بم ۱۳۷۱ سال

کھٹے دی ہے کوئی ہو ہتھے کہ الہام ہانی کے موقع پر گفتر ادکی راہیں موجے ہیں آپ نے کافی ہے تہ یاد وسی فر مائی تھی محرآپ نے یہ مجس موق لیا ہوتا کہ دوسیج بصیرطیم بذات العدد د مستی جس ہے کئی کا کوئی تعروفریب پوٹید وٹیش رہتا اور جس کے تبعث قدرت بش مخزت وزلت ہے آپ کیا تہ دجش کود کچوری ہے۔

> جا کار کند ماقل کر یاز آید پیمالی مرزا قادیانی کادموئی کریس تجابی مریم موں

"وكنت اظن بعد عدّه التسبية أن السميح المرعود خارج وماكنت اظـن أنه أنـا حتى ظهر السر المخفى الذي اخفاه الله على كثيرا من عبادة ابتـالاه مـن عـنـنـه وسـمانى ربى عيمى ابن مريم فى الهام من عدّده وقال يا عيســن أنـى متـوفيك ورافعك الـن رسطهرك من الذين كفروا وجاعل الدين كفروا الى يوم القيمة إنا جعلناك عيسى ابن مريم وأنت منى بمنزلة لا يعلمها الـخـلـق وأنـت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وأنك اليوم لدنية مكين لمين فهذا هو الدعوى الذي يجادلني قومي فيه ويحسبونني من المرتدين"

(حامد البشر فی مرفز ایک جندل ۱۹۸۰) \*\* خدا نے بیرانام متوکل دکھا۔ ٹیل بعد اس کے بھی مجتنا رہا کہ کئے موجود آ سے گا اور نگی گیر بھت تھا کریٹس ہی ہوں گا۔ بہاں تک کرنٹی جید بھی پرکھل حمیا۔ جو بہت ہے لوگول پڑیں کھا اور بیرے پرود گاء نے اپنے البام تک میرا ٹام بیٹی این مریم رکھا اور فرہ یا اے بیٹی ہم نے تجھے میٹی بین مریم کہا اور تو تھے ہے اپنے مقام تھی ہے کرنٹوش اس کوئیس جاتی اور اے مرد الوآ ج اور میڈور کے بڑی بڑت والا ہے۔ ایک کہی دھوئی ہے جس شر مسلمان تو م تھے ہے جھڑتی ہے۔ اور میرکور قریبا تی ہے۔ ا

ناظرین کریم اعمی چیش کوئیاں مرزا قادیانی کی صدافت پر جارجاند لگاتی ہوئیں رمول آرم الله کے قربان پر پھول کے حاتی ہوئی ال بعیرت کے لئے درس جرت جموز سنی ۔ مركادوه المكرنية اليسرى وجالين كركفة المافحات لاشتقدوم العسساعة حتبئ يستشوج تُلاثون دجالون (كنز العمال ج ١٠ ص ١٩٠ معديث نمبر ٢٨٢٧) "؟ قاعدوجهال كافران بكرات برسام أواكآ كاوروك فياست تبكك مياندوكي جب كك يدونال تد آ چکی دایک ادرادشاه بمرافرها و غریب امت آگاه دیمورا کسفایسون شیلا ثیون کلهم ین عد انه نهي الله وانسا خيات النهيين لا نبي بعدي (مشكوة من-11) "اليحاق) ال اليميون ارشادات فيض ترجمان سنة رقم فرداسة اورتمام انبيا وعليم السلام الي . في احتوز، كود جال كة في سيمتنه كرت موكة رائ مك اور جوكس باليسي مودد كانتانات وطامات ے کے اٹنے کا مختل ہے۔ اس لئے انسب ہے کومیج علیہ انسلام کا وہ پیغام جوا پسے افر او کے لئے ویا کیا ا آغاز کمین کرام کے لفاف وحقا کُل کے لئے تاتی کردوں سے (انجیل وعلیاب ۱۰۳ بید ۱۳۵۰) تکس ہے : ''انہوں نے اس سے بچ جما کرا ہے استاد پھر پر یا تیل کب ہوں گی اور جب وہ ہوئے کوہوں اس انت کا کیافٹان ہے۔ اس نے کہا خبردار کمراہ خدونار کو کہ بھتر سے میرے نام پر ا کی کے اور کیں گے کہیں وی ہول اور یہ مجی وقت نز و کید آ پہنچاہے تم اس کے چھے نہ ہلے بالماور بسب لزائون اورفسادول كاافواجي سنولو تحبرات جاناء كوتكدان كاليميد وتت ووناضروري ہے۔ لیکن اس دفقت فورا خاتمہ نہ ہوگا۔ پھراس نے ان سے کہا کہ فوم برقوم ادر بادشاہت بر ادشاہت بڑ حالی کرے کی اور یو ے بڑے بھونجان آئیں کے اور جا بجا پرکال اور سری بڑے کی اماً النان يريزي بزي وميشت: ك بالتي اورفتانيان فالبرجون كي ""

مرزا کادیائی نے دعوئی کے موجود ہونے کا ۱۸۸۰ ویس کیا اور پلک ﴿ طاعمون ) دوسال ما۱۸۸ ویس بڑی دورا کیے جوٹے کی فزال کی سے پہلے جب آئیں سکے قو مرک پڑے گے۔ موٹھال آئیں سکے۔ باوشا ہت پر باوشاہت بڑ حال کرے کی بیاتی نشاہ سے کا ذہب سے دفت ے ہیں۔ جومرذا تادیانی کی بہت سے پورے ہوئے۔ انجینی روسے معلوم ہوا کرمرزا تادیانی جموٹے آئیا۔

واسراحوازيمي ملاحقافر ماوين وأنجيل حق باب بهوء آب تبروح

اور فرران وٹوں کی معیدے کے بعد سوری کاریک ہوجائے گا اور جو نظائی رو تھا۔ وے گا اور متنادے آ -ان ہے کریں گے اور آ سان کی تو تھی بلا کی جا کیں گی ۔اس وقت این آ ام کا فشان آ سان پر دکلا کی وے گا۔اس وقت ذکان کی ساری تو تھی چھاتی چینیں گی ۔ ۔۔۔اور ووٹر نظے کے بڑے آ واز کے ساتھ اپنے ٹرشتوں کو تھیے گا اور وواس کے برگز بے دل کوچارہ و نیا طرف ہے آ -اان کے اس سرے سے اس سرے تک جھ کریں ہے۔''

نلاہر ہے کہ بیدوا نشات بھی سرزا قا ویا ٹی کے قلاف ایس ۔ نظام نظی ایس کو کی تغیر و تبدل حیس بودا در مذی این آ دیم کوآسیان پر کسی نے آتے ویکسا اور شرق نظام ارتفی نے مجعل جنگ اور شدی ایس آ واز صور کسی نے کئی ۔ ہاں مدیزا قا دیائی نے صور ہونے کا دمو کی شرود کیا ۔ محر و دیمین تک اور کرویے آ واز سنائی تیس دی۔ شایع ملے کوروا سیدر جن کیس کی گیا ہوتو تجے نیس اور شدی تی آ ویم کا سمسی نے جھ کیا۔ اس سے بھی سرزا قا دیائی مجوسے ہوستے۔

لیں اس کے کہ بھی ہی موتود کے بعض پر یکھی فرض کروں تک ہے تھی مناسب خیال کرنا جوز کر و جال قادیان موزا تلام اسے قادیانی کے اقوال بھی فرش کردوں تا کہ معاشر نہا ہے۔ آ سانی ہے بچھیٹن آ سکے اور کوئی امجھن مائی تندیہے۔

مرزا قادیانی کی مایدناز کماب (مجوماشنهادات ۱۳۸۰) پرفرونسته بین که: "سیدنا دموادنا معزی میرمستی تنظیفی نیم امرسین کے بعد کی دوسرے عدفی تبویت اور رسالت کو کا ذب و کا فرجانیا مول میروایتین ہے کہ دمی دسانست معزیت آ دم علیہ السازم متی الشہ سے شروع موتی اور جناب دسول اللہ میرمسیف تنظیفی پڑتم ہوتی۔" مسیح علیہ السلام کے آئے کا افراد

(اول) وإمين ١٩٩١ مدم ترويش جهم ١٩٨٥ ار ١٩٨١) يرفر لمست في اركر

''جس قدر مال کے بعض موادی صاحبوں نے بھے اپنی وم پیدراسیڈ کا کا انسیانم اِلیا ہے پھورکر نے سے معلوم ہوگا کہ درحقیقت آئی ہوئی کا العت کیل جس چا اٹا عود مجایا کہا ۔ پھی نے مرف مثل کیج ہو سے کا دموئ کیا ہے اور بیراہ بھی دموئی جیس کے مرف مثل ہونا میرے یہ مق فتم

(اوراد) دراس ۱۹۰۱ بران تاسمی ۱۵۰۱) پیمرز تا او پاک قرمات ایس کدا

"ان جاہز کی طرف ہے یہ دوگوئی تین کرمیجیت کا بیرے دجود پر بی خاتمہ ہے اور آئید دکوئی سی تین آئے ہے گا۔ بلکہ جی تو ہات جوں اور بار کہنا جول کہ آئیک کیا دی بڑا ہے بھی زیادہ سی آئے سکتا ہے اور مکن ہے کہ قاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آ ویں اور مکن ہے کہ اوّل وور ملک جی بی تازل ہو۔"

## وعوائ منتج موعود سے صغرت مرزا قادیانی کا انکار

(اوزودوم من ۱۹ اورائ عام ۱۹۱۸) پر تحریر کرتے ہیں ک

## عي مسيح موعودنبين مول مرف مسلمان مول

(وَ فِي مُرْ مِنْ مِهِ مُوالُونِ مِنْ هِ () يَقِر وَ تَدِينِ كَانِي لِيَاسِ () يَقِر وَ تَدِينِ كَان

''اگر رواعتراض بیش کیا جائے گئی کا تواں کا اقرب توجواب کی ہے کہ آئے والے والے کی کے سنتے اور سے میدوسولا ناسنے توان شرطانگیں تھیرائی۔ بلکہ صاف طور پر بھی تکھا ہے کہ وہ ایک مسمان ہوگا اور عام مسفی تواں کے سو فتی شریعت قرق کی کا پایند ہوگا اور اس سے زیادہ میکھ می کا ہرتیں کرے گا۔ شن مسلمان ہول اور مسلم توان کا نہم ہوں۔''

#### بين مسيح موعودتين مول بلكه بجده واتت مول

'' اورمصنف کو اس بات کویمی علم دیا گیا ہے کدوہ مجدد واقت ہے اور دوحائی طور پر اس کے کہ لات سمج انہاں مرابع سے کہ کہ ان سے مشاب چیں اور ایک دومرے سے جلدت مناسبت وسٹا کہت ہے۔''

مسيح موعود كآن فكالقرار

حيات امام اعظم كاايك ورق

آب كانام يامي واسم كرا مي تعمان اوركنيت الوطنية باورآب كالقب كرا في الاساعظم

ہے آپ کے والد ما جدکا اسم کرائی کا بت اور جدا میرکوزولی این ماہ کے تام تائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ جمی انسل اور ایمان کے شاتی خاتدان سے دیر پر تھنگی دیکھے والے ہیں۔ معرمت امام کے جدا مجد جن کا قبل از اسلام تام زولی بیان ہوا۔ آخوش اسلام میں آتے اور اسپینہ لئے تعمان کا نام پرند قر لمیا۔ سلطان حبدالعزیز والی ترک نے میر آ اصمان خود تالیف کی جس می منصل شرح مار طاحہ سے بیتا یا گیا ہے کر معرب نومان کی طرح وزیر فزاندام ان کے قرائف واکر تے رہاور کن مالات کی بنا پر سبکدوش ہوئے ۔ حضرت نومان اق اسلام کے ایسے شیدائی ہے کہ بحبت دین اور جذید رمونی اور حضق می کی جرکت انجین کشاں کشان عدید منور و کینے لائی۔

معرت المراح الله وجرآب کی بہت خاطر و دادات قرباتے اور اکثر کئی معاطات بھی معتورہ لینے تھے۔ شرخدا کی محبت کی وجہ سے بدایا موکو بھی مستقبل قیام بندی ہوئے ہے۔ کہ بھر سے ان وقواں دارا اور عمق شیر خدا اور جدا نام کا کئی جول اور و دستان تر تعدا اور جدا نام کا کئی جول اور و دستان تر تعدا اور جدا نام کا کئی اور استوال اور اور کئی اور استوال اور اور اور کئی اور اور عالیہ بات اور امیر اور خوات کی اکثر وقواتی جدفون ان سے اللہ باجد کی ایک میں مختفر اور حرب ام سے والد باجد کی اور اور در ما و مساور کے اور اور در ما و سے لئے شیر خدا کی آخوش شفقت میں والے کئے ۔ جدا کر سے بین مول اور وہ دھا و سے لئے شیر خدا کی آخوش شفقت میں والے مواکر سے جن ہو تھی ہو اور تیمی کشفت کی مواکد اسلام سے برجوش اسے بین سے بین سے بین مامل کرے اور تو اور تیمی کئیل سے آئیدہ اوگ اسلام سے برجوش مدولاً دول میں سے بین ۔

چنستان زہرا کے اس شبنتاہ کی دعاہ کا اثر اللہ اللہ دامادرسول کے الفاظ فاق قی جہاں نے ہیں متعور کے جس طرح سرکار مدید کے لئے معرب ایرا ہی علیہ السلام کے دعائیہ گلمات کو متعوری سے سرفراز فر مالے تھا ہے گوگو یا شیر خدا کی آرز وکورب جہاں نے معرف شرب جاسبہ خاہب کا قسمت ادرج کو متورفر بائے ہوئے معرب امام ایو منیفہ کی ولادت سے شرف فر مایا۔ چنا تجہ جناب امام نے سات بری کی ممرز انو کے تعلیفہ علامہ جواللہ کے سامنے ملے کئے اور تعوث سے تو معرب علی قرآن میں جو منظ کرلیا۔

جناب انام کے دالد ماجد چکھاکی جماری تا چرتھے۔اس کے انام صاحب کو تجارت عمل باپ کا باتھ بنانا پڑا اور آپ نے صرف کیارہ برس کی عرض انسی سلنے شعاری چیش کی کرچھوئی سی عرض کا ماصول تجارت اعلیٰ ورہے پہنکہ لئے اور اپنے والد ماجد کو لین وین اور اس کے مختلہ وکاروبارے ہوجدے سیکھوٹر کردیا اور خود خدمت کڑا ری عمل شخول ہوئے۔

محرقہارت ایک کرچس کی تقیرڈ موٹ سے نہ لے اور جس کی توگ آرج کی۔ کھا کیے۔ آ پ نے کمی کی کودموکہ نہ دیا۔ کمی جوٹ نہ بولائمی کم نہ مایا اور اسپنے ملازموں کواس کہتا کہ یکی اور کار بشریعایا۔

آ پ نے تمارت کورمول ا کرچھ کے اس فرمان پر ایورا کا بت کیا۔

"سن ابس سعید قال قال رسول الله تنظیم التاجر الصدوق الامین سع القبیدن والصدیقین والشهداء " ﴿ الله سیدیان کے بی کرجاب رکار دری کا ارشادے کردہ تاجر جو چائی کا دادادہ وکئی بیرا بھا ۔ تیوٹ ند بر کے کا کم نہ ہو کے کا ادراس پر اکانت داریمی بوکا تو دہ تیاست کے دوڑ نجیل ادر ما دتوں اور خبیدول کے برابر بوگا۔ که (دوا، تقدیمین الله بی سیاحلہ فی التجاری تسبیة الذین خاتی فیلوم)

جناب نمام ابر حنیقہ کے بھین کے دوست دشمنوں نے تعریف کے جن لوگوں کو حسن مندائے ۔ خداد تدی سے چکو حصد طاہب دہ جائے ہیں کہ جمیل آدکا ایک ایسا انسان ہے کہ جس بنی خداکے ۔ لور کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ امام صاحب کا پاکیرہ بھی اس منحی می جرش انسی تحق گل کی جو پھولوں کے گرنے کا دھوکہ ویت کو کے گور کا تھی۔ ادب کے گرنے کا دھوکہ ویت کو کے گائے کہ ادب واضلاق ہو گور ان کی تعمل میں تھا۔ جس کسی نے دیکھا اور چند کے شرف ملا تات کا موقد طا۔ بس محمد وید ایسا تات کا موقد طا۔ بس محمد وید ایسا تات کا موقد طا۔ بس محمد وید ایسا تاریخ کا موقد طا۔ بس

سنا بیده دو جار بیدی و در مین این برای برای با اور برای می بیان اور برای مین برای این با است.

آ دار کس کے قدر ق بی ای ای فران و بی دائم کی کا تین نعیب بوار اس کا جواب تاریخ کی روثتی میں و کیسے کے چوند کور چشمول نے جناب امام کے حفاق کی ایم اکنون کے بیار منز ہے کہ میرانموز ہے کہ است و است دیمن کو مرتبالم کی کا در بیا ہے کہ میرانموز ہے اور کے این کے جس کے دوست دیمن کو مرتبالم تحریر کے کا در کا کا در کا کہ کا در کا کہ کو کہ کے دوست دیمن کو مرتبالم تحریر کے کا در کا کہ کی کہ کا کہ کا

چاں نا چارمعا لمدیثی آنا ہے۔ ہاں جو بائے حق کے دل عمل خوف خدا اور مجت دمول ہوا وراس کا دل تعسیب نے اندھات بنا و یاہو۔

تاریخ موجود ہے داتھات حاضر ہیں اور دنیا شاہر ہے اور زباندیا تک وقل منا دی کرد ہا ہے اور تاریخ دان اس سے اتکارٹیش کر سکتے کہ جنا ب انام کی پرفور مقیدت مندانہ بھیارت سے بحری ہوئی آئے تعمین محالہ کرا شرکے منور شال کی تایائی شن فینیاب رہیں۔ جناب امام نے ایک مدت تک ان پر دانوں کی محبت میں فینی حاصل کیا جرشع دسالت کے ناظر تھے اور جس میں سے مطرت انس بن ما لکتے کام نامی تاقیل ذکر ہے۔ اس نئے جناب انام تا ہی تھے اور آپ کی تا اجہت منہری حروف سے تاریخ میں کمی موجود ہے۔

جناب المام نے جوخدمت اسلام کی دوائلم من الفنس ہے اور اس کا تمروب جو تیران موہر ک سے دیجا ابو منبغہ کی نسبت کواسیتے لئے تفریحتی ہے اور انتیاں اپنا پیارا اوم شلیم کرتی ہے اور المام اعظم کے مذہ کرای ہے وادکرتی ہے ۔

محرانسوں معلوم نیں ہوتا کہ قادیاتی ہیرہ بیار مول اور طفیلی نیکا ہے۔ امامت کی ہوئیں ہانگا ہے۔ کیا نیوں کی صف علی عدم تخوائش کی دجہ سے کھڑا ہونے کی جمت اور دکیاراں ہوگئی۔ کیا عقبل سے کا بندرائز کیا۔ کیا نہوں کے بروز عالم بالاکوسندہارے اور خاتی ڈ صابحے کا ڈ ھانچے روگیا اور نیوں کی بہوائی کالباس اثر کھا۔ یا ہوسیدہ ہونے کی دجہ سے دھونی کے حاسلے ہوا۔ آخر بجوش نہیں آٹا کہ بیر معزے ایک بات پر کون آئٹس جے دھرکیا دائی مقولہ سے بیٹھتا ہے۔

اونت مے اونت جیری کون ی کل سیدمی

## مسيلسة ثاني كاقرآن

" سا احتمد بلوك الله فيك مارميت الارميت ولكن الله رمن الرحين عبلم البقران لتنفر قوما انذر اباؤهم لتسبين سبيل المجرمين تل اني امرت وانا ارل المؤمنين ، ياعيسي اني متونيك ورافعك ألى وجاعل الذين اتبعوك ضوق الخيبن كفرواالن يوم القيمة عوالذي أرسل رصوله بالهدئ ودين الحق البيظهرة عللي الدين كله لا مبدل لكلمات الله انا انزلغاه قريبا من القاديان وباالحق انبزلناه وباللحق نزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا وتسالواان هوالا فك افتري وما مسمعينا بهذا في اباتنا الاولين قل هو الله عجيب يجتبى من يشاء من عباده لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون سنلقى في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله قل اتكفورا انكنت مؤمنين والذين امتوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولكك لهم الآمن وهم مهتدون ويخو فونك من دونيه النمة الكيفر تبت يدي ابي لهب رتب ماكان له أن يدخل فيها الآخ نفا رما اصابك فين الله الفتنة هيئا فاصبر كما صبر اولوالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حباً جماً حبا من الله العزيز الأكرم في الله اجرك ويرضى عنك ريك ويتم اسمك وان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وماكان الله ليشركك حتى يميز الخبيث من الطيب رحسن أن نكرهوا شيئاً فيو خيراكم والله يتعللم وانتتم لا تتعلم ون رب اغفروا ارجم من السماء رب اني مغلوب فنانقتصر ايبلي ايلي لعا سبقتني رب ارني كيف يحيى الموتي رب لا مذرني فردا وانبت خهر الورثين ربنيا افتم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير التفاتحين بشرح لك يا احمدي آئت برادي ومعى غرست كرامتك بيدي ائت رجينه في حضرتي اخترك لننفس شانك عجبب واجرك قريب الأرض والمساء معك كما هو معي جرى الله في حلل الانبيا. لا تخف أن أنت الاعلى يتصرك الله في مؤطن أن يومي لفضل عظيم كتب الله لا غلين أناور سلى الا (١٤ ال ١١) محل ١٩١٤ عارض ج ص ٩٧٤ ١٩٢٠ ) ان حزب الله هم الفاليون "

"اسعاحدا بخدائم على بركت والدر بوكورة ميلايات بسب كدينا بايورة بلك

خدائے جلایا ہے رحمٰن نے کچھے قرائن سمھایا۔ تا کہ ان ٹوگوں کو ڈراوے جن کے باب دا دائیں ڈ دائے مجھے اور تا کہ جم مول کارا سرّ صاف کھل جائے۔ کیدوے اے مرزا ش تھم کیا گیا ہوں اور اس برائيان لا تا ہوں ۔ اے ميئی شن تخبے وفات دول گا اور انٹي طرقب اٹھا کاپ کا اور تیرے تابعد ارول کو تیامت تک خالب رکھول گلہ وہ یا ک ذات ہے جس نے (مرزے )رمول کو بدایت اور وین حقد کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ تمام او یان پر کا ہر او جائے۔ خدا کی یا تکس ٹیس براتیں یا کوئی ٹیس بدل سکار ہم نے مرز اکو کا ویان کے قریب اٹارااور کل کے ساتھ اٹر اور کل کے ساتھ اٹر اور ک ورمول کا وعده سچا جوادور کہتے ہیں کہ پیجموٹ وافتر او ہے اور ہم نے ایسے باب وادول سے نیس سنا کیرو ہے اے مرز القہ بھیب ہے اپنے بنووں ہے جس کو بیا جتا ہے۔ چن لین ہے اور اس کے کرتے برکوئی بوجینے والاشیں اوران کے دلوں برہم رعب ڈال دیں محے۔ محبرہ ہےاہم زا توانشہ تعالی کی طرف ہے نورآ یا ہے اورا کرتم مؤمن ہوتو کفرست کرو۔ بلکہ مرزا پر ایمان لے آؤ اوروہ **لوگ جومرز ایرایمان لائے اورا بیندایمان ش**ر کمی قلم مؤمن طایاو دامن کی حافت بیش میں اور دہی ہواہت یا آفتہ جیں اور مشکر مین کے مولوی اور مجاوہ نشین تخلیجے فررا کمیں گئے۔ ہلاک ہوئے لے ووٹو ل ہاتھ اف اب کے اور خود بھی ہاک ہوا۔ اسے نیس جاہیے تھا کہ اس میں وخل ویٹا یکرڈ رہا ہوا اور جو تکلیف اے مرز الی تنہیں رسالت میں بہنچے کی ووالڈ کی خرف سے ہے بیا کی۔ آنر اکش کا مقام ہے۔ مرزاجی مبر کرو۔ جبیبا کرتمہارے اولوالعزم رمووں نے مبر کیا یہ منجانب انڈرامنوان ہے۔ تاكروه تخدي محبث كرے رتي الجرخدادے كا (بندو لينے سے بيٹ بيل بحر) اور مرزاتيرادب تھے ہے رامنی ہوگا۔ (شاید ابھی ناراض ہے ) اور تیرانام لیزرا کرے گا اور اے مرزا کھے بھائے گا ا ہے مرزا تیرا خدا خبیث اور خبیب جمہافر آپ کر دکھائے گا۔ قریب کرتم ایک چنے کولواور و وقمبر دے ليزيهتر مورامة جامتا بي محرتم أميل جائة المعامنة بغش اورزتم كرآ سان مصالب فعدنين بارتبيات الن دوكرا مدير عدا مرير من فداتوت فيهم كول جهور وياما معداته مروس كل طرح

نے الی امیب سے مراد مرزا تا ویاتی بذات خود تیں۔ گروہ شم العلی مزحزت مولا تا قبلہ میال صاحب و اوی معزمت مول تا سیدیئر مرحمین کو کہتے تین اور میال صاحب کے سلے کا عالم اسپے زبانہ شن اور کوئی تہ تھا۔ کیا مجانا تھل اور عمر آسیہ بھٹے الحدیث بتھے اور نہایت ساوہ بتھے۔ مندوستان مجرش آپ کے شامروم جود تیں۔ جوآئے بن سے بنرست علیاء کی شکل شل نظر آتے تیں۔ و میں صافح انسان کواچ ہے کہنا گذرکھانے کے صدائ ہے۔

زادے کرتا ہے۔ اے اللہ قا بھوکوا کیا نہ چوڈ اور او بہتر ہے اے خدا میرے اور میری قوم کے ورمیان کیا فیصلہ کرنا ہے ورمیان کیا فیصلہ کراور ہو بہتر ہے۔ فیصلہ کرنے والا اے بہر سے احمد ( مرزا می بیاں باراں ) تجے بنا رہ ہو تہری مراوا ور بہرے ماتھ ہے۔ تیرے باتھول عمی مرزا کی کردستیں جی قال اسے مرزا جیب ہا اور کھی بنا ہے تی شان اسے مرزا جیب ہا اور کھی نزاد کی شان اسے مرزا جیب ہو اور ایک اور معامد واحد ہے ) مرزا تو میرا بہلوان ہے جو بی کے موال میں اسے مرزا مست نواز کرفانہ جمہیں کو ہے ۔ خدا کی میدا لول میں تیری 1 مدا کی میدا لول علی تیری 1 ور خدا کا فشر خال ہے ہے۔ کہ جو رہ اسے کہ بھوڑ ، ہے کہ جو شریع الیس رہنا ہے۔ "

موکن قود ب جوشدا کے نشانات پرانجان نا ہے۔ آولا تسکونس میں المذیبین کذیوا جایت الله فتکون میں الخصورین (یوسی ۹۰) "اور شان الا گول کے ترم سے ش مونا جنول نے شداکی آنٹوں کو تبٹلایا ایسا کرد کے قرآ قرکار قریمی تصان اٹھائے والے ہو جائے۔

ناظر ہن ایک سلیہ السلام کومولا کریم نے اپنی نشانیوں میں ہے۔ یک نشائی قرار دیا جو محض کم مقتل ہو ہو اور اللہ معن کے انداز کریم نے اپنی نشانیوں میں ہے۔ یک نشائی قرار دیا جو محض کم مقتل یا موانی کی وجہ ہے کئے خیال کرے گاوہ کو باات تعالیٰ کے قادر موسائے گاؤہ تی ماسور جو محاد ہے تا ایک ہے۔ یہ اللہ اللہ ماسور جو محاد ہے تا اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سیا آ سان تر ہیں۔ کو تک و مرجع پر قدرت رکھا ہا در ماکن ویک انتیازی فرق ہے۔

حفرت می این مرم آسون سے ماز ل جول مے

کھروش کی تاثیر نیس ( زال برہ میں معادلات کی جامی عمارہ معادلات کی آئیں۔ اور فیعند کن بیان تاقربائے میں ۔

''سیات جربار بار بھی کہتا ہے کہ اسے بھا کوش کوئی نیادی یا تی تعلیم سے کرٹیس آبا۔ جگہ چی بھی تم میں سے اور تبیار ق طرح ایک سلمان بول اور بھم سلمانوں کے سنے بچوقر آن و میں مورود تازک کارٹی تو تموار بھی جا تھا گئی تھی اور ای لئے عاجز تا دیائی تام رکھی اور جہ بندا پہلوان کہتا ہے ووٹول میں ہے نیک شرور جوتا ہے یا دوٹول تی جوسے تیں کیونک میا تی

شریف اورکوئی دومری کتاب تیس جس برعمل کریں باعمل کرنے سکے سکے دومروں کو ہدایت ویں دور بجو جناب ختم المرسلين وحرع في الم الله كاوركوني مارے لئے بادى اور مفتوانيس - ( يفرما يے ك يرك الركيا ضرورت ب - خالد ) بس كى جروى جم كري يادوسرول ب كراة جاجراة كار ائي حدد ين مسلمان ك لي ميرسياس جوب شرايمان ادا توكون شي خواو كو او بعاني -جب تم کو بھی ٹیس فرقم پر ای ان انا جہالت اور بے مود ہے ) جس کے البام الی ایر مناہے ۔ کوان کی اء بشرى مكرب بنرض كال الرميراب كشف ادرالهام فلفت جو يكو بحص عمر وراب-ال ك سیجے بی جی نے دھوکر کھایا ہے۔ تو اے والے والے کا اس بھی حریقا تا کیا ہے۔ ( میک کرد جال پ ا بھان اور قسر الدیناوالافر وہوا) کیااس نے کوئی الی بات مان کی جس کی اجہ سے اس سے دین می كوئى دخنه بيدا بوسك ب- (بال صاحب رسول أكرم كي هم اور فرمان عدمند مور كر افتاء الله سدِها جہم میں جائے کا) اگر ہاری دندگی میں کی کی معرف کی این مریم ہی آ مان سے از اً ئے تو دل ماشادادرچیتم ماروش (حضرت دجاتی افسانے روئے روجا تھی کے اورامت کے ساتھ برسر بازار بوقول میں وال بیٹے کی محرافسوں تم زمومے ) ہم اور حارا مردہ سب سے پہلے ان کو تول كرين كار ( تين صرت آب ك دول ورمان مانع بول كاورد و كم موجود آيك ونعسان كردوس كى خرور كلذيب كرين كاوراكروه المدينول كرين كرو قرأب كوكيا كيل كد کے ذکر کے موجود والیک بی ہے پھرآ پ کواب بنیں کے کادراس مکل بات کے قول کرنے کا محی ٹوب ہائے کا۔ ( دیبال سی سی قبول کرنے سے قواب کی امید لاحول والقو 7 ان ہائشہ انتہ تعالی اس تواب سے حروم دیکے بیٹواب سے اعداب) جس کی طرف محس نیک بھی اور خدا تعالیٰ سے خوف ے اس نے قدم اٹھایا تھا۔ بہر حال اس تلطی کی صورت میں بھی (اگر فرض کیا جائے ) ادارے تواب كالقدم آسك ي ريادر المين دوتواب في -"

( درخدای مان و صال شنم نداد بر کرد مهنداد هر کرد ب

جاددوه جوسر پرچ ھر يولے

ہےں آ مرزا ڈویائی کے پینکووں حوالے ایسے موجود ہیں جوان کی بطالت ہرآ ہے۔ شاہر ہیں دیکن اختصار کو لئو نار کھنے ہوئے مرف فیک اور حوالے پر اکتفا کرتا ہوں ۔ کو تک میا کیسا مسولی حوالہ سیما دراس جحث براز میں مغیرے ۔

( مدر بلشری من ارتزای ع رس ۱۹۲) پر مرز اقاد یانی ایک اصول کو قائم کرتے اور ت

فربائے جیں۔

''جہال رسول اگر مخطیعہ طلقا بیان کریں۔اس کی کوئی تا و ٹی ٹیس کرئی ہوئے ہے۔ میں تفاہر پروزالت کرئی ہے اور شمر کا فائدہ بھی میں ہے کہ کلام کو خاہر پر حمل کیا جائے اور اس میں تاویل اور استشارت کیا جائے۔اگر اس میں بھی تاویل اور استشارہ وابولو شمر کا فائد وہی کیا ہے۔'' اور مرز القادیانی کا اصول بھی عاد تقافر ماہ میں۔

" کی ا بھام کے دوستی نمیک ہوتے ہیں گئیم آپ بیان کرے اور تہم کے بیان کروہ سعنوں پر کسی اور کی تشریق اور تغییر ہر گز فو لیت نہیں رکھتی ۔ کیونکہ جم سے المہام سے اندرو کی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خوص طاقت پاکراس کے متی کرتا ہے۔ " ( بجور اشہارات نام میں)

ناظرین کرام جیوں فرمان دسالت خاط قربا چکے جیں۔ ان کی ایتداد ہم سے ک کی ہے۔
اور علوے الماقت کے زویک مستعمامول ہے کہ جہاں صف آ جائے اس کی فاویس نہ کی ہے۔
اکسر فاہری الفاظ پر محول کیا جائے اور اس ش قطعا تا والی نہ کی جائے کے کھراہا کرنے ہے ہم کا
فائدہ ساقط ہوجائے گارچنا تجہی الموں ہرزا قاویا کی محی سلیم کرتے ہیں۔ اب فر مان مصنفوی فی تھا۔
میسی موجود کے نئے حسب ڈیل بشادات و بتا ہے۔ جن ہم مرزا قاریا کی کوردا اتراپ ہے اور چوکہ۔
فر مان دسیانت علقہ ہے شروع ہوال کے اس میں فاول بیا استعادہ ذکرتا ہے ہے۔

## بشارت سيح موعود

... کا اندامر کم ( کی موجود )عدن و مکومت کے ماتھ آ ہے گا۔

سیسی سیسی این بریم (میچ موجود) سرصیب کرے گا۔ لینٹی موجودہ بیسائیت کالعدم ہوجائے گی۔

اس مح بن مريم (مي موجود) كم مبارك وقت شي لوگ اس قد رمستني اور

عابدہ ول کے کرایک ایک مجد و ہزاروں ویٹاروں ہے بہتر سمجیں گے۔

0 مستع این مرجم فزیر چینشر کین سے اپنا جاتا ہے معاف کرویں گے۔ دس کی وجہ ویہ ہے کہ فرقان حمید کی وہ آ ہے۔ جو ابوطور ق نے اس نے استدائی میں چیش کی ہے۔ بتال آ ہے مشرک کوئی ہوئی ای شامو گا۔ چکسب کے سب جیسٹی ملیہ السفام پر ایران کے آئیس کے یعنی دین مشیف کوقول کرلیں کے ۔ چرجز پر کیمیا۔

این مریج ( کی موقاد ) مقدم فی الروساندے احوام باعضیں گے۔

- Lussey - 4

```
۸ 🕟 مسیح این مربح آسان ہے ازیں گے۔ کیونکہ صدیث کے الفائل جی زیمن
برائریں کے اس سے بیصاف طاہر جواک وال وقت زمین پرٹیس کیونک ڈیٹن کی ضعا آسان ہے۔
9. .... کی این مریم مینتالیس برس زیمن بررین کے۔ نکاح کریں گے اور
                                                       مہاحب اول وہوں کے ..
وا . . - منج این مربم بدید متوره چی فوت بول مے ۔ کیونکہ اس کی تقدیق
          الله ... من التنام م بير من مقبره ش بير ما تحد وأن بول مر ..
۱۴ ... ملیج الن مرمج آیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ
                                    آھيں کے ۔ابو مکرا درعمر کے درميان ہوں گے۔
                ان بادہ اوساف، بی سے ایک بھی مرزا کا دیائی کے فل میں تیں۔
اقال 💎 آ پیاٹر مائے ہیں کہیں (مرزا تاویانی) درویکی بورٹر بت کے لیاس
                                                            يثمنآ يأبول - فمل!
                 كرمنيب نين مولى بك نعادي ترقى يرقاب ليل!
خؤرِدًا كا كما ناحرام قراد فين مياكيار بكدم زا قادياني سے قواز
                                                     مدارز اتی کردی ہے ۔ کمل ا
لوگ زرودر بم سے بھوے میں اورخود ڈ اٹ ٹریف کی چندول کی گئر
                              جزييه معاف تين مواريل!
                   وزر چیش شهر یار چتال
            والمقاهمة أمروها وأبك أتحدد يكنا بحي لصيب نبيل جواليفل إ
بغتم. … آب کوخ ک سعادت تعیب نیس بونی۔ (حالہ کلہ نے کے متعنق الہام
                                                             جود بالسيم _ ) فيل!
         معتم ، آب ة ويان بل مرزاغلام مرقف كروان بيوامو ، كل ا
 آب نے نکاح کی از حد کوشش کی گرآب ناکای دنام اوی نعیب بولی فیل!
                                                              هج
آب فے لاہورش پران توڑے کہ پیدمتورہ کی زیادت بھی تصیب
                                                             وأتمن
                                                              ئىخى بىوكى _ فىل!
```

یاز دیم...... آ ب 5 ویان کی پخرز شن عمل دفن ہوئے روضہ تبوک ٹیل ایمی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ لیکل ؛

وُوارُودِمْ .... مرزا کاویانی کا ویان ہے اپنی است کے ساتھ فروج کریں ہے شکہ روند تاکیر ہے آخیں مجے الحل!

قارکین کرام : مجوست تجبر۵ کو گار ایک دفعہ لما حقد فرمادی تاکدا ٹرای جواب آ سال سے آ سان ترم وجائے۔

مرزا کادیانی فرات بین که" دوسلیب کووٹ کا اورا کر دی میں لا کوسلیس اس نے و رجی و میسائی جن کوسلیب برتی کی دھن گی ہوئی ہے اور ہوائیس کے ۔"

(more charmon pass)

مح لیال کن کے دعا دیتا ہول

ورہ صاحب واوا کیا کہنے ہیں آپ کے اور کیا شان ہے وجائی نبوت کی فرماتے ہیں کہ اور میاشان ہے وجائی نبوت کی فرماتے ہیں کہ اور دوسرافتر وجو کہا کہا ہے کہ خزر یول کوئی کرے گا۔ سابھی اگر حقیقت پر حمول ہے تو جیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت کی کا زیمن پر اقرنے کے بعد محدہ کام بھی جوگ کردہ خزم یول کا شکار کھیلتے ہوں کے ۔ اگر بھی کے اور بہت سے کئے ساتھ ہوں کے ۔ اگر بھی کی ہے تو پھر سکھول اور بھی دول اور

ا مانسیوں اور کندیلی و فیروکو فتؤ رہے شکار کو دوست رکھتے ہیں ۔ فوٹیوک کی جگہ ہے کہ ان کیا اخرے بن آ ہے گی از ا

حسّرت آم محمول شمامجري مريد نكائمين وراثر چندهيانه تميّن وراتو فريان رسالت كوتعسب كى عينك سے بيان و موكر ديكون او يهال بھى و حدكا ال سيف ہے۔ آب الله البل عادے کی وجہ سے دھو کرد ہے پر مجور بین اور سرطین کی میٹری الیماان آب کا کو یا تعب العین ہے اوران توسوں ہے آپ کے خاعدان کو گہری موہ ہے۔ آپ کو یا ڈٹیس کو آپ کا عزیز مجیم ایما کی عرزالمام وين بيرزا كروبال ادرونك يحااقه سكا بييوا بوچكا جياورآ ب يمي قرا ثناءالله مقيل كتح میں اور محر فریان رسامت آیے کی منتا ، کے مطابق تو کتے اور کوسعے لے کراس عزج افکار کی علاش بین در یا ہے بیاس کے کناروں پر صحرالوروں کیجئے۔ درندشرم کا دامن منہ پر لیتے ہوئے فریان رسالت کومسلمہ اصولی قانون کے مطابق دیکھتے جو بھی جانور ٹیرانقد کے ؟ سروز کا کیا جائدً يَكِّلُ كَرُولِ عِنْدُ " أو منا العبل بنه لغيو أنك "محمام قرروياجا تا بيرسيرة كديم فيه ے برٹن سے جدا کرنے سے وین طبقہ بیس کھانا حرام ہوجاتا ہے۔ ۱۱ پہل بھی تو فرمان رمالت ويعتل الحزريري بيان كرتا ہے۔ اگر آپ انتئاج كوتھوڑ نے ہوے ملیس ترہمہ میں سرویے کاستح علیہ انسام خزیر کو گل کریں سے تو معا مداہ بھی بھی نازیا تا۔ بکسامطاب صاف نکل آتا کے خزیم کا کھا: حرام کر دیں ہے۔ شامانسیوں کو خوشخبر کیا ہوتی اور ندشیخ علیہ السلام کی مزے پرے نگنا بھر ہوئز دام تزویر میں مادہ اون مرش پیشیائے منظور تھے۔ اس لئے آ ب سے عمداً بداطيره اخبار كيا اوركيول شاكرت ويج خرجتم في كي جين -جدت شادوتو توت كي ام يرحرف آت ہے۔ کچھٹ کچھا قبیاز کی کٹائن تو ہونا جا ہے۔ حالانکہ (چشرام بنت میں وے قرائن تا ۲۲ میں ۱۸ هرة ب في الي معاقت ثل فرايا بكر:

'' بہر سازیائے تیں، نیاکی تمام آوٹیں آئیک سلم آوٹی کا کا بن ہوسے گی۔'' ''مرکی مواد نیاد کیے ری سے ادرجہ نے پر خداکی نعشت برس دی ہے ۔اب ہم امسل چخ 'کو لیستے میں ۔مرزا تاہ دیل قرارتے ہیں۔ کہ

'' تا من الله ن على بزارہ و کال خزار بیچنے کی موجود ہے اور سرف بیکی فیش بلکہ پھیجی بڑاراہ دخزار دوزا ایرنندان سے مفصلات کے لئے بھیجاجا تا ہے۔''

والأول المستراحي في المراجعة)

مرالغة رول كي مدكروي في باور ويد جر كرموت جاز مياب بمرك كالم

صرف ہیں قدرمتنصد معلوم ہوتا ہے کہ حوام کوزری وحوکروے کرالویتایا جائے کہ میچ سے السلام خزیروں کوئن کرنے شل کب بچ رہے اثر شکتے ہیں۔ حالیا کندیدکوئی قصدی آئیں ہاستانی صرف اس قدر تھی کہ تیج این مریع خزم کووام قرار دیرائے۔

آئل کی بات تھی جد اضاف کردیا

محرکون جات تھا کہ آیک ون خاند کے نام کی برکت سے مرز بین وزیرآ یاد سے اب بھی پیدا ہوگا۔ جود مل کا تخذالت دسے کا اورجو سے کوائن کے حرکے پہنچا کر یا ہرسے تالہ کا کری وم سے جو اگا ۔ او عسل کے اس مرد میں میں اور سے انہ کا اس کے انداز کا کری دم سے

گارائل و جال پسٹی کی مدریث کا سکی ترجمہے۔ برفر تھنے وہ موئی کی تغییر بھی ہے۔ سنا معرب ا مروا کا دیائی کی بیگر پھٹی کس قدر میالغز آوائی دیتی ہے۔ پیٹیبر فاریائی کی تاریخ وال

کامل قدر ہے۔ کو تکدوہ ایسے وٹاکن وقعائن کا انگشاف کر آن ہے جس کی نظیرہ موشر ہے ہے ہے بنانے برجمی نہ سے ادما پنے ایسے اعداد وٹار بیان کرتی ہے ہے دکھے کرائنی مباوز و سکے۔

اس ادرشاد کی رہ ہے اگر درساختر ہے حساب بزار دکان نیا جائے تو دس بزار تنوی روزا نہ بہوئے اور چکیں بزار مفصلات کے ہوئے ۔گویا میشینس بزاد مج سینفہرے۔

اس صاب ہے کو یا ہر مالی صرف لنڈن سے ایک کروز منا کسی فاکھ تھنج بڑا دیا ہر او عمل دی فاکھ بھا اس بڑا دیا ہر دان عمل ہفتین بڑا دیا ہر کھنٹ عمل تھی بڑا دیا ہر صف میں بھا کسیا ہو سیکنڈ شہر ایک فٹر برانی نڈن کے کام آیا۔ سیاعدا دو ثار ہو شمیر نیوت نے بیان فریائے صدافت سے کوموں دور چی ہے کو گئی سی کا ان اور فوزا کیورٹیوٹ کا دارادہ جومرز ا آئیمائی کے اس بھان کو داخلات سے بھی فاہرت کرتے۔ ہم دھوئی ہے کہتے ایس کسیر بیان صوافت سے کوموں دور ہے اور جوصا حب اس کو تھی جارت کرتے ہو دسٹنا کیصد روہے جیسے شاق کا کی افتد انعام عمل یا دیں۔

سنعیل کے رکھنا قدم وشت مار میں مجنوں کہ اس فواج میں مودا برہد پاہمی ہے

## جعوث نميرا

مرزاة ويانى كابرداوات ياقلعدانورب

(ازالیاد پامی ۱ به از تواق ی معرصه ۱) پرفر مات چین ـ

''رزقرے مرزائی مجدم ہم کے تعل خارق عادت ال سکھوں کے مندسے جیں رجن کے باب دادائ لف کردہ میں شامل ہوکرز نے بھے۔ اکثر آ دمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات مردا (گل محر) مرحوم مرف اکیے بڑار بڑار آ ای کے متدین پر میدان دنگ میں نکل کر ان پر کیلے فقع پالیتے ہے اور کی کی مجال میں او تی تھی کہ ان کے زو کیسہ آسکے اور ہر چھ جان تو زکر وٹن کالکٹر وسٹش کرنا تھا کہ تو میں باہند وتو ان می کو بوال سے ان کو مارویں میٹرکوئی کو لی ان کو لدان پر کرگرٹیں ہونا تھا دیے کرامت ان کی صدیعہ وافقین اور خاتفین بلکہ تھیوں کے مدید سے تی کئی ہے ۔ الا تیموز آ تا ہے جال کرتو وقر ہاتے جن کی۔

" الاس زیاندیک کارون علی وه توراسمام چنگ ریا تھا کہ روگر دیکے مسلمان اس تصبیدگو مُسکیتے تھے۔" (از ایس ۱۹۰۰ دیٹریز از این ۱۹۰۰ دیٹریز از این ۱۹۰۰ دیٹریز از این ۱۹۰۰ دیل

میں قدرمہالذ آرائی کرنے کا در مرز قاریائی کی طبیعت میں جرایا ہے۔ بیکشن ہے کہ قوبوں کے گوسلے قسد انور مہدکو کیٹ دان میں پائمال کرا میں زورالا کھوں اٹسان اقتصار جمل دول اور جزئی گولوں کے قررے کی تبذیر ہے کہ الکہ جزئی میں جیٹھے دوئے کھر کی جاروا ہواری میں روقتی ہے محروس میں کے میں واکنوں والڈ کی خراج میں کا دوارت ہوئے۔ الوادن ورود کو قوبوں کے کو لے تیم کی وجہ سے بھان کا بت ہوئے۔

میسی عبدالسفام کا آسون پر جانا کال ای آنش قیرمکن ہے۔ کیونسدیہ بات جیداز مقل ہے۔ تم مرزا کی محد صاحب کا کولوں کا مدیکیسرو بیٹا اور فات شریف پر مطابقا اثر پذیر نہ موتار قرین قیاس کیا بلکرمشن ہے اور مرزا قاویائی آنجہ افی کا اس پراجان ہے۔ تیج خاویائی کی جا ہتی بھیزو تدر کرد اور سوچ کہ مرزا قاویائی کا ہے جو شد تھ ہی گیا تھا ہوں میں مختلک ہے پائیس؟ اور اگر اس کا جواب تنی میں ہوتھ بتا از کہ دولو تیں ہیں۔ چیسہ الی تسویر پر تھیں یا سفے الحقیقت تو بیس تھیں اور اگر اصلی تو جس تھیں آوان میں ہارود کی بچاہئے روئی کے للیف اطیف کی اس کے لئے شدھے۔

قی کے سامنے اتبان کی حقیقت ہی کیا ہے اور پھر پہلے زیانے کے لوگ جود اللہ گاڑی کو جادہ کا کرائے نے کے لوگ جود الل گاڑی کو جادہ کا کرشہ بتائے ہے اور ان پر سوار ہوئے سے ڈرٹے ہے۔ آر ان کرائے کا کہ معتریت ایک بندوت کی کوئی کو مرزا تا دیائی کی عصب پر آزا کراؤ کی لیس۔ یقین آ جائے گا کہ معتریت صاحب کا بیان معداقت سے دسول دور ہے ۔ جن الحیف اللہ خالی مرزا تا دیائی کی افسان ٹوکس اور سلطان مسئل کی جو مرف کر گھر تھی مرزا تا دیائی کی افسان ٹوکس اور سلطان النظمی کی ان افسان ٹوکس اور مہاوری کا افسان ٹوکس اور جہاوری کا افسان ٹوکس کے اسے تاریخ کے کہا ہوئی کی اور ہے کہا تھی کو یا و اسٹ ان کروا اور جہاوری کا افسان ٹوکس کے اسٹ ٹریف کو یا و اسٹ ٹوکس کے اسٹ ٹوکس کے درج تیں۔ ان ہوئی کو دری کے یا صف اگر ڈاسٹ ٹریف کو یا و اندیٹر یف کو یا د

ہیکر تھام کے بیٹو میری باری آگ

بیب پنڈت کیکھرام صاحب آپ کی عنایت سے سرگبائی ہوئے اور ان کے حسن عقیدت کے پروائوں کے کم نام نوجن میں وسکی گی۔ واٹ شریف کو موصول ہوئے قرآ ہیں نے مجی تو کمال جرائے واستقلال کا جورت اور وہائی نیوٹ کی شان دکھا نے میں کوئی دقیۃ فروگز اشت ترکیا تھا۔ ہمارے خیال میں آپ کی یاد فزیز سے معمون تکاری کے وقت موافاز کیا۔ ورث وہ کوئی معمولی واقعہ اور فراسوئی ہوئے والی بات تھوڑ کی تھی ۔ واوال ایا کے سی با تو ملک عدم میں جائے ہاں تی تاہیمن سے آپ کوروایت منتول کرنے کی تکلیف ہوئی۔ کرآپ کی اولوالعز کی اور بہا ورک کے تماشائی تو اس وقت موجود جیں۔ گڑے مروے کی تکلیف ہوئی۔ کرآپ نے خلوط کے آئے پرطر م طرح کے وسائل ایسا فتیار کئے جن جی جو ان بات کے شہر ایس کے آئے جرت آسون میں ہے۔

ا .... حفاظت جان عزیز کے لئے ہر نشذ تت ہے درخواست کی کہ مجلس کے چھرسیائی قاویان علی بھی و بیٹے۔

۱۰۰۰۰ سېرونغړ تخ حسب ماوت معموليز ک کردي کن کړمبادا کوئي ول جلا د لی مخفت نهمزا تنکار ۳.... جب تک أبید کانی جرفتیرساتھ نہ ہونگی دھر کے فیر مکن ہے۔ ۴.... بلا مازت کوئی آ دمی سامنے آئے نہ یا ہے۔

ا . ... ایلانوازت بون ا دی سامے اے شایع کے ۔ مسلم مسلم استان کا مسلم استان کی مسلم استان کی ایک مسلم استان کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کرد کرد کرد کرد

۵.... مقدم قدم رقعر نیوت پرسی بھیٹروں کی تعیناتی کردی گئے۔ فضن و کمال کے بیکو تم میں مول تو جائیں کر یہ نہیں ہیں باہا تو وہ سب کہانیاں ہیں

پیرم سلطان بود! عمل ہے چھا ہول تراج اس کے بعد ایک اور سوال است مرز انہ ہے۔
ایسا ہے۔ جس کا جواب و بیتا ان پر اظا قافرض ہے۔ کیا حمریا ٹی کر کے کوئی صاحب بید بتائے کی
زحت گوارا کر میں کے کے مرز اگاہ یائی کا پیفر بان کہ 'اس ز خشی تاہ یان عمل دہ تو راسلام چک
رہاتی کہ 'ار از ارد مروک کوگ اس تعید کو کہ کہتے تھے۔'' (از الماد میں میں میا اور شعسلات کے لوگ
اس مجمی موجود جیل سنڈ کر دالا ولیا پر جسیول مؤرخین کے رہے سے قربی کے موجود جیل سنڈ کر دالا ولیا پر جسیول مؤرخین کے رہے سے قیم موجود جیل سنڈ کر دالا ولیا پر جسیول مؤرخین کے رہے سے قیم موجود جیل سنڈ کر دالا ولیا پر جسیول مؤرخین کے رہے سے قیم موجود جیل سنڈ کر دالا ولیا پر جسیول مؤرخین کے رہے سے قیم موجود جیل سے مرز اگاہ دیائی کے
مراخ کا افتر او ہے۔ ورز اگاہ یال آج وہ اس اور ایسی تاری کی موجود جیل کی طرح تھے۔ جنہول کے
جو بر یہ کے ہم طبح سنے اور قاطان جنستان زہرا سنے یا ان ربود ہوں کی طرح تھے۔ جنہول کے
خالے کہ ہم طبح سے ادر قاطان جنستان زہرا سنے یا ان ربود ہوں کی طرح تھے۔ جنہول کے

مرزا تادیانی کو جب بیشر درت محمول جونی کرقادیان کو مکه مطابط بیائے ادر اس کی عقمت ہندوستان مجر پرفوتیت لے جائے آتا ہے نے منارة اس جبنتی مقبرہ اسجد انسٹی جمہورام ماکر بیشعراس کی قومیان جس کہ دیا۔

> زیمن کادیاں اب محرّم ہے بچیم فنق سے ارض حم ہے

(درخین ص ۵۰)

اور جب قادیان کوتھروں ہے گرا امتصودہ واا در سے موجود بننے کا شوق آیا آج اخری مند البزیدون کا البام سنا دیا اور بزید کے تخت سے مشامہت دے دی اور این مریم کو تلیل سید الشہد ا بناکر بذات شریف مثیل سے تین ہے مفرشیکہ آپ جب جا ہے ایک بی چزے سامطلب برادی کر لیلتے رجمی چوہے کوشیر بنا لیتے اور بھی شیر کوچ ہے سے اولی قرار دے کر مقارت کی نظروں سے کیک دیم کرادیتے ۔

# جعوث نجرے

# مسح قادیانی کاایک زنگی نشان

( تحد كالزوير من خراك بين من من العداد العدال برفر بالت بين ك

"وإذ البعثسار عبطلت ليهاً مة كريم قرآن تريف كي طرف اثاره كرتي ہے۔ جَس كَاتَعِد بِنَ حَيْمَ سَلِم عِن برحديث وجود ب-" ويقوك البقلاص فلا يسعى عليها" خسوف وکسوف فٹتان تو کئی سال ہوئے جو دو مرحنہ ظبور شی آ ممیا اورا ونٹوں کے چپوڑے مانے اور کی سواری کا استعمال اگر چید بلاد اسما میدیش قریبا سویرس سے ممل شمل آر با ہے۔ لیکن بیدیش سكوني اب خاص طور يريكم معظم ادور برين منوره كيار إلى تيار جوئے سے بور كيا ہوج سے كيا \_ كونك وه ر الی جود مثل سے شروع ہوکر یہ بیند بی آئے گیا دی کم منظمہ بیں آئے گیا اورام یہ ہے کہ بہت جلداه رصرف چندسال تک بیکامتمام موجائے گا۔ تب وہ ادت جو تیران موہرس ہے جا جوں کو الے کو مکہ ہے نہ بین کی طرف جاتے ہیں کی وقعہ بریکار ہو جا کیں کے اور ایک انتظاب حقیم عرب اور باد وشام کے مغروب عمد آ جائے گا۔ چنا تی برکام بوئ مرحت سند مور باہ اور تعجب تیل کہ تھن سال کے اندرا مرر بھلا کے اور مدینہ کی راہ کا تیار ہوجائے اور مائی لوگ بجائے بدول کے چھر کھانے کے لمرح طرح کے میں ہے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ فالبالمعلم مونا ہے کہ پکو تھوڑی میں مدت عمل ادفت کے مواری تمام دنیا عمل سے اٹھ جائے گی اور پیٹی کوئی ا كيد چنگن مولى بكل كى طرح تمام دنيا كوا بنا تكارد دكمائ كى اور ترام دنيال كوچشم خود كيم كار" مسيح قادياني كي جائل بميزو توتيهار بيسعم نظرتك اركان في كي سعادت بروزي في کی میدے کوئی خاص ایمیت فہم رکھتی اور کم معظم اور عدید منورہ کی زیارت جو مرا ہون سے یاک كردي ب كي بجائه مدية أسم ب مناري خواف يري اكتفاكيا جاء ب كوهمين الدجل، "قاده ق اور بینام جنگ کے مرزائی گزاوں سے فرصت میں ملتی اور جمباری بیبوں بر طرح طرح کے چندوں کا عنوان بتا کر دن وہاؤے ڈا کہ ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ دافقات تیں کہ تمہارے مصارف تمہیں کوئی اسلامی جرید افر پذکرنے کی اجازت کیمی دیتے اور سی وجہ ہے کہ اس مینڈک کی المرح جوایک برسید داند حیرے کئو کمی شی مقید ها اوراسینا زم باطل شی ریجمتا ها کداس سے بوااورآ روم دو درکول چشمہ نے موگا۔ حال تک ریحض خیال بی خیال تھا۔ بخداہم آب لوکوں سے ان حالات كوجب وكيمت بيراتو بمين آب كى حالت يردم آناه بداب الدائية ويش كوئي كوجس كو

آ ب نے اپنی صدافت عمل زینی نشان قرار دیا تھا اور بنائے دو ق سے بیٹر وسٹے کی زحمت گرار ہ فرمائی تھی طاحظہ فرما ہیں۔ " کر میہ ویش گوئی ایک چھٹی ہوئی تکل کی طرح تمام دنیا کو اپنا تھارہ وکھائے گی اور تمام دنیا میں کاچھٹم خود د کیر لےگ۔"

# متيع موغودكي شاخت كاليك چمكنا موانثان

نیمن آبو ہے ہے بجوں آنے کمل نیمن کر پیش اٹھا ہے کمر سے ھے تو بیک کی ہے ہے ہیں خار شی تے باوں می تھے میں مرے

ہم گار کین کرام کی خدمت شرم رائی انہام بائی اور پڑی کوئی کی حقیقت واضح طور پ پڑی کرتے ہیں سرزا تو دیائی کی دور ٹین گا اے کی معتبر ذریعہ سے بھانپ لیا کہ ظیفر اسلسین سلطان ٹرکی جلد سے جلد ایک نمیٹی بنانے والے ہیں۔ جو کداور عدید کے درم بالزار بل کوجلہ ساطان ٹرکی جلد سے بلدا کیں۔ کہ معیار پر پہنچ تی تھا کہ فی را دلیائی شمین کوتر کت بوئی اور پڑی سکوئی بھاؤوئی کئی سلطان عمید الحمید عال کی وہ معنی جور بی کی تیاری کے لئے بنائی کئی تھی کا میاب مجمی ہوجائی ہے ہوجود ہیں۔ الحمام وصاحب بسیرت جانے ہیں کہ ای ہندوستان شراجہ ال چپ ہمی ہن چگی ہے موجود ہیں۔ الحمام وصاحب بسیرت جانے ہیں کہ ای ہندوستان شراجہ ال چپ پیاور قریر ٹریر ٹریر میں رہی ہدت ہوئی رائی ہو چگی ہے۔ اور نے باکارٹیس ہوئے۔ بلک وہ دیے کے دیے ہی چلی رہے ہیں ہا کار ہیں۔ ای طرح سے صفود ہر ش کوئی دکھ لوک اورٹ کی کیا قد رومنواست ہے۔ دہ ہوں تو وہ آ ہے کر ہر اور صدیت ہوجا وائوں کی بیاری قیامت کے قریب میں بیان کرتی ہیں اور

است مرزائیہ کے ان فرنانوں سے گذارش ہے جو صاحب فراست جی اور اندھا وسند تقلید کرنا معیوب خیال کرتے ہیں وہ خداران نے کی زصت گوارا کریں کربید ملی جوسے موجود کی مدافت کا ایک جین فٹان تھا۔ اب بھے سند شہود پر کون لیس آئی اور وہ کون اسا ملک ہے جہارہ اونت ہے کا رکردیئے کے اوراگر وہ شلاقے ہے قاصر ہوریاتو سیج موجود کے نازل ہونے کا انتظار کریں۔ بدوسیج موجود فیس جے دو مجدد ہے ہیں۔ فکدووا پنے وقت پر انشاء الشرخرور آ ہے گا۔ سیج الد جال کی دھوکدوی ہے بیچے اور اپنے ایما توں کی حکا تفت فر کا ن مصطوی کے زیر سارے کیجئے ورز۔ خسر الدنیاولاتی فرق ہونا پڑے گا۔

مسلمة الى كاقرة كاورورود بينج كاجواز

( مران منیرمی ۵ ه ټونو ن ۱۳ ساس ۱۳ ) پر مرز ا تا د پائی فر باست چیل که :

"احسب النصفة وسا ادرائ من احساب الصفه وتى العينه شغيض من النامع يصلون عليك دينة اثنا سعف منا دياً ينادى للايعان و وداعياً إلى الله وسراجاً منبرا "معجره كيم ثين ادرة كياج الشب كركياتين جره ك جمهن قود كيم كاكران كي آمكول سندا نبوجادى مول كرتي ير دره وهيجين كراه كل كرا سده دارك فدا بم سندا يك مناوى ادراك داليكونا جوتير سنام كي مناوى ادر توكن كوايان كي فرف بلاتاب ادر فعات واحداد الرك كي فرف وجوت ويتاب ادرايك جمكة مواج التي سكول "

ہی بحر پرسیل کھ اب نے فرقان حید کی کا بی کرتے ہوئے ایک گھر پیوسورۃ تیاد کی تھی جوہ تلرین کی دیکھی کے لئے چیش کی جاتی ہے۔

" الفیل سا الفیل و ما ادرك صا الفیل و نابه قصیر و خوطوسه طرویل " وداب ای بح *پرشمر توسه قادیاتی شایک کافیاکسته دوستا ایک موده فیش کی یگر* اس نام برزارتی ایک جدید بچی کی ادرا یک می نشارتی سے دوہ کار کنزر

یعنی این و ات کرای پرسفسد درود بھی جاری کرنے کا تھم قادیا تی بھیزوں کو سے دیا۔ اب دیکھیں کون کون اس سعادت ہے میرو اندوز ہوتا ہے۔

> اک عشر راہ نے رستہ النا عادیہ ہے رہتے یہ دیکھیں مجلتے ،ب کشنے کاروان جی

آ آنائے ناماد بھر معیقے میکھنے کے خطاعات دھانے پردن دم ٹرے ڈاکٹرڈال کر سب ایٹے آپ پر چیہاں کر گئے کئے ہیں میکو کھر کھر معیکو کل وجوابر کاہاد کہ ڈیریٹ دیتاہے راکھیاو! پہلوئے حور میں گئور خدا کی قدرت زاغ کی جونے میں انگور خدا کی قدرت

مرزا قاویانی کا دیک زرین تول

درول اکتامی مرد روزان ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ م کردات بین کد: " دروخ کونی کارندگ جسی کونیستی زندگی تیس "

آسانی نشان

> میرے تجیوب کے دو می نطان ہیں کر چکی سرامی دار حردن

مرزا آلاد پائی اپنی عادت کی دیدے مجبود جیں اور بات بات پردھوک دینافرش کھتے ہیں اور بات بات پردھوک دینافرش کھتے ہیں اور ترف حرف پردجل دینا گواب شیال فرماتے ہیں۔ نفظ فقط پرفریب دینالاد تحقیق میں است مخصوصہ شی جائز کھتے ہیں اور اس پر ماشا واللہ مدگی نبوت ہیں اور دونیا کوشا پر کوش مینا کواری میں اور دونر دوئن میں دہل دینا اور چینم جینا کواری میں بھتا شاہد ہیا گیا زمی مشاہد کا بھی مرہون مست ہے اور کیوں ندہو جیکہ چیشم بدود دوراً پ ایکن الملک سے شکھ بھادر بھی ہیں۔ تا غرین تربیف مدید شاہد کیوں نہادہ کی الفات کو ایس نے بالکل نظر انداز بی کردیا۔ حالا تکہ بینا کیدی الفات و دیارہ شکھ۔

''ولد تسكون منذخلق السعوت والارحن ''جم) كاترجمريب كالياجي. تحمل اوق جب سعداسة آسان درجن بيواكد

(سیکب الدشانہ الاش الدائیہ بطور معرص ۵ عا) اب بیلمی ملاحظہ فر ما تحی کہ اس چھوٹی می عبارت جس می می فقد ریا تھی اسپنا یا س سے وَالْهُوْ اللَّهِ وَيِي .. ما فا تكريم في الغاظ عن الريكاة كريك فينس طا حظه كري ..

ا .... بدونشان سی اورامورا ورومول کے وقت میں خابرتیس موے۔

اس ... میدی معبود کے زمانے علی۔

سين المنظم ا

اب مندرجہ باذا امام محر یا تر صاحب کے قول کا سمجھ ترجمہ طاحظ فرمادیں۔'' تھارے مہدی کے واسطے دونشان میں جوکہ جب سے ترین وآسان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں جوار لین گرکو اوّل دھلمان کی گرمین مجھے کا اور مورج کوضف دمضان میں مسکوگا اور جب سے خدا نے زمین مآسان بھوا کے ایسا بھی تین ہوا۔''

اب یہ آوں اما مجمد ہاتر صاحب کا جولیا کیا ہے اس کے دوتوں راوی محر وجار کذاب جیں۔ اس سے یہ قول محد جین کے زویک قاعل انتہارٹیس کر سرزا قادیائی کی مطلب پرتی ان ہاتوں کو کب دیکھتی ہے اور طرفہ یہ کہ مشمون مدیت خانات قانون تقدرت ہے۔ لیعنی وہ اس جو اینزائے آفرینش سے ٹیس ہوا دہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا اور یہ قاعدہ سرزا قادیائی کے اسپید خرب کے زویک محالات ہے۔ کیونکہ وہ کال محقل اور خانات قانون تقدرت کے جال میں مجھنے اور نے تھے اور یہ بی والا کی آوان کو معفرت میں کیا ہوں پر جائے ہے اللا تھے۔ کو تک و معمولا کر مجا ''عن این عریرہ قنال نسال دسنول الله تنکیہ کنفی مالموہ کذباً ان پیعدٹ بیکن سمع (دواہ مسلمج ۱ مس۸)'' ﴿ الاجریہ ُ ہے دوایت ہے آنہوں نے کہارس ناتیکہ نے فرایا آدی کے جواہوئے کے لئے ریکائی ہے کہ جات سے دی آئل کرد سے ۔ جنجا نی تی کی ایک ہڑ

> البه خسف النقيم والمثير وان لي غيبا القمران العشرقيان اتنكر

اس ( تا جدار عدید ) کے لئے میا تدکا خسوف کیا ہر جوا اور میرے لئے میا تداور سورج ووقول کا ب کیا تو انکار کرے گا۔ (انکاز احدی کرون نزائن ج 10 م (10 مار)

ا کاؤ بین ہے اور یہ تی ہے اور ان خطابیں۔ اس کے اس کا جواب لعنت الشیل الکاؤ بین ہے اور یہ تیسر اصلاب ہے جو سیادہ ہوا۔

مرزاة دياني كاية رباني كاية راياك بيني محى رمضان ثين مودج اود جايم كوكر بن فين بوار للط

مروره و دوی و بیروه و مروی اور میداد در بیرون و معان می توری اور می مدور در بی دار مده به مالا که ناویخ شاهر به کرایم میگردین جمیون و فعداد بید. مرح میداد

یدمیان کذاہوں کے زمانوں بھی برابر رمشان بھی حسب سعول ۱۸۰۱ء کوشس وقم کو مین مکا پھراس بھی امینہ وسرائٹسکی کیسی؟ اور بیاصول تو مرزا لا و پانی کے اسپیغ ہی خلاف ہے۔ لینی جوقول آپ ہے نے اپنی صداقت بھی بھی کیا وہی بطالت پرشاہ موار

ھ بات ک خدا کی خم تاجواب ک

المام محد باقر صاحب كا قول قوید تناكر دمضان شریف كی تکی اور چود هوی تاریخ كو گرای مفلکا \_ تكرم زا تادیانی كه وقت سابند كذایون میسطابق ۱۱۱ دو ۴ كوبوا \_ پیراكرید آپ كه هدافت پردال \_ بیرقو پیل كذاب مجی صادق مان برای كه ـ بیدو سرا آسانی نشان مجی آپ كاملات برآپ شابد ب

ہاتھ کا استاد کیوں کیسی کئی خیمہ نیوت کے تلعم چیلے کہاتم بیں کوئی صاحب بھل نیبا ہمی ہے ۔ جس کی مقل سلیم ایکی جاب ندد سے چنک ہو ۔ خدارا فورکر واور موج بینیوت کے کس قدر مناتی ہے کہ دی نبوت اور جموت کا عمر وار کارویت کا ڈھونگ اور تحریف وغیانت کا ارتکاب ۔

> عقبے قر کہاں وال نہیں ونیا کا بھی کھو تھیک۔ اس کافر ہے فیش سے دل تو بھی مکا دیکھ

بیقو نبی کی شان سے بعید ہے۔ یکداس پاک خطاب رہانی کی تذکیل ہے۔ (دواش قاد مطلق سے جس نے معزمت محدوسول الفطائی پریاب نبوت کو مسدود کردیا اور کافۃ الناس دومت العمالین کر کے بھیجا اور کی کرمم نے خاتم الفین کی تغییر لا تبی بعدی سے فرمائی اور یاد کرد مشخی قادیان کا وہ قول کے جس میں مداخت جمیائے سے بھی تہ جیسی کی اور ہے اختیار مشیت ایز دفیانے بیالفاظ بطور شہادت نظواد سینے۔

''مسلمانول کی ڈریٹ کہلانے والوقتی تاقر آن ندہنوا درخاتم اُنسیین کے بعدوی نیوت کا سلسلہ جاری ندکرداوراس خداست شرم کرد۔جس کے ساسفے حاضر کئے جاؤ کئے۔''

(نِعِلْهَ مَالَى صِ ٢٩، فَرَائِن جُ مِهِم ١٠٠٥)

ہوا ہے مائی کا فیصلہ انچھا میرے حق شی زایق نے کیا خود جاک ماسمان ہاہ کنماں کا قادیاتی مرزائی گڑٹ کا سرِکلر

" انبیادعظام معزمت کے موجود (مرزا) کے قادموں علی پیدا ہول کے۔"

(أَنْعَسَل جَ هَامْبِر ٩٩ ، ٤ مِمَ ١٥ \_ ١٩٧٩ وزون ١٩٢٨ . )

مقام توریب کراسکان تبوت محال بی تین فیرمکن ہے دریدگی کا فول پر ہاتھ دھرتا ہوا نبوت سکھام سے سیا جاتا ہے تورخدائے واحد کی وہ ہائی ویتا ہوا کہتا ہے کہ اسے مسلم نول کی قریب کہلائے والوریشن قرآن نہ بھوا ومشود دھست عائم سرکارے پھائٹ کے جعدد تی تبوت کا مشدنہ جاری نہ کرو۔

قادیان کے نی

قادیانی نوت یا پنجابی بہردپ کی کھڑی کھننے کی جبہ سے است مرذائی کی رشد دہدایت کے لئے ۱۹۰۸ء سے لے کر گین روز وفات مرزا آنجہ ٹی اس وقت تک میٹاؤی وقیر وحما چوکڑی مجارہ ہے ہیں اور نوت سے یاک نام کی پھیٹیاں اڈا درب ہیں اوراس تمام کڈ کئی دھیم کی قدرواری معترت پہلوان قادیائی کی برکت سے ہے۔ کیونک ہے جم مرزا کی است سے ہیں ۔ ذیل ہیں قاد کین کرام کی دلچھی کے لئے ان کے ام چیش کے جاتے ہیں اوراکی ووا محترات اور کھی کرایا جاتا ہے۔

ا مولوی میدانند تا بوری ریاست و کن دبیدر براه

۲ میرعاید شادمها حب

٣ ... وانكروكيل أوربير.

الم ..... عبداللطيف كنا چور كي شلع جالند بر\_

ه.... ني بخش پيتر سارجنگ.

٢٠٠٠ تحكيم ظهيرالدين اروني \_

ه.... احرفور كانتي تقيم آثار بإل\_

٨٠٠٠٠ مولوي نعنل محرسا كن ينك نظيال منكح ما ولينذي \_

أَنَّ غلام محمد لا جور كى -

و! .....

مولوی عبداللطیف گناچوری: نظایوت کا ظهار و قاصده کتاب کی شکل میں کیا ۔ به اور نبوت کی سا کھی کا ب کی شکل میں کیا ۔ به اور نبوت کی سا کھیرزا قادیائی کے تقال تھی ہوری جنائی ہے۔ کہی کا میان ہے آتا ہوگئی ۔ بہت کی خرف است مردائیے کئی نبیاد فراد کمید توریر تے ہیں ۔ معلوی وقعد واللہ معلود کی میں میں جنائی ہے۔ آتا کہ سات معلومی وقعد واللہ معلومی میں میں ایک است است

یے جائے ہیں۔ و چھے اللہ سے اپوری: ان حضرت کردائیے کے بلہ بھا و کراد سہ اوجہ کرتے ہیں۔ مولوی عیداللہ سے اپوری: ان حضرت نے تو ایک جماعت بھی ہوا کہ اس مولوی صاحب ان مجھم بدوورہ ہے ہا تاہدہ ان کے جیٹوا مانے جاتے ہیں۔ وہ رے شلع کے ایک مولوی صاحب ان کا طاقات کے نے جب میجے وان سے بھاحترت نی تو گھر کی جارد بواری میں تیس جھا کرتا۔ بکہ باہرگائیں جم تیلئے کہا کرتے ہیں تو میسٹ الب می شین جس کر کے وہ کی اوراکی آ : حاجر آ دھا فیرالہا مہاس تو بی وحرکی سے میں قوال جو خیافت شیخ کے لئے جش کیا جاتا ہے۔

یسا آبھیا السنبی ایج ایورش ریوزنین اے تی جہیں ہیں ہی تھم ہے کہ جا ایورش ہی جلو افروز دیوں

احجہ تو رکا پلی : متیم قاوی ٹی کو چی نے تہیج کا فٹرنس قادیاں ٹی بڈات خود دیکھا۔ سیمان انڈ کس شان کا تی ہے۔ کیا ٹاؤں کہ دد انسائی فہاس بھی بھیڑیا یا دنسائی ڈھانے چی ایک کریدائشٹر ایدا شیطان تھا۔ جس سے انسانیٹ پٹاہ ، بھی تھی۔ یوں تو دہ قرآن کھورلے جیٹا تھا اور آیات ریائی ایک کا تنز پٹنس کردیا تھا۔ گراکی تھی دشیا ہت شاید عرز ائی مرسلین کے لئے لازی ہوگی ۔

بدھکل تاک کری ہوئی اب شاہد رہزی استعمال کرتا ہے۔ مند پر ہرص کے دائے تاک بھی ہوگا ہے۔ ش نے پوچھا آپ کون ہیں تو کتے لگا بھی ٹی الفد ہوں۔ آسان پر کیا تھا۔ الفائعانی سے ٹن آ یا موں تم بانوشانو ش تی ہوں۔ کچھے دی آئی ہے۔ میری غیرت نے تقافد تہ کیا کہ نیوے کے پاک نام کی اور تو ہین سنون ایک سرد آ ہ لی لاحول پڑ مثنا ہوا چنزال کو روانہ ہوا راست کیر کچھے اس کی جاتھ پر افسون آ تا رہا۔

مولوی تعلی احد صاحب ساکن چنگا بنگیال: کومون ۱ ایوانون شارانڈزادہ عمرہ کی حیات اور مرزا آنجسانی کی وفات اور چھونے ہیچ کی آید کی ایک فکر این ہوئی کہ آپ کو خیالیا تی بنائی گئی۔ساون کے اندھے کو ہریاول بی سومتی ہے۔ اب جومی آپ مرکز دیتے ہیں جیب بی معتمد خیز ہوتا ہے۔ مرزا قاویائی کے دائن نہرے کا وہ بدنی وعیہ جوآ ٹری فیصد کے نام ے مشہور ہے اور جس کے لئے قریب است آئے تک ناکا مرتا دیلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک اسکا بدکل بنو کی است مرزا کیا ہے گئے گڑی کرتا ہے جو بقیقا ایمان نائے والوں کے لئے آیک ہیں حرب نابت ہوگی کرتی مانشا اور مرزا کا آخری فیصلہ جو دعا مرزا نے خدا سے کی تھی کہ جبوٹے کو سے کی زندگی تھے ہائے کے مرزا کی حیات اور تھا مانشد کی وفاعت تابت کردین سے توریبے تیں ۔

'' تگا مالند اؤیٹر افل حدیث کے آخری فیصلہ بھی مرنے اور کیج کاویائی کے تمین سو 'نوسان کف زندہ رہنے کا سوال سفد کے ماصورہ رسول آسان وزین پر ہائی کرتے 'ور بخی نہدت کے زمانہ بھی وہ تمین سوتو سال تک بحرز رخ بھی سنت اللہ کے موافق اصلاح عالم ہاطن و تقالم ہاطن و تقالم ہے۔ کے زندہ رہیج جی رسند رجہ ذراح تمروار ہاتھی ہائھ کرجرت بکڑوں''

" مروسے بوائیس کرتے ۔ ویکھوٹی جھے بول کو تطیع فریادے ہیں۔ جس وی سی جو اس کے بارے جس سے بار الفضل الآ بیہ۔
میں کے بارے جس الفاجات کی جی ار بدنی سفان الفضل و دخی سفیان الفضل الآ بیہ۔
میں کے وجود کے دوجھے جی انظی اوراجی البحد بلون عالم جس افسان فلا ہر جس موجود واللہ بہ
واقد داست ہے کئی نہوہ ہے کئی خیس مرائی واللہ می آئی اللہ جس موجود جی ۔ (در یں چرفش )
کہنا ہوں کہ کئی موجود طبیدالسلام سنت اللہ کے موافق ویا جس زندہ موجود جی ۔ (در یں چرفش )
موری کا امری مدون اللہ اس ال عمر قرض کی تھی اور خدا تھا فی ہے میں نے معرمیت کے موجود سے
موری کا امری مدون اللہ اس ال عمر کا مسال عمر دے کرآ سان سے زبین پرا اوا دی گئے لے
موری کا امری اس وی موری کا امری کئی اور خدا تھا تھا تھا کہ امری پرا اوا دی گئے لے
موری کا امری اس وی موری کا امری کی بی اور کی تا دیون سے فر بایا جس اور کی گئے سے
اوا تباؤ
الم کرتے ربیں کے رمودی کا امری موری کا تو ہی بی تا دیون سے فر بایا جس اور کی گئے ہو اور کا اس ہے ۔ اوا تباؤ
الم مرزاع ابولو کی دیکھود تعہیں بیا دیا ہے ۔ خام کر کیکھوش کو تم عرود کئے جود و کا میان ہے ۔ اوا تباؤ
الم مرزاع ابولو کی دیکھود تعہیں بیا دیا ہے ۔ خام کر کیکھوش کو تم عرود کئے جود و کا م کرد ہے ہے۔ اس

خدا مخوط رکھ پر بنہ ہے خسوماً آج کل کے انبیاء سے

ہاں است مرزا ئے مہارک ہو اکٹیں افررا لیک کئی ج ہے ور کھٹی کرتی جا ہے۔ اور صاحب اچی جدت سے مرزا تا دیائی کے آسان پر والیس کے موقعہ پر پھر جا کر اور عمر و سے کر والیس ہے آ وے ۔ ۲ کہ دیر تک وہ سلسلہ کی حداقر ماتے دجی ۔ بہاں تک کے قریب است کے پاس ایک چھوٹی کوڑی شدر سیداور ای بیٹنی مقبرہ کے ریوڈی کے بیپر پھیر ٹیس کا دیان دارالا مان محر کئی جائے۔

جماع کی جائے۔ کی خلام محد صاحب لا ہوری: بناعت بھی سے جی اوروہ اپنے کم ہونے کی بغاد مرزا کا دیائی کے وجادئی پرقرار وسیتے ہوئے فرائے جی کہ بریرے لئے مرزا آ نجدائی نے جارت دن کی کہ برے معہدے ایک لڑکا ہوگا جو سے ہوگا۔ قادیائی موجو جیرالدین کو مسلم قرار ویٹے جیں۔ کم بادری کھوئی صدحب خاموش جی ۔ شاہد دہ گئی سے بدمعالد کردہ ہیں کہ دونوں جی جی اوروہ مید کی تیسر مے کی داہ دیکھیں۔ ہبر مال بھی موصوف بلاکے چیمراور دھڑ نے کے کی جی اوروہ مید کی تید لگاتے ہیں کہ جرے ساتھ وہ کھٹکو کرنے کا حق دکھتا ہے۔ جس نے لیک القدر کا مشاہد و کیا ہو ہے رکھی کرام کے لئے ان کا ابنا بیان شائع کرتے ہیں جوا میدے دگھی سے خالی مذہوں۔

" يمن آب كي خدمت عن الله تعالى كالبك بينام بهنيا تا بور رجس كالتص كذشته اه رمغمان کی ستا کیسویں دات بروز دوشنیہ مطابق ۲۳ رجنوری ۹۳۳ اوڈیز مدیجے سے لے کر چو بچے مک نماز کجرے پیشتر لیلہ القدر ش تھم دیا تھیا ہے اور محما اس کی برونت اطلاع اس وقت بماحت کے تمن بزرگوں کو دے چکا ہوا ہوں ۔ جن کومیر کی آئمونے اس قافل سمجھا کہ دوامانت ودیانت کا حق اوا کر محیل سے اور حسب شرورت وقت آنے برای امر کیا گی گوائل دے سکیں سے۔ کو کہ میری شاعت کی لی ظامیے تین کو جار کرنے والا نشان دکھا ہوا ہے۔ میں لیے مکڈشتہ سے گذشتہ سال مارچ ۱۹۳۱ء معنزے اقدی مرزا کادیانی کے ظاہری تمن بیٹون کو جمع کرنے کا حق اوا کیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہا تھایا۔ اگر جداب بھی میرے ذے ہے کران ہرمہ کھا ہری جنوبی کوچمی اکٹھا کر کے چیوڈ ول لیکن بیبا کرنے کے سامان الشاتعاتی نے جدلا وے جیں اور ان کاعلم پر وقت انٹا واللہ کھولز جاد ہے گار میں شدا تعالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اور جوشاہ رگ ہے بھی زیادہ نز و یک ہے تھا کرا ہے وی ایمان پریفین ہے ہے عرض کرتا جول کہ وہل ہار بھی ۱۹۳ ہو شریعات کیسویں رات ووشنیہ کے دن اور اس کے چاند ہا ابعد تک جر کے میں نے ویکھا لکھ اور کہاوہ سب کیلہ انتدار کا اثر تھ اور میرے اس میان میں وروجی (اشتماره طبوعه عادية وادقيات ۱۹۳۰م) هجوت اورخطا ونسيان يادموكه باقتك وشرنبيس." محوروجهها ندے مینے جیلے جان شروب

مرزا قادیاتی نے بھی بڑاروں رو کے انعالی سے اعلان تکا لے جو عام فہم یا سادہ اور

ان او ار کوئیر المقل بنائے گئے۔ تمران میں یکونہ کھا کی رکینی وجدت ہوا کرتی تھی کہ کیا جال کوئی پھوٹی کوئی کا بیسوال حصر بھی ہے نے تھے۔ اب شخ غلام محرصاحب بھی جنہوں نے مسمع موجود کا دجوئی کیا ہے اس چکر میں ایک چنج و سے ہوئے نظراً تے ہیں۔ تکر چ کھراس کا تعلق امت مرزا تئے ہے ہے۔ اس لئے اب مقامل کی چوٹ کا جواب وی وی کے۔ ایم قو مرف ہاتھ جوڑی کرنا تا ہے جنے ہیں کرکتے موجود کے جوار ہے مسمع موجود کی ان ترانی سنوا درا کر ہوئے تھے جواب بھی دے در سرزا قادیانی کوئی ایک الہام جود تھا کہ العصی لوگ و اجاز دیجوں کی کھیں گے۔ "

سو بیر معفوت بھی چیش اقد می کرتے ہوئے بھی ہندہا تک دیے ہیں۔ کو بیان کے اس تھل بر رفطرت سیمہ دہنمائی کر رہی ہے فرماتے ہیں ک

'' عمل براس خفس کوجو چھے اس ایمان میں ٹیک کیل سے یا محدایا کسی واقع کا دخہ کی وجہ ے تعلی پر ہونا محت ہے۔ چینے کرنا ہول کہ وہ میرے ساتھ تحریری فیصد کرے اور مناسب وموزول کواہوں کی شہاد تھی تکمیند کر کے خات خدایش واقل ہوکر میری خلفی پر ہونے یا جھوٹا ہونے کی حمومو کدعذاب کانے جے بی جویز کروں گااور ساتھ می ریجی حم کھانے کہا ہے خود ساری عمر می ایک بالیک سے زیادہ مرتبہ بلتا القدر نقیب ہوچکا ہے۔ کوکٹ مجھ سے اس بارہ میں وی مخص چھکڑنے یا بحث کرنے کا حق رکھتاہے جس کی آ مجھاوروٹ اور دروح اور طاہر و باطن ہر چیز اس فظارہ کوخود دیکیا درمحسوں کرونکی ہوئی ہو ہوروہ خوالیاتہ القدر کا چنی شاہد ہو۔ ورنہ اس کے بغیر یس بزرہ میں مجھے ہے چھڑنے والا انسان تعلق کرتا ہے دور وہ قدم افغا تا ہے جو اس کی جاتی کا موجب ہوگا۔خواد کٹائل ہوئے ہے براہ نیا کے انسانوں جی ہو۔'' (اشتبار ترکورے ارفروری ۱۹۳۳ء) اس کلیل مدت ش اس قدر بادیان مرزائیت کامبعوث مونا ادر بیشته دیمموز کام نبوت على كرفيّار بإناب اس مات برولالت كرناب كمه يقوم بني امرا نبل سے كتيں زياد واجذاور جائل و اقع ہوئی ہے۔خیال وائن ہے کہ ایک بخت جائناتوم کا حشرینی اسرائیل ہے گھیں بڑھ ليز ه كر بوكا يحرسوال تويد ب كرجب نبوت كاستسلام اخ وق يدران كرديامي اور نبوت كي نالیاں کڑے سے بیٹے کیس تو ان سے میراب ہو؟ امت کا قرض اولین تھا بھر افسون امت مرزائيه چربينک کې اوراپ بنځل که مرزا تا د ياني کونهوت کا ښاخ مجل اوراً پ کې و استه پر نبوت کو محد دوکرتے ہوئے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کی تاز فی فیرمکن ہی تیں بحال ہے۔ کیونکہ جب پیشکیم کیا گیا که آید نبوت با حث رحمته میصاور د و مرد و ادبان میں جن میں نبوت مسدود ہوئی اور اب جب کہ ملٹا دی عدومر باق و بنائی تغیر میاہتے کارتے ہیں تو کلیہ کے مطابق انہیں

فوبا تسلیم کر لینا چاہئے تھا کیونک ہامور کنا اللہ اور وہ بھی ٹی کے اٹکار سے تعفر لازم آتا ہے اور مجل رش آئے وان است مرزائیہ خیر الاست سے لگایا کرتی ہے اور کہا کرتی ہے کہ تم مرزا تا دیائی کولی ل نے کرنے کی وہرسے کافر تھیر ہے۔

جیب ہے گئی متعلق اور بودا سوال ہے کہ است جربے کھلا کیوں کافر تھیری۔ جب کہ ان کاالحاق سرکا رمدینہ ہے ویہ ای وابست ہے اور ان کی مقیوت بھی تھے بجرفر ق ٹیس ؟ یا۔

خصائص الكبرى وسيحس اساءياب انتشام فلطنة واندخاتم أتعيين

د دسری مدیدن (سنن داری رہ اص ۱۵ اوب فی الحدیدے میں اٹھاست) \*\* معفرت جابڑ سے دوایت ہے کہ معفرت هم بمن فطائب چناب دسول الفنکی کے سے پاس آوریت کا ایک نسورے کر حاض ہوئے اور عرض کیا۔ یا دسول اللہ برآوریت کانسورے ہے۔
حضورا کرم بھنے خاصوش دست اور حضرت عمرآ وریت پاسٹے سکے رسم کا درید کارش انور پکر حفیم ہوا
تو معفرت ایو کر صدیق نے کہا اے عرضیا تم آنخفرت کا کے رش اطبر کوئیں دیکھنے آو معفرت عمر
تے قرآ آن ناطق کو ویکھا اور عمل کیار عمل خدا کی بناہ بگڑتا ہوں اس کے خصے سے اور داحتی ہوئے
تہ مساتھ اللہ کے جو پالنے وال ہے اور معفرت میں صفائی تعکیم کے جو ٹی کرم ہے اور اصفام کے ساتھ
جو پہند یہ وہ ین ہے۔ آنخفرت تعکیم کے فرایا خدا کی حم جس کے بھند قد دری عمل میں جان سیا گرتم اور سے اسے صفرت مونی علیہ السلام بھی کا برہ وجا میں اور تم اس کی جودی اختیار کر لوقو تم
مراہ ہوجا کہ مراہ مستنم سے لے وکسان حواسی حیا والدر ان خدوشی الا تبدی اگر محفرت

امت مرزائے اور تودمرزا آتجہ آئی بھی ایک حدیث بھیلی طیرالسلام کی موت پر دیا۔ کرتے ہیں دویدے کہ:

''کوکان موسی و عیسی حیین لدا وسعهدا الا اتعاعی '''بُرُموکاوُسی عیجالسلام زنده بوشد توسوایت اتبار محردسول انتشک کے اُنٹی کوکی جارہ کارشہوتا۔

حالانک صدیت کی محتد کرتاب میں بیالغاظ تفعاً بیان ٹیس ہوئے اور اگریمی کاب میں بیالغاظ درج بھی جس توسقسرین سے نزد کیک ان کی پھوچھی دفعت ٹیس اور ایسا معلوم ہوتا ہے کے سرزا قادیائی نے احادیث کوعمراً نظراعداز کرتے ہوئے تھی اپنی مظلب براری کے لئے ب الغاظ کے لئے جس در ندھاح سے جس آئے بیصد یہ جس کھی۔

ادر مدیث میحد کا میعار مدافت قرآن تریف سے تیمی وقعد بی ہے۔ چنانی فرانان حید شرا اللہ تعالیٰ فرانا ہے۔

عبدجاق

"واذ اخذ الله میشاق النبیین لما اتیتکم من کتب و حکمة ثم جا،کم رسسول مسعدق لمنا معکم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال ، افروتم و اخذتم علیٰ ذلکم احسری ، قبالوا افرونا ، قال خاشهدوا و انا معکم من للشاهدین ، فعن تبولی بعد ذلك فاولئك هم الفصقون (آل عبران:۸۲۱۸) " والشخالی نے تیفیروں سے مجدلیا کہم جوتم کوائی کتاب اور مش سلم وی اور پارکوکی تیفیرتمیارے یاس آئے اور جو کتاب تیارے یاس ہے۔ اس کی تعدیق بھی کرے و کے مغرفروداس برائیال لانا ور مورداس کی ے دکرنا اور فریایا کیا تم نے بھر ارکرلیا اور ان ہاتوں پر جوہم نے تم سے مہدو بیان ایا ہے۔ اس کوشلیم کیا۔ پیٹیبروں نے عرض کیا ہاں ہم افر اور کرتے ہیں تو خدانے فریایا آئ کے کو آل واقر ارک کوا رمواور تہادی سرتھ کو اموں میں سے ایک کواہ ہم بھی ہیں۔ تو ہات کے اس قدر کیے ہوئے بیجے جوکو کی قول سے محترف بوتو وی نافر ، ان ہے۔ کھ

یدا قراداس وقت نیا کمیاجب آدم علیدانسنام کے وجود ہاوجود کی کئی می کوند کی ہو گی تھی۔ اورائجی پتلائجی تیار نہ ہوا تھا۔ نینی عالم پر ڈرٹ ٹی ارواج انجیاء سے وقر اردیا کیا۔ کیول اس نے کہ دسول اکرم تھاتھ نما تم انتجین دھن اللعالمین کالے اللئاس سادی ونیا کے لئے مجودے فرائے ہے۔ مسکے میں اور فیلی طریق سے بھی اس کی صدیا ہائیدین ال مکن ہیں۔

مثلاً أيك كورز جواسية زماندكو كذار كرود بارہ انفيا عمد آتا ہے۔ يسخى ريا ترؤ شدہ ا قيمرتو جاہدہ كورزادرؤ بنى كشخر مرف چنوروز پہلے اى بندوستان عمد رہ چاہد اور معد باا دكام كرفيل كرا چاہدہ كام كرفيل كرا چاہدہ كرا ہے كورز جد بند كا طاعت وفر مالبر دارى ك سوااور كوئى چارہ كار آئے كام سواور كوئى چارہ كار آئے كام سواور كوئى تا ہورا فر السرائے كار كار اللہ كوئى تھم بعورہ افر السرقيل كرا سك يا كوئى تھم موجود و دفت جي مندوخ كر سكے كوئى كدائى كا زمان قتم جو جائے ہے اس دنیاوى آتا نون ہے۔ جو بعورا مشلہ كے بیان جوار ایسانى پائے ہدے دوائيل جو دلایت سے آئى ہیں اور ان پر اور ان پر اور ان پر استعال كر كتے ہيں اور مقررہ وقت كے بعد وہ تا كائل استعال جو كرز جرين جائى ہیں۔ دوقا اور بات جو مرف چندروز پیشتر آب حیات تھمیں مدت میعاد تر رہے ہوگر نے برائی تاری کے بعد وہ تا اور استعال کے بعد رہ تا ہائى استعال کے بعد رہ تا تا تا ہا ساتھاں ہے۔ بھاری تا تا تا ہا ہا ساتھاں ہے۔ بھاری تا تھار اسلیم الفیح حضرات کے لئے اس تاری تھیں مدت میعاد تر رہے کے بعد رہ تا تا تا ہا تھار اسلیم الفیح حضرات کے لئے استعال ہے۔

اب جب کرم تین افتد کے لئے کوئی تھی آئی گئی اور ان کی جروی اور ان کی جروی موجود دور میں مدار تجابت کیں اور ان کی جروی موجود دور میں مدار تجابت کیں اور ان کی جروی موجود دور میں مدار تجابت کیں ہوئی ہے گئے آئی تعضور فخر دو الله مرکار مدید تعظیم موالد میں تعریف کی آئی مرکار مدید تعلق کی اور باب نبوت تا آئی مرکار مشتق ہوا اور جرائیل علیہ السلام کا آ تا بند ہواتو اللی حالت میں ایک تنظیم کی اور جروی ہوئی میں وقت کے موالا میں موالد میں ایک تعلق کے دان ویا تا ہو ہوئی کا مرکز کی تعریف کا انداز میں ایک تعلق کی اور باب تبایل کی تا اور باب نبوت کا انداز میں کا انداز میں موالا کر انداز کی تعدید کی انداز میں موالا کی تا میں موالا کا در باب کو گئی ہے دام دین کہا ہے اس کوئی است میں انداز کوئی کی تعدد میں موالات کے دی کوئی است میں انداز کوئی کی تعدد میں موالا کے دی کوئی انداز کوئی کی تعدد میں موالا کے دی کوئی انداز کی موالا کے دی کوئی کی مشین کوئی کوئی کی میں انہا م بانی فیک کوئی کی میں کوئی کوئی کی مشین کوئی جائی کی ک

اسية ام م كول است بداندك ادرندى كول المازى نشان (مناره) مايا.

ہ بہت ہے۔ یمی نے مخترا مرزا تھ دیائی کے مراقب ادرنام کئے ہیں اگر تشبیل سے نام تکسول آھ شاچ سونام سے بھی زیادہ ہوں گے۔

ن فرخیکد مرز ا قادیانی کی صورت علی مجی مواسط مکدسته امراض کے اور یکدند بیشا در ان تمام عاد بول عمر مراق بادشاه تھا۔ جمآب کے ولی دو باخ پر محرانی کرد با تھا۔ در افغان میں سے انتہاں میں سے اساس میں میں میں انتہاں کا اساس کا اساس کا اساس کا اساس کا اساس کا اساس کا اساس

ہم کئین کے چے نہ اس بڑم کا انساعہ باز دیکے کر آیا جول بندے کا خدا ہو جاتا

## حجوش فمبرا

(رہ ہا نے بیٹھوئ آبرہ میں ۱۳۳۱ مادھرہ ۱۳۰۱ء) پی فرماستے ایس کر: ''اب بیک جبرے ہاتھ ہرائیک لاکھ کے قریب انسان بدی اور پڑھتیدگی اور بدا تھائی سے تو برکرچکاہے۔''

متدرجه بالاقتباس كرياعين سال بعقري قراست يور

" میرے ہاتھ ہے چارا کھے کہ بہدادگوں نے معاصی اور کمنا ہوں اور ٹرک سے قوب کی۔" کی۔" محدوجہ بالامنبری جموت اور کفیب واقتر او کے بیان پرتجروا کرنے سے وشتر شی ہے وضب بھتا ہوں کہ مرز آ آنجہ آئی کی صحت نجر کا گفتر آ تذکرہ کردوں تا کہ معالمہ نہا ہے آ سائی سے سمجھ شی آ سکے اوراس کے بعد اس جموت کی تھم کی کوآس ٹی سے کول کرمنظر عام کرداں۔ یہ اس نے کہ بھر سے فاصل دوست موادی اسوادی عہد الرحمٰن صاحب خطیب جاسم صور ماد لینڈی کا کمترب کرائی این کھا جا ہے۔

آ نجائب کے ووالغاظ جومیری البیکوائی اطرف متعطف کرنے کا باعث ہوئے حسب وَئِن جِن الماحظ فِر مادی قرماتے ہیں۔

" جناب چنگ خالد بی اوردومری طرف خاطب داوی مما شد کا قائل ہے۔ لہذا خالد کی طرف تخریر مقائد کو کا اورائے کا طب کا مشکر سند خالدین فیلها ابدا اجمام کودائے کر کے منا ڈامم ہاسکی ہوئے کے مطابق گنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیلی دی اورائیک ٹیک کام آپ سے کردالیا۔ یفعل ما بیشاد!"

مرز اقا ویائی کی بیماریان

" میں دیک وائم المریش آ دی ہوں ... بیش سردرد، دوران سر، کی خواب میشج دل کی چاری دورے ہے آ تی ہے اور دوسری چاور جو میرے ہے کے حصر بدن میں ہے دہ عادی فیابیس ہے کہا یک مدت سے دام تکی ہے اور یہ اوقات سوسود فدرات کو پادن کو چیٹا ب آ تاہے اوراس کو بت چیٹاب سے جس قدر موارض شعف وغیرہ ہوتے ہیں دوسب میرے شائل حال رسچ چیں۔"

'' و یکھومیری بیماری کی نسبت بھی آنخشرے کی گئے نے قائل کوئی کی تھی جو اس طرح دونری میں آئی ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کئی آسان سے جنب اتر سے کا تو دوزرد جاور ہے اس نے پہنی جول کی تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں میں ایک اوپ سے دحز کی اور ایک بینچ سے دحز کی جی مراق اور کشرت بول ۔'' اور کشرت بول ۔'' اور کشرت بول ۔''

ادر این تو مرز ا قادیانی کی بیاریاں شارتیں ہوشتیں ادرایک ملیحد و تیم باب جاہتی ہیں۔ اور جھن الی بھی جی جی جنویں تھندیب نے تاب کرنے سے مائع سیدساس کے انگیل درموالوں پر مردست اكتفاكرتا موانقس ملمون كويش كرتابول.

مرزا قادیانی آجمد فی کوئی معمول رسول تیس بلک مجون مرکب انبیاه جی اوران کے قدا کے بال ان کا بواخت مرتبہ ہے۔ یعین جائے کہ ساجھی کیرسے پیچر کم مراحب کمی صورت میں جیس ہوسکتا۔

مرزا قاویانی کے ضراطاش قادیانی درباریس ہدیہ

(الرائداد بام م ١٩١ م ١٩١ م ١٩٠ من ١٩٠ م ١٩١٠) يرفر ما ح جي كرز

جب تم الحجب! مرزه کا دیائی کا ندا کئی ججب ندا ہے جومرزا پرایا انوجوا کہ بی خدائی کو چوٹ کے بی خدائی کو چوٹ کے بی خدائی کو چوٹ کے بیاد میں ایسار طب السامت ہوا کہ مرزا تو اپنی سرکار بھی بھونا لیا اور دیائی ہوئی الم اور جھی الم بیان کے لئے اور جھارت ہی دی تو کن الفاظ سے کہمرزا تو بیری مراو سے اور تیری مروسے اور تیری سے اور وہ بھی زیمن و کا سان جی اوران بھی تھی کہ جوات میں ہے۔ کے کہتو تیون کا مجوات میرے ہاتھ میں جی اوران کے اور مطاو جمال کی کریے گائی کہ تیری شان جیب ہے۔ کے کہتو تیون کا کہا کہ اور تیرے دو جو دسمی تم کی جھی بیٹھے ہیں ۔

الی بنادا مرزام یا نیوں کا بخارہ مجب معکر تیزی ہے۔ مرزا قادیائی کا وجود ہے بانیوں کا کا بارگا دے جب بے کی بات ہے کہ مرزا کی تھنے میں پی کی کی بخص۔ جو چاہوسو عاضر جو ماگورہ موجودہ ندمیاں ماجز دخا کسار میں مشک کی کے اجادت سے سکے دوروکو پال کا کال آور ہوں کا بادشاہ مذخر کرش مہارات موجود جہ اللہ القدد اور رئیس قاویان کے لقب سلطان القلم، احمہ علی در اور رئیس قاویان کے لقب سلطان القلم، احمہ علی دمنظر و منصور کے خطاب میں کا تک و جھی کے القاب اور ڈم قواس قدر جی کہ شارتیں ہو تھے۔ جماع و ان ہے جو آپ نے اپنے کے تفویق ٹیس کیا۔ ذراعہ فل آپ جی را امام مسن جناب جی سراتھا در آپ ہے نے ہاتھوسا ف کیا مرسین میں اللہ کے اسا کے گرای کی آپ نے مذاب ہی موانقا در آپ سے شیف کا چوال آپ نے بہنا دلوح والدائیم کی رہ آپ نے لگائی۔ معقوب دنوس کی مرت آپ نے لگائی۔ معقوب دنوس کی مرت آپ نے دائی کہ موکی دہلی کا تران آپ نے کا یا جمہ واحم پر سینے دوری آپ نے کی ۔ معلوب کے دوری آپ نے کی ۔ معلوب کی اور الدوری آپ نے مامل کی ۔

ا آن ہوئی چگر کے کا منع ہوئے شریعت محدید پرختم نبوئت پرڈ اکدڑ الداور بروز کی رہے۔ لگاتے ہوئے تیٹیم آخرا ترمان بن بیشے اور اعلان کرونے کمیا کہ بیری ڈریت اور است ہے آئندہ نبوٹ کی نامیاں تیامت تک جاری ویوں گی۔ بہت ٹوب!

قاد کی کرام! ان برسەمنسایین کوؤنین تھین درکھتے ہوسے مرزا کادیائی کا تھج فونو حسب ذیل طاحظ فراہ یں۔

ایک دائم الرین ضعیف انسان جویز هاپ کی منزلیس چراخ سمر کاخری گذواه با ہویا عول کیفنے کہ یک انار دصد بینار کی طرح گلاستہ اسراض ہوا در جو جوانان کاہ اسراض کی دو دقد سے دوچار ہوا در سرقیج مجمور اسراخ پر ایک نیس جسیوں بیاریاں عاش زار ہوں۔ مثلاً ورد سرمونس وگھسار ہو۔ دوران سررٹین زندگی کا آزار ہو۔ کو بالی کا کب شار ہوں سیائٹی کردے کردے پر یار عار ہو۔ جبیعت معمل و بے قرار ہو۔ فریا بیٹس سوسود فعد بیت الخلا مکا طواف کرائے۔ نامرد بی مسئور کی ادر کیلوں کے چکر کو اے اور لیشنے کی حالت عمی نعوذ انکلی فراز ہوجائے اور دل کمی شوخ سیمنس کی زلف کر م کیر کا اسر ہوا در بیا حالے جمل طبیعت میدان مثلی جمل اثر آئی ہوا ارجوب کے سیمنس کی زلف کر م کیر کا اس مواد ہوت نزرع محل خیال جاناں نہ چھوٹے اور قریشتے اسر عیش کے انہا میز نے شریکل نیکریں۔

مگر واہ ری شوکی تسمت حالات ایسے ناگفت بہوں کہ کمر باد لٹائے پر اخبائی چاپلوس ہوئے یہ، الہاموں کی گری اور موت کی دسکے دستے جانے یر، ہزاروں کی زمین کے لائح پر اور منت وخوشا کہ کے خطوط کے لکھنے پر بہوی بہوکی طلاق اور جوان بیٹوں کو عاتی کرنے پر فریسندول اور قاصدوں کے چگر کاشنے پر محبوب کا آگٹی مجلی و یکھنا نصیب ندہوں جکہ بھنت شاقہ اور دہ بھی بوری جس ساز مجبت پرنا کا می ونا مراوی ہی یا بس جوسے جری امید ہی اجز ہی دور واو لے اضعے سے پہلے ہاہی کی گود ش کھینیں۔ کرمٹنی کا مہیب و بوخراہشات کے المائم کو موہز ن کرج ہوا دل ہرمد ہا کچو کے لگائے اورائش ٹارواج بجود کرنا ہوا انتہائی طائلت کے وعید سے اختیار منہ سے نکلوائے ۔ قبلی کیفیت کی اضطرائی سماب سے زیادہ ہے قراد ہوا ور الن حالات کی روشنی میں جب کرفیز کلیے کے مطابق جائی ہائی ہائی ہائی آئے سے منیشرہ سے ہم تیار مشقی ہرترس ندکھائے بکہ بقوں تھی ہے۔

> نیند کو مجی نیند آجائی ہے اجر یاد شما مچھوڑ کریے مجھی جھے کو آپ سوجائی ہے نیند

ال جنت رساسے جب بھی طائع بیدار جوادر قسمت باوری کرے اور جہ می حمر بالنا ہو جائے اور خیل پرواز کرتے کرتے تھک جا کی اور حساسات چور ہو کر مرح م کا لبائی پیٹی او طرفتہ العین کے نے پلک سے پیک آگ جائے تھی چندال مضا تھ نیمیں ۔ گرآ و شوکی قسمت ہوتے تیں مجی محکن کی فینز اور آ رام کا واقت گزار نے بیس و آئی۔ بلکہ خواب تھی بھی تھی کیفیت کا بیاما ہم ب کرمراق کی وجہ سے ایسے ہوان کی تو ایم خیالی نہائی تھی یا شیطائی چیکر میں نظر آ ہے ہیں۔ جن سے ول بیضا اور گھنا ہا تا ہے اور نہا او تات ایسا بھی تک اور متوحش مظر ویش ہوتے ہیں جن سے روان روان روان کا نے افغی سے در زبان ہے میں جن سے

کس سے محروی قسمت کیا شکامت کیے دوست کیجے تھے جے جان کا ویٹن شکا

ایک گری ہوئی حمت اور برتر حالت ش مرزا قادیائی کا بیعت لیٹا تجب معتقد خیز ہے۔ اور و دمجی اس بہتامت سے بعیداز تیاس وہم ہے۔ جب کیان کی حمت کا بینالم ہوئی لیسی پرخطر تاک بیارین اور عوارش قدم ہوی کریں ۔

اچھ سین فی ہے کہ نبندنام زگی کا قرید رہا ہے۔ بھی تی ہے ہے مودے زند و دواکر سقہ سے۔ بار شفا پایا کرتے ہے۔ بیار شفا پایا کرتے ہے۔ دو موارش کا فر ہورئے ہے۔ کما سین ہے کہ اپنی جان دوجر ہو رسی ہے اور صد بائی اربی ل کے زیجے ہیں پہنسی ہوئی ہے۔ شنان بے نیازی ہے۔ کمی سی کا کام بیاد ول کا تریان کھا جاتا تھا۔ محراس بدیخت دورش کی کے نام پر بیاد بیان مرتی ہیں اورآ سے دن کوئی درکوئی حملہ نیانی موتا ہے۔ مرضیکہ مرزا تا دیائی کا وجود کو یا لیک مسافر خاندا مراض ہے جہاں کوئی شد کوئی کا روان اترائی رہتا ہے۔ فرضیکہ مرزا تا دیائی کیا تھے۔ امراض مرکب کا گھاستہ تھے آ بھوئی یا ہر یاول پرنڈ کا دل داورسب سے زیاوہ تکلیف وہ مرض ڈیا بھی کے دورے تھے۔ جو ہرسات منٹ کے جسد بہت افخاہ حکا طواف کرائے پر مجود کرتے کے نکہ بھا اوقات دن تک سوسوم تبدتو پیٹا ب ہی ؟ تا تھا۔ جس کی وہدھے آ زار دیروعیلی می دائن تھی۔

امت مرزائیے ہے ایک سوال ادراس کے حل کرنے برویک سور دیپی نقذانعام

استغفرانشدنی اوه به ربیان کا گلدسته نی جوصد با حوارش سننه دو میارتها اورجس کو بر سات سنت کے بعد پیشاب کی ماجت ہوتی تھی اور دوروس اول کے وہی تقی اور مراق کے یا صف آو از ان درہم برہم نفا ۔ برخوالی کے باعث سرد اوار ہے۔ بھکنار ہوا میں تھا تھا گئی کیفیت میں ب سے زیادہ معتظر ب تھی۔ نتا ہت وکڑور کی مولمی و تمکسار ہو پیچی تھی اور تیج ول دورول ہے ر فقر حیات ہو چکا تھا۔ ایک سے کس اور ہے ہی کی حالت علی جب کدکڑ وری کے باعث قدم ا فھانا مجن کارے دار دفقا۔ وہ ترزین جوآب کے نام منصفسوب میں کس طرح تعمل میں؟ اور اگر وه آپ سے تھم کی میں رہین سنت جی توبینا عملن ہے کہ ایک وائم المرض آ وی اکیس تصنیف کر سکے۔ بكرون شرموموميد بيشاب كا أنالواس باب يرونال كرتاب كرة ب ك إس كوا كالكال ار زنمازیز ہے کا کوئی دفت عیانیوں۔اس نے یہ مانا پڑے کا کہ دونوں ہانوں ہے ایک ضرور جموثی ے پالے پنادیاں کمٹ سمالغد آ مائی اور دموکروئی کے اصول پر بٹائی گئی ہیں یا تھائیف صرف آ پ کے نام سے مفسوب ہیں اور کرانے پر کھموا کی تی ہیں اور اگر بغرش محال آیک سنٹ کے نئے ان کو مختم مجی قراردے دیاجا کے قولیک ادراکی مشکل ہے جس سے چمٹار افیرمکن ہے۔ مرزا قاویانی کے ہانات سے میں موجود اے کرشن سال یا کے ماہ کیارہ وین کے مرصد میں آ ہے کے ہاتھ برخینا الاکھ انسانوں نے تورکی بعنی تمبرا ۱۰ اورے ماری ۱۹۰۱ تک تین کا کوسیحی بھیٹری وام تزار میں مقید ہو کمیں۔امت مرزا ئیرٹو سواتے مخان الشرکینے اورائیان کا بزوقر اروسے کے اور یکھونہ کرے گئے۔ مکروٹو رمیت شل بعض ہوڑھی بھیئریں روجی دیں گی میمروانڈ بم کوان کے حال زار پر رخم آتا ہے اود میں نقل می فقررت نے میکھ ایسا دل تغویش کیا جو بھرود فی توج انسان ہے اور بیاس لئے کہ اً قائمية عانسيان فعاه اي واني كالداح خواه جوي اورميرت محديد چي ايسے لانڪوي چول ڪلفته جِل رجوالل بعيرت كے لئے زادة الها ناكے معداق جير-استادا بير جنائي نے كيا خوب كہا ہے ۔ مخبر ہطے کی یہ توہیتے میں ہم اہمر

سارے جاں کا درد امارے میکر بھی ہے

گادیائی کی فرمائے ایس کہ ماڈھے بھن سال کے عرصہ بھی تھن لا کھ اضالوں نے میرے ہاتھ پرمعاصی ہے تو یہ کی ۔ بیٹی مرزا تادیز کی متو ترضح ہے شام تک کنٹاروں کوئن کی تنقین فرائے ہوئے نگا تار منامنہ کی شرائلا برمستعد کرتے ہوئے مرزائی ڈربے میں منبیہ کرتے ہوئے مربع بنائے رہے۔ جس کا حساب ہول لگایا جاسکا ہے کہ آب برماہ شی اسمائے باہرون میں ۲۳۶ یانی کمنشا ایابرتین منٹ کے مرمہ میں آیک اور پھر برایک ہے دس شرا مکا بیعت من کر اور کمل کا وعدہ کے کرم یہ بھانے رہے۔ سرزا قادیاتی کا وہ صلت نامہ بیعت جس میں میں میٹنے دی عدد کمی چوڈی شراکنا درج میں اور طرف ہے کہ ایک بیاد آ دی کے منہ سے منک منک کرسنا ٹا اور مرید کا اس کو اعادہ کرنا ایک کانی وقت مواہما ہے۔ جو کم از کم یا تج منت سے کم کی صورت بی میں بوسکتا اور یہال او تین منٹ میں بھیٹر یہ جھیڑا رہی ہیں۔ اس لئے یہ بیان صدانت سے کوسول دوراور سیائی ے میلوں دور ہے اور شان ر بی کرتر بان جاؤں کے مرزا قادی فی ۹۰۱ میک اینے ان مریدوں کی تعداد میار لا کو بتائے ہیں۔ جوان کے دام فزوم کا شکار ہوئے اور قادیاتی بیعت ہیں نسلک ہو ہے گھر یہ تعدادتو آئ خودری ۱۹۳۵ء تک تعیب بھی نہیں ہوئی۔ بلکہ محومت وقت کی مردم شاری سے مرزائی اعداد وشار طاحظ فرماویں تو کل بھاس برار نفوس معلوم ہوتے ہیں اوراس میں طفل وزائدہ ہے۔ لے کر پیرفرنوت ؛ورمنف نازک بھی شال میں اور مطرت صاوق تا دیا لی کی و تحریر پراز تحقیر جو ۱۹۰۱ء تک جاران که جائل ہے کس قدر مبالغدة میزی اور حاشیہ ، رائی پرینی ب اور ہم وعولیات کہتے ہیں کے خلط ہے۔ جھوٹ ہے اور افشا والندید تعدادتو تا تیم زبانہ بھی نام بنام قادیانی شائع شکریں مے۔ کونک برکمال داز وائی اوراب قوم زائیت کے حزل واد بارے وان جیں کے دلی دلن شاید ہی ایسا خالی ہوجس بھی کو گی شکو کی واپسی کا تکمٹ تنظر نیر آ ہے۔ انشاء اللہ وہ دان دور میں جب بدسب محسب مرزائی راہ راست برآ جائیں مے۔ کیونک الشاقعائی نے الناک جارے کے لئے بہت سے سامان مہیا کردیئے ہیں۔ تجب ہے کہ مرزا آنجمانی قادیاتی کے کلمات حموث کے ممل قدرشیدائی جی اور س لطیف انداز جی مبالند آ دائی کی گئی ہے ، روز روثن جی وحز لے ہے وہل کوتر تیب دینا اور دھوکہ وہ کی کونو بصور تی ہے جھا یا تھو یا سفطان القلم کا ہی سرمون منت ہے۔ محرتاؤنے واللے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کے معداتی بھوٹ آخر جموت ہی ہے میا ہے منہری وجلول شرائل کو اندایشدہ ہوگئی نے کیا خوب کہا ہے ۔ مدافت حیب نیس مکن بناوٹ کے امولوں سے

کے خوشیو آئیں سکتی مجھی کاغفر کے پھولوں ہے

عرز ا قادیانی کا خداجس کامرز ایش کی اصطلاح بین البرمی یوم بلاش ہے۔ ا**عما**دوستانہ معار باب سب سے بہلے بارت دی اور بریشارت کی وائد معوق بارت نیس بلک برقرایا کہ مرزا 6 دیانی تو تو میری مراد سهاور میرے ساتھ ہے۔ مینی کارخاشالوہیت میں ہم ووتوں برابر کے سامجمی کیر میں اور سامجمی والی کی شرائلاہ تاز ہمرزای تمام الجازنمائی تمیارے بنیفہ قدرے میں ری اوراس کام کے لئے تو میری جناب میں چن ایا کیا اور بدا تھاب میں نے اپنی جان کے لئے کیا تعیٰ آ رام کے لئے اور کول جنااس کی وجہ یہ ہے کہ تیری شان مجیب ہے جو جھیے بہتد آئی اور اپنی جان کے لئے مینے کا باعث ہو کی اور چکل نزد یک اس کا مطلب جو یکھ میری سجھ میں آ یاوہ ہے ہے کہ الیک کهادت ہے کرتمہارے کول کوروٹیاں محرتمہارے لئے شائد فہیں یا ایک ویوانی میں مثال محوا د کیا جاتی ہے۔ بینا حمری تکھال اے تھم ریم جیب قالی اور پیل نز دیکے کا مطلب شاید ہے ہے کہ ہر ایک چرخمیں تر یب می نظرا نے گی ۔ بعنی جوہمی ڈیل کوئی آب کریں کے دوآ پ کوہس پوری ہوتی طی انظر آئے گی ۔ اس سے زیاد انتظیم تبیں ہوئی ۔ شاپر کوئی نیامیو د شد کھایا سمیا ہوا در برتو پہلے ت فیعلہ ہوچکا ہے۔ نصف تصف کی شرائک ہوگ بال ذرا د ضاحت کر دی گئی ہے تا کہ بعد علی کوئی جمَّلُ الداشع اور ایک مان و دو قالب بهر، بدعزگی بیدا بون کا احزَ ل نه بور که زشن و آسان مرزا بی تمهارے ساتھ بھی وینے مقارح بار کے جیسے کہ دو میرے ساتھ ہیں۔جیسا کرایک اورانها م كرارتادهوا "انت مني وانا منك" (هيقت الوجيعي ٢٥، توزائن ج ٢٢٠ مي ١٤٤) لیخی تو بھوے ہے اور شن تھوے۔ بین مرزائی اور خدا میں کوئی اٹیازی فرق باتی نهيل بسرزا فناني الثديء اوراخه فناني المرزا بيداورايية ي سرزة قاوياني كاليك اورالهام والمطح طور یراس اس کی وضہ حت کرتا ہے کرسرزا خوا کا سب سے بڑا نام سیمادر کیول ندہو جب کدوہ بھی البام بو يكاكر النت من ما تناوهم من فشل 🖺 ا ( درجین فهرسه ما ۱۳ پخزائن رازیراص ۱۳۳۳) لين و جارب إنى س بادرورسالوك فتكل س - بانى كالنبيم الل بعيرت خوب مجھنے ہیں۔اس لئے وضاحت کی اضرورت نہیں اور پی تو یا عث ہے۔ جومرز اخدا کا پہلوان ای نیموں کے لیا س بیر بھر بے مجموعہ امراض یا گلدستہ مؤارضات ہونے کی دید سے شائد پہلوائی کو ہ نکا ہر کرتی ہے۔ نبند نام زنگیا کا فور کر شاہداس بن بھی کوئی تنمت ہوں آخر آ پ خدا لی کے دعویدار میں اور سے بھاریاں بھی تو شاہد آ ہے سے تل بنائی میں ۔ محران سے محبت مرز ا قادیا نی شرکر میں تو اور کون کرے گا اورشا بدان بیاریوں کے باعث بی کہا گیا ہے کہا ہے مرزا تو خوف بالکل تہ کر کیونک میلوان کے نام کی خوف کرنے میں تذکیل ہوئی ہے۔مطبئن دود کرظیر جمیرے کو ہے۔ جنام اگر

ہوں سکو کی نام نہ ہوگا۔ فلبدنہ کی عامت ہی سی انسورے دونوں درخ ہوا کرتے ہیں۔ بیکون کی بین کیا جہ ہے بھی وہ بھی ہدادتم کرنے کا حقہ تاہیں کی نکہ ہم کی میدالوں بیل تم تاہم ہاری کا فی ہے زیادہ مد کریں ہے۔ کرافسوس جہادتو حرام ہوچکا ہمیدال نہ بی چٹانوں بیل مددہوجات کی اور اگر بھال بھی نہ ہوگی تو میرادن ہو ہے فیصلہ کا دون ہے۔ اس دون دیکھی جائے گیا۔ بہر جارا مددی کرنی ہے کمی دفت ہوتی جائے گی اور بیاتو مسلمہ بات ہے کہ الشقائی کے دسول بھیٹ کا میاب دسیخ جی اوراس بی بھی تک جیس کی خداد ترکیم خالب سکست دانا والڈ مل کار کھی قد مرہے۔ مند دیج بال معتمون (از را برام می دون ہے۔

#### حبوث نمبرو

مسیفرد تانی کرش قاد بالی مرزا علام احمد بی یایا تاز کتاب (حقیقت دادی می ۱۹ تزاند) رئی ۱۹ میرس ۲۰۱۱) پرفر ماسته چین کنه

'' پیغیرمتول ہے کہ تخصرت کھنگا کے بعد کوئی اید نی آئے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف ووڈ پی ہے تو وہ کلیسا کی طرف ہما ہے گا اور جب قرآن شریف پڑھیں گئے تو وہ انجیل کھول ہینے گا اور جب عبادت کے وقت بیت المتدی طرف مشد کر ہے ہے تو وہ بیت المقدس کیا طرف حتوبہ ہوگا اور شراب ہے گا اور مورکا کوشٹ کھائے گا اور اسمام کے طال وقرام کی بچھ پرواہ شکرے گا۔۔۔ آپ کی ختم نبوٹ کی میرکوؤڈ وے گا ورآپ کی فشیلت خاتم المانیا مہونے کی چھین لے گی۔''

مسیلے قانی کی درجہ وقتی اور بدلگا کی سے میرار دان دوال کا نب اتھا۔ کاش گورنمنٹ برطانبیا کی فقول کیا جس بھی مک معظم منبیڈ کر لیتی ہیں سے سلمانان عالم سک دل چھٹی اور سینے پاٹی پاٹی ہوتے این افسوئی کیا کہوں۔ ٹبند یب جواب دسیتے سے ماقع ہے اور بے بسی اور بجوری کے آئی سنگل اور فلای کی میزیاں خمیر کو مقید کئے ہوئے تیں اور ڈبان پر محکومت نے تا لے مگا رکھے ہیں۔ ورز قوت ایمانی مزوج بھمانے تیں کب چوکنے والی تھی ۔ انڈ انڈ اس بزرگ و برز ہستی کی شان میں ایک جبورہ ہرز وسرائی مجموعیل سیج قادیاتی کو بی ذیبا ہے۔ ورندالی بھیرت تو ایک لفوتی زیبا ہے۔ ورندالی بھیرت کو این کی کرنے ۔

ہارے خیال ٹیں یہ می ملیدالسلام کا فوٹونٹیں بلکہ ملنف سے کے دھویدار کی تعویر ہے جو

م کی رنگ میں ہم قار ئین کرام کے پیش کرتے ہیں۔ دانش پیغیرمنقول اور بیپود وامرے کے رسول ا کر منطقہ کے بعد کوئی الیا تی آئے والا ہے کہ جب لوگ ٹماز کے لئے بیت الشاکو میا کمی شی تا وو كادبان كي طرف بلائة كالوك مسجد تبوي اور دونسه رسول كودوزي مي تووه بهتني مقبره كي طرف **بھامے گ**اا در مرز از رؤمبارک مرز از رؤاٹھنی کو یائے گا اور جسیانوک قرآن تریف بڑھیں گے نو وه تر ده براجن کول بین**ے کا** اور جب لوگ عبادت مخصومہ رقع میں بیت اللہ کی طرف منہ كري مي قوه قاديان منارة أكت كي طرف توجدولات كادر يلومرك دوكان سي تاكدوائن مظائے گا اور گوشت کھائے گا ورا سلام کے ارشادات کی بچھ پرواوند کرے گا۔ واطیعہ والله واطبعوالوسول كمابجائ واطبعو العوذا كاداك الابيثكا اددآب كأفتم ثبوت كاميركو عملی رنگ بنس ایسا تو زے کا کر قیامت تک نبوت کی تالیاں بہادے کا۔ چٹا نبچہ اس دخت بھی تشخ قادیانی کی نودس مجیزیں نبوت کی سرمیاتی ہوئی نظر آئی جیں اور بیعقیقت نفس الامری ہے کہاس کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی توڑنے کی جس قدر مرزا آنجمانی نے کوشش کی اور آیات قر آئی کوتر زموز کراینے اوپر چسیاں کرنے کے بئے ایزی چوٹی کا زور لگایا ووقتاج بیان ٹیمیں۔ يِّے 'و مبشوراً موسول باتی من بعدی اسمه احمد (الصف: ١)'' وَجَات تُريَف زهم ہامل شمانے لئے کتف سمجے اور طرح طرح کے دجل سے ہرفتدیات کوروشی میں تو ڈاوکیکن وإندير فاك والخ معامية قامندريزي

ہم لی تھے کی چوٹ است مرزائے کو چھٹے دیتے ہیں اور آیک سور و پیدکا نقد انعام چیں اور آیک سور و پیدکا نقد انعام چیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ورنہ پر سلام کرے کہ مرزا آنجہ آئی نے پرچوٹ میں نزوری ہے اس تقدم سے چیش کرے ورنہ پر سلام کرے کہ مرزا آنجہ آئی نے پرچوٹ میں نواز جو آئی ہولان ہے۔ حالانک الساد نیسا والا خرق (آل عموان : ء ) "ہا اور جس زیاست نجرالاتا کا ایمان ہے۔ حالانک خومرزا تاویا نی نے کی ایک مقامت پر حدیث تو یہ کے مطابق من کے چیس کہ حضرت کے کا فرص کر صبیب وقتی فرزی ہے۔ جس کا مطلب بیسے کہ جسائیت کو باطل کرے گا اور خزم کا کھانا مرام قراد دے گا۔ بھرنا معلوم الی وابیات زیلیات کیول بیان کی گئیں یا د مائی توازی کیا اور کی گھانا کے باعث ایمواضیور پر بروم کی ۔

مکھ تو ہے جس کی پردد داری ہے

ہم انشا مانشان کر ب کے خاتنے پراس بات کوہ بت کردیں کے کرمراق کی وجہ سے ان کا قلم نصی ایک افتر مریس کرائے کا حاوی ہو چکا تھا اور یہ کی سفارش کرتے ہیں کہ آئیس مجبور بھو

#### کرمعاف کردیاجائے اورائی ایک نوعبارات کومڈف کردیاجائے تو بہتر ہے ۔ مجودی میں انسان کیا کیا تھیں کرنا م

### مجعومت نمبروا

مسيلمه طافی منج کاديا في اچي ماية تاز كرآب ( هنيقت الوق من ۱۹۸ ماشيد تو اکن خ ۱۹۹ م. ۱۹). مرفر ماسته جي كد:

اورائل كى تائيو (حقق الوق المفراق يتسمى المراح يول أرمات يي -

" جس آئے والے کی مواد کا مدینوں شر پیدالگاہے اس کا آئیس مدینوں شر پیدالگاہے اس کا آئیس مدینوں شرایہ نشان دیا کیا ہے کہ دو تی ہوگا اور آئی جمال"

ادرس کی اندمز بیش (حقق الوجی مده اخزائن جامی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ایر ایک از ادر سی که اندمز بیش از حقیق الوجی مده اخزائن جامی ۱۹ ایر است و مقدا که است و مقدا که برای از این المرس او اکار می میرا می مقدوه آک کی امریزی فضیلت کی آمیست فلا بر بوتا تو شی اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا محر بعد شی جو خدا تعالی کی دی بادش کی طرح جرے براز ال بعو آماس نے بھے اس مقید و پر تاکم ایر میت و یا ادر مرتبح طور پر نی کا خفاب بھے دیا میمار کر میرے کرائ طرح سے کرائے کہا ہے کہا درائے کی اور کا بیک کہا ہے کہا درائے کہا ہے ساتھ کے ا

جرم والون سنے کیا نہت بھلا اس قاد پائی کو علمان قرآن از اے بھال انگریز انسے جیں عاد نمین کرام! آپ نے مندرجہ بالا بیانات ملاحظ فر اسٹنے ٹیں۔ جن شمی مرز اقادیائی دوکشتیوں پر قدم جائے براہمان جیں۔ ایک یاؤں نبوت کا کسٹی پر ہے تو دومرا اسٹی کی ہیڑی پر اور جورہ کشتیوں اس فریق سے کھڑا اور تا ہے۔ اس کو بہت جلد کشتیوں کی حرکت ہے ہے عادیا کرتی ہے کرماخش مراد پر ملامت روی سے پہنچنا کا رسادا دو۔ جنوز دیلی دومراست کے جین معمدات ہے۔ مرز اٹا دیائی نے بیک وقت ویک نشانے سے دو فٹار کئے ۔ لیمنی اسٹی بھی اور تی بھی اب ہم اس اور کی جر فرق اندیا تر بتاتے ہیں۔ حضورا کر میں کے کا ارشار بائی ہوئی ہے۔ '' قبل اند کر میں ہمی تمہاری طرح ہے آیک اتسان ہوں۔ فرق مرف یہ ہے کہ شی وی کیا جاتا ہوں۔ بعثی جو ہے ہوساطت جرائنل آھی خدو ہے ہم کلای ہوتی ہے۔ مولانا عالی نے کیا خوب کیا ہے۔ مانا نہ تریت کو میری صفح تم نہ کرنا مری تھے ہے ہم کو شم تم

کال بندا ہوئے بھی کھی تھے ہے گا کہ چونگ عمل برابر ہیں ہم آ کل نے ایس ائل برنگ

کھے دی ہے کل نے ہم اتک پرکی کر بندہ مجی ہول اس کا ادر انچکا مجی سحیامرف لیک انتیازی نشان مردرعالم کا کھے نے فرایا کریس مجی تمباری المرت سے

ا کیسا زبان موں۔ ہاں مجھے مشیست ایز دی نے بذرابیدوی ہم کالی پخٹی اورا بی دعتوں کا بھے تاہم پیغار مرزا تا دیانی سے بغلان سے لئے میک ایک دلیل کافی ہے کہ آیک لا کہ چھٹیں جزار مرشین می الله رہے كى نے بے مشغاد وجوئ تين كيا كدائتى يحى موں اور تي بھى ، بين مخران موں كرم زا كاويا في بإقرطم واكلام سيقطعا بربهره تقراد بصورت ويكردجل دبينزك سليم تبالى عاء فاشكرت تتح به آیک ذاتی فاش خلطی ہے جوملمی و تیا تیں جاتا ہی سعافی مجھی جاتی ہے۔ کیسی مرز ا قادیا کی اجہات فقیق کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اور صاحب وجی بھی ہوں۔ یک دلیل مرز اتا ویانی کی نبوے کو باطل كرتى ہے ۔ كيونك ني وجوى نبوت شك كروري نيس وكھائے ۔ جب مرزا تا ويا تى كووتى كا دعو ك ہے اور و وہمی بارش کی المرح اور میں علامت کی اور دسول کی ہے اور جب کردہ اس کی دشا حت <u>ش بهار تک کرگزرے بیل کا و سا با نعلق عن الهوی آن عو الا و حی یوحی <sup>مراور</sup></u> ''قل اني رسول الله البكم جميما ''اين''بنسين انك لمن المرسلين - قل انما انـَ بينسبو مشلكم يوحن الن "نهرية يات يشرين وظاهرا بين دمول واحتى با براتياز بير ريحى امتی صاحب وتی تین ، وتا اور تی صاحب وتی ہوتا ہے۔ اس کے دانوں وعووّن ش آیک شرود جمونا ہے یا تو آ بات میں اور دی تھیں آ تی اور بصورے دیکر آپ نی جی تو اسٹی تیل اور میکی مرش کے ویتا ہوں کرائتی امتی کی رہ مرف اس لئے نیرٹ کے ساتھ لگا کی جاتی ہے کہ کی مسعدان ناراض ندبوجا كني اور چنده ويتابندندكروين اوراييا بونے سے كارخان توت تك ورجم برہم ہونے کا اخبال ہے مثل مشہورے۔

ت وحولک کے اور نہ بعدرہ تاہے

ای تفک کولولار کے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی اسٹی بھی یا تکنے جاتے ہیں۔ بھران کو صوم خیس کہ افل بھیرت کے نزد یک جب ایک چھن دو متنا درے وک کرنا ہے قو دولول میں جمونا ہونا ہے۔ کہ تکہ جب دواہے آ ہے کوائن سکے گالوائن کی تردید دح نی وقی تبویت کردید کا اور نہوں کا دلوئی کرے گارتوائتی ہوئے کا دلوئی اس کی تردید کرےگا۔ اس دولوں میں دوجونا ہوگا۔ دلوئی کرے گارتوائتی ہوئے کا دلوئی اس کی تردید کرےگا۔ اس دولوں میں دوجونا ہوگا۔

اور مرز اقادیائی کی میرهانیوں کے ہم سکلور ہیں کہ وہ ہم کو بیروٹی شہا وتوں کی تکیف ہے معاف رکھا کرتے ہیں اورا ہے کے ای سزاخود می تجویز فر، لیا کرتے ہیں۔ اب ہم عاظرین کرام کی خدمت بھی ایک اوراجید فیزیبان مرزا قادیائی کا چیش کرتے ہیں جس بھی نبوت کی تھی افشا والفہ ایک کھوئی کئی ہے جیسے سورٹ کا فصف النہاریہ ہوڑ۔ بار اثیر وجیثم طوع آ قاب کے شک ہم رہیں تو سورج کا گنا آئیں۔

> الجما ہے ہائی ارا کا زائف دراز میں و آپ این رام میں میاد آگیا مرزا آلادیائی اسپے مندسے دائر واسلام سے فارج ہیں (علد البرزی، اعتزائی ڈیس عام کی فرائے ہیں کہ

"ماکان کی ادعی الفیوة واخرج من الاسلام والمحق بقوم کافرین" مین پریهٔ ترتیس کرش توت کادمون کرکے سفام سے فاری بوجاد ک اورکافرون سے جاخوں۔ ( صلد ایشری می می فوائن ن عمل ۱۹۹ مائیہ) پراس کی تا تدیش بور قر اسٹے ہیں کر: " ولا بسجسلی نہیں بسعب رحسول الله تنایش و هو خاتم الفیدین " رسول التناقشة کے بعد وکی تی تین آسکا ہے کو تما آسیان ہیں۔

اس کی تمدیع بدی (حدید بلیتری ۱۹ پیزائن نامان ۱۳۳۳) پریون فرماست چی کد '' فسلا حساجیة کسفا الی نبی بعد محمد تُنگِفَدٌ وقد احاطت بوکا ته کسس او مسفه '' اوریم کیمونگه کے بعد کی ٹیما کی جادیت ٹیمل سکیونکرآ پ کی برکات پر زمان پرمجید چی ب

عد فی نبوت احت سے خارج ہے

مرزا قادیائی (نشان آسائی مرجم بزائن با جس ۱۹۹۰) پر بول فرمات بال که: '' تر چھے دموی نبوت زیر وج ازامت نہ نگر محرم جزات دملائکہ لیسلة السف دوست الکاری جول اور آخضرت کافٹ کے خاتم اجمین جورے کا ''' بادر بیٹین کامل سے جات ہوں اور اس بات برحکم ایمان رکھتا ہوں کہ دہارے نی ملک خاتم الانبیاء میں اور آ نجاب کے بعد اس امت کے لیے کوئی ٹیس آئے گا۔"

مری نبوت لعنتی ہے

'' سولوی تغذیم دیگیر: کوداختی رہے کہ ہم بھی نبوت کے بدی پر است بھیجے جی اورانا ال ایا اللہ تھے رسول اللہ کے قائل ہیں اورآ کھنٹر رہ ملکا گئے کے تم نبوت پرابیان دیکھنے ہیں۔'' (علام احراد بالی مجموعات بارات صدر میں عوم)

مرزا قادیانی کا آخری پیقام ایل امت کے نام

(قِعل) الله من ووراك روسي ( من المراسع إلى كدا

''نے لوگو! کے مسلمانوں کی ذریت کہاؤ نے والود کُن آن ند بنواور خاتم اِنجین کے بعد درجی ہوئے۔ بعد دجی نبوت کا مسلہ جاری نہ کر واور اس خدا سے نثر م کرو بس کے سامنے ما منر کئے جاؤ کے۔'' مرز القادیا کی اسنے منہ سے جھوٹے تھے

(الله وإص ٥٠١ه فرائن عمس ٥٠٠) رِفْر ما تع بين ك

''صاحب نوت تامہ برگز آئی تین ہوسکا اور چھنے کال طور پردسول الشرکالاتا ہے۔ اس کا دوسرے تی کامنی اورائی ہوج نانسوس آر آ نیا ورصوبی کی دوسے بھی مشنع ہے۔اشہائ شاندفر بانا ہے'' و سا او حدشقا عن وحدول الا لیعلاع جاذن اللہ ''لینی بردسول مطاح اور امام یہ نے کے لئے جیجاجاتا ہے اورائ ٹونم اسے تیس کدود مرسے کاملی اورتائی ہو۔''

بھین واکن ہے کہ مندرجہ بالا حوالہ میرے محتر مہمرز الی دوستوں کے اطمیمان قلب کے لئے کانی ہوگا ا دراس کود کھے لینے کے بعد استی بھی اور تی بھی کی سن خراش دے نہ لگائی ہایا سرے کی۔

> اک تعز راہ نے رست سیدما ہنادیا ہے رہتے ہا دیکیس چلتے اب کتے کاردال ہیں مرزا قادیا فی فر مان رسالت کے موجب کذاب ہیں

"سيكون في امتى كخابون ثلاثون كلهم يزهم انه نبى الله وانا خاتم الغبيين (مشكرة س٠٤٥ كتاب اغتن)"

آ قائے زنان کا ارشاد ہے کہ بری است میں ہیں ہوئے فرجی پیدا ہول کے

اوروه اسيندزهم باغل ش السينة كوتي تجحة الوائد نبوت كالداؤل كريس مصر حالا فكد نبوت جحد برخم ہونگی میر ہے بعد کوئی ٹی نہ ہوگا۔

سحاك الذفرمان مصلقوى كيس الحيف الفاظ عن وينا مطلب والمنح طور يرزبان حال ے معید النظرات اوکوں کے لئے بکاریکارکر کیدر بات کرمیرے بعد تھی جو نے فرجی میری امت بیں ایسے بھی پیدا ہوں کے جواب زخم باعل میں پر کھنے موں کے کہ بم نجی اللہ میں رمان کھریش تبوت كافتم كرنے وال بورا\_

عرضا قالمياني كالمدركوق كـ" شرائي مي مول ادرائي مجي مون."

( پیشر سیقی من ۱۹۸۱ ما شید خزائن می مهم ۱۹۸۳)

فر مان دسالت کی تفسر کی کرنا ہے کہ ضرور آب جموٹے جی مویہ فرون رسالت بکی بیان کرتاہے کہ وہ نجی اورا تن دونوں کارموی کرے گا۔

ہے تنگہ بہا در کا دیائی کے مخلص چیلو خدا را خیاں کروا ورسو پو کہ بیدۃ ا مُقتہ جموث اور ب لذت كناه إ كذب والتراء ك وكور خار مجل إب كي نكامون بين بحل تحفظ بين يا تدرت ن نگا بیما انکا اسکامن بت کی تین - جن عمل فیرکی آن کوکا تفاهیتر دکھلائی وج سے اور دات شریف کی كور بالطني حجثم بيئا كاوهوكمارتي بب مفدا كالخوف كرداورا سابحتم الحاممين كواور وزحساب كويز بعولو ادر کھوم زا آنجمانی کے کام میں تاقیق کیا ہیدم ان تو ندھی؟ اور اگریکی ہے تو اپنی عاقب کی تحرکر ہو الجي مواقعات اورتوبكا ورواز وكلاب ورندفير ويجينان يات كالوريد بيسود موكار وساعلينا الإالبلاغ!

> عیش دوره د**کھاتا ک**لیس وتت کجر ہاتھ آن نہیں

## متجعوث تمبراا

# مرزا قادياتي كاخلام وباطن يكسال ندقعه

کیا کا کلاہر وہاشن بکسال ہوتا ہے۔ان کے دل میں جو یات ہو دہی ان کی زیان ہے بمیشنگا اکرتی ہے بھرم زوقاد ہائی کے جوول میں ہے وہ زیان پڑھیں اور ہیں کے ساتھ رہی جھوٹ فبراابعي اسكة خرجي لماحظ فرباوي .

مرزا قادیانی ک دورتی میان بھی فضب فائمی ایک افرائے انگریز دل کو د جال ادراسیے

۔ آپ کواس کا ڈائن آر اردسیتے ہیں اوراسیے معیاد معددنشت میں بھال تک کیے گزرے ہیں کدا گرچھ سے بڑارنگان بھی مرز دمول گرمیدا عیت کا متون نظامتن سے شاکھاڈ کو ل تھے مجموکہ ہیں عداکی طرف سے ٹیس بلکہ جوٹون کا جوٹاہوں۔

رسالہ (انہام) تقم (اورت قوم )س عاقص غزائن عاامی عام) پرقر مائے ہیں ک۔ '' وجال اکبر مجی نے دری اوگ ہیں اور کی قرآ کن وصد سے سے عابرت سے اور سی سوتاوہ کا کام ان کاکل کرنا ہے ۔''

(از الساد، مِس عاد ماش قرائل ع ۳ س ۱۳۹۱) برقر ماست آین کسا

والتعبامية فتعمم العابنة اكان بخااص العمالع

"معرت کی کے اقوش موائے کر بڑیا ہے کی کھیٹر افعا۔"

یا ظہر تمن الفتس ہے کہ مرزا قادیائی جس قوم سے ٹی کی بیون کرتے ہیں۔ ورالن کے اویان وین کو دبنال آمیر جانے جی ان کی مرزا قادیائی کے دل جس جرز فرائت تین ہو گئی۔ بلکہ اس قوم کو بمیش اینا وشن سجھتے تھے اوراس قوم کو یک چشم قرار دیا۔ یعن ان کی دنیا کی آسکو فرط ہے بھر میں کی آسکو اندمی ہے اور تو ٹی کے جیڈ کی شیسیات بھی اولی دنیا ہے گئی تیس میکر میا چاک

ہے۔ سروی ک اور کا سرگیسی مجلی ماد هدفر ماوی ک برویاں تشیع حسین کیک زاد در رکش سفا کی ایمان نواد

از الداربام می معاداتید فران میں ۱۳۰) برقر دائے ہیں کہ۔ '' عد ابر رحمت کی طرح ہمارے کے جگریز کی سلطنت کو دور سے اویا اور وہ گئی اور مرارے جوشکسون کے عہد ہیں ہم نے افعال تھی کورفسٹ برطانیہ کے ذریسائیا کریم جھول میں یہ اور ہم براہ رحاری ذریت برقرض ہوگیا کہا تہا مہادک کورشنٹ برطا دیسکے ہمیشہ شکر کڑا اور جیسا۔'' (خرورة المام مي ٢٦ ويخز اتن ج ١٣ مي ١٥٠٠) شيرة وشاوجو تاسيدك

"المام تمان بول اورفدا مرى تائيدش باوروه ميرب في ايك ميز كوارك طرح كراب اور محص في كروى كى ب كه جوشرارت ب ميرب مقائل كرابوك وليل وشرمنده كياجاتك"

ا میں خزی ہے اور خاصہ محافظ ہے کہ ایک بال میں بیکا نیس کرسکا اور خلالت وشر مند کی تو کو یا پروانے کی طرح مرز ا قاد یانی پر عاشق مو چک ہے بھر بھلا بیسٹون کو چھوڈ کر کب بدا ہو کتی ہے۔

(حنادیہ قیمریری) پھی ، فزائن جے ۱۵ س ۱۱۳ تھا۔ قید قیمریرس ۱۳ مزائن ج ۱۲ س ۲۵۵) پھی تخریر کرتے چیں رخلاصہ ملاحظ قرما دیں ۔

میں ہے۔ ''پہائی بڑار سے زیادہ کی جی اور اشتہارات چھوا کر جی نے اس کمک اور بااد اسلامی تمام مکوں جی بھال تک کراسلام کے مقدی شیروں، کمہ مدید، دوم وضطفیہ، بلاوشام، معرکا تل واقعانستان جہال تک ممکن تھا شائع سے تیرے وم سے سلسلہ نے آسان پرایک وم کا سلسلہ باکیا خداکی تکا بیں اس مکے پہلے جس پرتیری طکروہتی ہے۔''

مجرفرات بين كرز

معیب اور خلطیال مسلمانوں بیں ہیں۔ ایک گوارے جہاد کوا ہے خد ہب کارکن بھے
جی دوسراخ ٹی مہدی اورخوٹی سے کے تھر جی را کیے خلطی جیسا ٹیول بیں بھی ہے وہ ہے ہے کہ کی
جیسے مقدت اور بزرگوار کی تعبت جس کو انجیل جی بزرگ کہا کہا ہے نعوذ بالشافسنت کا لفظ اطلاق
سے مقدت اور بزرگوار کی تعبت جس کو انجیل جی بزرگ کہا کہا ہے۔ اندوائن نے ۱۳ (سالمان کا انتظام اطلاق
سے جیں۔ '

تارکین کرام اس فدر تملق وجونی خوشارے ایک جگراتی کو بھلا الس بھی جی جی ا مانے اور فرماتے جی کدایے چال علی سے آ وی کوایک بھل مائی بھی جی کہ سکتے۔ چہ جائیکہ نی مانا جائے اور اس جگر مقدی سے کہا کیا ہے۔ اگر بزی حکومت کوایک متام پرابر وصت کہا گیا ہے اور دوسرے پرد جال اکبر سے آیک ایک افواور بیود وہات ہے کہا کے ختم جو کی طید السلام کی توجین کرنا کارٹو اب اور ہا صف فخر سمحت ہے اور اس کی قوم ایک نہایت می حقیر اور معیاد شراطت سے کری ہوتی ستی خیال کرنا ہے اور اس نے کہائی قوم کا قاتل و جیست نا بود کر سف مقام ہے کہ قانو ٹی کھنجہ سے اور تا ہوا اس سے ہا دشاہ کی تحریف کرتا ہے۔ پنجائی مثال کی جو لُ حقی آئے جو ری جو تی و کیے ل۔

مان کی سوکس دور بٹی کی سیملی

اگر انکی تحریر کا عام نقاق نیش تو اور کیا ہے اور گورنسٹ بھی آ فزکوئی بچرنیس۔ شاق و باخ ہے ان چاپلوس ش آ نے وائی تھوڑی ہی تھی سیھن تھی اور انھی طرح جاتی کراس فیش کا ظاہر و باطن بکسال جیس۔ مگرزتم و فی اور اطاق اور مراتی بیار کے تو اون و باخ کا تسور سیمو کہ خاموتی رہی۔

''واذ اخساطیهم الجاهلون قالوا سلاما ''کمطابل کمقوض شکیاک دینانی میاحب کیاکیا کمکردے ہیں۔

لظيف جيموث

قار کین کرام! جن اوگول نے مرزا قاریانی کی زندگیا کا مطالعہ کیا ہے وہ انچی طرح
جائے جس کرآ پ نے تقریباً اس کیا جمد کھی جس جن شی اپنی فرات شریف وصیدا در اجداد کی
تعریف جمل تقریباً ضف سے زیادہ صفات سیاہ کردیئے جس اور ابقیہ ادر دجال سے من گورشنٹ
برطانیہ کی تعریف اور شیخی علیدالسلام پر ہازاری آ واز سے اور تو جین انبیاء اور دجال سے من گورشنٹ
تصداور بزرگان دین سے اقوال کی تحریف اور تالیمی خود کو گا انگوری سی و آرین دیدہ و کھیف ہب
برخیرش بطان حلے اور کا در مطلق کو محالات متن برخ اور نہ محمدنا اور ایک عی اور باتول پرخری کے
جس ان قرام تصدایف مرزا کے لئے زیادہ سے زیادہ مرویدالماری کا اللہ اصدال باتول برخری کے
سے زیادہ ہے کر ملطان اللی اور لیف جمورے ماہ مشاکرات کی دیدہ دلیری سے کیاد کو تی کیا
جاتا ہے اور و معدالات کے کس قدر قریب ہے۔

چنا تیر( ترق القوم مرده الزوائن ع دام دهه الرجال به کار مائے این کرد "میری عمر کامیشتر معد کور نمشٹ برطاندیکا دی وستائش ( سند دهارے ) تی کر کر دائے۔ اور عل نے ممانعت جاداور انجر بنزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کما بین تھی میں کدا کروہ دسائن ادر کما بین استعمی کی جا کی آئی ہیائی الباریاں ان سے بھر کئی ہیں۔"

المسول آوسب کرنیوت کی علم بردادی کے ساتھ ساتھ غلائی کے شخص جو سے کوہمی بری طرح سے ڈیب گلوکر کے جو سے تم بیب است کی لٹیا بھی ای دیک جی ڈج کی ب آب ہے اور آئیس مقدس جہاد کوڑک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے غلاقی کے کائن اورخوبیاں اس شان سے چیش کی جاتی بیں جو تھرین در کو جواہرات کا دھو کہ دیں اور جہاد کے قضائل کی مقدس تصویر پر دہمل کا پروہ اس شان سے دیاجا تاہے کہ دواکیہ جمیا تک اور غرص ہیست احتیار کرجائے۔

نبوت بمیشد باعث رصت مواکرتی منی . رو کروطاقت در پر امظفر کوخاالم پر ، رقی کا باعث بخی ادراس کی آخراس کاظیر دکوفریت داخلاس سے بوتا میکراس سے حرون کے سرمتے بنا ہے بنا ہے اکھڑ وجابر جنگ جائے اورور باندہ وسٹوک الحال توش بام رقعت پر گامزن ہوتی ۔ اقلیت واکٹریت کی تمیز بناسے اور جوٹے کا درجہ سغیدا ورسیا ہے کرتی کوکی نہا تھا۔

مشناً ملک معرض آیک جار خشد دیاه شاه فرمون : م خدارنا بینها تعاره و ده قرالے ہے۔ خدا کی دعویٰ کرنا اور نیاا سے خدا یا تی تھی ۔اس وقت معرض ووثو تیں آ یادتیس رقبلی اور سلی ۔ مومؤ لذکر نہایت کر در مفلس اور تھوڑے بھے اور بیقیلیوں کی غلای شیان کے دم پر موثوف ہے۔ان پر طرح طرح کرنے کے مظالم کے علاوہ کیکہ امینا تھم ایج وکیا عمیا ہے قرآن تھیم نے ان افغان میں یادکیا ہے:

''یڈیندون اسٹاء ہم ویستحدون مساوھہ (البقرہ: ٤٤)''﴿ان کُرُ کَــَ ان کا کروسے جائے کے اوران کیاڑ کو ل اور مرام جاتا تھر ہے۔

> نہ خدا تل ان نہ دسال منم نہ اوم کے دے نہ اوم کے

اس قدر باليوسيال ادركاسه ليسيال به خوشاعه مي اور فنتس كيول اعقبار كالمتي - كياب مجی مخانی نبوت کا ایک جز و تغایباً سیح موتود کے نشا بات جی آیک رکن تفا؟ رئیں ۔ افسوس ر صرف ایک بودے فطاب کے لئے جدو جہدتنی جس میں طرح طری ہے جی جنہوریا اور ترک خوریاں گاہر کرنے کے بعدا نتائی لجالت : درولالت کےلیاس بھی خوشنودی مکومت کے لئے جہاد یاک، کوحرام قراد دسنے کے بعدالہا می مشین کوچھی حرکت دی جس کے بھویش الہا می انڈ ہے تُم *تَلْ بِهِل بِمَا حَجَ* عَلَكَ الْمُحْطَابِ العَرْةَ لَكَ الْخَطَابِ العَرْةَ لِكَ الْخَطَابِ العَرْة ليتي ايك مزيت كا خطاب ايك مزيت كاخطاب أيك مزيت كاخطاب (البشري خ مهم ٥٥ متذكره ص ۲۳۳ میں سوم ) سمرزا تاہ دیانی کا خیال تھا کہ یہ کا دکر دگی رنگ لائے بغیر شدر ہے گی نے معرور کوئی خطاب حکومت دقت عطا کرے کی اور تی المقیقت خداد ندان لنڈن کو بدلا زم تھا کراس ایمان فروقی کے بدلے بھی مر یانا کٹ کا خطاب ویاجا تا اوراگر اس کے دو مستحق نہ بنظرہ طان برادر یا خان صاحب بل بناد ہے جائے ہم زا قاد یانی کی توجہان دنوں خط سے کے لئے نہایت ہے قرار تھی۔ وہ بڑی ہےمیری ہےمیج وشاموس کی راہ دیکھرے تھےاور ہرا چھے لغافہ بران کی حالت سیماب سے زیاد دیے قرار ہوئی اور والغاف جا کہ کرنے سے پہلے بہت وم تک پنظر عمیق مطالعہ فره نے اورآ خرامشلراری کے عالم میں جبکرول قالب طبیول اجھیں کا بیتے ہوئے باتھوں سے کو لئے رکز آ ہ خلاف ملبیعت یاک جہرہ بیسرد ٹی جماجاتی ادرا نی عقیدت اور کارگز اری بر تمحنول موجينة ريجة يجمى يه نيال جونا كه جنابه ملة معظمه ليسره بهندجيسي نيك ول اورشرافت كي و ہوئ سے بے قیر ممکن ہے کہ میری اٹھارہ سال بحنت اورا خلاص بھری آ رز و کا بوں خوان ہو۔ بالآ خر دہ اس تیجہ پر یکنے کہ ایک عربیف یاد ہائی کے ہے بھیجنا ضروری ہے۔ چینا نیمائی خیا تیں خیا الحوائ كالبك اور ثبوت ویاجاتا۔ چونكرتمام دن ای تک درد شریقمام موتانس لئے رات كوسوتے یں وی خیالات عود کرتے اور مرزائی اسعلان عمل انہیں البام کا سرتیاد یا جاتا ۔ جنانچہ مرزا قادیانی کوایک ادرالیام شائع کرنے کی تکیف ہوئی جو ہاظرین کی ضاخت طبع کے لئے ہم پیش (البشري من عاده ميند دوقر، آنذ كريامي الههوفيع سوم) کرتے ہیں۔

'ٹیمرہندکی الحرف سے شمریہ'' محرائسوں کیا ہوئے جو آرزو ہے اس کا شمجہ ہے انفعال اب آرزو ہے ہے کہ کوئی آرزو نہ کرے آخراس کی کیا ہوتھی کہ مرزا قادیاتی کو تطاب ہے ہے نیش ومرام می دما ہذا۔ اوارے خیال جی اس کی بھابر دو جو بات تھی۔ اول یہ کہ گورشٹ کے دانا دو بیدار متز ارکان نے پرانے دیکارڈ کا گوٹ کوٹ چھان بارار کرائیس کی کے شئے کوئی ایسا تطاب تقرند آ یا جو کی موقد بردیا کیا ہو۔ وہ مجود ہوسے کرخدائی تھا ہے کہ وقع ہوسے ہوسے جب طالب دنیا کا پہیٹ ٹیس مجرا تو یہ فطاب محل کیا فاک اس کی آئی کریں ہے؟ راس نے عاموش رہے۔

دوسری وجہ بید معلوم ہوئی ہے کہ ارکان شائل نے بیرنا زلیا کہ یوفنس خطاب کا و ٹی و جات سے متنی ہے اور مرف اسے واصلی کرنے کے لئے وہ پر دکھا و سے اور چینٹر سے جول رہا ہے ۔ ورند ورحقیقت اس کے ول میں جاری بھی بھی آلد رومنز اسٹ میں ۔ بیرچھوٹی ملع سازیاں اور کا رکز د کیاں اگر حقیقت ہوتی آلو وہ میں بول خطاب نے کرتا:

" نافر مان ( جبیدا کد کودنمنٹ برطانیہ می جوبیدائی خرجید رکھتی ہے عندالرز انافر مان ہے) کا مال اوراس کی جان اس کے فلک سے خارج ہوکر خدا کے فلک شی داخل ہوجائے ہیں گھر خدانعائی کو اعتبار سے ہوتا ہے کہ جا ہے جانو ہا واسطار مونوں کے ان کے مال کو تلف کر ہے اوران کی جانوں کو سمرض عدم میں مینو نے یاکسی رسون کے واسطارے پر بھی تھری نازل کر ہے۔"

() مُذِيكالات املام ص ٢٠١ في أن ج 20 البنيا)

 ہم محومت کے ارباب بست وکشادے انظیا کرتے ہیں کدوہ اگرتب ٹی آواب ی عری عنی برا صال کریں اور قاویائی کی اس دیرید خواہش کو کمی جامد پہنا کمی اور انتخاب از راہ لطف ذکرم کوئی ایک مطاب شال سٹول شکن ، کوہ پر دکار ، ہیر الجشکل ، کا کند اکثر بی سلم ، تفویش فر با جائے تو بہت پہنز ہے اور اگر اس دیرید خواہش کوئی جاسد نہ پہنایا کمیا تو شرود مرز ا کا دیائی سکے ت عمد وی شائی توصادتی آھے؟

> کوئی بھی کام سیما تیرا پیدا نہ ہوا نامرادی ٹیل ہوا ہے قیرا آنا جاتا جھوشےٹمیرازا

جب بورے بارہ بجت میں او نوبت کو جی ہے

(هَيْدَت الوق ص ۱۵۵ فزائق ج ۱۹۳۰) بر رئیس کاویان حرفا غلام ایمد کاویائی آنجمائی فریاستے چیں کہ:

ہے۔''(ناریب ایں مجب کرامت است ۔ خالد)

قار کین کرام! گرآ میہ خورسے مندوجہ با داور مندوجہ فی بیانوں کو یکسیس سے کو یقیقا آ سیہ کو بہت ی باتھی لیس کی جن شرد تعارض ہے ۔ کو یہ بیان مرز ا قادیائی کا اپنا تل ہے کمرود و فرخ کورا حافظہ نباشد سے مصدات بہت ی کی بہتی کا ہرجوری ہے۔ حالانکہ یہ دولوں بیان ایک ہی جن کے راحافظہ نباشد سے صحدات بہت ی کی بہتی کا ہرجوری ہے۔

(ماشدىردىنىم دىش ۱۳۰ مائزائن عاش ۱۸۹۸۸) يې كىنى چىر:

جوبات كاخدا كاشم لاجواب كى

واہ صاحب واُہ خوب ہے پر کی اڑوئی۔ انہی تجویز سوچی کیے کہتے ہیں ہنجائی تہرت اور اس کے وہائل کے معجز وہمی آؤ ویکھوئس شان کا ہے۔ پھڑ کتا ہوا تجو ہ واللہ اس کی تظیر ڈھوٹڑ نے سے مدینے کی سرز الکاویا ٹی خدوجانے وئیا کو انو جھنے تھے یا جائل ناکندہ تراش اون کے خیال میں و نیا مرد بھارے نہادہ وقعت شدیکتی تھی۔ جوجمی اٹاب شاپ ان کے ول ٹی آٹا یا وہ رقم ٹش سے تا ا سے نہامت قرائے وقی سے نبوت کی ماد کیت جس ہنر ما منر وائس اخبار اندر سکے توسل سے بڑے۔ زورہ توریت اشاعت پزیرک جا تا اور گاہے گاہے کی فرائنس الکم بھالاتا۔

سرز مین قادیان پر میار فرشیند مرز اقاویانی کی خدمت پر اسور منتی جن کے نام شروطی ، خیراتی ، فیجی اور آکل شخصے محران میں فیجی بڑائی جلد باز تھا۔ جو بھی البام اس کے قوسل ہے آیا کم بخت نے ایک بھی سلامت شریبی پا اور ایکی آدمی پونی مقطع میارت کوجس کا مفہوم تہم کی مقتل کے بالا آرے نے دقی دسالت کا سرجہ و یا جا تا ہے۔

تکمیوں بھی بیکتی ہ درائج ہے کچی عالم بینک بھی سے پرکی اڑایا کرتے تھے۔انسوس اب ان کی دوایات وجا لی نبوت بھی نقل ہونے گئی ۔

مرزا آدویانی فریاتے میں کرایک وفر تمثیل طور پر بھیے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوتی اور ساتھ ہے۔ بھی آدر ساتھ ہے۔ بھی آب کا دھ سے کے قرآ آن کریم کے حقائق و مطارف عرف بھی پر کھو لے گئے۔ جب قم المجب ججب باجرا ہے۔ وال کا قرآ آن کی بھی کھا ھیے کا اعلان کرتا ہے کے دو اوات کردگا را لکی منز و دیرڑ ہے کہ اس کی مثال کی چز کے ساتھ وی ہی تیس جائتی اور فریان رسالت اس کی تائید کرتا ہوا بیا تک و دلی اعلان کرتا ہے وال مثال اور الا غرید بھی تیس کی مرتی اور فریان رسالت اس کی تائید اس کی کوئی نذر ہے۔ اب مرزا آدریانی کو لیجھ دو کہتے ہیں کہ بھی نے ضوا کو دیکھا بھی کسی صورت میں ایس کی کوئی نذر ہے ہے دہ تھا کہ مت دھندا اور وہ جی مطال کہ کہتے ہیں کہ بھی نے خوا کہنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہتا ہے کہ مرتی کی تھا کہ اور وہ جی مطال کہتے کی طرح وہ محکول تا اور وہ جی مطال کے مطاب کی طرح وہ محکول کا اور وہ جی مطال کے مطاب کی طرح وہ بھی کو اور کی کو اس مور ہے ہیں اور ساتھ میں گواہ کی تو بی کا مشیانا سے اور جس میں و ایس حیف ہے۔ اندانڈ کسی قدر دیدہ ولیری کہ وہ بات جوشھا تراسان سے خلاف ہے اور جس میں و ایس حیف ہو دار ہو ہے۔ اندانڈ کسی قدر دیدہ ولیری کہ وہ بات جوشھا تراسان سے خلاف ہے اور جس میں و ایس حیف ہو دھ ہو تا ہے کسی مرتی وقرح کے فرائ کی دیا ہوں ہے۔ اندانڈ کسی قدر ویدہ ور تا ہے کسی مرتی وہ تی تھیں گواہ کی تو بی تھیں گواہ کی تو بھی تھیں کواہ کی تو بھی تھیں کواہ کی تو بیا تھیں ہوں ہورہ کے دو تا ہے کسی میں وہ کی حقیق ہو تا ہے کسی میں وہ کی حقیق ہو تا ہے کسی میں وہ کی تا تا ہے۔ اندانڈ کسی میں وہ کی تائیل کی کہ کہ تا تا ہوں ہوں کی تائیل کی دو بات جوشھا تراسان کے خلاف ہے اور جس میں وہ کی تائیل کی کرائی کی دو ایک ہو تا ہے کہ کی تائیل کی دو بات جوشھا تراسان کے خلاف ہے اور جس میں وہ کی تائیل کی دو بات جوشھا تراسان کے خلاف ہے اور جس میں کی کرائی کی دو بات ہو تا ہے کہ کوئیل کی دو بات ہو تا ہے کہ کی تائیل کی دو بات ہو تا ہے کہ کوئیل کی دو بات ہو تا ہے کر اس کی کی دو بات ہو تا ہے کہ کوئیل کی دو بات ہو تا ہو کہ کوئیل کی دو بات ہو تا ہو کر کی کر دو بات ہو تاتا ہو کی کوئیل کی دو بات ہو تا ہو کر کی دو بات کر دو بات ہو تا ہو کر کر کر کے دو بات کر دو بات ہو کر دو بات کی کوئیل کی کر کر کر

 اور کیک کجانو سے میر محل وظیرہ خلط ہے۔ وہ یہ کہ انٹر تھائی کسی کا محکوم میں ۔ وہ جو جاہتا ب اپنی مشیست سے کرتا ہے۔ جمرا تکی سے کہ مرز کاریائی جو بھی چاہیں خدامن ومن بلاچ ن وج ا قرل كرے اوراس كا قيل قرض سجے -كيا كى جود عند اور مهديت بودى بے كر عود باللہ ضا بھى مرزا قادیانی کا گئوم بن محیا۔ حمرت ہے اور بحث تیجب ہے کہ س بل بو سنے نبوت براتر ایا جاتا ہے اورذ را جذبه مجمي طاحظه فرماسيته كه و و كاغذ جس بريتينكو ئيان حسب خواجش بكعبي بو في تقييل جو نجي خدا كے سامنے ویش كيا بلاعزر و بلاتا أل خدائے اس بر دستخط كردينے اور معلوم ہوتا ہے كہ خدا اس قدر مرزا قادیانی کے رعب سے خالف ہوا کدوہ فلت میں سرخی اور سیای شی تیز در کرتا ہوا حبست فلم سعنبال وستحاكر في برمجور بوا ورجلدي عن قلم ودوات عن اليه غوط ويا كدوه سياي عن غرق ہو گی۔ جس سے اس قدر قطرے کرے کہ مرزا قاویا فی سے کرے اور عبداللہ سنوری کی ٹونی کوا چی لميا قت كالشابد بنائت بوئ محوجرت واستعجاب كرم مح رسيحان الله السم شان كالمعجر وب باس ے بر حکردلیل بھلاا در کیا ہو عتی ہے۔ جس نے مرز اقادیانی کواس قدر متاثر کیا کہ و دیے میارے روے پر مجبور ہوئے <u>م</u>نے قادیانی کے نونہ اویاتو کھوکی قمید رے ہمزا قاد<sub>یا</sub>نی باللس نئیس آسان پر منته بالنفه ميان ما: قات كے لئے قاد ميان من آياور پيٽيو ئياں الفدميان کود يُور کونکعي مَنْ تَعِينِ مرزا قادیا ٹی نے ٹیلی گرام کے زریعہ غد کو دعوت دی تھی کے فورا کینچو یہ پیٹلو ئیاں جار ہیں ان کی تھیل کے لئے دستخط کر جاؤا ورخواہیا مینڈک کوا بھی یاؤں دیا تا اور باز افغاتا آسان پر ساتھ تن حميا تفايا ججره شراقوا وصال محبوب كي قوابيش ست منظر قيار

ادرامقد میال پہلی ہیں حت کے حالب علم کی طرح میاسی کو جھ ڈنے ہیں جو تقرب کرائے تھے وہ مرد اٹا دیائی کر نے اور عبداللہ کی ٹولی پر پڑنے کا قصہ ہماری مجھ میں شاتہ سکا۔
کرائے تھے وہ مرد اٹا دیائی کے بیان می تجرہ میں تیرے یا دُن وہ بر ہاتھا درا کرٹو پی پر تظروں کا پڑنا گئی تھورکر ہیں تو مرز اٹا دیائی کے بیان میر پر پڑنے جائے تھا تہ کرتے پراوروں پر جھٹھ کی جھٹھ کی جھٹھ کی تھیں اور مرز اٹا دیائی کا خدا تھی تجب بدھوتھا جو بنا سو ہے سجھ ایک معمول مرشت دار سے کم تر انسان کی خوا بھی پر اوروہ میں قضا وقد دکی باتوں پر دھٹھا کر دیے سرز افادیائی فر سے جی کرز انسان کی خوا بھی پر سوجو وہیں اور رویت کا گواہ میں موجود جی اور نوجو کی اور دویت کا گواہ میں موجود جی اور رویت کا گواہ میں موجود جی اور نوجو کی اور کرتے پر سوجی کی تقریب موجود جی اور نوجو کی اور کرتے کے بر سوجی کی تقریب موجود جی اور نوجو کی اور میک کے بیٹر قوجہ کرے اور میلئے کی معدد در پر نقر اندازی بات سے کہ تقداد قدر

کی پیٹکوئی یہ میں دستھا موجود ہوں سکے۔ کو تکہ جب قطرے اسلی بیت شی موجود ایس او استخدامی اسل دیشیت شی موجود ہونے چاہتے۔ وہ کا فقہ جس پر دشتھا ہوئے اور بالا تال ہوئے کہاں ہے؟ اور اللہ میاں کے دشتھا کو فیے تم الحروف میں ہیں اور پائٹھ کیاں کیا تھیں اور وہ کن دگن پوری ہو کی یا اجوری میں رئیں۔ اگر کوئی صاحب ان پانوں کا جواب دے کر بیر مدافت تھ کہ پہنچا تکمیں تو وہ افعام کے ستحق ہوئے کے علاوہ مرزائے کا دپانی کے بی ٹواہ اور ہے مربے ہیں۔ کہ کھا کیک می خشان کی دوستماد یا تھی ٹیس ہونکٹیں۔ عبکہ تمثیل طور پراکی جن موجود ہے تو دوسری کا موجود تہ ہوتا دوسری کا موجود تہ ہوتا

ادرا آرکوئی صاحب بیجاب دیما کرتش رہے میں بدایک نواب تھا تو وہ بیائی کے مقرب تھا تو وہ بیائی کے مقطرے جو کرتباور فی کا ستینا کر کئے کہاں ہے آگے۔ وہ مجی تو سنٹی رقب میں ہوئے انازم طوح ہے۔ نہ کہا ہم ہے۔ اور کئے قرب نیش بیرا مونیا کہ جو تادیاں جو اندیا کہ جو تادیاں ہیں بیرا ہوگئے ہیں ان میں ہے کی ایک نے فرا تا سرفی کر دوات ہے چندا کیے تطربے محما آپ پر نیکائے ہوں اور آپ اس کو النی تطراب میں کو کی انداز کے موال اور آپ اس کو النی تطرب محما آپ پر نیکائے ہوں اور آپ اس کو النی تطراب میں کرتے ہیں اور کام جیدا کی کوم وود وافتر اور اور تا ہے۔ لیس کمنگہ جینا اور وہ چنے جو ابتدائے کرتے ہیں اور کام جیدا کی کوم وود وافتر اور اور تا ہے۔ لیس کمنگہ جینا اور وہ چنے جو ابتدائے کہاں۔ کرتے ہیں اور کام جیدا کو دور اور اور آپ کی تسب میں کہاں۔

خدا کافعل واحدان کو جس قدر مرزا قاویال کی ذات پر تعاوی تا بیان گیری کی نے کے کوچ چھاتم رہ اور آئیل کی گئے۔
کی کوچ چھاتم رہ نے کیوں ہوتو ہواب بلانکل شہالک ہے۔خدا کا احدان وکرم ہونا قرآ ہے کے انسو کیوں نگلتے اور آ وہ طبیدالسان ہے سے کر بیٹیر آ خرائز مان بیٹی تھ کئے تک کی ایک مرسل من انڈکی ٹری کوئی ایدا واقعدائ کوئی بر شرح کی جمالے سے شائے اللہ میاں نے جا واقعدائ فرض سے چی کرائے گئے کا واقعدائ فرض سے چی کرائے گئے کا واقعدائ فرض سے چی کرائے گئے کوئی روز تک جمران رہنا پڑا اور چیا ہوں کہ مرح کر مدید بھی کے گئی روز تک جمران رہنا پڑا اور سلسلہ وی بندر ہا۔ وہ پاکوں کا چاک اور خاصوں کا خاص تو بینجاز ندر کھر سے کرائے ہوائے کا جواب اللہ ہوئے۔
المی مرح سے دیکے۔ ویکمو یا وہ خاصوں کا خاص تو بینجاز ندر کھر سے کرائے کہ اور خاصوں کا خاص تو بینجاز ندر کھر سے کرائے کہ اور خاصوں کا خاص تو بینجاز ندر کھر سے کرائے کہ اور خاصوں کا خاص تھرائی ہوئے۔

ا درآگر مراق کی وجہ سے حضو سیکھی کا کوئی واقعہ یاد شاہودور ما فظ بھی جواب ہے چکا ہو وسموش ہوش سے سنو۔ سرور عالم الم الله الدوس في الدوس الدوس الدوس الدوس الدوس الم المراس الم المراس الم المراس الم المراس المر

"أنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله يهدى من يشاء (الفصص:٥٠)" ليخ التجرير صهيب يخطي حمل سنة مجت كريداوري مسيك ودوم ايت يافذ بوجائة مرف تيرى مجت الت جايت كيش كركل و برب تك يمرى شيت السك بداعت في معتم في دوو

"لیسسس لک حسن الاحس شسنشی اویت و سلیهم اور حسابهم اور حسابهم (آل حسب سان ۱۲۰۰) "درول اگرم که که جوافش ایرش چی ودتو اس برت کیجاز تیس دیکن مرز اقادیا نی چی کرمی ککولیس اور قدا کی کیاطافت سے جود کیری سنتے کرکیا تشعاب اور کس کس کی قسمت کا کیا کیا فیملہ ہور باہے ریککہ بااچون وج اد پیما کردسینے رحالا تکرد سختھ سے بعد ایشا کا ڈیالازم ہے ۔

مرزا قادیاتی کی تحریر بھی جموٹ درجموٹ ہوا ی کرتا ہے کوئی تدکوئی سقر ایس بھی رہ جانا کرتا ہے جس سے بہآ سالی دیمل کے محکموتی تارروزروشن کی طرح جانا انھی وزعتی الباطل کا ثقارہ چنگ کہ سینے میں مرزز قادیاتی فرماتے میں ک " عجیب بات ہے کہ اس مرتی کے تطرے کرنے اور تلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک بیکٹ کا بھی فرق شاتھا۔"

بہت قوب اب قود تلیم کرتے ہیں کہ وستھا کرنے کے بعد میری نیز کھل کی اور اس وقت مبداللہ سنوری بیرے یا دال و یا و یا تھا۔ ہم ہوچھتے ہیں کہ قاویا تی اصلاح بھی کیننڈ کنٹے مرصر کا نام ہے۔ آپ کی فیضا ہوئے ہے کہ ہوئی اور آپ ہے ہوئی ہے ہوئی بھی آئے ۔ آپ کو یہ بھی معوم جواکر دانو دمجیت بھی میرے آٹسول روال ہیں اور مجداللہ یا دائن و یا رہا ہے اور تھم تو مدت کا فیشک کا حالت بھی وسٹھا کر بینکا تھا اور تھم کے جھاڑنے کا وقت اس سے پہلے کا تھا۔ محر آپ نے اور عبداللہ کے بعد بھی قطرے پڑتے و کیمے یہ جب معالمہ ہے کواس تھی کیک بھٹ کا تھا۔ مور اس اور اگر ایس کی ہے تو بید آپ کی جب کر احت اور کھڑ کا بھرا بھر و سے واہ کہا کہتے ہیں اس تھندے کے

اور یہ بات بھی تو خلاف محمل اور بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ ای اصول میں آب مقید جیں منع علیہ السانام کے آسان پر نہ جانے کے جو الاکل آپ ویا کرتے جین کہ دو والنہ می کل شکی قد براوب وليكن اليداس في محي تين كيا الانبدال للكلمات القداد ب وليكن اليام محي تميل جوار جم إد چھتے بين كديشا علما بي اوركز واكر واقع كے معدان آب كے ستے بيد وسكا ہے کہ اللہ میان ایک معمولی سب جج کی حیثیت ہے آ ب کے حجرے میں آتم دوات سنجا لے قعرے گرائے کو؟ جائے اور روجانی طور پڑھی بلک اوی طور پرآے اور طرف بیک آب یا کال وبوائے میں می مشغول رہیں اور تمشیلی طور پر تفرآ سے پر بھی استقبال کے لئے شاہمیں یا آ ب بذات خودتكم دوات لليرًا سان مريخي جائم اورجودل مي آوے پيش كوئي كے طور برككم ليس اور جس کی مشیعت اور قدرت سے دافعات نے بعد میں بورا ہونا ہے اور بلا نال بلاتو قف وسخفا کر وے واطبعواللَّه کی بجائے خود واخبھوالمرزاین جائے ۔اگرۃ ب میٹھول کریں کہ شن آس من پرٹیش حميا اور شدميرا خدا يابش قاويان بين نازل بوا بعكه بيعرف أيك خواب تعاجس بمن تمثيل طورير مندر دودانند کا انکشاف ہوا تو ال طم آب ہے ہو جھنے کاحق رکھتے ہیں کہ وہ تطریب اوران کیار فرآر اورودیت کے کواو کا قصد غداتمام چیزیں روسانی طور پر ہوئی جائیس ندرید کے اصل چیز چی کوئی کے کا نغرا ورانڈرمیاں کے دستخذاتو روحانی کہدوئے جا کمیں۔ کیونک وہ دمیل کا بھاتھ ایجھوڑنے کے لئے آبک مہیب بمرکا کام دسیتے ہیں اورحوارش کا ذکر کرویا جائے۔ پیلوصا حب پر بھی ایک پھنٹ کے لئے المنالية بين كربيدا تعداً وها تيزا وها بيري كم معدات تعاباس الي روحاني حمد كوجهوزة

" رائيتني في المنام عين الله وتيفنت انفي هو ····· فخلفت السنوت والأرض · · · وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيم "

( آ كَيْدُ كَالات اسلام ص ١٤٥ فر اكن ن ١٥٥ م ١٢ ٥،٥٩٥ )

یں نے فواس میں اپنے آپ کوہو بھود کھا کہ خدا ہوں۔ میں نے لیٹین کیا کہ ہیں گے بھی خدا جول نے گھر میں نے ذمین وآسمان بنائے اور میں نے کہا کہ ہم نے آسمان کومنا روں کے ساتھ بچایا ہے۔

ہمارے خیال میں چانکہ آپ کی اور آپ کے خدا یا اُس کی اور آپ کے خدا یا اُس کی اور توال ہو بھگ تھی۔ جس شمی میشرط قائم ہوئی تھی کہ زشن وآ سان تیرے ساتھ جیں۔ جیسا کہ وہ میرے ساتھ جی میدائی خواب کی بنا پر ہوئی تھی۔ کوئکہ چیلے کا زشن وآ سان بہت چینا پرانا ہو چکا تھا۔ انڈ میاں کی التجابہ آپ نے نیا بنا دیا اور متارول سے جگ کے جگ کردی۔ اس لئے آپ کا خدا آپ کا خدے مشکور تھا دور ساجمی کیرواس کو مجبور کرد ہاتھا کہ وہ قضا وقدر کی جیش کوئی پر دسی کا باور کھے کرد سے اور کیول بند توسے۔ جب کہ وہ عمرش پرتمباری تعریف کے گن گا تا ہے اور کیک جان وو و قالب ہے۔ الہا م "النت منی وال منك " توجهدے ہے درخل تحرے ہوں۔

محرآ پ بیدہ کیول دسیئے۔ شاید دنورمجت بیں بھی '' نسونگل '' یا کرسٹے بیں۔ سو پچھے مغر نقرفین ۔ آخر دوست بی بیں تا۔ پاک بیابتانے کی زحمت گوارہ کریں کہ پہلے زیمن وقا جان کماں میسٹے بھے باای کو پوندنگا دسٹے مجھے تھے۔

قار کین کرام : آب ہم مرز الکاریانی کا اصلی فوٹو ہے فتاب کرتے ہیں خور سے مارحلہ افرائی ادرہاری محنت کی دوریں۔

# الله ميآن اور مرزا قادياني في محبت كي بينك

۴۔ '''آفست میں مسائد تا وہ من فیشل '''(اربھیں آپریس مستوائی ہے)۔ عربین ''کارے مرزا تو بھارے یائی سے ہے اوراؤگ شکل سے را'

٣٠٠٠ " انست مني واناً منك " ( تَرَكُونُ ٢٢٠)" استعرزا وَ يُحَسِب سِهاود

۳۰ - ۱۳۰۰ انست صنبی بسعفولة توحیدی و تغویدی "(ادامین تهرامی») توتیان ۵ می۱۲۵) کست م زانو تحسین میری تومیدوست که تولد بهد"

ه ۱۰۰۰ " " آفست و جهه في حضوتي " (العِينَ بُرَّ مُن ۱۶٬۳۳۰ (ان بريُ ۱۶٬۳۳۰) "استعرز الآمير سنادياديل چايواسيس"

٢٠٠٠ - ""لارخل والمستخفات ملك كما هو معى "(الحين تُهرَّين) فرائن راء س ٢٤٠٠ الله عرزاز هن دا حال تيرب ماتحد في جيدا كروم برب سرتحد في ر"

ے ''' آخت لک لنفسی شانک عجیب واجوک قویب ''(انزاراه م محاوی آن ج م ۱۹۵۸''! استمرزاش نے کچھا بی جان کے لئے ٹین لیا تیم کی شان تجیب ایراد مجل تیرازد کیا۔ ہے۔''

۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ - "پینصوك الله خی مواطن" (ازهینفیوس)۱۳۰۰ تا این ۱۳۰۰ میشد. ۱ "استیم تایم قیماری کی میدانون ش دوکرین گے با

الله و المسائلة الشيف الذل ونست العسني "لاهيشت التحاص المقوائق (١٩٥٥). "السيع ذا لدفوف كريخيش في فالب رسيمك" ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ بشوی لک یسهٔ آحدمدی انست موادی و معی "(حقیقت الی ص۱۵ نافزائن ۱۳ س ۲۰ س)" است مرزا نیچی بیشارت بواست بیرست احدثو تو بیری مراه سیدادد بیرست ماتھ سید!"

ا '''جسوی الله نسی حسلل الانبیدا، ''(اربیمن بُیروس) گزاش نام مربهه می ''است مرز الوضدا کانپلوان ہے۔ تیواں کے باش شرب''

" است." هسوسست کنو احتک بیندی " (ادبیمن تیمامی» از اثن بی عام ۳۵۱) " استعرزا تیر سه تخدیمن کراشیمن بین ر"

۳۰ ---- " يسا العسد بساوك الله فيك مساوميت الادميت ولكن الله وعني " (متيقت القائم- 2.يومكن ٢٠٠٥م/١٤)" الشام والفيركت كرستيمل جانا إلجومكم جانا وليكن القدى نے جانا ہـ"

۱۳ - ۱۳ الرحسان عبلم القوان "(متیشندادی به پیزائی ۱۳ مام ۲۰) "استام ذاد خن نے جمیل قرآن کھائے۔"

14 '''کشفید و قبوساً سا انفر ایسانهم '''(دلیمن نیر۳ بر۱۳۰۰ تر اک ناعه ص ۲۰۱۰)''است مرزا بم سنے حمیمی اس کئے بیجا کرائی قرم کوؤر و سے جمل کے باپ واداؤ داستے سکتے چہا۔''

۱۹ - ۱۰ " قبل النبی اسوت واننا اول المعوّمنین "(دابھیں تیم میس ۱۳ اور المعرفی ۱۳ اور المعرفی ۱۳ ایک تا ۱۵ امر ۲۰۱۰ - ۲۰۰۱ کیدو سے سے مرزانش بینکم کیا کھیا ہول کرش پہلامؤسن ہوں۔"

ے ۔۔۔۔۔۔''یہ عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الیّ ''('فیتت اوی جہدزئ ۱۳۳۶م ۱۸۵۰)''اے مرزا ہم خہیں نیرا پرا مجرلیں ہے اور خبری رفع جسی آ سان کی طرف کریں ہے۔''

" جاءل الذين اقبعوك فوق الذين كفروا الذيوم القيمة" " المشروس المبرزائين عامل ١٣٠)" المشاعرزا تير سناتشن كاكافرول مرقيا من تكسفليد".

العق الذي المصل وسوله بالهدى ودين العق ليظهره على المسنيين كسله "(مثبت العق ليظهره على المسنيين كسله "(مثبت الوق) اعتراض ۱۳ مهمين المسنييين كسله "(مثبت الوق) اعتراض معهم المساعد ۱۰۰۰ - "لاتبادیل لکلمات الله "( ترکزیس ۱۵۹)" اے مرزاخدہ کی یا تیم گئی۔ نیس موکر میں گی۔"

۳۱ . . . . " اننا النزلغاه قويباً من القاديان " (حيقت الوقي ۱۳۸۵ تان ۱۳ سروایم ۱۳۸۸ تان ۱۳ سروایم ۱۳ سروایم ۱۳ میسه " است مرزایم سے جمہوں قادیان کے قریب اتادال "

٢٣ . "قبل هو الله عجيب "(تزكروس»)" كهده العاسم زاالشكيب

۱۳۳۰ - "قبل جباء كم نور من الله "(براتين تيرام عافزائن وَعام ran) "كيروسية ميم ( الشركي لمرف سر لي لورآ يا ب "

13 - '''اندکیفیل وانسکنتم حقاملین'''( زال: بایس ۱۹۳۰) افزاش ناسس ۱۹۳۰) '' کهدوسته اسع زادگرتم مؤممن موقع میرسته باشنخ شرکتم مین کرد.''

۱۲۳ - "آن جدملناك عيمين ابن مويم و ننت منى بعنزلة لا يعلمها: السنسلق "(منه البخري مرفزائون عص۱۸)" بم شاس مرزاهيم يحيى اين مرتميمنا إادرتم تام رسنز و يكدال مرسيح وب لا يعلمها الفتلق الجس كوظفت كس بالتي"

۱۳۵۰ - ۱۳۰۰ وافک الیسوم لدنیسنا مکین آمین ۱۳۰۱ دیمین تبراس ۱۳۵۰ ترای ۱۳۰۰ می۱۳۵۳ (مسیمرز الآحار سفارویک بری کافزت والاسیسا)

79 - "الله بنطيعات من العوش "(اين)" استام (الفرجي) فرش ير تويف كرتا ہے۔"

ے میرے خیال ٹی قرش یہ ہر این اور بیدوگ کیونکے مرکار یہ یہ کوقر؟ ن کریم کے سنتے بیارشاد مواقعات

مرزا قادياني كاآخرى تكم

مصورت "فهدفا هو الدعوى الذي يجددلني قومي فيه ويحسبونني من الموندين "(ممد ابشرق م هزاف ج عمر ۱۹۲۱)" كي بيراويون سـ مس شر منفاك توم جي سے بمکرتی ہے درجی دمرتہ جاتی ہے۔"

ۃ ظرین کرام! ٹیں باز مباہقہ وائٹہ ہائٹہ وائٹہ ہائٹہ وض کرتا ہوں کے مرزا آہ ویائی سکہا ہے کلمات ہزار دی کی تھد او بھی چٹن کرسکتا ہول جن ٹیں مرزا تا ویائی کا خدا مرزا تا دیائی کی تعریف وقو میٹ میں رغب البیان نکرآ تا ہے۔

سن برسب رہیں ہو سام ہوں۔ یا کاریکر کات ایسے این جنہیں ایک موکن پڑھنا تھی نیند نہ کرے بھی جران ہوں کہ مرز اڈن ایک تعلیم کے برتے پر غیر مما لک بھی کہنے اسلام کے لئے جاتے ہیں۔ ایس چہ بوالتھیست! اور کین کرام! بھی ہوئی نے کہنا ہوں کہ روسلیم العج عرب جمل سلمان ہوئے ایٹیٹا انہوں نے اس بھیا کک چے کونہ دیکھا ہوگا اور آگر دواسے دیکھے تو بھی بیٹیٹا وہ منظہ بھوٹی اسلام نہ ہوتے۔

میرے بزرگ اٹھی حرج ہے یا درگھن کہ جولوگ اسلام کے قبوش شفقت میں اور ہے ہیں اور ان ماللہ آئے قبی اور ان ماللہ آئے رہے اور کھی کہ جولوگ اسلام کے قبی اور ان ماللہ آئے رہیں ہور کھی کہ جولوگ الداخ انسان کے سامنے اگر مرز اقاد یا کی کہ منجے فوٹو اور ان کے خیالات کور کھا جائے تو سر پر پاکان رکھ کر بھاگ جائے گا۔ ایک بھیا تھ بہر سن کواری آئے کور کھا تھا تھے یا ایک بھیا تھے یا ان کا خدا خدا تھا اور یہاں او بغول جھی ہے۔

من قوشنم قومن شدی کئی شوم قوباں شدی تاکمل محج یہ بعد ازیں کن ویکرے کا نظارانظر کا ہے بش نے چنوٹونے جوائی کے ایسان کے ٹیوستانی کماب بھی موجود بیں اور بقیبانشاہ اندنسو دیم زنجوز مطاع ہے بھی ویش کردن کا سمزا تیجا بچھ سر حشاق زیائے بھی نہ پاؤ کے کھیں کر چہ تومیشاہ کے جائے دنے تریا ہے کر

خالدوزيرة بادي



### تقريضات

علامهمر، فاحنل ب بدل، جناب مولانامولوى الدسعيدما حب علامهم معيدما حب علام علام المعدد العلماء بندو الى كارشاد

نوفیۃ غیب کے بعدا کہا دوسری تعیف اورت مردا کا حکریہ! رمضان البارک کے ہامت حواب میں ناخیر ہول ۔ اس وقع بھی چردی کتاب کے مطالعہ ہے تاہم رہا ہے ہیں کتاب کوجس قدر بھی چرد سکااس ہے آپ کے اعراز بیال اور طریقہ استولال کو جھولیا۔ آپ نے مردا تا ویانی کے ردکا جوطریقہ اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف ، واضح اور کہل ہے۔ گوام مسلمانوں کے لئے بیطریقہ بہت مغید ہے اور اس ہے بہت زیادہ فتح تائیج کی امید ہے۔ میری وعا دہے کہ خدا تنالی آپ کی تصانیف کو عام و خاص جی حجو لیت کا درجہ مطاوتر ماے اور آپ کو حزید کل خیری کو فیقی معربو۔

طبيغماسلام، فارتح قاديان، قائد حريت، اميرشريعت

حضرت مولا تا جتاب سيدعطا والتدشا وصاحب بخاري كالرشاو كناب قربت مرزاجواب بلب عمل بي فظير كناب بيه موصول بوني بكرافسوس كرستانل كه باعث عمل ال كالإبتها معطالا نذكر سكار جند جند مقالات به عمل في اس كود يكها باشاء الفرم زائيول كرد جن بهترين كتاب بهادر حرب قادياتي عمل بيرم بهاشاه الفذكائي ودائي بهرمضا عن كالمسلمل برخوني وعمد كي سيد جوايا كمياسه بهرتاب الفي نظير بهر مسلما لول كاكوني كمراس سياخالي جن برخواي وعمد كي سيد جوايا كمياسه بهرتاب الفي نظير بهر اوركاب كاكوني كمراس سياخالي جن وال

هخر لمت والدين جناب مولانا مولوی صبب الرحمٰن صاحب لده میانوی صدر تبلس احرار کاارشاد کرای

عزیزی میاں خالد وزیر آبادی حرصے سے فتؤ مرزائیت کے استیمال کے لئے بہترین کاچی تعنیف کر دہبے ہیں راوٹیو فیب کے بعد فریت مرزا مرزائیت کی قردید ہیں ہے وومری بہترین تعنیف ہے رہی نے اس کتاب سے اکثر چیرہ چیرہ متنامات کا مطالعہ کیا ہے۔ ایر سے زویک اس کتاب کا مطالعہ ہرائی فخس کے رہتے نہائے شرودی ہے جوم زائیت کی اعدہ کی خیاتوں سے ناواقٹ ہو۔ بی امیدکرتا ہوں کرمسل ن خالد صاحب کی تصانیف خرید کمان کی حوصلیا فزائی کریں ہے ۔

فیعن مآب بخرساً دات، جناب مولاناسید محد دا و دصاحب غرانوی کاارشاد کرامی

آپ کی ارسال کردہ کتاب او بت سرزاجواسیند اب علی بے نظیر کتاب ہے موسول مولی سام سے مطالع نے طبیعت عمل از حدیثا شد پیدا کی۔

نوشتہ فیب کے بعد نوبت مرزا ہوئے پر سے گرفایت ہوئی۔ بردو کتب آگررواس قدر جائٹا جیس کے قرویہ مرزائیت کے لئے دوسری تمام کنابوں کے مطالعہ سے بنے ذکر وہی جیس محری مختفر پردائے ہے کہ آ رقیتم بھیرت ہے مرزائی اصحاب بھی اس کا مطالع فریا کیس قورہ ہمی افتہ مافدراہ داست پر آ جا کیں گے۔اس لئے تک صاحب ترویت احباب سے پرزورسفارش کرتا جول کے دوان کوفر بدکر مرزائی اسحاب میں مفت تشہیم کر کے قیاب دارین حاص کریں۔ مجھنے آجہ سری والنفسیر جنا ہے جو اینا معالی کھی اور اسحمہ اور سے میں۔ الگورٹی

هیخ آخدیث والنفییر جناب مولانا مولوی محمدا براهیم صاحب میرسیا لکو ثی کاارشادگرامی

ہ کی ارسال کردہ کتاب تو بت سرزا موسول ہوئی۔ یا شا داند خوب کتاب ہے اور خواسلے ذھنگ پرکھمی اورائیک عی طرز پر کتم کی گئی ہے۔ خداے تعاق ؟ پ کوتو فیل سزید عنایت کرے ۔ یہ میں ایال اتن اصلاح کی شرورت ہے کہ دائمین متنا تب ہاتھ سے ندچھوشنے پائے ۔ اس علی شک ٹیس کرمرزائے تا دیاتی کی تحریرات کو دیکے کر جواب تکھتے وقت مقام متنا تب پر گائم رہنا مشکل ہے اوران کے جمعین کوجمی ہنچر ترکی ہترکی جواب سننے کے آرام ٹیس آتا نے تین پھر پھی ہم خوالن رمول مقول مالیکھ کو جا ہے کہ دومرول کی آئے کا بی کے مقابلہ ٹیس ٹرمی سے جواب ویں۔ خواتی کی آپ کواس ٹیک کام کا اور مجمل عظام کرے۔ آھیں!

شفق ملت جناب مولا نامظم کی صاحب اظهرایم ایل کا ارشاوگرای بی نے کتاب نوبت مرزا مؤلفه ایم ایس خالد وزیرآ باد کو بغور مطالع کیار کتاب خود جائع کتاب ہے ورائی ولچسپ ہے کہ ایک وفد شروع کردیج سے تو چھوڑنے کو ال نہیں جابتا۔ میری مختصر بیرائے ہے کہ تر دید مرزائیت پر اس خوبی وحد کی سے آج تنک کوئی کتاب تعنیف نیمی اولی مقداتیاتی حضرت مصنف کی سامی جیلے کوتول قریاسے آجی ہیں! رئیس الاحرار، فعدائے تو م، جناب مولا ناصاحبز اورسیدی فیض کھن صاحب بی۔ اے جاد دشین آلومہار شریف کا ارشاد کرامی

جرے وزید دوست ایم الیس خالد در مرآ بادی نے دہر زائیت پر چھر بانظیر کتا ہیں ا تحریر کی جیں ۔ یعنی فرشہ خب الو بت مرزاد تصویر سرزا۔ ان جرسے کورہ کتب عیں قادیا توں سے خوبی جیں دار وں اور بستہ اکھشانوں کا بہترین ڈخیرہ موجود ہا در معظرت مستند سے زور قلم نے اس خوبی وحمد ک سے انجشانوں کا بہترین ڈخیرہ موجود ہا در معظرت مستند ہے آ سائی جس کو وہ دوسرے احباب نے بھی بھیریں میکراس کا سہرا خالدے لئے بی اثنیا موافل نے لکھ تھا۔ کتا ہیں اور مرزائیت کی جی بھیریں میکراس کا سہرا خالدے لئے بی اثنیا موافل نے لکھ تھا۔ کتا ہیں اور مرزائیت کی جی کہ جس کہ اور سے بھیری کرتا ہوں کہ دوسرے دوسر کے بیاب موافل تا مولو کی آخروں احمد صاحب بھی وی مسلم اور بیا جاہتے ۔۔

ان کوئر یہ رہی اور مررے خوال میں مسلم لوں کا امولو کی آخروں احمد صاحب بھی وی مسلم اور بیاب کے دوسر کی میں مرکز بیات ہوئی انہیں دیا اور شاوکرا می مدر کو بھیر سے اللہ موافل تا مولو کی آخروں احمد صاحب بھی کو کی مدر دوسر کی اور میں اور کا اور شاوکرا کی مدر کیا اور شاوکرا کی مدر دوسر کی اور کی اور کیا اور شاوکرا کی مدر کیا اور کا اور کا اور کیا کہ دوسر کیا اور کا دوسر کیا کہ کا کہ دوسر کیا کہ دوسر کیا کہ کا کہ دوسر کیا کہ دوسر کا دوسر کیا کہ دی کے دوسر کیا کہ دوسر کر کر دوسر کیا کہ دوسر کی

یں نے کرآپ نوشنہ خیب و ٹو برت مرز اسو لقدا کیا۔ ایس خالد و زیر آبادی کو چیدہ چیدہ مقالت سے دیکھا ، ہر دو کتب جس نیک مقصد کے لئے تکھی گیری جی وہ اس قاتل ہے کے مسلمانوں کا کوئی گھر اوں سے خان ٹیس روہ تا چاہئے۔ سرز ائیت کے دام تزویر کی تر وید جس خولی وعمد گیا ہے خالد صاحب نے کی ہے دہ قاتل ستائش ہے۔ میرے خیال میں تر وید مرز ائیت پر ایک ولیسپ وا کس سائٹ کی سے اور قاتل کر سے اور اسان کرائی تعشیف کی سی جمیل کو تیون کر سے اور اسان کرائی کوئی لیس کرتے کے اور کرائی دیکھیں۔ ان کرکہ کی اور کی دو اس کی ترب مستقب کی سی جمیل کو تیون کر سے اور اس کی کہانوں کو تو لیس حاسر شیخے ہے۔

فاصل اجل ، عالم بے بدل ، جناب مولا نامحرابوالقاسم مساحب سیف بناری صدر آل ایٹریاالل حدیث کاارشادگرای

حردانست کے بعدداضح ہوکہ کتاب لا جواب نوبت مرزا کا مطابعہ بغرد کیا۔ مستق کے زور قلم اور معلق سے نے بعد واست کے بعد واست کے بعد واست کی ہمر کیری کا کیا کہنا۔ توشتہ خیب کے بعد نوبت مرزا موسئے پرسہا کر ہے۔ مشمل مسیلہ بیرتا ویاں کی فران جالوں کا تاروبود خوب بھیرا ہے۔ خاک حددہ و علی الله اجدہ ایس مسیلہ بیرت الل باطل نے تعمل خاک جھائی ہوا۔ دورہ کا دورہ بائی کا یاتی

مسنمانوں کا کوئی تھر ووٹوں ند کورہ کتب ہے خال تیں دہنا ہیا ہے۔

# ۲۳۰ بنبل شیرین نوا بخر پنجاب جناب مولانا غلام فریدها حب فارو تی - کاارشادگرای

میرے نہایت عی محترم دوست مبلغ اسزام جناب ایم ایس طالعہ وزیر آبادی نے انهاجت ساده وعام فهم اورسنيس همؤرت مين از حدولچسپ ويرميه مين بطوز ناول روسرز النيت يرييند یرکن دمیسوط ساچی تصنیف کی جن لین نوشته غیب مغربت مرزا، تصویر مرزا ۔ ان کتب جس کاریا تبیت کے معلومات اور بوشید وراز ول کے انگش ف کے متعلق نمایت اجھاڈ خیر دم جود ہے اور اننا کئ کتابت اور خیاحت وغیرہ بھی نمایت ویدہ زیب اور دفریب ہے۔ میری دانست میں م زائیت کے دہل دفریہ ہے کا حقرہ آ کائ حاصل کرنے کے لئے ذکورہ والاکٹ کا مطالعہ تهایت مفر در کی ہے اور حق قولیہ ہے کہ قابل مصنف سے در یہ کو کوزے مثل بند کردیا ہے۔ اس لیخ ش جیج مسمان بندے موداً وہ اسے احباب سے ضعوصاً درخوست کرتا ہوں کہ وہ المکور: بالماكنتيا جلداز جد خالد بك ويود براكباد ست متكوا كرقر فند خالد مرز انتياسته والقيت حاصل كريل اورمير يخلص ووست خالدها حب كرجمت وجالفتاني كاوادوي

نس العارفين قدوة السالعين جناب سيد بيرمحرمظير قيوم صاحب سحاد ونثين مكان شريف كاارشا دكرامي

آ ب کی ادسال کرد د برد و کتب مینی تو شده خیب انورت سرزانش نے مطاعه کیسیار آ پ ے نمایت سروہ ، عام فہم سلیس عمادت ، پیزنداز حد دلجیسے ، بیطرز ناوں تالیف فروائی ہیں۔ الشاتعاني كفي سان: لف سے بہت مدخك قارباني وجل كي شركي سار جودوست يمي معالعة كريب كااس برقادياني وجاليت والمحج بوجادي بان واسطيمسية مسلما لول كوبرو وكتب كا معالعة ونبي ضروري بصبالبغاسب بمانعارول كافرض بيج كدوونون أثابون كواسية زيرنظر بمحيس وراسية مغقد الرجمهان كي الناعب البالريطية فدنتها خيال فريوي

مجابوطت جناب مولانا مولوي عيدالمجيد صاحب سوبدردي كاارشاد مرامي ویم رائیں خالد وزیر آبادی کی دوسری تعلیف نوبت مرزا جواہیے باب شن بےنظیر الآنب ہے۔ مرزاعیت کے سطح بیغة مختاع بت ہودی ہے۔ '' ب نے اس سے بہلے ٹوشتہ خیب نا کی اُلک کر ہے مکھی تھی جو بہت متلول ہوئی ۔ محر بدا دسری تعلیف ہے جو پکلی ہے بھی بہت بڑھ \_4.8-4.8%z

ے نعاش نعص حالی بہتر سحدر اول

اس كرّاب كوّرويدم ذاكيت كا گفادت يحقد خودم ذا قادين كى تقنيفات اودخم يات على سے الناكا قلع قمع كيا كيا سيسا ود لمرزيان تهارت سليس اود وكش ہے۔ بسب الله الدحين الرحين !

## حمدبارى تعالى

تکلم حیرا آبشاروں میں پنیاں تئم حیرا جوئباروں میں پنیال حیرارنگ رخ لالہ زاروں میں پنیال حیری خدہ ردل بیاروں میں پنیال ہے طبیوں کے لب پر خیری مشراہت متاروں کے رخ پر حیری جھلمالیٹ حیرا فور مجع فروزاں میں پیوا سے تیرا کسن ماہ ورفشان میں پیوا

یں ورد ن مروران میں پیرو حیری شوخیاں برق خنداں میں پیدا تھی کی اور بہاراں میں پیدا گلوں میں نازست خیری آفتارا میا سے اعالات حیری آفتارا

عیری واریائی حسیوں شرب پنیاں جیرے مشق کی آگ سیتوں بھی پنیاں حیرا ووق محیدہ جینوں ش پنیاں حیرا نام ول سے کلیتوں بھی پنیاں تیرک ناخدائی سنیتوں بھی یارب حیری لامکائی کینوں بھی یارب

# محامد ذاتم النبيين علياله

بڑادیار بٹوٹم وکن یہ مشک وگاپ جوز ہم لوگھٹن کال ہے ادبیست

قاک پاک بلی ہے ایک ہے گئی ہے ایک ہے کس ویٹیم پچیائی کے سریر یا ہے کا سایہ ہے نہ ال ال آخوش شفقت ۔ جس کا کوئی رفیق ہے نہ ساتھی ہے یاد و عددگار مفلی وکس میری کیا حالت میں ایکاوتھا دعوت حق کی صدا کمی بلند کرج ہے ۔ اس نے کی کارٹج یا سکوئی میں ذائو اوب شہیل کیار و کسی معلم ہے پرائے ہے مناظور پر بھی آیک نفوٹیوں پڑھا۔ اس کا عزیز وقت مطالع وکئی بنی ہے جمیش ہے تیاز رہا۔ وہ کسی درسگاہ تھران واطاق کا بھی رہیں مندی تیل جوا۔ ان حالات کی روشی میں ، ن واقعات کے جو بے جو بے دو تمام کفرشان عرب کو جہ ل کھر کھر امنام پر تی کامرش اورکوچیکوچیاد ہام پریک کاچیجا تھا۔ ایک دعوت عام دیتا ہے۔ جواس زیا تہیں نہایت می میچید خیز تھی دورجس نے سامعین کوجوسا لہا سال سے تو حیدہے کوسوں دوراور بندہ حرص وا آنہ موسیکے تھے درطۂ حیرت عمل ڈال دیا۔

یتم کھ نے ہوئے وقار وحمکنت ہے اورا یک بجیب ش ن نے نیازی سکے ساتھ اعلان فرایا۔''سن قسال لا آلیہ الا اللہ خت شل البینة (مشتکوۃ میں ۱۰ کندب الابسمان) '' ﴿ بش کی نے بمی خداکی وحداثیت کا قرارکرلیا۔ پش ووجنت بھی وافل ہوگیا۔ ﴾

مولانا حال نے کہا خوب کیا ہے۔

دہ کل کا کڑکا تھا یا صوحت بادی عرب کی دعما جس نے ساری بلادی

یہ اطلان کے ہوا۔ کو یا پرسٹاران ان وائر کی کے بیان شی آیک طائع عظیم بیا ہوا۔ یا کفرسٹان فریب کے بیپ ہیں۔ آگ کے دوخوقا کی شیط بند ہوئے۔ بن شیرا انقام کی ہے بناہ موج اس ہے بیٹری ہے۔ اس ہے تیزری ہے بیٹری ہے۔ اس ہے تیزری ہے بیٹری ہے۔ اس کی خالفت بیل بیاڑ بن کرما ہے آتا ہے کر رکبتان فریب کا ذرہ فردہ اور کالٹ ن جم کا بید یداس کی خالفت بیل بیاڑ بن کرما ہے آتا ہے کر وقار نیوت اور دو اور کالٹ ن جم کا بید یداس کی خالفت بیل بیاڑ بن کرما ہے آتا ہے۔ کر تھا اور دو اور کالٹ ن کے اور اور ایا کہ اور اور ایا کہ اور ایک بیٹری بیا کی صریت کی تصویر یں بین کردہ جاتی ہیں۔ تھا ویز ہاکا کو اور میں اور ایک کی اور ایک کی بیٹری کی خالف بیل بیٹری کی اور ایک شیری کی اور ایک بیری کو دو گھی کا فرور کی گئی آور جب وہ بری طرح سے باکام ہو نے تو آنہوں نے ایک آخری تو برا کے سنجری دور کی گھی تر بن کی ہرائیوں کا آخری تیج تھی اور جس سے بیٹینا ہوے سے برے بیا در کے بائے استعمال میں اخوش آتے اور دیربان جبال شوکر ہی کھاتے ہوئے سے برے برائی ورڈر بھی دادور کی کھی آتا ہوں۔

چتا نچے دواس آخری موج و بھارے تھیں ہے جوت ورسائے کو مات کرنے کے لئے بڑے اوب سے بول آخی ہوئے کہ اسہائین کہ ہم تھیں اپناسر دارتسلیم کرتے ہیں ،ورتخت مکوست اور زرو جوابر تیرے فرموں ٹیل چی کرتے ہیں اور جس قدر دو تیز کا وجیل اڑکیاں تو پہند کرے تیرے بائد کی اور نوٹز کی بنائے وسے ہیں اور اس کے موش مرف ایک التجام کا شرف تو ایت جا ہے ہیں و دیے کہ مارے یوں کو جوز ماندائد کم سے ہمارے سے دو چلے آئے ہیں برا کہنا مجموز و سے اور ہم لات وائز کی کھم کھاکر کہتے ہیں کہ تو میس اس محد شرق ہمیش مارتی القول یا ہے کا اور ہم مب معززین تیری تابعدادی کورز جان بنائے ہوئے اپنے لئے یا عث فرسمیں کے۔

چرخ نیلی فام کے بینچ جس قدوکشت وخون اور برا نیال مغیر بیں وہ انہیں حصول مرا تب کے لئے بیں۔ کا نتامت عالم بیں ثبات و پامروی کے امتحان کے لئے بیانتہائی ؟ زیائش کا موقد ہے ۔

موریتیم نے اس کے جواب شی نہاںت استقلال وجراًت سے ایک بلک ساتھ مقرات ہوئے کہا تم یہ بھے ہو کہ ش نے یہ پاکسٹن جلب دری یا دغوی جا دوشم کے لئے جاری کردکھا ہے یا ان چیز ول کی قدرہ وقعت محت اجوا ان کی خواہش رکھت ہول۔ مخدا اگریہ خیال وہ ہم ہے تو بھیٹا تھا نہ ہے کیا اگر میر سے واہنے ہاتھ پر سورج اور یا کمی ہاتھ پر ساتھ کی کی دکھ ویا جائے اور چھے اس یاک شعد سے روکا جائے کے والٹے جاتھ ان چیز وال سے بے نیازی و کے۔

اس مسکت جونب سے قریش مکہ کا ما تھا شدگا اور دوالمرح طرح سے منیالات کے فلچان میں راہ کیرہوئے ۔

راست بحرا الهراش چرنگونیان اوتی دیوں ۔ کی نے ساح کیا اکو آن مجنون بونا ایک نے شاعر کھاد محرکسی نے مید کہا کہ آو ( نعوذ ہات ) جموع ہے۔ بھراللہ دردیکو کی کے اثرام سے آ سیاکا دامن کی نے داخدار نیس کیا۔

وواس كاشتراد وجوراتي دنيا كويجيتي دورس دهدت كي تعيم عروه وركر في كومبعوث

ہوا۔ جا منا تھا کہ تدم تدم پروشنوں کے زیمے جس ہاور جس طرح پیخت زیمن تھریزوں کو لئے پڑی ہے اس سے کئیں زیادہ مخت اس کے کمین ہیں اور ان کے ول پھروں سے کمیں زیادہ مخت واقع ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہر ہے اور دا تھات بٹار ہے جی کرید وقی جا ل اور کی ہے ہو اور قبال کا کہ ہے جہ وہ کی آگی کی اور دی ہے۔ وہ اور شراب ان کی جمردی ہے کوس دور ہے۔ جو ااور شراب ان کی جمی ہوئی جی رہا گئی ہے۔ وہ اور شراب ان کی جمی ہوئی جی رہا گئی ہے۔ وہ کہ وہ ہوئی ان کا اور نی سختے کے فون تھے۔ دواس قد دخالم وہ دہ وہ در کور کر تاکار وہ اس وہ دخال ہوئے ہوئی اور ہے جو ان تھے دو کور کر تاکار اور اور ہا جو ان ان کے دائی ہے اور جم وہ کا کر شریق اور اور اس موٹ کے آخری جی اور ایک ان کے دائی ہے ہوئی کر شریق اور ایک ایک نوائی کی موالے کی اور ایک ایک نوائی کی اور ایک ایک اور ایک وجوں کی ماہ پر سے اور ایک ایک اور ایک موٹ کے دو اور ایک ایک کی اور ایک کی موٹ کے دور ایک کی کا دور ایک کی کا کر کر ایک کی دور ایک کی کا دور ایک کی کا دور ایک کی کا دور کی کا کر اور ایک کی دور کی کا دور کیا تھا۔ کی دور کی کا در کی کا دور کیا گئی کا دور کی کا در کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا کا دور کی کا دور کا کا کا دور کی کا دور کا کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا کا دور کا

خلاق جہاں نے ان ورعدہ صفات دھوش وہا تم کے سے ایک ایک بے تظیرہ تی کو مجھ میں آبک ایک بے تظیرہ تی کو مجھ میں نہ جو میں فرائے۔ آب دوہ جہان کی بہتری کے شئے اس شدت ہے دروہ وہزن کر دکھا تھا کہ دوہ جہان کے سے بناہ ممنانو ہے اند جروں میں مقید موجوں ان کی بہتری ہے دورائے۔ آن واحد کے لئے بنی بین ہوا تا تھا کہ دوہ جہان کے سے بناہ ممنانو ہے اند جروں میں مقید موجوں ان کی بہتری کے دسائل موجوع کرتا ۔ جس فقد رشدت اٹالیف ومصاعب آئے ۔ ای تقدر در کی مجبت اور جذبیا یا دریا وہ مہریان موجود کرنے ہوتا ۔ دوہ مرافقد س کو جدا کرنے ہوتا ۔ دوہ مرافقد س کو جدا کرنے ہوتا ۔ دوہ مرافقد س کو جدا کرنے کے اور شعب کرتا ۔ دوہ مرافقد س کو جدا کرنے کر جے اور شعب کرتا ۔ دوہ مرافقد س کو جدا کرنے کہ کرتے اور نوب کا دورائی میں ہوتا ہوتا ہے گئے اور سے موجود کرتا ہے دوہ کہ دورائی ہوتا ہوتا کی میں ہوتا ہے دورائی کے جانب ہوتا ہوتا کی ہوتا ہے دیا ہوتا ہے ہوتا ہے دورائی تھا ہوتا کہ دورائی تھا ہوتا کہ انہاں کے انہ انہاں کے انہ انہاں کے انہا ہوتا کہ انہاں کے انہا ہوتا کہ انہاں کے انہا ہوتا کہ ہوتا ہے دورائی تھا ہوتا کہ انہاں کی انہا ہوتا کہ دورائی تھا ہوتا کہ انہاں ہوتا کہ انہاں کے انہا ہوتا کہ انہاں کے انہا ہوتا کہ انہاں کے انہا ہوتا کہ انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کر انہا ہوتا کہ کہ انہاں کے انہاں کہ کہ کہ کا کہ کو دورائی کے انہاں کر انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کہ کہ کر کو دورائی کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کو انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کو انہاں کے انہاں ک

ا قوام عالم سے پوشدہ ٹین اور تاریخ وان اس سے انکارٹین کر سکتے کہ ایک نہا ہے ہی تھیل زبانہ بھی گذرتے نہ پار تھا کہ اس کی تعلیم اقتفار واکنا ف بیس اس خوبی وعمد کی ہے پیمیل اور اس کوایسا قرور نے سامل ہوا کرسارے ہر بہتر العرب شروس کے قلام مزے کی زیدگی اور وقار کا جینا جینے تیے اور جوام کے دلوں پر بہلاش کا المجر ہو چکا تھا کر جما تھا کے سکے غلام جمورے تیس بولے مکم خیس قولے کے ساکہ جب مسلم کانام آتا تھا تو سیائی کی گارٹی تھی جاتی تھی۔

کفاد حرب سے یا دِشمان حج رسالت سے انقام کینے کا وقت یا بدلہ لینے کا موقدا ال سے اچھا اور کیا ہوسک تھا۔ جب کدو دور چیم جے کمہ سے وسے کرچرا ڈکا اڈکھیا تھا۔ ایک لاکھ جان فارول کی معیت عمل ایک ہوشکو، اور جراد فکر کی سیدسال دی کرنا ہوا پر پم تو حید یا اسما کی چرم سے ہوائی از اتا ہوا فاتھا زرجیت سے کمہش داخل ہوا۔

اشرف الخلوقات کے فرشہاخلاق میں سب سے زیادہ نا در دنایاب چیز عقود درگز رہے۔ بہت تن کم و دلوگ جیں جنمیں اس اخلاق فاصلات سے کچر بہر د تفویش ہوا۔ ولیکن مرکار مدیند کی ذات بایر کمت میں اس کی ای قد وفراوانی اور ارز الی تھی۔ جیسے عنوکا ایک سمندر ہے جو تفاقیس اور سوچیں مار د ہے۔ دوگذر کا آیک بحربے بایاں ہے کہریں کے رہا ہے۔

محورانسانی تفاخری ایک مسلمه قانون ہے کہ تمن سے انتقام لیز آ کیسانسانی فرض ہے۔ محرصرے تاومولائے بھی کوئی ذاتی جدائیس لیاا دراہیے انتقام کی محی خواہش بی پیدائیس ہوئی۔

فتح کمرے دن انتقام لیے کا حمد اس تھا اور وہ سب کین خواد موجود تھے۔ جوفون کے پہلے اور جان کے دخت اور جن کے دست تھم سے دانت شہید ہوئے سر وزخم دجووا طہر بیا کے۔
جان سے زیادہ عزیز بچا شہید بودا اور خمع رسالت کے بینکو دن پروائے تائی کردیتے کے اس موقد کم کی کا معدد رہ خوات نائل میں اور اعتراف تعمل کھا۔ بیدہ موقد ہے جب کہ ہر سیاست وائن بحرم کی سراکا تو کی ویتا ہے۔ بھراکی ہستی تھی ہے آ ب کے دریا ہے حکم کے ساسنے مون انتقام کی جملاکی ہستی تھی ہے آ ب

"لا تتريب عليكم اليوم اذهبو! فانتم الطلقاء (زاد المعادع" ص١٦٩٠٠

خصل فی الفقع الاعظم) "﴿ جَاوَا آجَمْ بِرُونَی طامت بَیْنَ ثَمْ سِیا آزاد ہو۔ ﴾ جناب فرود عالم بنائے کی ویات طیبرائی برنظیرو بالوث زندگی جس کی مثال وصوفر نے سے نہ لے ۔ چنستان محری کا پیتا پیتادی وحدت ویٹا ہے تو شائ شاخ درس حریت چیش کرتی ۔ اس کے مصد بخش گلفتہ ہول چرم دہ دلوں شریاتا تکی وفرصت پیدا کرتے تو کنہلیں افسیان کی وصادی بندھا تھی۔ اس کے مقدی تجرامینے سابیعا طفت بھی تو موں کو لئے ہوئے انساط کی زندگی پیدا کرتے تو شیر می نہریں سادات سے سراب کرتیں ۔ ہائے وصدے کی قریاں اور بگیلیں اس آن سے تراث وصدے کا تیں کہ سامعین وجد کی حائت شماجو سے اور شراب وصدے سے ایسے توریو کے کھریار بھول جائے ۔ ندویاں صیاد کا خطرہ تھا زر برن کا ڈر۔

کستان وحدت کا بے نظیر مالی ایسا خوش مقال اور شیر می خن واقع ہوا تھا کہ اس کے مبارک مند ہے کمی کمی کو جمز کی یا گائی نصیب نہ ہوئی۔

دو بھی کی ہے ورپ ہ کرا اور نہ ہوا اور بھی ہر سے نفظ سے کسی کو یاد نہ کیا ۔ اس کی طریق کائی اور فوش خلق کی بہاں بیک : تہا ہو ہی تھی کہ اس کی جلس ہی کوئی کسی کی عیب ہوئی نہ کرتا اور چنٹی نہ تھا تا اور لھنت نہ بھی ویتا ۔ وہ جائو دوں ہو جس ہے انقاب سے یاد کرنے کو ہرا جھتا اور بھی سے اس کو دہ کہ اساس سے خطور جہاں ہے آپ کو 'انان اسعیلے خساتی عنظیم (خلہ: ۱ )'' کے خطوب سے یا دفر بایا ۔ لیمیف خو مہر بان طبع ، خوش اخلاق اور ٹیکو سرستہ ہتے ۔ ان کی ذات خدوج ہیں، شیر سی بیان ، لعیف خو مہر بان طبع ، خوش اخلاق اور ٹیکو سرستہ ہتے ۔ ان کی ذات بار کات میں بخت مواجی اور میسب جوئی اور تھی کمری نہ تھی۔ آپ ہو ڈائی کی میب میری کرتا ہے کرتے ۔ بحث ومیا وشاخر و دست سے زیادہ بات کرتا کسی کو ہرا کہتا کسی کی جوہ میری کرتا ہو مشاق ہوتے کہ جب بھی اس کورفع شافر بالسنے جس شاق تا ۔ آپ سے ساسے کوئی کسی کے کو کرتا تو مشاق ہوتے کہ جب بھی اس کورفع شافر بالسنے جس شاق تا ۔ آپ سے ساسے کوئی کسی کے کوئی تھی میں شاتا تا ۔ آپ سے ساسے کوئی کسی کے کوئی تھی ہوئی ا

سرکار مدیندگی قرات والاجاری انتشاری کی اس قدر فرادائی تھی کہ بھی زندگی جوغرور نہ کمپیئو سے نہ جہال میں پیوندخوردگائے واونوں کو جاروخورڈ الامکر کے کام خورانجام دینے وہ ٹا کو تدها ہ آئے سے جال کی دجنگل سے ککڑیاں خود لائے ہاں کے علاوہ را تھوں اور جواؤی کوسودا سفنی لاکرو ہے۔ آئے کا یہ بھی معمول تھا کہ ملاقات کے وقت بھیند میں کے اسلام ملیکم کہتے اور مصافی

ا بہت اور جب تک وہ باتھ ندیجیتیا آپ باتھ نہ ہٹائے۔کہاں تک تھم بنز کروں اور کس کوط قت مے کہ ٹاور جب تک وہ باتھ ندیجیتیا آپ باتھ نہ ہٹائے۔کہاں تک تھم بنز کروں اور کس کوط قت ہے کہ ٹاور کرے۔حضور کے کامن اس قدر ہیں کہ وہ ٹاری ٹین ہو تکتے۔اس لئے صرف ای پر اکھنا کرنا ہوں کی نے کیا خوب کہا ہے۔

تیرے امکام نے فتم رسل سائے دوں کروی ند موتا تھی مگر مند ہے تو مثلاثے کد کیا تو تھ

### تمهيد

الادان ك وجاني في مرز اللام العرقادي في ورج كي اوراق رواني عديد ما بيئ كمان كالفائد ان فلك بيدي كرمهم التول مع التوقية جوره جندين كرمغلوك الحال اور يحك وكي كي آ بابکا دین چکا تعداس کے افراد اکثر زوائش کی نے چیش وسیئے تے اور جو باق تے دومظومیت وفاقد متی کی تصویری نظراً تے تھے۔ مرز القادیائی کے دادا الم جن کا نام عطا می تھا۔ تکومت برطانيه كي مهرياني سے سامت مورد پيد سالا شاعز ازى پنشن ياتے منتے اور كها جاتا ہے كہ بيا پنشن كمي جدى خدمات وجاكيرك منفى كاصورت شريحى دووجب عك جيته دب بيصاروة دارى برابرما ر بار مگر جب مر محیاتو عکومت نے ال کے جو اُل برای من سبت کے خاط ہے فرائ و ل کا ثبوت وسية بوع يك معداى مديد مالان ينش مغرر كردق رمردا تاويانى كاي معاحب برابر فزان عامرہ سے چندوہ روپیے ماہوار لیلتے رہے۔ان دلول ش مرزا کا دیا لی اور ان کے جمائی خلام کاور چوے چور نے بتھے بھرتان ساحب کی فومیدگی پر بیاش بھی حکومت سے بند کردی اوراس کی دید بظا برقوبيه معلوم موتى ئ كرمرزا قاديان اوران كر بعال اب جوان مويح يقع اور مرزا قادياني ے والد تھیم غلام سرتینے تھوڑ کیا بہت تھکست ، پٹش اور زمینداری سے ان کے بان و فقتہ کا انتظام کر سَنَة منع يونك بيرخاندان أولى حيثيت من كارشن برطانيدكي تجرفون كادم بحرتا أو القاران کے بھی کددہ زبانہ تعلیم سے بے بیرہ تھ اور قراعہ الوگ خال ماں تھے۔ رموز مملکت کی سیا ی تدبيرون كي تفدق عن ائ ماق عن كركافان بنام مرزاغلام مرتف يدا اورك جانا بكران كو محورتري ورياد مي كري لفين كي سند عطاه بوني اور في الواقلة وواس كيمسخق مجي تقية سيد مع سا وسعے سفید ہوٹی حکومیت سکے سیچ جان ڈار ورعاشق زار تھے۔ خد بختے اپنی عمراجھی گذا دکر واکی مك عدم موسة ادريدوه والنقر جب كرفتومت برطانيد ديست الأين كميني كروم ي ہندوستان شماسری آ راتھی اور حسن مذیر و تنجم کے نعمد آن بھی دفتہ رفتہ عکر انی محمرات تک کیتھا۔ان دلوں میں زبان آگریز کی کا ہندوستان میں ایک ایسا قطائل جس کی مثال آئے وعویزے ت تین الل و آن فیارات ورائم اے کی ڈگریوں لئے خزاب و خند حال علاق روز گارین ور بدر پھٹنے دے ہیں۔ محراس زمان میں علی فقدان کے باعث مکومرے بریثان تھی کرئمی طرح محكومت كى إساميال يركزندر

چنانچیظام آباد پر تسلاق ترکرنے کے لئے اور جیت کے داوں میں کمر کرنے کے لئے

حکومت کو تخت منر ورت محسوس ہوئی کر پھھا ہے ہندوستانی طاق کئے جا کمیں۔ بوکٹومت کے دلی خیر خواہ اور سپچے مقیدمت کیش ہول اور جن کی وساطت سے جوام دلیاس کو بدیفین والا و یا جاسے کہ تماری حکومت، عدل وافعیاف، قالون ومساوات کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے اور وہ ہر مکن طریق ہے دے یا کی خوشحالی و بربرودی کے لئے کوشال دہے گی۔

ممل جم سل بین مسلمان قوم شایق و ماخ کی بو سے مسلم تھی۔ وہ تھر انی ایک دو بری شہیں بڑاردن بری کریکی تھی۔ اس سکے ساسفا ساؤٹ کے کارڈ سے موجود ہے اوران کی یادگا ریں زمان حال سے یہ بیود سے دی تھیں۔

> انجی اس راہ سے کوئی کمیا ہے ید دقتی ہے شٹی فتش پاک

بہرمال پراودائن عزیز مفتوح ہوئے پریمی فاتھاند فشرند ہموئے اورائی ہے جی تکمن رہے۔ تکر جسایہ توم جے حکومت کا خواب برٹول سے موجو چکا تھا اور جن کے سامنے اسلای مربللک عارشی مسلمانول کا ہاتم کرتے وکھائی وچی تھیں۔ وقت کی نزاکت کو جسوس کئے ہیٹےرند رہے۔ بنہوں نے مکوست کی آ واز کا خیر مقدم کیا اور بلاسو ہے اس بھی کود بڑے۔ ان ولول بھی چونکہ مکوست کو جراروں اسامیوں کے پر کرنے کی فوری شرورت تکی۔ پرائمری کے طالب علم تغیمت سمجھ جائے بتھے اور عمل اورائز لمس آؤ کویا آج کل کی بیا نگارڈ کی ہے کم تیکن۔

ینا نیدا بسیمین زباندین جب کسی قطافرجال دو کم کا کری تین دو انایا موازی بیشن حاصل کرایدا کون ما امید خیز معابلات اور بیانی دو زباندها که جاریانی جماعت کی قابلیت سے آوی ریلوے کارڈ کے فرائنس مرابعام دیا کرتے تھے۔ جنہیں گائی انگریزی بولنا بھی ندآ تا ہے۔ ڈیل کا افساندو کھیں کے لئے بیش کیاجا تا ہے۔

ايام ملف كالبك اقسانه

مردار نہاں متلود جبہ لوجوان تھے اور تھنیم سے بھی پکھا قادہ ما مل کر پچے تھے۔ ریلا سے گارڈ کی اسامی پرتھین کے گئے۔ اس زبانہ تھی پرتی تھے شہوا کرتے تھے۔ بلا تیل کے معمولی اسپ جا کرتے تھے اور چوکٹہ پیک اس قدر تیور تا اری سے بالوس دیتی ۔ بلداس مہیب بھاری جرکم میاں انجن کود کھے کرسم جایا کرتی تھی۔ یا دیجا کی تحدکر اس کے آ کے پرنام ڈیڈ دے کردیا کر آن تھی۔

سو ما تفاق بھو یا کوئی طوفان ہا دکھوں کی شدت ہے یا اندمی کی کشرت ہے گاڑی گئی ہو اسے گاڑی کے شدت ہے گاڑی کے جنبش کل ہوئے ۔ کھاڑ فی اندجرا ہوئی طائری ہوا ایک کرام بھی کیا رخلقت ہوں گھیرائی ، کویا تیا مت مغرا ہے جو بیا ہوگئی ۔ اس شور وقو غا اور ہما ہی ہے گارڈ صاحب کی عنان قویہ بھی میڈول ہوئے ہے ۔ مدر کی اس منبو لئے کر لئے بڑتے وقت کی انواکت کا مغذ اور کرنے گئے ۔ مگر طوفان ہاد کے سامندان کی تقیقت می کیا تھی اور وہ کرئی کیا منظ ہو کرنے ہوئے وہ اس میں انسان کی تقیقت می کیا تھی اور وہ کرئی کیا منظ ہو کرنے ہوئے گئے ۔ مگر طوفان ہاد کے سامندان کی تقیقت می کیا تھی اور کر ان انہا گئے ۔ مجمورا دہمی ہوئی ہم ان کا طاطر خواہ انتظام کے دیتے ہیں ۔ میں انہی افسران یا ناکوی کرکھا ہوں ۔ جاتا تھی آپ نے بڑی گر گئے ہوئے کی کرکھا ہوں ۔ جاتا تھیا ہے ۔ جب انہا کہ کا کہ کرکھا ہوں ۔ جب انہا تھی آپ نے بڑی گر گئے ہوئے کرکھا ہوں ۔

مردی کہس آرجو بھٹک ہاگ دی ہوا۔اف آغاز جرج مرج ٹوٹر زین فیان کا ڈادنات سے دار آداک زمانہ سے ایسے علی حالات اکثر سنٹے ش آئے جیں۔ چنانچے مرزائی عادی کے سے مطالع سے چیار مطالع سے بید چلا ہے کہ مرزا قادیاتی کا خاعات ایک معمولی زمیندار کی حیثیت سے تھا۔ مرزاغلام جمدہ ویائی خاعاتی اوبار کی دوست مجود ہوئے کہ جاتی محاش میں دخن حشائر برکونچر ہادگئیں اور کھیں جیٹ سے دھند سے کا خاط خوادا تھام کریں۔ چناتچ سیا لکوٹ جی بین جشکل سے خاندائی وجاہدے ک لاظ سے بندرہ دو پید اہواری اسائی کچبری بھی آل گی۔ جسے ایک کافی مدت تک مرزا قاریائی معتور میں اس کی مدت تک مرزا قاریائی معتور دیتھا کیک اور انہوں نے بوی محت سے متعدد متابوں سے بعنی ماسل کی تھی اور جن بھی سے فضل اللی بھٹل احمد اور کل بلی شاہ قاتل ذکر بھی معالی کی تھی اور چن بھی سے فضل اللی بھٹل احمد اور کل بلی شاہ قاتل ذکر بھی معالی کی مقابل اللہ بھٹ بھی موزا قادیائی تھے اور بھی کو یاد قربا کا کرتے تھے وہ پاؤٹ کے ارباد بائے کی وجہ سے دیتی ہو ہو گئی ہو جس کی تھی ہو ہو گئی ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہو تھی اور بھی معالی کی ہو ہے۔ ان کی محمد ان کی اور شخل ان کی کی سے خوب کی اور شخل ان کی اور شخل ان کی اور شخل ان کی کی دور کی سے خوب کی کی اور شخل ان کی کی دور کی سے خوب کی کی اور شخل ان کی کی دور کی سے خوب کی کی دور کی اور شخل ان کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

وطن کی یاداور عزیز وا قارب کی مفارقت سے دل پھرآ یا فوٹر ماند کی کی رفآری کا ماتم کرتے ہوئے قادیان مراجعت فرما ہوئے۔

قادیان علی جملا کیا دهراها تما کودلن تما یکرروز کارند تما اور کند پجری میانداد کی م خروریات ساسنے تھی۔ اس لئے ہے وفئی جے بھی پکچ بھی معلوم ند ہوتی تھی۔ کوتھوڑا سا دسترس حکست علی ہی آ ب رکھتے تھے تھوڑی بہت زمینداد کی بھی کی محرز مانے کی خرورت اس سے کمیل زیادہ تھیں۔ بہت موجا اور بیتیرا سر ٹیا محرکم بخت فریت کا برا ہو کوئی علاج کارگر نظر ندآیا۔ جیران تھے کیا کریں پریشان تھے ۔ کس کوکئی، مضارب تھے۔ کہاں جا کیں، خوشیکہ دن تھرامی موج و بہارش جوائی قصرول کی اوچ نزین اور مخلست وریخت میں خلطان دوجان رہنے اور دات کروشی بدنے تمام ہوتی ۔ جیب پراکٹر کی کاز ماند تھا۔ ندون کوشکن تد

کی ہے ہایا خریت بری بلا ہے الحقود رائے صاحب سیاکوئی کی جویز کوئمئی جانہ بہتائے کی خواسنے ہوئے برائین احمہ یہ کی ترتیب شمامشنول ہوئے اور امالای خدمت کونسب آھین قراد دسیتے ہوئے اسلامی معنف کی شان شریعنا ظرہ کاملم بلند کرتے ہوئے خاوج دین کی تھور تھی تمود او ہوئے۔

آب کی پیدائش ۱۹۰۰ میل بولی ادراس تاریخ سے نے کر کال ۱۹۰۰ و کے لین اس ماحقوساند مدت محرص آب کو بھی نیوت کا وہدیمی ندگذرا ادر آب کا دہائے اس فیط با بکا رہے آلود در دوار بلک آپ کا ایمان مقا کرمیو پر دہا۔ چنانچہ کا رکمن کرام کی ضیافت میں کے سلے میلڈیا کی عدد مرکز مرز الآنجمانی کے چش کئے جاسے ہیں۔ ماد تذکر یا کیں۔

### تفودم دزاكا ايك دخ

ا ''ووقام امورین عماملف سائح کا مقادی اور می طور پر بیتاع تمااور وه امور جو انگ سنت کی ایما می رائے سے اسلام کیلاتے ہیں۔ ان سید کا مانیا قرض ہے اور ہم آسان اور ڈین کواکی یات پر کو اوکر سے ہیں کہ بیکی اور دیتر ہے ہے۔''

(المام مع من معالى مام معمد)

اعلان عام ٢ ما كوبر ١٨٩١ وفتم نبوت كا اقرار

ا ..... "شهر الن تقام امورکا قائل جول جواسایی عقائد شرد داخل جی اور جیدا کرسنت جماعت کا مقیده سهداد دان سب و تول کو باشا بول جو قرآن وحدیث کی دوست مسلم انشوت چی اورسیدنا موازنا معترت می معیطفه تالیا فتم افریفین کے بعد کی دوسرے مدتی توست اور دمالت کوکا ذیب ادرکا فرجات بھول سیر ایقین ہے کہ دمی دمالت آ وم فی اللہ سے شروع ہوتی اور جناب دمول انتفاظیة برختم ہوتی سائر میری تحرم پر جرا یک محص گواہ دیسے!!

(تيخ رسالت نام مجود اشتهارات ع اس ۱۹۳۹ (۱۹۹۹)

#### انساری و عاجزی کے رنگ میں

۳ سام المهم اللهات برجمی ایمان دیکتے جی کہ جوراستهاز اور کا فی توگ شرف معبت آخضرت میک ہے۔ مشرف ہوکر تھیل مناز ل کا سلوک کر بیچے جی سان کے کمالات کی نسبت بھی جارے کا لاے اگر میں حاصل ہوں۔ تو بطور قل کے واقعہ جیں اور ان بھی بعض ایسے جزئی فضائل ہیں۔ جو ب میس کی طرح حاصل تھیں ہو سکتے ۔''

(١٤٠١/١٢٨ ١٤١٤) (١٤٠٤) (١٤٠٤)

ين تومحابر كرام كاخاك يا بحي ثين مول

المان المحالية المسترح في كافى فخرب كديش النالوكون (محابدكرام) كا مداح اور خاك بادول جوجز فى نعيفت خدا تعالى في أيش بخش ب. وه قيامت تك كوفى اورفض بيس باسكا . كيادوباره تحقظت ونياش بيرا بول اور يكرك كوالى خدمت كاسوقد في جوجناب شخين طبها الملام كولا : (منار الدي تاريخ منهم ومنهم والرائسة ١٩٨٥ ما الفرقات الاسرام ومعلى بشراء من ومان المحتمد في بشراء والمحتمد في المحتمد في المحتمد

ا مربیت مدن من درہ استفادیہ ہے کہ میں اکو کی دین بجز اسلام کے قبیل اور میں کو کی گیا ۔ ۵ .... میرااستفادیہ ہے کہ میرا کو کی دین بجز اسلام کے قبیل اور میں کو کی گیا ہ

بجثرة ن كفيل دكمة ادربراً ولما يغير بجزائه مسطف كالمسكرين بهس يرضان بهنار المتنى اور رکتی بازل کی بین اوراس کے دشنول راهنت مجیل ہے۔ موادرہ کدیر احسک قرآ ان شریف باوردسول التعقيقة كى مديث كى جويشريق ومعرفت بدين وروى كرتا اول اورتمام بالول كوفيول كرتا اول اورتمام بالول كوفي كرتا وي كراس فيرالترون بايداع محابيك قراد بالى ين مشان يركون زيادتي كرتا بول اور نسان شركوني كي اوراس احتفاد يرشي زنده وجول كا اوراني برعيرا خاتمه اورانجام موكا اور چوگنس ذره بحر بحی شریعت مجمد بیشنس کی بیشی کرے، یا کمی ایشا فی مقیده کا اثلا کرے تا آب برخد فاور تعجب تين جرت ہے افعانہ نولي نيس مقبقت ہے۔ كومرذا قاد يائي كاممركا ب ما هواں سال آخری ساعتوں برقریب الانتقام تھا اور جوانی کے ماتم کی میر بسیوں نو ہے تھی کو مد با بار بول کی و وجول تکاو قرار پایچکے تھے می گر توازن دیائے ایمی قائم تھا۔ وہ اس وقت تک ورہم برہم تبدوا تھا۔ بلکے مقتبد وسلف برآب بڑی بخت سے کار بند تھے اور وہ اسلامی مقا کد کے لحاظ ے کے مسلمان تھے میموان کا طرز ممل کی اور تھا محر میں اس میں وفل دینے کی ضرورت میں۔ ہرایک انبان ایے اعمال کی مدے جواب دہ ہو کا ہمیں اس سے محفوض ٹیل کرانہوں نے کول برا بین احد برگ بیاس جلدول کا وعده و برگر دو پر اینتها اور مرف یا نیج جلدی و ین-ہمیں اس ہے میجے بھی سر دکا رفیس کے نظر ہے ہم ہر بہت میجے میں اس ہے بھی تعلق قبیر اکس الحريز ي تشير كلام جيد كاو حده كيا اوراكم يزى كوافي تين تجدول كى ارتبايا يحروه وايل فى شكار عالا كداس كم معلى واكثر عبد الكيم خان في بهت عد خطوط على توجد ولا في محرصدا معرائل نا بت ہوئی ۔ ہمیں بیرموال کرنے کا کوئی من جیس کرطانھوں کے لئے کول دعا م کی گئی۔ حال انکد الشدوالول كي آ درصت الي يحمرون مواكرتي بيديمين يبحى جلانا معورتين كرمكان كي وسعت کے لئے چندہ مانتھے کی دید چیک قاکر کشتی ہے۔ کون قرار دیا اور سادہ عزان کوگول کی جیبوں ہے دن وہاڑے ڈاکہ ڈال کروہ بتران میں اینٹونیا کیا۔ ہمیں ایک اور مینٹلزوں بالوں ہے کوغرش تیں بہر مال وہ ۱۹۰۰ء کے مناب ورہ مالای برادری جس شال ہے اوراجي تک براين احمد به باعداري پناره ند کلانندا اوراس کي منعد ميارتش شهادت بيس ندفيش

جو کی تھیں اور نہ ہی تھلم کھلا کو کی وعویٰ تر آوٹ کیا تھا۔ شدا جائے اس کے بعد کیا سوجی اور کمجنت ٹیلی ٹیلی کیوں ہاتھ وجو کر چیھے پڑ کیا۔ جس کی تابر تو از کوششیں اور لگا تا رالیام ہائی ساون کی ہاوٹر کے منز اوف بولی اور جو مقیدہ سکت کوا پی ائن دو تن بها محرکی بینانچیم موسود تشیرالدین کا ایک معنمون ای همن ش بد مقدفر با کیس جو افتاد دانند دلیجی سے خاتی بدیوگا

موسيويشيرالدين محمود خليفه فاني يركر

نمبرا: حقیقت المع و حن اسام فرائع فیں کہ ایس شر نابت ہوتا ہے کہ او او علی آپ نے اپ حقیدے علی تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ والیک درمیانی عرصہ ہے جو درلوں خیالات کے درمیان برزغ کے طور پرصد فاصل ہے۔ نہیں ہوائیت ہے کہ او ۱۹۱۹ میں میلے کے ووجوالے جن علم آپ نے کی ہونے سے افکار کیا۔اب منسوخ میں اور ان سے جمت پکڑ نافلطی ہے۔''

مرزائع إزوري كهوآمة بالشوير وزي رمونيا

القول أنتصل من ٢٢ يرفر مات بين.

''فرخی ندگورہ إلا حالہ ے تاہت ہے كہ تریاں اغلوب كا اشاعت تک آپ كا عقیدہ حجی تف كرة پ كو حضرت نئے ہے جرو كی تغلیمت ہے اور آپ کوجو ئی كہا ہو تا ہے قوریا كی تم كی جروی غفیلت ہے دور اقعی نبوت لیکن بعدش جیسا كفتی كروہ عبارت نقر و دوا ور تین ہے تاہت ہے۔ آپ كو خدا تعالی كی طرف ہے معلوم ہوا كرآپ ہرا ليك شان میں آئے ہے افغنس ہیں اور كی جروی نبوت كے بائے والے نبيرى بلكہ نبی ہیں۔ ہاں ایسے نبی جن كوآ تخضرت اللہ كھی ہے نہيں۔ ملی نبوت كے بائے والے ليكن كمی تریے جرت بكرة اہالكی ہو ترقیق ہوسكا ہے''

مرزائع إبندآ وازم كولبيك إطلية المسح

ر باق القنوب معتقد مردا 64 اما ہی شروع ہوئی۔ ۱۹ ام میں بایہ بخیل کو کئی۔
چتا تی بید سلمہ بات ہے کہ ۱۹ اما ہی امام مردا شید ان عقائد کی باید ہوئی اورای پر بناے
اٹھان قراد دی گئی اورا رہ جو یہ دوسری شاخ و پڑھا است کی خالقہ و لئے کوری ہے اور جس کے
باد دی ہم کی صاحب امیر دے جن ۔ ان کے بھی مکی عقائد سے اوراب تک جن اس کے سے
کا آن نے زیادہ شوت امارے پر سموجود جی اوران کی کا قصد مقائد کی بنا پر کیس ۔ بیاتہ ہم کی
کا آن نے زیادہ شوت امارہ خلاف کا تھا کہ تھیم اورالدین کیوں خیفہ بنائے گئے اور باراؤگ انتظام جانان کی میں رہے۔ محر موجود جیرالدین محمود میں کوئی مکی کوئیوں ند کھیلے تھے اور
مرزا تج دیائی گ اس قدر محت شاقہ کو دہ جانے تھے کہ یہ سسلہ می لئے قائم کیا گیا اور اس کے
مرزا تج دیائی گ اس فدر محت شاقہ کو دہ جانے تھے کہ یہ سسلہ می لئے قائم کیا گیا اور اس کے

بواسع كالنعول يردكها بساس يمتعودها

بات کر وہ کہ تکتے رہیں کیلو دوفوں

چتانچے نتیجہ ان کے حسب ٹواجش ہوا اور دیر پریشمنا کمیں برآ کمیں اور بیکیا وہ چاہیے۔ تھے۔ چنا نچے دویا دری محرفی صاحب کے موالی کا جواب دیتے ہوئے قریا تے ہیں۔ کما پ

مركلرتمبره

"التجديل مشده مواوی (محرطی) صاحب تمن امور كے متعلق بيان كرتے ہیں۔
ولال .... بيك على حقيده مواوی (محرطی) صاحب تمن امور كے متعلق بيان كرتے ہیں۔
ولال .... بيك على الم تائي موجود كے متعلق بينغيال پھيلا باہ كمآب في الواقع في ہيں۔ وائم ....
بيك آب قالة ميت و مباشر ابر سول بياتى من بعدی اسمه المحدد كی بيت ميں شال ليس موسة
عيد كوسدال بين سوئم ... بيك كل مسلمان جومعرت من موجود كى بيت ميں شال ليس موسة
خواد انبول سے معرف من موجود كام كي تين سار ووكا فراوروائر واسلام سے خادر تا بياں سے تمن جاد
مسلم كرنا ہوں كرمير سے بيد ها كم وقتيار كے ہيں۔"

( ( تَيَهِ مِهِ الْسُعِنَ ١٥ مِعْتَ يَشِرِ الدِينَ كِمِهِ فَلِيفَةَ كَادِونَ }

حالانک پادری توخلی صاحب کا بھی بھی احتقاد ہے وہ بھی مرز اُکو خاتم اُنھیٹن اورا می زبانے کا رمول بانے ہیں۔ گرمسی ۱۹۳۴ء کے بعد وہ اپنے رویے واقعی کے وائٹ کھائے کے اور ویکھنانے کے اور کے معد اق امرف فریب مسلمانوں کی جیبوں پرڈا کرڈالئے سکے لئے ان مقا کہ کوظاہر حلیم نیس کرتے ۔ ورشادر دھیقت وابھول چھے پیکس

> ایک طرف ہے ایم اس اور درمری جانب دسکل ایک ہے نسل ایزید ار درموا این الماد

چنانچدان ہے اپنے لکنی عقائد قار کین کرام کی وکچھی کے اپنے ویش کئے جاتے ہیں۔

ملاحقیقر ہائیں۔ مست

ستج موعود کا انکار آنخفرت کی کا انکارے "ج کی مود کا انکار کرتا ہے۔ وکویا آنخفرت کی کا انکار کرتا ہے۔"

(يغامل اربل ۱۹۳۳)

أعلال

" حارا ایان ہے کر حطرت سیح موجود مدی معبود علید السلام الندنجانی کے سیج رسول

عے اور اس ذیاف کی موارث کے لئے دیا میں تازل ہوئے اور آج آپ کی مواجد على على دنیا ك مهات بعدد دیم اس امر کا ظهار برمیدان ش كرت بي اوركى ك خاطر ان منا كدكونفخل قال فهي تعوذ سكة 🤔 (عظام مل معزجبر ۱۹۱۲)

ایک فلوجی کاازاله

"معلوم بواب كرجنس احباب كركس فالماحى عن ذالاب كرا خار بذا بينا مسلم ساته تعلق ركعة والحاحباب ياان بي سيكوفي أيك سيدناوبادي معرسة مرزا قلام احر مساحب مع موجودمهدى معود عليه السلطة والسلام ك مدارئ عاليكواصليت سي كم إستخذا ل كانظر س و کھنا ہے۔ ہم آنا م اس کی جن کا کسی نہ کی صورت عمل بیٹا میں سے مسل ہے۔ خدا شال کو جودلوں مے جد جانے والا ب- ساخرا عربان کرفی الاعلان کیتے ہیں کہ حاری نبست اس تم کی اندائی ببتان ، - بم حفرت مع موجود مبدى معبود كواس زيانه كالجي رسول اورنجات وبهنده مائ مي اور جومقام معفرت نے فیانیان فر بالا ہا ہا ہاں ہے کم دیش کرناموجب سلب ایمان بجھتے ہیں۔ امارا المان ب كداب وتياوي فجات حفرت في كريم كالتي ادرآب ك غلام معرت من موجود عليد السلوة والسلام يرايمان لاستا بغيرتين بوعلق" ( يونا من ۱۱۷ کورسوال ) خاكمباران مونوى محر فل معدرالدين لياسات في أن خان صاحب، ذاكترسيدمحه حسين بهمنشيراني مرزاءذا كثريتوب يكسد يعتوب خال بي السيدني أرسيدنيا معيطظ بيز

ماسر جمروين جان في المدال الراسال إلى واكثر مد للقل حسين رعزي بنتي في المدايد وغيرو-" معترت مرزاها حب كومنهان نبوت برير كور"

( ويويون المبرع إرت ماه جولا أي عه 19 جريم 19)

" حقرت مرزا صاحب کوانیا بهایقی که معار بر مرکعی"

(ر في يُونَ مُعَمِّرًا إليت ما ومميرة - 19 وهي 14 س)

"جب ایم کی فخص کو مرق نبوت کمیں کے قواس سے مرادید ہوگی کہ دہ داقعی نبوت کا مرگ بے بابانا تا و کر کال نبوت کا مرق ہے۔" (المنوة في الاسلام م ١٩٠٠)

" معفرت مرز اصاحب عرفی نیوت <u>دیں۔</u>"

( د مح لیون مرتبرا ایابت اه و تمیره-۱۹ و من موس )

"معرسه مرزاصا حب خانم احرقاد بإنى بندوستان كرمقدس في بين" (د نا بون سانم را امل ۱۳۱۱ د بوبون ۱ نمبر احمل ۱۹ ماری ۵ - ۱۹ م

#### ة . . . " حعرت مرزاصاحب مي آخرالزمان وغيرة خرافزمان بين.."

(ر نوع في المنوسوس والماه وارج عدوار)

آ مخضرت الله على الدولي بيات آف كي في كوكي فارى الاسل درجل من الدولي الدولي الدولي من الدولي الدولي

چالیس کروژمسلمان میبودی بیر،

''سلسلہ العدیہ اسلام کے ساتھ وی تعلق رکھتا ہے جو عیسائیت میںودیت کے ساتھ '' '' ''کاظرین کرام آپ نے تصویر کا ایک پہلوا تشارا کا دیکے فرمانیا۔ وب ودمرو پہلو بھی

للاحقدفرمائمي\_\_

ہم تھیں ہوچہ نہ اس بڑم کا اضافتہ ناز وکم کر آیا ہوں بندے کا خدر ہو جاتا تصومیم زا کا دوسرارخ مرزا آبادیاتی کے لئے تین لا کھ بجڑے

'' علی اس خدا کی هم کھا کرکھتا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے میجا ہے اوراس نے میرانام کی رکھا ہے اورای نے تھے کی موجود کے نام سے پکارا ہے اوراس نے میری تعد این کے سے برے بڑے نشان کا ہر کئے ہیں جو تین لا کھٹک تائیجے ہیں۔''

( تشریقیقت الوقیمل ۱۸ پزوائن ج ۲۴ مراه ۲۰۰

مرزاآ نجماني بزارنبيول كيعمداق تم

'' خدا تعالی اس بات کے ثابت کرنے کے کئے کہ میں اس کی غرف سے ہوں۔ اس قدرنشان دکھل نے کہ دہ بڑار تی پہلی تعلیم سکتے جا کمی تو ان کی بھی توجہ کابت ہوکی ہے۔ لیکن مر محل وولوك جوافسان عن مصفيطان بين تيل مائة "

(چشرمعرفت می ۱۲۵ فزائن به ۲۲۳ (۲۲۳)

میری شان کے بہت کم نی ہوئے

" خدائے میرے بڑارہ نشانوں سے میری دوتا کیے کی بہت ہی کم تی گذرے بیں ۔جن کی بیتا کید کا گی ہو لیکن پھر بھی جن کے داول پر میری بیں ۔ دوخدا کے نشانوں سے پاکھ مجی فائد وقیس افعائے۔" (ترجیقت اوقیس ماہ افزائی ج ماس عامی

مرزاآ نجماني كأتعلم كملانبوت كاعلان

''ٹیں ٹیں ٹیں جب کرائی دے تک ڈیڑھ موٹی کولیا کے آریب خدا کی طرف سے پاکر پہنٹم خودد کیے چکا ہوں کرمانٹ طور پر پوری ہوگئی آؤٹٹی انٹی آسٹ ٹی یارمول کے نام سے کیدگر افکار کرسکا ہوں اور جب کرخود خدا تعالی نے روٹیرے نام رکھے ہیں۔ (نجی اور رمول) آو ہی کوکررد کردول یا اس کے مواکمی ہے ڈرول ہا'' (ایک شعمی کا زائیں۔ بڑائی نے مامی مام)

فعوميت كاقرب مرزاآ نجهاني كي خداس بكثرت بمكلاى

(مرة : تجمالي كالك تفاعلاني ٨٠ ١١م يزم خباريهم المور جموع التتمارات ج عمل ١٩٥٠)

مرذاآ نجمانى بى حائم أنتيين بير

'' نی کان م بائے کے نئے بیل فل نفوص کیا کیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستی تیمی اور شرور تھا کر ایدا تی ہوتا۔ میسا کرنا ما ویٹ میچوش آیا ہے کہ ایدا تحقی آیک ہی ہوگا۔ وہ بیش کوئی ہورکی ہو جائے۔'' (متبقت اوق میں) ہوتا ہے۔'' پېلاسر کر : يو به ميال ټو بو به ميال ، چهو في ميال سحان الله موسود بشير الدين محمود خليف کا ديان باپ کې حمايت ش

موسیوبیسرالدین موقعیفی او بان باپ کی تمایت یک انگرکولی فض بخل بالنی بوکراس بات پرفورکرے کا قرور دوشن کی طرح اس پر خاہر بدجائے کا کری موقور شرور کی ہے۔ کیونکہ بیشکن نہیں کہ اس فضی کا نام قر آن کر یم نی دیکھے۔ آنھر منتظافی کی رکھی ، کرشن کی دیکھ، دوشت کی دیکھ، دانیال کی دیکھے اور بڑاروں سالوں سے اس کے آئے نے کما نیری وی جاری ہوں۔ لیکن باوجودان شہادتوں کے وہ چربمی غیر نیکا غیر نی کی سے۔ ا

دوسراسر كلر: مرزاة نجهاني بروزي نيس حقق ني ت

" کی شریعت اسلای نی کے جوسے کرتی ہاں کے سی سے صفرت معاصب برگر اول کی ٹیمیں ملکھیتی تی ہیں۔" (حینت الدین میں اسا

چھوٹے میال سوچھوٹے میاں متحلے میاں احیاذ باللہ اتا کی جمایت ہیں ''لیں اس کئے است تھ یہ شمامرف ایک بھش نے نبوت کا دیور پایا اور باقوں کو یہ رشانسیں نبھی ہوا۔'' (کھٹا اُنسل ۱۳۰ سندمرز انتیامی تادیانی

> غرب ائن کائن ہے۔ مرزا آ نجمانی منبع علیدالسلام سے افعنل ہیں

'' معنزے کی مودورسول الشاور ٹی الشریوک ٹی ہوا کیسٹان ٹی اسرائیل کی ہے کم 'ٹیں اور پرا کیسٹرے بڑھ نے کہ میکرے'' (کشف یا مشاف میں پیسٹند میداد سرور روانا قادیاتی) عرز ائی گزش کیا سرالا نیا ہے مرز ائی گزش کیا سرالا نیا ہے

يكاكمرزاآ نجائي تناخاتم أنجين تتعر

" آنخفرت للله کے بعد مرف ایک بل کی کابو ہالا زم ہے اور بہت سارے انہا وکا ہونا خدا تعالٰی کی بہت کی محمول جی رخندوا تی ہوتا ہے۔"

(تخویۃ الافران تا انبر پوئیا او آست عالیہ) تا تفرین کرام! کی خدمت میں مرزا قلام اجر تاویائی میچ قادیائی کے چھڑا کیے اپسے وعاوی جن میں نہایت صاف اور واضح طور پراعل ان نیوت ہے چی کی اور ان میں قبل اور بھروز بھر بھی اور فیر تفریق کی وحوکہ بازیال اور مغاللہ قبیر یال منتوع میں یہ بلکہ مجازی نیوت کی لئی کرتے ہوئے حقیق نیوت اور وہ محیالی جوہرے کم دیگر انہا وہ قام کونسیب ہوتی۔ بس ہولی۔ بس ہولی۔ بس ہولی۔ کھے کہ سرزا تا دیال کیا بھے کہ ایک جزار نیول کا بغذ ل اور وہ محی ایک عن قالب عمل سہجان الشاء اور یہ کول ایک کی خاص وہ تھی۔ وہ یہ کس کے دیود پر الشہبال نے قیام وہ تات المع وہ تا کی تھی۔ دہ یہ کس کونے تبرت کا کال پڑا کیا۔ کھونکہ اس سوائے مرزا تاریخ کے اس کے قرانوں عمل کونے تبرت کا کال پڑا کیا۔ کھونکہ اس سوائے مرزا تاریخ کے اس کے قرانوں عمل کا تاریخ کے اس میں جھم بدور۔

ور فاتم ہوئے کے قریم کی ولائل وہراہن قاطعہ بھی طاحتہ فریا کیں۔ بول تو مرزا آنادیا ٹی نے بزاروں مائیکو ٹیاں کیں محمران میں سے ڈیز میسوتو وہ کم بخت تھیں جوافظ بلند ایور کی اتریں اورخوارق وجوات کا تو میکھنہ ہوچھتے ۔ ایکی میکھٹاری میک ۔ بھلاکون مروروی لے اورکٹنا ر ہے محر بان این ٹیل ٹین اوا کو بڑے بڑے اور جماری برکم وہ مجزات ایں جن کا ایک زیانہ شاہر ہے اور جو یا دمزیز سے توکرنے برجمی از برائی رہیں۔ بلکسوتے تیں بھی ان کی رفعت وبلندی اور لدر ومنزلت کروٹ کروٹ بر پاور ہے اور مخلمت منوا ہے۔ مبحان دیشہ اسم شان کی پنجائی نبوت تحل والله اس كي نظير وموعد في ناف في المرح على الموجع مح كار خال نبوت من ويحموز الى الم مرزا کی ردرخ ۵ مین یعنی حضرت میچی کی جدت طرار پان تومشیور زبان میں۔ وہ ان تھک و جالاک فرشتہ جو ہارش کی طرح انہام برسانے ہیں مشاق تھا اور جوسورنیٹ نبوت کا ہوم وامراز سونس وْمُكْسارتما يَكُراسُ قد رقدا في وشيدا في اونے بريوټوف دوست كامعىداق تھا۔ ورنداس كي تجابت وشرانات اس کی مستعدی و بردل عزیزی شن کس کو کلام ہے۔ وہ مرزا قادیانی کا ایساد نی و دمساز قا ک آس کی غیرت دهبیت رقطها کواره نه کرتی که دومرز اقادیزنی کی حسب خو بش الهام لائے ش مكل كرے۔ وہ بميشرة ندى و بكولے كى طرح الودار دوالد بيندكى طرح برساداس كے لفف واحمان سے کارخان توت کے چھوٹے ہوئے گڑھے الہام سے پر ہوئے تو کا تعت ٹیوت کی ذھن الباك بارش عدات كى ادراس بن أيك البداطالم يوجوا ادرالهاى ورش كى شدت ساكار خاند تبوت عن ایک زیروست جیان الاهماف کروخانی نبی کی قوت ایمانی کونا بیاراس میں بہتا بڑا۔ یا موں بھٹے کے مرزا از دیانی کا بھان اس شی ڈورتا حیرتار ہا ہم بخت ٹیل ٹین کو بیسو بھی کے بالی ٹی تی مشرکان زندگی سرکررے ہیں۔

ادرغلوبی توت کاسٹیانی کرری ہے۔ ٹینی مرزا قادیائی کو پٹیا ساتھ سالہ ہدۃ العر تک یہ پیدین شاچا کرٹیسی علیہ لسلام کا آسان پر بھید عضری زیرہ ما تناشرک کی التوحید ہے۔ افسوسی مرزا آنجسائی ساتھ ہرس تک مشرکا نیز تدکی پسر کرتے دسے اور بیدند ہیجے کرکٹے طیاللہ مختر شی جا کرمر کے ادوان کی قبر تھ خان یادش ہوز آسف کے نام سے مشہود ہے۔ کم اس و ہولا مت جائے جو ہجرا کے شام ، کے صعداق ۔ جب قعر نیوت کی بنیاد ہیں دیت پر کھڑی و کھائی دیں اور صدافت وا بانت کا سیابٹ ان ہے نیاز ک ہے آ جو ہوا دکھائی دیا تو ہوش اور کے اور قعر نیوت کی بنیاد ہیں دیت پر کھڑی مقر نیوت کے دوخ ام ہے گرنے کا نخش تصور ہی آ مکھوں کے سائے آیا تو جان ہونے اور خان اور مجدر ہوئے کہ اپنی ساٹھ دب گئی گئی گئی ہوئے کی اس خوار ہوئے کہ اپنی ساٹھ سالم کو آسان پر زند و مانے اور ان ساٹھ مالے اور کی ساٹھ ہوئے اور کی ساٹھ ہوئے کہ اور کی ساٹھ ہوئے کہ اور کی ساٹھ ہوئے کہ اور کی ساٹھ ہوئے کا اور ہوئے کا اور ہوئے کا اور ہوئے کا اور ہوئے کی کا اور ہوئے کی کا آور دول کی تفصیل ہا وی کہ فال اور پہنی میں اور ہوئے میں کہ فال اور پہنی میں میں میں کہ خان کر دول کی تفصیل ہا وی کہ فال اور پہنی میں اور ہوئے کی اور کی کا تعمیل ہا وی کہ فال اور ہوئے کا کی کا آمر دول کی تفصیل ہا وی کہ میں کہ بھی میں کہ کی کا آمر دول کی تفصیل ہوئے کی کا آمر دول کی کا آمر دول کی کو کیا گئی دیا ہوئے کی کا آمر دول کی کا کی کا

مرزا آلویزنی کا خدا بھی بجب سادہ خدا ہے۔ بادجود یک دروز مرزا آلویائی ہے بکشرت ایم کلای کرتا ہے اس کی مثنا اور اپنی سنا تا ہے۔ گر سرزا کا دیائی کو شرکا شدھا کہ سے توس دو کشاور شخص کہتا کہ اے میرے بنجائی رسول تمہادے اس تقیدہ ہے کہ سی طیدالسلام زعدہ آسمان پر موجود جس میر کی آجہد میں فرق آنا ہے جادر تمہاری رسالت کا ستونا س ہوتا ہے۔ کو کدا کرسی طیدالسفام آسمان پر موجود ہے قودہ شرور آسے کا اور اس سالت میں جملائم کیا تفہر دیے؟۔ کو تک میٹارے آ

المارے خیال بی مرزا قادیاتی کوجب بیدخیاں تی انتخان کے مراجب یہ جوا کرفر ، ن رمالت کی روے مرف ایک تی سی سیدالسلام ناصری کے آسان سے نزول کے متحال بنارے مید آپ کوئیس قدر تولیق شاس ہو گی ۔ آپ بہت سٹ خاسے اور آپ سے اپنی تمام توجم مرف ای ایک مسئلے شرا مرف کردی اور بی وجہ ہے کہ وہ وقات سی علیدالسلام یہ آپ یہ سے ہام نظر آ سے جی ۔ کونکہ ومل کے ہوئے ہوئے تھی اور مرکز ایس میں کے مصدات میں جا تیں کہ کی طرح امل کو کالدم کرد میں اور نیمریا تجال تھی جی اور مرکز ایس میں کے مصدات من جا تیں ۔

مرتجب توب ب كماكرمرزا قاديالي كن جانب خدا تصاد وكون يجامى سأل ب

زائداس افوحقید ، پرقائم رہے اور نیسوں دفعاس کی تا ئیوٹر ، لیار مان کلے مرزا قادیانی کا تعلق ہاللہ ایک دوستانہ تعلق معلوم ہوتا ہے اور مرزا قادیاتی کا خدا سوائے مرزا آنجہ اٹی کے کویا اور سب پکھ مجمول کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ و مرزا قادیاتی کا عاشق ہو کیا ہے۔ حرزا قاد ماتی کے خداکی عادمت

" یاور ہے کہ الند تعالی کی جھے ہے ہا دہ ہے کہ اکثر چونفقر روپیدا نے والا ہو یا اور چیز بی تھا نُف کے طور پر ہوں ان کی تجرش از دفت پنر رہید البنام یا خواب جھا کہ ہے ہوار ہے وہتا ہے اوراس تشم کے نشان بھیا میں بڑارے کچھ نیاوہ ہوں گئے۔" (حقیقت الدی من ۱۳۳۳ فرائن جہم ۱۳۳۷) مندرجہ بالا حوالہ ہے تاریخ کرتا ہے کہ مرف کا فی کی نبوت کی جھینت بھیا میں بڑار ہے زیادہ من کا روز حز جائے مسجھ اور جو تھی بھی اور ہے تھے اس کا تاریخ والرشکا ان کا تاریخ کا اس تکلی میں مان وہ کا کی ا

زیادہ ٹی آ رڈ رچڑ صابے مجھے اور جو کھی تی ویٹے گئے ان کا شاریحی اس علی میں لڈا حقد فرما کی اور تھا نف کی تعداد لا تعداد ہے۔ اس لئے اس کا حساب نہ ج چھٹے۔ میروں کو کمتوری می آئی اور خدارہ نے کہالا بلاآئی ہوگے۔

مرزاقادیانی کی فربت

ین تھا غریب دیے کس دیے ہئر کوئی نہ جات تھا کہ ہے قادیان کدھر لوگوں کو اس طرف کو ذرائبی نظر نہ تھی ہمرے دجود کیا بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کہتے ربورع جہاں ہوا اک مرجع خواص تل کادیان ہوا

(درشین اردوس ۱۲ مفعرة الحق ص ۱۱ غزائن ۱۵ مص ۴۰)

مرزا قاویانی کی قیاس آرائیاں

'' بھے آئی مالت پرخیال کر کے اس قد دمی نعید ندتی کددی دو پیدا ہوار می آئی سے سرخدا تعالی جونم ہوں کوٹ ک سے اٹھا تا ہے اور متظہروں کو خاک بھی خاتا ہے۔ اس نے میری دھیری کی کرجی بقیقا کہ سک ہوں کدا ہے تھی ان کھ کے قریب دو پیدا چکاہے اور شاہد اس سے مجی زیادہ۔'' مرز آقاد یا کی کی تبومت کے تھم

" آگر بیرے اس بیان کا منتبار نہ ہوتو ٹیس بیری کے سرکا رکیا رجنٹر ول کو دیکھو۔ تا کمہ

معلیم ہوکی میں قدرا مدنی کا دروازہ اس مدت میں کھوٹا کیا ہے۔ حالا بھریا مدنی صرف ڈاک کے ذرابی بھے محد دوئیس ری ۔ بلکہ ہزار ہارہ پیری آ مدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود تا دیان عمل آ کردیے بیں ادر نیز ایک آ مدنی جوانا فول عمر اورٹ بھیج جاتے ہیں۔''

(هينت الوقيام الماران ن ۲۲م (۲۸)

لین ہم تر لوگوں ہے تعلیم مقد کے پہنچا نے کا میکے معاوضہ ٹیس چاہیے۔ بلکہ اس کا بدلہ جمیں رب آندوں عمادے گا۔

محرسرزا قادین کے لئے ان خدائی وشیدائی معبود نے اس کا بدار و بنایش دلوزیا اور وہ

میں چندگوں کے فوش بین اور چینک سرزا قادیائی وشیدائی معبود نے اس کا بدار و بنایش دلوزیا اور وہ

اس لئے دہ ہمہ دفت ہی خواب و کیلئے اور ان کا خدا ہی میں عراقیہ کرنا ۔ فرشیکہ اوحرکسی کی شیا

قادیائی نبوت کے دہل میں وہ لیے سرزا قادیائی کے خدائے فسے سرزا قادیائی کو امہا مرکیا کہ اکیس

ان کے کی اور نے توجہ کی قو حبت رویائے صادق ہوا کہ گیا رہا گئیں گئے۔ فرشیکہ ایک دن میں

میسوں فیس رسینکو دن الی سم تو تھی رویے کی آ عدان کے ہوتے ہیے کرشی آ روار پرشی آ روار ،

وہنریاں اور بیرہات رفون کے دو پرسنبالے کی ہوتی باتی رہی اور میں اور کے دالوں کا ایجام

اس کو جہ سے دہتا کہ انداز دی ادار کیا مشکل فیلی موتی باتی رہی اور میں اور مینی کرم کو سنے والوں کا ایجام

اس کو جہ سے دہتا کہ انداز دی ادار میں مشکل فیلی موتی باتی رہی اور مینی کرم کو سنے والوں کا ایجام

نبوت کے منازل ملے مور ہے ہیں اور گھر نبوت کی شاخیں وحرا اوحز رو ہیدے تر عل دوہری ہوئی جائی ہیں۔ کاش مشیت این و کی چندے اور مہلت دین تو دنیا دیکھتی کر منوائی نبوت چند على سالوں جن آيك ، پيوني كوڑى كئي سيخى جميز كے باس ندر ہندو جن - بلك وہ قدام كى تمام سٹ كر توسك كوئوند كار بين جو آن -

مرزا قادیائی کے خوانے پہائی بڑاد سے زاکرالہام اورخواجی صرف ای امر کے حمل میں مرزا قادیائی کے پیش کیس کے قال بھرسے ٹی آدڈ را دہاہے۔ فال ان انوایس کی رہاہے۔ فال نے دس کی ایست کی۔ فال یا کی بیسے گا۔ فال رجوزی بھی پہائی ہوں گے۔ وہاں سے آئیں کے۔ پہال سے آئیں گے۔ یہآ دہے ہیں ارجوزی سنجا لئے۔ یہی آداد پر دی تھا کہتے۔ فال سے معافی کہتے ۔ فوٹ جیب بھی دکھے۔ بھڑ آتے جس محالے دیے تی آداد پر دی کے فوٹ۔

جمرا گل ہے بدنوت ہوری ہے۔ یاامیر بل بیک کا تزا آئی روپیہ سنجال رہاہے۔ صرف سات برس کے عرصہ علی تمن الا کاروپیداور دہ بھی اس کوجس کو دس روپید ماہوار کی بھی امید یہ تھی۔

اس بے ہناہ آمدتی کے باعث وہ تبرت توسعونی جزے۔ خدا بھی بن جائے تو بھی مضا نکشند تھا۔ کی کن جائے تو بھی مضا نکشند تھا۔ کیکھ دو پر بھی ایک ایک برکا جزے جوسب بھی آئے دون آئے درج جی باستھت عاصل ہو۔ بہت سے لوگ اوئی خبند کے بیسہ شاہدے بھی آئے دن آئے درج جی جو خریب تھے اور تان دفقتہ کھی تن تھے۔ گرفد دت جب میربان ہوئی تو الدار ہوئے۔ گرانسوں آؤرائش جی ایسے قبل ہوئے کہ جس کے سانے تان جو یں کے لئے محتول بجدے بھی سسکیاں گیتے ہوئے دم کے طالب ہوا کرتے تھائی کہ ہت کے محتول بورسے سان کے اطلاق دو الت کے لیے ہوئے دم کے طالب ہوا کرتے تھائی کہ ہت کے محتول ہوئے سان کے اطلاق دو الت کے لیاس بھی ہوئے ہوئے دان کے اطلاق دو الت کے الیاس بھی ہوئے۔

ا گرمزدا قادیانی کی اصطلاح عی نیوت کے سخ اور پراٹی شمنا ہے اور ہیں الی شمنا ہے اور نیوی کا الاسے ہے انہی پڑنے ہا اور آپ کی اس تحریر کی ہم واد دسیتے ہیں۔ خدا کی هم انجی سوجی اور اس کے تصد آ جس لا کون پاسٹے سیوونیا تو خوشال ہے ہم ہور دہمری و تیا کا ویکھا جائے گا۔ اگر ہد کر کے ا کیا جو کے مرحے اور ہم نے کیا ہی کیا کوئی گلام جمیع تیا بنایا یا کعبر کی بنیاور کی۔ بلکہ ہم نے مسلم انوں کی ہم تری کے گئے کہ دو اسپیٹ بالی بچری ہی تھے اور ووسرا ہم ایک جا رکھومت کے دیے مرف بیٹی کہ اول تو ہم اس کی صلاحیت میں شدر کھتے تھے اور ووسرا ہم ایک جا پر مکومت کے ذرح مار کے لیے تھا اور مکومت بھی دو موسا ہے۔ ہی مارے ہماری استی ای اصفر کے موالی تری ہے۔ ہی

مصفحت واتت كانقاضا ہے كہ جہادترام ہے۔

مرزا قادیانی کوخیاں تھا کہ مکومت کی خوشوری اورا کی فارغ البابی کے سکتے سا یک عمر المواب كرجهاد كورام وارد مدوير بيوسكات كماس كعسل يم متوست كول ما كيروب وے بالعزازی فیش مقرر کردے اور آگرید داؤں اکرم نہ ہوئے تھا جفاب قو ضرورل جائے گا۔ فانمياد لكيعة المتعاقم هم محد البرغم اذبح فان ماحب كاضاب تو يكومث كمانيس ريرتو آئے دن بھی بی صفوریوں کو ملاق رہتا ہے: بیاتو ال بی جائے گا۔ چنانچ آب کواس خطاب کی اس فقروع برجا بست کے پیراہوئے سے خدائے اللہ م بھی کردیا۔ لکٹ ٹھا ب العزمت مینی اے مرزاتهمين ايك مزيت كاخطاب في اورشايد ملاجي مو يحر هاد يكان يحش اكتابي ماليا . كوئي شطاب تؤ مشرور ملا يومي ورندالهام جمعويا بوال خير يكورمضا تكذفيتها ومرزا كاويا في سنة ال فنے ہے تبل اپی حشیت کو موجا کر میراحم و نیا شرا کون قبول کرے گا اور میں کیا ہوں۔ انسوس میری رومانیت کوکون مارز کا اور محد شرال کا البیت محی کوکی سے اسیط مسلط علم سے بی خود آشا ہوں من '' نم کر کن دائم ۔ کاش کر شن سیدی ہونا اورکوئی چھوٹی موڈی خانقاہ میرے فینسٹنگ بوتى بريزتن توماش ي موتا جورى كل شوسة بل موتى بيران مون كركيا كرول او كياشكرول -بربطان بوق كدكوني ميال اختياركرون اوركوني مجوز ول رآ خرجرا انتوك اوراس كي توليت ميراتهم وراس کی جیس می طرح یار بخیل کا مینیدگی رز تنست میں یکنے نے زبان موں کہ لوگ میری وانا کی کی قدر کریں۔ دینم میں بہرحرفان ہوں کہ تیام ری دومانیت کی قائل ہو۔ اس سلے ضروری ہے کہ پہلے کوئی خطاب ایر مجویز کروں جو دنیا کوئٹا ٹر کرے۔ محروہ کوئسا خطاب ہوسکتا ہے۔ ونیا ک قام بزميال إي سط كرية \_ گرنتي مرخ كاكيسانك على الكاريد جب تك دور كايد انهور كام بين في كارجيد عبل البياء كالوي كريكا مسح موفودة رت ورت كديدا معد إلى اكبري فندیت کا در مجی بحرایا \_ رسول اگر موقعه کا مجرو بیا بھی ما اور می الرتھی پرفوٹیت مجی کھے ہاتھ کے ي لي تواب عل وبروز كالتحميلة كب تكدرك جائة - كيول ندحاف صاف كه وياج سنة كرجم أي ہیں۔ چنانچ آپ نے ایک ایسا اطار تاکیا جو آئل داد ہے۔ محرافسوس اس کے بعد سرف چندایک مادىن زىدكى نعيب مولى ـ

اڑنے بھی نہ یائے تھے کد کرفارہ و کئے

ے سعداق جواب وی کے لئے فور طسب کرلئے تھے۔ مرزا کادیاٹی کا وہ مرکم جوٹولائٹ کی جان ہے۔ یا مقافرہا کیں: اعلان عام مرزا قادياني كالمدجب

" تهارا فد بسب تویہ ب کہ جمر وین علی نبوت کا سلسل شاہو وہ مر وو ہے۔ بہو ویوں ا عیسا نبول، ہائد وقت کے دین کو تم مرد و کہتے ہیں۔ تواہی لئے کدان عیراب کو تی تی تی ہوتا۔ اگر اسنام کا بھی بھی حال ہوتا تو ہر تھی تھر کو خبرے۔ کس لئے اس کو دوسرے فیون سے بردہ کر کہتے ہیں۔ سرف سے خواہوں کا آتا کا کو لی تھی کہتے تو ہرا ساور پازادوں کو بھی آجا ہے ہیں۔ مکالمہ خاطب البیدہ کا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے گئی نشان اس کے صدق کی گوائی وے بھی ہیں۔ اس لئے ہم کیا ہوری ہے اور اللہ تعالیٰ کے گئی نشان اس کے صدق کی گوائی وے بھی ہیں۔ اس لئے ہم کیا ہیں۔ اسری کے کہتے نے بھی کسی مرکز کا خواد کو کہتے ہیں۔ اس لئے ہم کیا

مندرجہ ہالا مبارت مرزا تا ویائی کی تصویر کا دومرا رہے ہا رہی ہے کہ ہے کہ چوککہ افتد تعالیٰ کے نشانات مجود کرتے تھے اور وہی منت کرنا رہاں کرتی تھی۔ اس نے خیاں پیدا ہوا کہ اب کول بیرداز پردؤ راز تھی دکھیں۔ صاف کیول نہ بید کیدویں کہ ٹی جیں۔ چنا تھی آ نے صاف اعلان نبوت کرتی دیا کہ ہم ٹی جین اور وہ نشانات تھی کوئی معمونی نشان نہ تھے بلکہ بڑے معرکت الارار نشان تھے۔ بطور مونہ ہم چندا کی تاریخین کی ضیافت کمنے کے لئے جیش کرتے جی لے دعرفر یا کس ۔

تعربوت كيؤكر بنا؟

قربان جائمي البيحالهامات اودان كي مشكلات سهيد بيريواز يروست مجروب \_

پھر ڈیونے اور بھوسے ترائے عمل آئے ہے۔ ٹیونٹ کو کمال ہے ۔ گھر تو بن کیا اب دیکر توان مات کی عرورے ہے ل اپور کی ہوئی :

وجال مے كوسعے برالهام آيا

"اكيب وقد يم ريل گازي پرسواد ہے اور لدسين ندي خرف جارب ہے كہ الهام ہوا نصف ترانسف ہوليق دااوراس كے ساتھ پينتيم ہول كهام في في جرہمارے بدي شركا مثل اس ايك عورت بنى مريائے كى اوراس كى زين نصف بين اورنسف وامرے شركا وكول جائے كى سب افہام ان ووستوں كوج ہمارے ساتھ تے سنايا كيا ہے ہنائي بعد ش ايسانى ہوا كہ كورت خاكوم كى اوراس كى نصف زيمن ميں نصف بعض و تكرش كا كول كى ۔ "

(ئزول آسمج من rer فزدئن جهرامل ۱۹۵۹ ۱)

سیجر ایمی کوئی معنول چیز میں ریال صاحب واقعی بزاز بروست اور پھڑ کہ ہوا بجزہ ہے: کسی کی جال جائے اور کسی کا مشار کے ایمان

برداور فی انہام ہے اور وہ مجی ریل کا اپنے الہام اس لاکن بیں کے موٹے لفقول میں امت کے بیش نظر کر وہل میں آ ویز ال رہیں ۔ تا کہ جب کمی امت میں بیمبارک موقعہ آئے اور کسی کا کوئی اوٹے پر کیچھ طیقو مرزا کی یاوٹران مجسین کی تن دارد ہے۔

قار کین گرام!اب دفیقه حیات گی شرودت تی دو کس فرح بودی اولی - کیونکه کنگ بیوی جستان با فی اسطان میں میلی وی ان کرے بکا راجاتا تھا اس بے مرفا اقاد یا فی کی شاق گی۔ کیونکہ دو بہت بودھی ہودیکی تی سال کے ٹی کی شرودت تی اور دو کس طرح بودی ہوئی۔ بیاسی ایک وزنی مجوم شار کیا گیا ہے ۔ اس کے بیضافت طبع میں ویش ہوڑ ہے۔ خاصل فرا کیں:

مرزا قادیائی بی کی اصید برآئی

" ستا کیسواں نشان پر پیٹلوئی ہے کہ میری اس شروی کے ہارہ ش جو دہلی ہیں ہو آن مقی اشتحائی کی طرف ہے بھے بیالیہ م ہواتھا" السعد عدالله السف جدیدل اسکام السعد والسفس " بھی ای احدا کی تعریف ہے جس نے تعمیل والمادی اور تسب ووقو ل غرف ہے مخزت وی لیسی تھی اس نسب کو بھی شریف بنایہ اور تمہاری ہوی بھی ساوات ہے آئے گیا۔ بیالیام شاوی کے لئے ایک پیٹلوئی تی جس ہے بھی بینگر پیدا ہواکہ شادی کے اتراجات کو تحریش انجام دول کا کراس وقت بھرے ہائی جی تھی اور نیز کے تحریش ابیش کے لئے اس وجھ کا تحمل ہوسکول کا فیش نے جذب النی عن وعاکی کران اخراجات کی جھیش طافت نیس سے سے الہام ہوا: جرچہ بابیانو عروی راویاں سامان مخم وہ آل آنچہ مطنوب شاباشد مطاعے آل مخم

(TO)

لین جو بھے جہیں مزدی کے سے درکار ہوگاتی مسلمان اس کا علی آب کردوں گاجو کھ تعیین دی فو کا حاجت ہوتی دہنے گی آب دینارہوں گا۔

جیب بھی و نمائی ہے کہ مرزا تو دیائی ہے خدا کو جی نعوذ ہاات و معدہ ایفائی ہے شرم آئی ہے۔ وعدہ تو بردہ کراہے میں ہے شکافل دیوں گا۔ گر پھر فر بہ مرزائی کو جوان اخرا ہائی ہے ہے۔ اس ہے آئندہ کی ضروریات کا بھی بھی بھی شکافل دیوں گا۔ گر پھر فر بہ مرزائی کو جوان اخرا ہائی ہے مہائی دراخ تھا اور شاید آئے کل سے فیلیروں ہے ایسے ہی جا فیلے ہوا کرتے ہیں اور مرزا تا ویائی کا ہے ہیں جہ کی کہا خوبصورت ہے اور و کھنے وقیری الفظ انتظ ہے تھی دی کرتے ہیں اور مرزا تا ویائی کا نو صاحب شروع ہوگیا۔ کو یا فریب است کی گھر ھے کی کمائی پیڈا کرڈ النا بھی فتو حاست ہیں شار ہوا۔ انتہی جگ ہے۔ جن میں کا فذی کھوڑے اور موائی سیاتی ہیں اور کو اور کی اور ایس کا خطہ ا جن نیک نام کی بیر مقیدت تمی کدیا کی صدر دید تر ضده شد باسو بید سیجها کر فقی کود سد یا جس کا بیوی نے بھی اسید بیوی نے بھی اختیار تدکیا اور جس کے پاس سوائے المهام باتی کے ادر کی شد تھا ادر جس کو بیسی اسید خیر کی دو وی دو بید ما بوار بیدا کر سے گا۔ محرام جا نشان طاہر بود باہے کہ وی سعید الفرے مثنی حیر الحق میں نبویت کے جمالنے سے آزاد کیا۔ وشمن ہوگیا۔ آخراس کی کیا جب تھی۔ کیا اس کو جس کیا اصلی تصویر تو در دکھائی دی کی تھی۔ ہمارے خیال میں می کھایا ہی دال میں کا لاتھا۔ اس لیے ہم مرزا تا دبائی کا دو میکی تو فو جنٹی حید الحق نے دیکھ بیش کرتے ہیں:

ل جر تمام کے جنو بری باری آئی

مرزاغلام احمرقادياني كيعملي تصوير

"بر مولف یعنی مرزا تلام احد تاج فزت عالی جناب حضرت محرصه فکه منظم ایسروند وام اقبالها کا داسفهٔ ال کر ( مین با تھ جوز کر ) بخد مت کوخنٹ و لید انگلاب کے انگل اخروں اور معزز مکام سے بادب گر اورش کرتا ہے کہ براہ فریب پردوی دکرم مشری اس رسالہ کو اول ہے آخر کک پر حاجا ہے یہ میں لیا جائے " ( کشف انتقاری کو ترشیخ مام عادانام انتقادی فی مرف اتن می بات تھی جس کے نئے ہیں کا سرلیسی کوتے ہوئے تاک در کی جاری ہے سرزا کا دیائی کی التجا تا فی قدر ہے۔ اس کے دو قرشایدی تی ہی ۔ ہم می مردست تعلیف کے دیے جیر۔ باس صاحب کیتے اورشوق سے فرائے ۔

### خانداني تعارف

" میں آیک ایسے فاتدان سے موں جوکداس کورنسنٹ کا پکا تیر تواہ ب ( بلک سے دام غلام ہے) ہر اوالد موزا غلام مرتفئی کورنسنٹ کی نظر میں آیک وفا وار اور تیر تواہ آوی ہا جس کو در ہار کورزی جی کری فی تھی اور جن کا ذکر مسٹر معتریت کر بلنی صاحب کی تاریخ رئیسان بنج ب میں ہے اور عن ۱۹ اور عن ۱۹ اور جن کا ذکر مسٹر معتریت کر مرکا در بھر بڑ کی حد دو کی تھی ۔ ان خدمات کی ہورے جو چھیات نوشنو دی مکام ان کو فی تھی انسوں ہے کہ بہت کی النائل سے میں ہوگئی (۱۹ افتد وان الیدرا جھون) مگر تین چھنیاں جو مدت سے جیسے چھی جس ( الحد انسک یا دائر میر ایز ابھائی مرزا نظام قا در خدمات مرکاری میں معروف رہا۔ (متام شکر ہے) اور جب شوان کی میر ایز ابھائی مرزا نظام قا در خدمات مرکاری میں معروف رہا۔ (متام شکر ہے) اور جب شوان کی میں ٹر یہ مقد وں کا مرکارا گھریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ مرکارا گھریزی کی طرف سے الزائی ہاب اور بھا کی کے موت کے بعد

ناظرین کرام! منجانی نبوت کی کرشه سازیاں ایک جاذب بیں کدول جاہتا ہے کہ کھے اور بھی بیان کروں سبحان انڈ اوادرے نبول کے پینوان انچی نبوت کے جائن جان ہوں۔ بیں اور جہاد کے حرام کرنے کی ویر فوشنودی سرکار نتائی جاری ہے۔ مرزائیدا خشاہ سے وال ہے جامواد مفداد اخور کرد۔

بمثال فدمت كزاري

'' میں یہ چہتا ہوں کر جر یکی میں نے سرکا داگھریزی کی انداد اور محض استدا اور جہادی خیالات کے دوئے کے سلنے برابرسر و سال تک چ دے جوٹل سے پوری استقامت سے کام کیا اس کام کی اورائن خدمت نمایاں کی اورائن مدت دراز کی دوسرے مستمالوں میں جومیرے تخالف جیں کوئی نظیر ہے'' (آخرآ پ کی جے بینظیرتو ڈموٹرھے شدیلے گی۔خوب جوال سردی کے جوہر دکھلاتے۔ بہت خوب)

ونجاني نبوت كاأيك التيازي يعول

"والدماحب كونتال ك بعديه ماج مرزا غلام احرويا ك شفاون مند الكي منيده وكرخدات في كي طرف شخول بوااور جوس مركاد الحرية ي كان ش جوفد من بوقد و ا یقی کہ علی نے بھاس بڑار کے قریب تا ہیں اور رسائل اور اشتہارات چھوا کر اس ملک اور نیز وصر سے با واسان میں بھی اس معتمون کے شائع کے کہ گورشنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہیں دولت کا شکر کر آر اور وعا کور ہے اور میہ آئیں جس نے تکلف زیالوں علی بیٹن اور وفاری ہے عربی بھی بالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں میں چھیلاوی ر (اس سے ایمی عباوت اور کیا ہو کئی ہی بھی بی شائع کر دیں اور وہ کے بائی تخت مشتری شہروں کھا اور مدید میں (خود جائے تو بہتر تھا) کی بھی بھی بیٹا ہی جو اور یک کہا تھا اس میں تھیلائیں اور بھی اور معموا در کا تلی اور افغانستان میں بھی بھی سے نابور میں جہاں تک کی کون تھا اس اور کی جس کا تھید بید ہوا کہ لاکھوں انسالوں نے جہادے وہ غلو خیالا ہے چھوڑ و سے جو تا قبم ملائن کی تعظیم سے ان کے دلوں میں تھے سے ایک برائی دوست جمد سے نابور میں آئی (جو مہاوت سے بدر جہا بہتر تھی) کہ تھے اس بات پھڑے ہے کہ

(مناره قيعريض الفريئن ١٥٥٥)

واقعی جناب آپ کی رگ رک وج رتار ش مکومت انگلشید کے لئے جان شادگا ووغادار کی کوئ کوئ کرچری ہوئی تھی اور تمام معمانوں بھی بہر ہمرف بنجا کی توست سے تعمیر وار کا خفر اعامیٰ زر بار سرارک ہومرز انچہ زورے کہوآ بھن ۔

محرآ وایک بی لفوش نے قنام محنت کورائیگاں کیا پر ہاو کردیا اور اسی وجہ ہے آپ کیا پیشانی پر دو برقرار صربہ ہے جھے تو ہین سی علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کے اعادہ ہے جانم ملق ہے۔

و خدا عن لما نہ وسال سم د اوم کے دیے نہ اوم کے

آگر بیش تنظی یا مسعیت کی تھوریا جنم کا اید من آپ سے مرز و شاوتا تو کوئی دید نہ تھی کے آپ کو کو مت عملی رنگ شی د تو از تی ہندا آپ نے تی او کر وہ کیا جو ایک جالل اس محی شاکر سکے رکام جید کے فعاف اسرکوئی تر ادویا فرمان رسالت کوئی پشت ڈاسلے ہوئے مرف اتنی کی بات پر کو مکومت جیر نے اس فعل پر ٹوٹی ہوجائے اور میر کی منبط شد وا ماک وائن کر و سے ۔ خداج انے اس کا کیا سراخذ و لیا جائے گا اور للف یہ کہ اس فعل منتج پر اتر انا حماقت تھی تو اور کیا ہے۔ بیر حال ایک دو تھی مزے کی چیز طاح فوٹر و کی :

مرزا تادياني كااولين فرض

"شیں نے مناسب مجھا کہ ہی رسالہ کو بلاد خرب لینی تریشن اور شام ، ورمعر و فیرہ ش مجی بھیج ووں ۔ کیونک اس کتاب کے حس ا ۵ شی جہ و کی نقاضت شی ایک منتمون مکھا کیا ہے۔ اور شی نے بائیس برس سے اپنے و مسترض کر دکھ ہے کہ الیک کما بیس جن شی جہاد کی مخالفت ہو اسما تی مما لیک شری خرود بھیج و یا کرتا ہول ۔ " ( شیخ رسالت رہ میں ۱ او جو در شیر دان رہ سام ہیں،)

عامت بولی حثر عل جن کے بدلے جائی کی دد بیار جانیں ہیں

ایدادری فیرادادی میدادد. انگریزی حکومت اسلای سلطنت سے افغال ہے

'' بہمیں اگر گورنمنٹ کے آئے ہے وود پٹی فائدہ پہنچا کے سلعان روم کے کارناموں عمراس کا ٹلائی عبت ہے۔'' ( کرفارسالٹ جدافعز بھورا شیارات رہ میں ہ ا

> حم والوں سے کہ نبست بھا ای قادیاتی کو وہاں قرآ ن اترا ہے بہلر گریز انز سے بیں مرز اقادیائی کا ویکھنا، خدا کا مہریان ہوتا

" عمرائے کام کو نہ کہ بھی انہی طرح چاسکہ ہون نہ دین تا ور علی درق م وایوان میں نہ کائل عمل (اچھا کام ہے ہے کوئی ملک اجازے ای آئیں وہ ) گراس گور نسک میں جس کے اقبال کے سے دعا و کرتا ہوں۔ (مرزا کیوزور سے آئیں کو) البذاوہ اس البام میں اشارہ فرانا ہے کداس گورشنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجودا در تیری ادعا و کا اگر ہے اوراس ک فوصات تیرے میں ہے ہیں۔ کیونکہ جدم تیرا منداوہ رضوا کا منزے ۔ ( باشا واللہ میرے منجا لی ٹی تی تی برے میں ہے ہیں۔ کیونکہ جدم تیرا منداوہ رضوا کا منزے ۔ ( باشا واللہ میرے منجا لی

( تميني در ليندي ٢٠ م ١٠ . جمور اشتبارات ج عن ١٧٠ )

پڑمی ترز جازہ کی بیری فیروں نے مرسد تھ جن کے لئے دورے وضو کرتے

يبطخ ول كارهوال

"ابرائيد، اختيارون على ميد كي كذرتاب كرجس كورنست كي اهاعت اور خدمت

www.besturdubooks.wordpress.com

مخداری کی نیت سے ہم نے کئی کما بین کا کلت جہادادر گورشنٹ کی اطاعت بھی کھوکرونیا شا شائع کیں ادر کا فروفیرہ اپنے نام رکھوائے۔(آ تسویج مجھودیجے) اس گورشنٹ کواپ تک سطوم فیس کے ہم دان رات کیا تدمت کر رہے ہیں۔"

تہ خدا کی طائہ وصال منم نہ اوم کے رہے نہ اوم کے رہے

یہ اوہر کے ترجم کے تربیر کے تربید ''ایقین رکھی ہوں کرایک ون یہ گورخنٹ عالیہ میری ان غدمات کا قدر کرے گیا۔'' (اس جیاں جمل آوجہم کیا شاید روز عشر سفارش کرے)

( تبلغ درارت ت- اس ۱۹۸ بجود اشتهادات ت ۴ مرده ۲۸ ب

"الين كن بين مي مجاليدة اورشائع كرنے عمل بزاد با دو پيرفري كيا كيا ميكر باركما بعد ميري طبيعت نے مجانيس چا كدان حواقر خد مان كا اپنا حكام كے پاس و كريمى كرون ر" (هشر ب اكر و بري تيس كى دوند) (تينج رمان نے بيس مد جمود اشتبادات ج سمس ا

نه مجيزيا ساتي که بحرے جلمے اين

اف اس قدر ظم كرتوج ي ويكما بمي ندميا

"افنوں جمیے معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے سلسلہ افغارہ پرس کی تالیفات کو (میری ساری ا زندگی کا نیچ () جن جس جس بہت می پرزور ققر ہر ہیں۔ اطاعت کو رضنت کے ہارے تیں جیس ۔ مجمل اوری کورشنت محدد نے قوید ہے تیس و مکھنا۔ ( میکو کل زیجیج کا) اور کی مرجد بھی نے یاوولانیا تھر اس کا افز محدور آئیس اور ا۔ " (یہ تابیات یا کی ورکت اور شیر فحال کی جدے ہوگا)

( تبلغ رمانت ن 2 بجوي اثنها مات ن<sup>ير م</sup>رس)

عاجزمرزا المكهوكثورب يحضورش

''ان ما باز مرزا قالم احمدة وبانی کوده الل دید کا اظامی اور عبت اور جوش اطاعت حضور ملک معظم ادر اس سیم عز افرون کی نبست حاصل ہے جو جس ایسا اظافی یا کا میش میں این اظامی کا اعداز وبیان کر مکوں ۔ اس کی عبت اور اظامی کی تحریک ہے جس شعبت سمالہ جو کی کی تقریب بریش نے ایک رسالہ حضرت قیمر بند دام اقبالها کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحقہ قیمر بدد کو کر چاہیے مدود کی خدمت میں بطور درویٹ نہ تحقہ کے ارسال کہا تھا اور بھے تو ک بھیں تھا کہ اس کے جواب سے جھے عزت دی جائے گی اور امہید سے بودہ کر بحری سرفراز کا کا موجب بوگا ۔ ، ، کر جھے تمان تجب ہے کرا کی کا کے شاہا نہے تھی جماعتوں کیل کا گا ہے ۔ (مبر کیجنے ) اور پر اکا نشکنس پر گزاس ہائے کو تھول ٹیس کرتا کروہ دید عاج اندیعنی رسالہ تحقہ لیسر پر حضور خکہ معظمہ بیس بیش ہوا ہوا در چر بھر اس کے جواب سے منون ندکیا جاؤں۔ بیٹینا کوئی اور ہاہ ہ ہے جس بیس جہ بہ خکہ معظمہ الیس ہندوا م اقبالها کی ارادہ اور مرشی اور علم کو بچود کم لیس رالبندا اس حسن طمن نے جو بھی حضور خکہ معظمہ وام اقبالها کی ارادت بھی دکھتا ہوں۔ وہ بادہ بھے مجود کہا کہ بھی اس تحق قیصر بے کی طرف جناب موجہ کو اجباد الاکن اور شایا نے سنتھوں کی ہے جوالفاظ سے خوشی حاصل کروں بدائی فرش سے برعم بعند روانہ کرتا ہوں۔ ا

اورسنة انظاركا برابوكي صاحب يتقرار بورب إيس

### عاجزانة تخذجو كمال اخلاص خون دل سي لكعام كميا

'' بھی نے تحق تیم رید بھی چوصفور تیم ہندگی خدمت بھی بیجا گیا۔ یہ حائات اور خدات اور دمجات گذارش کے مقداد اپنی جنابہ مکر معظمہ کے اخلاق وسید بہنظر کا کو جروز جماب کا امید دارتھا اور اب بھی ہول بھرے خیاں بھی بے غیرمکن سے کہ بھر سے جسے وہا گوگا دہ حاج از تیمنے جو بعد کمائی اخلاص خون دل سے کھنا کیا تھا۔ اگر واحضور ملک معظمہ قیمرہ ہند دام اقبالها کی خدمت بھی چیں ہونا قوائن کا جواب شاکا تا بلکہ ضروراً تا دخروراً تا دخروراً تا دخروراً تا رہی لئے بھے بعد اس ایفنین کے کہا

## جناب ليعرو الدك يررصت اخلاق

پر کمال دقوق نے حاصل ہے کہ اس یاد دہائی کے عربیند کو کھیتا ہے اور اس کو تہمرف میرے باقلوں نے لکھا ہے۔ بلکہ میرے دل نے بقین کا جراہ ہوا زور ڈال کر باقلوں وات ہی اداوت خط کے لکھنے کے لئے چلایاہے۔ اُس وعا مرکزا ہول کہ فیروعالیت ادر خوش کے وقت بی خدافیال اس خط کو تعفود آیمر و بعددام اقرائیا کی خدمت میں پہنچادے اور بائر جنابہ مدو درکے دل میں افیام کرے کدوواں کی مجت اور سے افلاق کو جو معرب موجولا کی نوست بھرے دل میں سب اپنی باک فراست سے شافت کرلی اور دعیت پروری کی دوست بھی میر محت بھا ہے۔ میون فرما کی ۔ " (مندہ آیمر میں بھر بی ترق اس 10)

# حغربته مرزا قادياني كي بيغراري

اس ما چزاندگفت کے جواب عمل مروّا کا دیائی ماٹوق سینتر اور سیے شدون کوچین ندرات کوؤ رام ۔ ججب اشغراری کا زماندتی میٹرارول علائی انتقار بھی بلیول اچھلا رمینیوں ڈاکس کی انتظار کی ۔ برا چھے لٹا فدیر جان جائی کر فیصرہ بندکا صلیدا کیا۔ بھرا روّے انتقال کا جاسر نہیستن کرنے سے پہنے چندائیہ بے شابطگیاں می کرائے ہی چھوڈارین نچے جناب لیمرید سے جواب کے ختر کوالہام شروع ہوئے کے شکریہ سے فرازا کیا۔ آپ نے فخرااز وقت اس پررائے زنی مجی کردی۔ چنانچہ قاد میں کرام کی قیافت میں کے لئے وہ می چیش کی جاتی ہے طاحت فرا کی۔ '' قیمر مندکی طرف سے شکریہ''
(ایشری جاس عد)

تشریخ : الهام تشابهات ش سے ہاور بیالفظ ہے کر تیرت شیافہ اللہ ہے کے تک ا شہالیک گوشنسین آ دی ہوں اور جرا یک قافل پیند خدمت سے عاری اور تھی از موت اپنے تیش مروز محتا ہوں میرانشر بر کیا ہے

یات کر رہ کہ نگلے رہیں کیلو دولوں

خودی النجاکرتے ہیں اور شکرے میں اور شکرے کے لئے جائنا کی دی ہے اور البہام ہور ہے ہیں۔ حمرا مہامی عبارت کی تفریق میں دھل کا دم مجعلا ہمی لگا دیا گیاہے کہ اگر شکر پر ندآ ہے آئو کا وہ ہون پڑنے۔ بلکہ کبرویا جائے کہ ہم نے پہنے می فی کروی ہے۔ دوم مبشروں کا زوال نہیں آتا ۔ کورٹر چڑل کی ٹیش کو کیوں کے بودا ہونے کا وقت سمیا۔

گورز جزل مرزاکی ایک عاجزاند درخواست گورتمنٹ انگلشید کے حضور شی "اب ملک منظر قیم رہند ہم (مرزالوری امت) باہر نشادب کے ساتھ تیرے صنور جی مکڑے یو کرمن کرتے ہیں کرؤاں فوق کے وقت جوشست سالے جو کی کا وقت ہے بیوع کرچوز نے کے کیچشن کریا" (تحذیمہ میں معرفری) معرفری معرفری معرفری معرفری معرفری معرفری معرف

> بڑھ میں جاتی ہے چس میں بیکھ آ رزو تمہاری جس کل کو سوگھ دوں آتی ہے ہو تمہاری

سیرے تجرالبشر کا پرتا ہے اشاخ شاخ وا تعات کی روشی بین ورس عبرت کے لئے
ایسے قلفت پیول پیش کرتی ہے جمع کی جمین بھٹ خوشبوا و رہما لینے والدار تک اب بھی و میابی
موجود ہے۔ جیسا کہ آن ہے تیم وسو برس خشتر تھا۔ چنا نچا کی سیختی کے زبانہ میں جب کے
د باتا جر کی کے عالم میں ہے دست و با تھوکر کیا تھا در کتر کے گھٹا تو ہے ول ماہ الور
کو تھیرے ہوئے بڑے نے بھے۔ جب کہ جہالت کا چقوا تو اسمالم ہے جہایا جار ہا تھا اور د ذالت
کی آئے میان اور خیاشت کے طوفان نجابت کا چقوا قوام عالم ہے جہایا جار ہا تھا اور د ذالت
مورشیاں اور خیاشت کے طوفان نجابت وشرافت ہے استذارے تھے۔ جب کہ پھر کی
مورشیاں کھر کھر بنی اور خیا کی احداثیت کو کوئی نہ جاتا تھا۔ ناست وحزی کی کے
مورشیاں کا خدمدا پر تا بھی تھے اور وور بنوں سے بناچ انتیا۔ جن چرال کی کرم باتھا۔ ناست وحزی کی کے

کے بندے بنوں کے پہندے میں جینے پڑے تھے اور وہ وہ حیا سوز ترکات کے مرتخب ہور ہے تھے جنوی کوئی مرزب انسان ایک آگے و کینا بھی پندنہ کرے۔ جو اوٹر اب ڈار بازی وڈ کیٹل مکاری اور ترامکاری وصحت وری ان کی رگ رگ وٹس فس میں بیوست ہو تکل تمی یس بیل بھے کرٹر یفوں کی وجا اور ٹیکوں کی ٹیک کی حافیہ تھے ہو تکل تھی ۔ موالانا حال نے کیا خوب کیا ہے۔

> نبال او عکست میں تنا میر اور اندجرا تنا قامان کی چفیل پ

اوراس بدیخت دجرترین دورش جس کا به یا تک تصور دیکھنے کھڑے کرتا اور در تالزہ بدا تمام دائی ۔ آخر جیست جن یا فیرت کردگار جوش دست عمل آئی تو آسنے لال کوجوٹ فرایا۔

چنانچه بي مال كياخوب كد محف

انا کی ہوئی فیرت من کو فرکت ایوسا جانب ہوتیس ایر رعت اوا خاک بلخاء نے کی وہ دوبیت چلے آئے تھے جس کی دیے شہارت اور خاک بلخاء نے کی دہ دوبیت اور بلا

ہوئل کیلائے آضہ سے ہویدا دعائے خلیل اور ٹوبے سیما

وعائے میں اور کویے مسیمان ہونے کو عالم سے آثار علمت کہ طالع ہوا بادیرج سعادت

ہوتے کو عام سے اگار حملت کے گان ہوا باد ہی طالت اللہ علی المات رسالت کہ گانا اور عمل المتاب رسالت

یہ پالیوی مال لاف خدا ہے۔ کیا جائد نے کمیٹ نار درا ہے

وہ نیوں میں رصت لتب إت والا مراوین فرعوں کی برلانے والا

مسیت بی فیروں کے کام آنے والا وہ اسپتے پائے کا تم کمانے والا فقیروں کا فل ضیفوں کا اوی

ميسول كا وال غلامول كا مولى

خطا کار سے ورگزر کرنے وال ہا پدائدیش کے ول بی گھر کرنے وال مقاسد کا زیروزیر کرنے وال قبائل کا فیرو فٹر کرنے وال

> اڑ کر فا سے موسے قوم آیا۔ ادر اگ نین کھیا ماتھ لایا

چنا تی سرکار درید نے جب وقن عزیز کو تی با کھیتے اللہ کے سامنے خاص قی اور صرت کو شاہد بناتے ہوئے پر کلمات قربائے تقیہ اے خدا کے پاکسا کھی ہے۔

النے بھی جدا ہونا پہند نہ کرتا ہے رائسوس بھے جدا ہوئے پر مجور کہا گیا۔ فرتیکہ راہ خدا میں وطن کو

میروز ارمی جیوز ارموزیز واقرب چیوزے، بال وا خاک چیوز اسبی پکھے چیوز کر بیکہ وقبا فاصول دساس یہ یہ طبیب پہنچے ۔ بیز باندرس استر پر بب الوخنی کاز باز قدااددا کہ فرس ال شیم کے فرش نصیب میروائے بھی کس میری کی حالت بھی وطن کو فیر باد کہہ کرشع رسالت کے متورے بن چی تھے۔

فریت تھی ، افغائر آتھا۔ فاقد مستی تھی رحم بیسب بھی کھارا تھا۔ رہم کی چیتین اور ظف کے لیا ک چینے وہ کے کہاں اور گھڑ ہوں میں دو لغف حاصل کرد ہے تھے جوا بارت بھی کھی لیسیب نہ ہوا۔ دہ مؤندے جوب بھی قبل کو این مرش کھاتوں پرتر تی دیے ویداد مجوب ان کی خود اک کی اور شراب

چنا نچے فر بان رسالت ہوں جاری ہوئے ۔ شاہ برقل کوکھ کیا۔ بیفر مان ہے انشے۔ بندے بھر دسول انشر کی طرف سے واسلم تبعلم ما کیا ن لے آیا سلامت درجاگا۔

محرآ و پنجابی نبی نے تو نبوت کی شیاعی ڈبود کی سرطین من اللہ د نیاد کیا باد شاہوں سے میں ہمکا م نہیں ہوا کرتے۔ ان کے دلی میں مرعوب نہیں ہوئے اور دوا سے الفاظ صرف یاد کا ہ ایز دی عمل می جوسب ہادشا ہوں کا شہنشاہ ہے۔ نکارا کرتے ہیں اور تبلیخ رسالت ممن شان سے ہواکرتی ہے۔ فرشیکرمزا کادیائی کی ایک اودمی وی دید آردَ و ہے۔ جو کافل سمّائش ہے۔ اس لئے است بھی طاحظ فریائے ہوئے جغائی توست کے اظال کی وادودیکے اور مرزا گاویائی کا اسٹے آئ عمر) آیت کریر کے صوائی کوسا اوسد لفتات الارحمة اللھالمیین (انبیاد ۲۰۰۷) ''میخی اے مرزا ایسٹے تھے کھام چہان کے لئے زمست بنا کر کھیا بھی ماحظ فریا کمی۔

صنورگورنسنٹ عالیہ میں مرزا قادیانی کی درخواست

"اب ش) می اور است می ای گود است مید کے زم سایہ برطم رہ سے فوق بول مرف ایک دنگر اور دوقم بھے اوق ایک دنگر اور دوقم بھے اور اس می استفاظ ہی کرنے کے لئے ای محس کو خدست کی خدست کی حاصر بعد اور دو ایر ہے کہ اس ملک کے مولوی سفران ادران کی جاعتوں کے لوگ حدست نواد و بھے سنا ہے اور کا در ہی دی ہیں ۔" (جمیغ رسالت نا بھی ماہ بھی می جواسی مرز اقاد یا کی کو لیٹین واقی اور خیال غالب فیا کہ بحری خدمت کر اوجوں کی اور اس محتومت دفت برے آئے کا درائی محتومت دفت برے کی اور اس محتومت دفت برے کی اور است کی اور است محتومت دفت برے کہ اور است محتومت کی اور است محتومت میں اور می آئے ہیں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور است میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں میا ہے کہ اور است میں اور می کو اور میں میا ہوں اور میں اور میان میں اور میں

میلویت کے شرع مرخ میری جمن گودشنٹ کے قو قابوۃ کی میجاہ دبیوسکت ہے کہ تھے۔ ستارٹی کے سنے یادکر ہی ۔ محرمتومت کے قدیرہ جم کے قربان کی مرزا ڈویائی کی عابزاندود قواست بھی صوا

جسح ای ایت او فی اور کی نے اس پر درا انفاعہ تو کیے۔ پڑھنا می کوارا نہ کیا۔ او آپ نے ایک اور پہلو بدان و مجی ملاحظ فرمائیں۔ مرز آت تجمالی می ۔ آئی ۔ آئی کے لیاس جس

" قرین مسلمت ہے کہ مرکار انگریزی کی خیرتمائل کے لئے اپنے تاجم مسلمانوں کے نام بھی نششہ جات میں ورج کے ج کمی جو در پر دہ اسپند ولوں میں پرٹش اغراع کو دار الحرب قرار دیے جس …… ہم امید رکھتے جس کہ عاری کو نمشٹ تھیم مواج کئی ان نشتوں کو ایک کئی راز کی حرج اسپند کسی وفتر بھی محفوظ رکھ کی سالیسلوکوں کے ہم ہے وفتان یہ ہیں۔"

(میلی روان این این می درخود می در از اور این این می این می ای مرز ا قاد یا تی نے ان جاسوی شراخ رہے مسلما اور کے نام می می تعرف کر سے خود می و دینو دیش

'' محمد السول كر جھے معلم ہونا ہے كہ اس ليے سلسلہ الخدارہ برس كی تالیفات کوچن علی بہت كی تقرع ہے، اطاعت گوشندٹ کے بارے علی جی جاری محق ہمادی گوشند محسند نے توجہ سے فيس و بكھا اور كی سرتيد سے بيا دولا بار محمد السوس اس كا اڑمحوس نيس موار''

( تبلغ رسالت مع على ١١، جموعه اشتهارات مع ١٣٠٠)

تعادف کے بعد مرزا آئیل آنے ایک اور درخواست وی۔ وہ کی قائل قدراور اہ آئی میں است وی۔ وہ کی قائل قدراور اہ آئی مر ہے۔ اشدائشہ من شان کی جہائی جست ہوئی۔ جہاد تی سیل الشرح ام قرار دیا گیا اور اس کی مراف میں است شرح مرضا گئی کر دفاور او کھوں دو پیدائی آیک ہاک جذبے کو ملیا میٹ کرنے میں مرف کیا گئی مرف کی اور شرکا دان گئی اور اس کی مراف کیا میں مرزا آثاد بیان کا ایمائی جذبہ بریتھا۔ وہ اینا اور حزیز واقربا کا مرکز اتا دیان کا ایمائی جذبہ بریتھا۔ وہ اینا اور حزیز واقربا کا مرکز اتا ویان کا ایمائی جذبہ بریتھا۔ وہ اینا اور حزیز دو قربا کا مرکز اتا جمائی تا اور مرحق بردا ہوئی گئی خدمت گار خاتھاں کے جام پر حزف ندا ہے اور مرحق بردا تھی جن کی استحد مردی سے فیادہ فیاندان غلامان میں جنی آئی تھی۔ کریا دشاور ت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال آئی میں کہ ایک خاتھاں کے ساتھ مداورت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال خور درجا سے دیاں دیا ہوا تھا۔ کر اور اور ت بھی وہ تھی۔ جس کی مثال خور درجا سے دیاں دو تا ہوا تھا۔ کر اور اور تا تھی۔ جس کی مثال خور درجا سے دیاں دو تا ہوا تھا۔ کر اور دو تا دو تا ہوا تھی۔ جس کی داخل میں کہ میان کے بیاب خوا تھا۔ کر اور دو تا ہوا تھا۔ کر اور دو تا ہوا تھی۔ جس کی وہ تھی۔ جس کی مثال خور درجا سے دیاں دور تا تاری کے بیاب میں جس کی مثال خور درجا سے دور اور دورا کیا دور تا ہوا تھا۔ کر ایک دورا سے جس کی دورا تھی۔ جس کی دورا تھی کیا ہوا تھی درجا دیاں کے دورا دورا کیا ہوائی کیا ہوا تھی در اور دورا کیا ہوائی کی کیا ہوائی کیا ہوائی

منعان سے بیار اور منوائی سے بیزار کیاخوب ہے معملا بیڈہائی حص شرع کرتے سے کیا حاصل ہے۔ جب کہ میج علیہ السلام

سے حق عل وو دوستا کی کر تھنو کی بعثیاریاں بھی ماند ہو تھی۔ جارے خیال عن بر عقیدے بھی

محق جونی اور دکھاوا تھا۔ کونک آپ کواپنا فو ٹونظر آتا تھا کہ مکومت وقت کی جان سے ذیادہ اور نز میں سے سے میں جاری کم بھی سے کیا کیا تھی کیا۔ بہر حال جیب ڈھائیٹ کے لئے فوشنو وی دکام بھی ایک نوی کھم سے کیا کیا تھی وہور اور مہدی معبور بنے کا خبلا کون پیدا جوانا دراسٹی فوش و تا یت کیا دی گئی۔ بہر چے چھے کا کہ بھی موجود اور مہدی معبور بنے کا خبلا کون پیداجوانا دراسٹی فوش و تا یت کیا مرز ا آئیجمانی کوشتی اور مہدی بان لیما مجمی مسئلہ جہا و کا انکار کرتا ہے۔ مرز ا آئیجمانی کوشتی اور مہدی بان لیما مجمی مسئلہ جہا و کا انکار کرتا ہے

''شی میتین رکھا ہول کہ بھے جسے میرے موج پڑھیں گے دیسے ویسے مسئلہ جادکے ستھ کم ہوتے جا کی گے۔ کے کہ دکھے کا اور مہد کہان لیا تی مسئلہ جاد کا انکار کرتا ہے۔''

( درخوارت مرزاة نجدانی بخشود الب منتشف بهادر کلی رسالت نامی سید بجویدا شیخا دات نام ۱۹) کار کمین کرام! آیپ نے بخرتی کجھولیا کے جہاد کیول حرام قرار دیا کھیار صرف اس لئے

عادین مارے مکومت وقت اس کمن وظیم ہے (قوین سے) بردو پائی کرتی بول قوتی محاجہ میں است کرسمی طرح مکومت وقت اس کمن وظیم ہے (قوین سے) بردو پائی کرتی بول قوتی محاجہ میں است سے۔ بلکہ اپناوٹی خدمتی اور بھی ترب جوفنا فی انگومت ہے کمی طاحظ فرائیں۔ رے۔ اس کے بعدا کیے اور بھی ترب جوفنا فی انگومت ہے کمی طاحظ فرائیں۔

رے کا ایک ایک میں درخوں کا بھارہ ہاں اور سے کوسط اور سے تھا گئی بھتے تھے مرزا آئی نجمانی کورنمنٹ کی راہ میں جان دینے کوسط اور سے تھا گئی بھتے تھے

"جناب عالی: التماس ہے کہ سرکار ووات عدادا ہے فائدان کی تبست جس کو پہائی بیرس کے متوا تر تجربیدے ایک وفاوار جان شار فائدان کابت کر میگی ہے .....اس خود کا شد ہودا ک نبست جزم اورا متیاط اور تحقیق اور توجہ ہے کام نے اور سے ماتحت حکام کو اشرو فرمائے کہ دو بھی اس خاندان کی کاب شدہ و قاوار کی اور اخلاص کا فی خارکہ کر مجھے اور میری تمامت کو ایک خاص حمایت اور میر وافی کی تقرے دیکھیں۔

خودكاشته بوده كي تعريف

مادے قائدان نے سرکاراتھریزی کی راہ شی اسپنا فون بھائے اور جالن وسینے سے فرق جی کیا اور شاب فرق ہے۔''

(ورقواسد مرزاة فجماني بمنوولوا بالقنث كورزيد در يمني وسالت ين على ١٠ بموها شنادات يا مهل n)

ضا تحقوق رکھ ہر بلا ہے خصوماً آج کل کے اخیام سے

منح قاریانی کی ماہی بھیروا شدارا قدر کرواور شند برول سے سوچ کرنیوت کے

جان س ک ہے میری جان میرس کا ہے

آ ٹیرکل مرکاری ٹی نے اپنے اس بیان کس کمائی ہی کردیا۔ واہ صاحب واہ اس سے زیادہ و ضاحت اور کیا ہوگئی ہے۔ یہ بیان جم کویا قادیائی خدیب کا ٹیجازے اس جس میل ہی 7 قام الفاظ میں قائل قدر ہیں میگر وافعرہ جس میں افیال کی گئی ہے کہ ہوئی ٹی فردا اٹی اہا کال اور فواصول کو کھردو کر یہ برگانہ بگانداوران میں ہے۔ کوٹیر کو ہمیٹن چہتے ہے۔ کم چھر بھی ابنا می ہے با خذا تندمرکار مدنی فرید فرا کی ا

''قبل ان حسلاتے ونسکس وسعیسای وسعائی لگ رب العلمین (انسسسام:۱۱۰)'' ﴿ بِرِی ثمارَاور آرِ بَیْ بِرَاجِنَ اور مِمَااللّٰہ کے لئے ہے جوماحب سارے چان کا ہے۔﴾

عَلَ اور پروزگاوهِ پرارکهٔ استِ کَشَل این حسلاتی و نسستکی حسیبای و معاتی لعلوکان لندن '''میرگافرادوقر بائی براجیتا اورمرنا خداد نماان اندن کے لئے ہے۔'' توشا تقور بلبل چیش کی کہتی ہے حال ابنا شاحد کی خروریت ہے نہ حاجت ہے کوترکی هیشی چیمری مرزاقی بدعقلی اور حماقت کی انتهاء (ازر محاسة هم چه برزی فعل حق صاحب ایم بایل بی لامور)

د جان کی حسرتاک میاد وقتی ہوخون خون کے آشونہ بہائے۔ ہو کھیت کی جاڑ بوٹوں کو اپنے بھنت کا ماحل اور 18 بل و تیر وہٹر قرار دے لے اس مسلمان کی بوشکی اور حافت اس سے تراوہ کیا ہے۔ بوحر زائیوں جسی اسلام وقمن جماحت کو اپنا قوت باز و بھے نے کس کی ریا کا دی سے انسان فریب کھا سکت ہے۔ لیکن اسلام کی جع کی کے تطوع اثم رکھنے والی جا حت کو بیدے نگائے رکھنا نے مانیوں کو آسھے ل جس جادر ٹی کرنے کے برای ہے۔ مرز الی کو اسلام ووست کھنا خاتی معوم رحود تھی ۔ بکر جان کو آئی ہوٹ وحری برقر بان کرتا ہے جس ما منا ہوں کہ جھے نے جس سے ان کی دھنی نہیں۔ جارے معاصران کو الکی این کو گھان کا تو کی جس سے الان جی اور وہ کون ساسملمان

"ساری دنیا جاری و تیا جاری و تمنی ہے۔ بعض اوک جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے وہ ہمیں شاہاش کچتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی ہو حقیال کر لینے ہیں کروہ جارے دوست ہیں۔ مذالا تک جسب تک ایک تعنی خواد وہ ہم سے تنی ہوروی کرتے وال ہوں می دے طور پر احمدی ٹیس ہوجا تا۔ جاراد تمن ہے۔''

خدا كان كو الكور و سانيول كورد و المسال و ناهى كونى و ين كامالم إيها تحلى جوسانيول كودود و يا الله كانتون كورد و الله كورد و يستول العاصل شرائي كورد و الله كورد و كورد و كورد و كورد و الله كورد و كورد و

> عم کا زبان وجم کلیم خدا عم محد واقد کہ بیکٹے باشد

(زياق تغزيه م مجزائي چواس ١٣٧٠)

مرز اغلام احمد قادیانی کی اسک جسادت پراحتیاج کرنے کی بجائے فود آ تحسیس بیگی کر فی جا کی۔ مباد ان کے دل تجارے اقدام سے مجروح جوج کی بجائے اصلامیہ و تعسان پہنچ کی۔ مردد عالم محمد رسول انتخافی کے صدآ کیں۔ باقعل معاف کر بینیاب بھی تجہاری اکٹریت کو موجوم تعلره ارحق شہوجائے ۔ اگر فدیب کی والت اور ملت کی پر بادی کو فاظر بھی شہاکر مرزا کو ان کو ساتھ ملانے برکن کو امراز ہے جلس احراز کا ایک تو او اس مقابلہ کرتے رہ سب ہوتا جہاد ہے۔ بال آگر کو کی تحقی مرزا کے ان کی اسلام کی خلاف کم کی اضو یہ بازی سے ناواقف ہوتا کا دکر منظر و دی ہے۔

مرزائیں کے مرکز کا دیان بیں ان کی سامی اخلاق کا نظارہ ویکھو۔ برسوں سے مسلمانوں کو بدترین معینتوں بیں جنلا کر دکھا ہے۔ مجد رسول انتھائی کی نبوت بین مرزاتھا ماجو کاویا کی کو مالیمی نہ کرنے کے جرم علی ادائق سے بے والی کردیا جاتا ہے۔ فریب مسلم لوں کا کوئی سالمی خفرے سے مانی نہیں جاتا۔ او دور میں جیٹر کرمزوا تیوں کوامن پہندی کی مندکوئی عظام کرچار ہے۔ تحرایحریزی عدالات کا فیصلہ ٹھاج عاول ہے۔

فدائیٹر جاتا ہے کہ واقعات کے اظہار ٹیں بچھے کے ہما پر مبالڈیٹیں کیا گیا۔ ایسے ہے نیش گروہ سے ٹیٹن کی اسیداوران سے دوئی کی توقع آ زیاہے ہوئے کو آ زیا کر ذائت کا منرہ کھنا ہے ۔ ان اڈیٹن اور اکرنا کہ شورہ پھٹنی کی واسٹان مربیلہ دانوں سے چوچوں شہید محرصیمت سکے مہماندگاں سے دریافت کرو رسفہ انوں کی جان پرچھریاں چلانے دانوں کو اخباد سے وفتر شماخم چلاکر بری انڈ سرٹیش کی جاسک مجلس افزاد کی قادیان سے مخالف مرکز ہوں کی کو گئے تھی بھیتیاں اوا ہے ایکن بھی افزار موجود معرز اکی تھی کو جول ٹیس کئی کہ جب اس نے برما کہا۔

'' قادیان نئی ایک فیراحمدی کا دجودای کے سے باعث تر در ہے ۔'' اس کے ساتھ کوئیشن کے عرب کی فیکٹیں پڑھائے رنگر کی ایک فنس کی داوور مہمر ذاکول کے فطرہ ک مزالم کوروکے نیس سکتی۔

و اسلمان اخبار فریس جومرزائیوں کے ظاف آواز سنتے ہی ایر سے کانو تھی ناشرونگ کرویتے ہیں اور جو اولیاس کی فواضع کرنے میں بھل جس کرتے ۔ شابدائی احتیات میں بیشر ہیں کہ سلمانوں کومرزائی مذہر ف ایس کی لائے کا فرادر سائی کی ناسے وقری وقت ہیں ۔ بلکہ اقتصادی طور پروشن کا سرسلوک کرتے ہیں ۔ ہرمرزائی مرزائی سے فرید وفرونست پر جبود ہے۔ خلاف رز کی کرنے والا بخت سرا کا مستوجب ہے۔ مرزائی سرگر کی نقل شاہد ہا دسے کو اوقت شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ سرزائی سرگر کی نقل شاہد ہا دسے کو اوقت خالف کی آئے میس کھول دے اور و پھل اترار کی دور بنے کے قائل ہوجا کیں ۔

لغل اقرارنامه

"مودااحم لول من ثريدول **كا"** 

كاديان كاحمديدها مت في جمهام وترتى تجارت تجويز كياسيد ويحصد عورب على

اقرار کرتا ہوں کو شروریات جماعت ڈویان کا شیال دیموں گا اور قوویائی مدر تجارت ہو تھم کی چڑ کے ہم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تھیل کروں گا اور ہو تھم ناظرا سروعاسد ہیں گے۔ اس کی بلاچون دچافسل کروں گا۔ نیز جوادر ہدایات وقافو گاجاری ہوں گیا ان کی بابندی کروں گا۔ اگر بھی کی تھم کی خلاف ورزی کروں گاتو جوج باشجو ہے ہوگا وہ اوا کروں گا۔ شرحمد کرتا ہوں کہ جوہر اجھڑا اسم بھی سے ہوگا اس کے انتہ امام محاصوت احمد ہار مرزاہیں کی فیصلہ میر سے لئے جوت ہوگا۔ ہر حمام کا مودا احمد ہوں سے فرید ان گا۔ سعام و کی خلاف ورزی کی مودت بھی مارو ہیں ہے کر موار ہے بیک جربان اوا کروں گا اور ٹیس و پہر ہیں گی تی کو اور گا۔ اگر میرا بھی شدہ و در ہر میں خوا جوجائے تو بھی اس کی واپسی کی تی نہ ہوگا۔ نیز شرع مید کرتا ہوں کہا تھر بھی کی تھا تھی ہوں کی تھا تھے جس بھی گی

ویکھا آپ نے ہوئ بڑے پیادعیت سے نق کی فرمائش کررہ ہے ۔ اور میوں ٹاک کانے کی نگر بھی لگاہوا ہے۔ مسلمان ومرزائیوں کو ماتھ طانے کے لئے ہے تاب ہیں اور مرزائی مسلمانوں کے بازنگاٹ پرفشل پیرائیں۔

کوئی صاحب میں ایک برحش کے پاس سے گذرار دیکھا کروہ لیتی جاہرات کوگھر کے ہمر چینک رہا ہے دوکوکوں کوسات پردوں تھی چھپا کرامتیاط سے اندادی شرا بند کررہا ہے ۔ عشر مند کاول اس کی صاحت کود کیکر کوچی گیا۔ بواجش کے اعد سے ان کش وجو ہم کوکسیٹ ان میں ہے ایک ایک وزشاہ دار ہے ۔ تیرے آ ہا کا جداد نے فران پیپیڈا کیک کرکے بیدونت جمع کی ہوگی۔ تھے سے ذیار دویا تھی اور کوان دجو ۔۔۔

صاحب ہوتی کی ہات تم ند ہوئی تکی کہ دو مثل سے عادی بلت کر جولا۔ اے صاحب علم مثل و بھے بدعش کی چیکی شاڈ ا۔ بدعقی اور حافت کے بھی ھارت تیں۔ بے عش مقد مین ش ان کا دہد جموعت بلند ہے۔ جو قادیان کی جوئی کو کھے کہ دائمن سے ہاتھ منا مؤج جیں اور پہنجا ب کی اسکو بہت کے موجوم خطرو کی بنا پر قادیا تھاں کا سرجیتے ہے لگا کر اسلام اور دنیا نے اسلام کے متعلق ان کے قوائد کی ارادوں کو بھوئی جانتے ہیں۔

عبرت معلمانوں کے حال پرخون کے آسو کوئی ندہ دوسہ ہمن کی مؤمنا ندفر است سفی کر لی گی ادر کھوئے کھرے کی بہتان ان سے چین کی گئے۔ دہ دوست جوکل اسلامی سلفتوں کی اینٹ سے اینٹ جینے و کچوکر بہتا ہ ہوگئے تھے ادر مکومت کے ضعر کا شکاد ہوکر پابٹہ سامش کر دینے تھے ۔ آج وہی آد ویاتی آئی اٹھ اسکے طہردا دین گئے۔ ان کے کفر قرار دسینے سکے باوجودا کی تجر ٹیویٹرکو بارآ ورکرنے نئی حدد وسے دہے ہیں۔ حالاکہ مرز اتی سیا ی طور سے اسلام کا مسب سے بواحر دیئے سیعادر آئیش ان دولوں کی بیشت پٹائی حاصل ہے۔جن کا قصر دسلوت اسن کی سلطوں کے کھنڈوات برخمبر ہواہے۔

جنگ قریک کا دوالم آخری زماند بهب دامان خلافت تارتار بوکر اسای مقرت کا طم مرتحول بود با تقا ادرصنیب ، بلال کے خلاف کا میاب چنگ کو کے صدیح ل کے بود بیت المتقدی والی رقیع جمی معروف تھی بود شرق ومغرب شرم براسما کی شرقم کود حابود تھا۔ بیس اس زماند جم مرزائیت اسلام کی فکست برائے مرکز تاویان نی بھش شاہ الی منادی تھی۔

قاومان شرجشن مسرت

" المارتان في جمل وقت فيري كم تراكا متقود كريلية إور النوائة بنك كافذ بر واستخداد جائة كى اطلاح قاديان في قوفي اور انجها لا كى ايك ابر برقى مرحت كرساني الآم لوكول المحن قوب هم امرايت كركى اورجس في ال فيركومنا فهايت شادال وفر عال بوار دولول مكول المجمن ترقى اسلام اورصد راجمن العرب كودنا ترجى تعطيل كردى كى بعد فما ذهر مير مبادك عن ايك جلسه وارجم عن مولانا مولى ميره واردن ادما حب في تقريم كرت موع المت التربيك المرف على كوفرنسك برفات كى في العرب برولى فوقى كا الحبار كيا ادواس في العراسة المراك في العراسة المراك في المتحاربة المراك في المتحاربة المراك في المتحاربة المراك في المتحاربة المراكم المتحاربة المراكم المتحاربة المتحاربة المتحاربة المتحاربة المتحاربة المراكم المتحاربة المتح

حفزت طلباندائش الخدائش الما الله كالمرقب من مهادك بالاستخدائش الورحنورية بالح مودو بها عباد سرت سك طوري في تكمشز صاحب بهادد كوددائية ركي الدرس عن بجرايا ك آب جهال بهند قرائش مرقوق كريم - جيشتر المراجة ودوزيو سنة كداركي الدرس كالمعتمية المراجع كن قوش عن حضورت بالمح جزار دوب جنكي افراض سك المنظ في محشز صاحب كي خدمت عن بجرايا تعالى "

ادباب بعیرت عمل ہے کوئی ہوں نہ کھنے کہ بیشتن پیش فوروزی کہاس بھی سب نے رنگ کھیا اور ارباب قرض سب بی شائل ہوئے وٹین سے بات ٹین باک بھی تھیں ہے کہ اگریزی سباست کا اس جمز فیشر کے ساتھ فاص بچھ ہے۔ ای لئے ہیں کی ریشہ وہ نہاں اسلام کی جزیر کھیاڑا تا باب مودی ہیں۔ اسلام بھی قرقے بیا تھی ہیں۔ لین مرز ائیس کھی اسلام کے ملے ''امر تکن'' ہے۔ جوکوئی وٹن راہ جاتے ہمارے جرے بھرے ہائے تھی ہیں تھی کہا ہے۔ یادد کھو جوں جوں جو بیل برسے کی۔ تو ل تولال اسلام کر ورموگا۔

### مرز امحمود كااعلان منروري

'' آیک بات جس کا فر را آپ لوگوں تک پہنچا ناخرور کیا ہے۔ اس وقت کمنی چاہتا ہوں اور وہ کے سلسلہ احمد مید کا گورشنٹ پر طائر ہے جو تعلق ہے۔ وہ باتی تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔ اور سال اللہ علی اس تم میں کم گورشنٹ اور اور اور نے انداکی ہوئے ہے اور اس کو خدائخوات اگر پر طائمہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ بھی بھی آگر فرز میں جائے ہوئے ہے اور اس کو خدائخوات اگر کوئی نشعمان کہنچ تو اس صد سے ہم جی جماع خور نہیں رو شکتے ۔ اس لئے شریعت اسلام اور صحرت میں موجود طید السام کے انکام کے الحت اور خودائے فوائد کی حفاظت کے لئے اس وقت جب کر جگ وجدل جارتی ہے۔ اور کی جماعت کا فرض ہے کہ وہ برمکن افریق ہے کو خشت کی مدد کرے۔ ''

کون تیمی جات کدا گھریز کا زائد سلمان کے منوضیف پرکرتا ہے۔ اس لئے مرز الکار کرکتا ہے کرمرکا رکا سابیہ برجگہ پڑنے دو جہال مرکا رجائے گی۔ دہاں اس کا خود کا شتہ پودا جائے گا۔ اس پودے کی تلمبیائی کے لئے انجمریزی مالی کی تمتار ہتی ہے۔ بادا اپنی تمناوں میں مرکیا۔ بیٹا اپنی خواجھوں پر ہمراد قات کر دہا ہے۔ ایک عاقبت ٹا اندلیش مسلمان ہے کہ دیشن کی چھری ایے کے برچھر رہا ہے۔

ے ہمدر رہا ہے۔ اگر یزوں کی گنج جاری (فتے ہے

" جماعت الحريث في منت المعريث في تمايت فوقى كامقام سه كد بنگ على الحريزون كى سلات وَ فَيْ اوراس فوقى كَ يَهِي وجديد به كدا محريزون كي قوم جاري محن سهاوراس كى فق جارى فق ب دومرى وجديد سه كديماد سه فقع عليد المعلام كى وعانها يت زيردست رنگ مي قبول بوقى اور محاسك المرتزيوم الله يعفوج العق منون جنصو الله كانعام مين عطام وار"

(د يو يون ٤ فيراه من ١٣٦ ويمير ١٩١٨م)

کون ہرائدیش ہے جوابول کو بیکا نہ کے میمر ہر بیکا نہ کو اپنا ہوں ایدا دیا ہودین کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے تمہاری مسلمت شاس متل میر فی معروضات کو پائے استحقار سے محکوائے رکین کسی کی مسلمت مرزائی کی اسلام دشمن کو کم زکر سکے گ۔ وہ بدستور سو با بغداد پر چھا خال کرے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقد کہ اکل جانے پرجشن سنائے گا۔

مرزا قاديانى عورت تحقيامرد

ان حالات کاموجودگی عمدان واقعات کی روشی عمدانیے تو ی ولائل کے موت

ہوئے، بسے منور پرا بین سے ملتے ہوئے کمی کوا نگار کا موقعہ پانسانے کی کھیائش ہوئٹی ہے کہ بہنائی ثبوت کن مذالات کی منام پرجی تھی اور کمی جو لے بین اور سادگی وحو کی ہے اس سلسلہ رسالت کو جھایا گئی۔

مرزاة وبانی کی زندگی مجی ایک جیب زندگی تھی۔اس بیس بیسوں ایسے ناور واقعات مجے میں رجن سے مطالدے بیامتیار آمی آئی ہے اور منبط کرنے پر محی منبط بیس ہوتی۔

ان کی تاریخ اور مشاہدات ہے یہ یہ لگا مشکل ہوجاتا ہے کہ وہ محورت سے یامود حجروا گی آئی ہے کہ بہائھیں اور کہا گئیں مرز افتادیاں کے واقعات بم کم طرح الکمبند کریں اور کن حقیت ہے آئیں آؤم کے سامنے چی کریں۔امید ہے کہا کی صورت عالات کے مشاہدہ کے بعد قوم کے بزرگ جیس بیٹائے کی زحمت گوارافر مائیں کے کہود مشغف خازک کو شدھے۔ کا کھا جیس طبقہ نسواں کے بعض خواص تصوصی مجبور کرتے جیس کہ بم اٹیس مجورت کا دوجہ ویں۔

چنا چھار کین کرام کی واقعیت کے لئے بم تضویرمرز اکابدر قبعی ویل کرتے ہیں۔ مرز اقادیائی کا پردے شن نشودنمایا :

ایمان کے دشمن میں جلوے بت کافر کے نفتے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

(معتی و حص ۱۹ م فرای نامای ۱۵ ) پرقرمات این که:

'' دو برس تک بنی نے مغت مریمیت بھی پر درش پائی اور پر دے ش نشو دتمایا تا رہا'' تو بہتو پہ مرز الور پر دے جی مقید میاز آباللہ سفات صدیقة اور منتکی اگا ویان ان کا حال سرچ نیس بھرور جدد وجوگ ۔ ہے کوئی سے کالائی سومنے ہو کہ ہمیں سے بتائے گی زممت سموار اگر نے کہ دوکون سے زبانے بھی مرز اقد بیانی پر نسوانیت آئی اور پر دونتین ہوئے اور ووجی کا کی دوبرس تک ۔

مرزا قادیانی حاکشہ مورت کے روپ یس

۔ ( تورشیف ہوجی ہر ۱۳۳۰ افزائن کا ۱۳۳۰ سے ۱۸۵۱) عمل مرزا کا ویائی تکھتا ہے ۔'' والوانگیا گئی۔ پ بتا ہے کہ تیرا میٹس و کیلے یا کرکمی پلیدی اور ٹایاک پر اطلاع پائے ۔ حکم خداتعانی کچھے اپنے انعابات دکھنا ہے کا چومتواتر ہول کے اور تھے تین چیش ٹیمیں جکر آئیں۔

متدرجہ بالاعبارے کی مزید تھڑ کے کافاع نیں۔ بلکہ منا صف ہے اس بات کا اقرام کرلیا تمیا ہے کہ دیمین میں رہے بلکہ اب تو صاف بھرین گراہے ہیجان اللہ میریں ، خالی رسالت

المنطق المنبوت تتحادلاك

ا کالم و کینے کی چرافوالات جی وہ دکید بھلامیاں کیار کھا ہے اب چیش کے دن سکتے اب کو کو دیمر میکن اور جا تدما ہی ہونے کو ہے اور میمر وہ کیے تؤمر ڈاکی کی بھول بھیوں سے متعدد شہود میآ چاہوا خاتب موج ہے ۔

> یسا سنظه سو السعیسانسی بسیسه مسعه زیسه کے غانیب مرزا قادیائی کم طرح حالمہوئے

کے ایک کلیس مربوبت ہاتھ یادہ صاحب بی سالے۔ ایسے افی سالے۔ بی اسیے فرکے مصورا ملائ قربانی محدال میں قسفراؤیں ک

''آ بید پر (مرزا آنجهانی) اس طرح حالت طاری او کی کدگویز آب محدت این اور انفرتوانی نے دیولیت کی طاقت کا عجار نر ایا۔'

بیرز: کی است کوکیا ہو گیا اور پڑھے تھوں کی عظلی گھاں جے نے گلیں۔ بے جادے م مرز: کو حورت بنا کریں چھوڈا کم بختوں کا براہ ہو کہ کشور کی اور کھے گھانے والے سائے سالے پیرم و کا حورت کے قرائش اور وہ بھی مجوبہ قدائیں اوا کرنے پڑے نے شوڈ بالٹہ: اللہ معافی کرے۔ اصل بھی بچارے مربع کیا کریں جب کر توحت ہی ہے چینے کا اور جا تھی ہوا تا دیاتی کا بے چرگز ولی خشا معلوم ٹیس ہوتا کہ ان کے مربع انہیں حورت کا ووجہ ویں۔ بلکہ آپ کا مطلب فتنزی جانا تھا کہ مربع ہے جمیس کو مرز الور خدائیں آئے۔ ایسا گھر آفتل ہے۔ جو بھول تھے کیہ مربع ہے جمیس کو مرز الور خدائیں آئے۔ ایسا گھر آفتل ہے۔ جو بھول تھے کیہ کا من کھر تھے اور اس کی تھول تھے۔ اور اور کی کن دیکھری

البيابات

''انست سنی واننا منك ''(حَیْت الای الایزانی ۱۳۵۶ الای ماه ۱۳۷۰ و ۱۳ هم ۱۳۰۰ و محسسادر غربانگست بول:''

" آفت من منافقا وهم من فشل " (دائين نبرس ۱۳۰۸ نزوکن ۱۳۰۳ (۲۳۳۳)" ق ۱۳۰۲ سياني سند ښاورياتي لوگ هنگل سند"

''انست السبعي اعلى ''(والكل قبراص ٢٥٠ قزائده بي ١٨٠٨)''استام والآميرا سب سے يزانام ہے سام بختم.''

" لسمم ولدى " (البعرفان السام)" اسممر ، ميخان -"

''انست سنس بسفولة توحيسدى وغفويلي ''(الأجرائي) الزائن 1000 عندا. \*رامنه') ''لانگ سايا به جيام وکافويد''

ان نعلقات بخصوصر کی بناہ پر مرز ا قادیا آیا کو خدا ہے کہر اُنعلق تھا۔ دہ خدا کی وحدت مخصوصر کی بناہ پر مرز اقادیا آیا کو خدا ہے کہ اُنھل تھا۔ دہ خدا کے اسم مخصر ہے ہے۔ دہ خدا کے اسم اُنھم مخے ہے کہ کم بخت مر ید ہے کہ جہ کرنہائی تعلق دنا قائل بیان بھی ہوسکتا ہے کہ دہ مجموبہ خدا ہے۔ خدا سے ان اُنھری برنگ ہے۔ اس کو ایما غیر اُنھو خیرا خدا تھے۔ خدا سے بیار کا مسلطان اُنھری پرنگ ہے۔ اس کو ایما غیر اُنھو خیرا خبری کے اُن اور اُنھری برنگ ہے۔

یک حمل ہوں جنوں شن کیا گئا میکھ نہ جمجے خدا کے کوئی

تمذیب الع بے کرد ہولت کا تھڑتا ہوں کردوں۔ بہرحال اتنا کہنے ہے جہیں دک سکتا کہاس سے بود کر کریے تعلیاہ داوہ شانہ بہتا ہے اور کیا ہوسکتا ہے میشوڈ باشدا تھا کی واسد والاجار مجی مرز اکی امت سے شدی تکی ۔ ایسافا سرخیال ایسا تفوعقیدہ بخدا ہیں نے کسی منہ جسٹ زبان دراز سے قرن تک فیس شاور آسمندہ کے کمی موال کریم ان فرافات سے محقوظ رکھے۔

> آ دہائیت سے ہم جما کفر نے قر کون ہے اس کے بول آپ ی کی دلرہ سالی ہوں میں مرز ا قادیا کی کا خدا سے ایک نہائی تعلق جو قائل بیان ٹیس (باہر) اور ایس میں میر جموع ۱۳ اور ان میں ۱۸) رادشا دمونا ہے کہ: "مجھے خدا سے ایک نمائی تعلق ہے جو آئل میان ٹیس۔"

الشارشان و بیجیده اور کافی تعلق اور و دیگی نا کابل اخیار کنتی میکی توشیل جس کی پروه وری اینتنی صاحب کے باتھوں ہوئی میلا و آبا شدا

#### الهابانت مرزا

مرزا قادیاتی کی موارغ حیات یکی کیاسوے کی زندگی تھی۔ اسے بھول تعلیاں کہا جائے توزیادہ موزی اور انسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی حیات بھی جب ہے تکی تین طق ایس مین کا اس مرہے نہ یا دی مذا خانہ ہے سالتھا م ایک سلسلد لاا تھا تی ہے جو فتح ہو نے کوئیس آتا ۔ ایک ہے رجا وفسانہ ہے جس کا مجیر مواقع کی خراش اور توضیح اوقامت کے پھوٹیس کا تا۔ ایک ہے صفا آروہ ایک ہے لذت گناہ آگے۔ ہے مین کام جو خود کم کے لئے موانا دوری ہو، اورجس کی تعلیم واقعات کی روفرانی کے بعد جس اس کی جائے ۔ کی فاک المہام ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک اعظم چش تفریع سے ماتا مقد فرما کیں:

خا کساریمپرمند (تاکروس) ۱۵ کاری این کاریزا غرق (دنبتری جاس ۱۱) می سوت موت جنم می پزهمیز (البتری جاس ۱۹) کید بیشرم لامورش ہے (تاکروس) مدی دولیا اورٹ کے درائز کروس(۱۹) دومبتر فوٹ کئے۔

(البشرق چههري••)

بیسلسنی بزاروں کی تعداد ش مرز اکی مقدال ترایوں ش جرایا ہے اور ان معلقے اور مقطع مراروں کو المام کامر تیافسیہ جوارجی روامت مرز اندیات تا ذکر ری ہے اور کی خوال م بین جن کی خوشی شروامت باوی جوری ہے۔ بجویش تین آتا وہ نے کیا بجو بھی اور کس باکیر کیا بھاؤکرآ ہے ہے ابر مولی بیاتی ہے۔

مرزا قادیا کی تصویرا یک اور پینو ہے بھی دیکھنے بقینے بیسادگ آ ہے کو پیند آ سے گی اور دیدیشن لائے گی۔ معالم

معجزه كرمكاني

مرز: قادیاتی کے تصلیعہ جزادے شیراحہ نے آباک بیرت کھی ہے۔ اس علی داگریہ فرمائے ٹیراکٹ

۔ ان کراس کے نسٹے سیدھے یاؤں کا آپ کے سنٹے (مرزا آثاد بانی) کرکا اِل لیے آیا۔ آپ نے واکن الی پیکراس کے نسٹے سیدھے یاؤں کا آپ کو پیوٹیش لگٹا تھا۔ کی وفعدائی واکن لینے بیٹے اور پیکر ''تکلیف ہوتی تھی۔ بعض وفعہ'' سیاکا انتا یاؤں بڑھا او توکلہ ہوکرفرائٹ جی بدان (انجر بڑوں) کی کوئی چڑ بھی اچھی تحقیق ۔ والدہ صاحبہ نے قرمانی کریش نے آپ کی سمولات کے سے الے سیدھے پاکال کی شاخت کے لئے نشان لگاہ ہے تھے تھر باد جوداس کے آپ الناسید ما مائیں لیلے تھے ۔''

مندمجہ بالاحوالدے نشان نبوت کیکی ہے اور حالقا ور فرانت کا پید چھا ہے ۔ اور کیال نہ ہے آخرا پ تمام بھی جو کی ونیا کوراہ راست پر لانے کے لئے مامور کئے گئے تھے را یک اور تمریخ کے محکمت آخر بیر حدیث مرززے بوٹی می شہرک اور حزے کی پیزے۔

رومالی کمزی مجزه

''نہم انڈوارش الرجم! بیان کیا جی ہے میاں میدا شد سنوری نے ایک وفعہ کی خص نے دخرت صاحب کو ایک جیسی کھڑی تخد دی ہے مقرت صاحب اس کورو ال جس ہا ندھ کر جیس شما دیکتے تھے۔ زنجر نیس لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہونا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے بھے سے بعنی عدد سے کن کروقت کا پیونگاتے بھے اور انگی رکھ کر بھندے سینتے تھے اور منز میں کی سینتے جاستے تھے۔ کھڑی دیکھتے تی وکھان ندیکتے تھے۔ میاں عبدائند صاحب نے بیان کیا کہا ہے کا جیسے سے کھڑی نکال کو اس طرح شہر کرنا چھے بہت تی پیادامعنوم ہونا تھا۔''

( ميرت الميدي حيدا ذل من ١٨١٠ وايت تبره ١١)

سجان الشقادیانی نیوت کے کیدی کرشے نتے۔ کس قدرسادگی ہے۔ ہمارے خیال عمل است کولازم ہے کہ سنت مرزام پوراپورائل کر کے قواب حاصل کریں۔ پاچٹی مو باالفائل پینا کریں اور کئیں یا ڈورائل جائے تو سعادت عظیا تصور کریں اور گھڑی کو بھی ای صورے اعداز ش

استعال كياكرين . أبك اورفكوذ بحي لاش يجيز

افكار وحوادث

''لیک دفعدگی حاست یادآئی کردگریزیش بیدالهام بود''آئی او پو 'لیتی شرخ ہے۔
عجت کرتا ہوں۔ پھر بیدالهام ہودا' آئی ام بود پو 'لیتی شرخ ہارے ساتھ ہوں۔ پھر بیدالهام ہوا۔ ''آئی شن سیلی ہو' میتی بھی ٹیم ٹیمار کا عدد کروں گا۔ پھرالهام ہوا''آئی کین وہائے آئی ول ڈو' میتی شرائر سکتا ہوں جو جا ہوں گا۔ پھراس کے بعد بہت ہی ڈور سے جس سے بدن کا نہا الجا اور تھا اقبام ہوا'' وی کین وہائے وی وں ڈو' میتی ہم کر سکتے ہیں جو جا ہیں گے اور اس کا ایسا لجدا در تھا۔ معلوم ہوا کہ کو یا لیک اگریز ہے جو سر بر کھڑا بول رہا ہے۔''

(مراتین احمد بیش ۴۰ معاشیده رحاشید نخز این بی ایم اعد)

هم يخت فيكل فيكل يؤاكمنتاخ هما دركيااست رمعنوم ندهاك. ناذک مزائ شابال تاب مخن نه وارتد

مرز ذخدا کی بیوی بن کئی

" حضرت سيح موجود (مرزا كاو إنى أنجماني ) في أيك موقعه برا في عالت بيفر ماني ب ك كشف كي حالت جمع مراكبي طاري بولى كركم يا آب مورت بين ادرانتر فوالى في دجو يت كي طاقت کا اظهاد فرمایا یا" 💎 (املاق تر بانی من ایستند تاخی بادهرهٔ ویانی مغیومند یاخی بهند برخیمه امرتسر) به مرزائد ایمان سے خدالتی کہو کہ مرزا قادیا فی صنف نازک تو نہ ہے محر بیمجو برخدا ہنے کا خیا کیا جایار کیا ہے ، بخالی نہوت کی تھے الد مافی کی فین دلیل قبیل ۔ خوادا سوچ کہ بدکیا

مرزاتي خدا

قبل اس کے کہ بیرس مرزا قادیانی کا نقاب عربیاں کردن اور کیج تصویر مرزا چیش کردن یٹل بیرمناسب مجمتا ہوں کرمرزائی خدا کا فوٹو بھی لگے ہاتھ قار کین کرام کی خیافت کمیں کے لئے ڈیٹر کردوں ۔ بھی مہر ہائی کر کے اس کو کھی ماہ حقافرہا کی ۔۔

#### مرزاخداكاكاك

"النبت مبنى بمنزلة سمعى "اكبرزاد تحسناياب جيما كالمزليمرت (اخبارالبدرة و بان؟ ۴ مرجوري ٨٠ ١٩٩م، البشر في ج ١٢٩) مرزاغدا کے کئے چیکٹا ہواستارہ

"انت منى بمنزلة النجه الثاقب "استعرزاتو بحدك ايباب جيراكة قب (ا فياد) نيدرقا ويان ا موميره و الهواميشر كي ي ١٣٠٠) "انست سنسي بعنولة موسي "اسعرذالوجي سياياب جيها كموي طير

توادرنبیں شراورنبیں

'' انست مسنی وانا منك خلهورك طهوری ''است مرزانوجم سے اورتش تح ہے ہول \_اے مرزاحیرا فلا ہرہونا کو یاحیرا فلاہر ہونا ہے۔(معالمہ واحدہے) (ا قباد البدري و إن الامرادي ١٩٠٧ ده البشر في ١٣٦٥)

(البشرق ع جس ١٩٤٩ اخبار البدرة ارابر في ٢٠٩٤)

## مرزا خدا کانگ بیت

اردوالهام:"اب ميرا المرابية معاهمين براح كلوظ رمح ا"

(اخبارالهورقاد بان مراد هاعه ۱۹ مرابلتر في جهر ١٢٥)

مرزاے زیادہ کوئی سعادت مندفیل

"من الدنى هو اسعد منك "الميمرزادوكون مي يوقحه عنزادومعادت مند ب" (خبارالبدركاد إن داخردري ١٩٠٠م، البعر في ٢٥٠٥م)

مرزاخداکے بروزیں

" أنست مستسى بسعفولة بسووذي " استعرالة يحسسه ايها به جيها كهش ي (الحيامة برية ۱۳۰۱) (الحيامة برية ۱۳۰۱)

مرزا كاو يكتاخدا كاد يكتاب

"اینما تولوا فلم وجه الله "استهرزاجی لخرف تیرامته کاس لخررا خابی ارستگار" الستگار"

ارووالهام كيا كبتاب

'' جس سے آز (مرزا) بیار کرتا ہے ہیں اس سے بہت بیاد کردن گا۔ جس سے آونا ماض ہے ہیں اس سے تاواض ہوں گا۔'' (اخیارالبدر تاویان اسادی ۲۰۱۱، البشری ن ۴ سرورہ) عرزا جا تھ حرز اسور ج

"یا قدر یا شدس افت منی وافا منگ "است مرسویای سیمرست درج ق محدست به دری همدست بول" (اخبرالبدتا دیان ۲۴ مذہره ۱۹۰۰، البشری خ ۱۳ ۱۳۰۰) حرز اخدا کا عرش تھا

"أنست منى بعنزلة لا يعلمها المنطق أنت منى بعنزلة عوشى "أسكم ذا تيرى منزلت ميرك نزويك الكل ب شك طفقت فيس جائل الراجح سريم ولاندم رسم فرش كر ها:" (افراد الادراد وان ۱۹۰۰ بر البرخ الدين ۱۹۰۰ بر البرخ الدين ۱۹۰۰ بردايد الدين ۱۹۰۳ بردايد

مرزا كاجأكما يهونا اورنمازية عناضدا

" اعسلی و احسوم اسهر واضام و اجعل لا انواد القدوم و اعطینك ما پسدوم " شمانماز پر حول گا روز در کمول گا میا گرامول سمتاجول اور ترب کے اسٹے آ نے ک لورما وكرون كاورووي تحيدون كاجوتيرت ساته الاشرب كال

(البشري يوسه ٥٠١ خيار الحكم كالديان الرفر وري ١٥٠١)

مرزا كاخدا خطاكرتا بهاور بعلانى كرتاب

''انی مع الاسباب اتیک بفتة انی مع الرصول اجیب اخطی واحسیب انسی منع الرسول منتبط ''استمرزاش سهاب کساتمانها تک تیرستهای آولگا شخط ''کرولگا ادرمخانگ کرونگا درش رمول (مرزا) کسماتما ما فرکته موسته مول ر''

(اخبار الهدر قاول الرفروري وه الدوالبشر ل جلود وتم ص 4 )

بکل مرزا کا خداہ

"اند اناالصاعق ""اسعرداش وكالكهول."

( خيردالبددقاديان محرا ۱۹۰۰ بايشر في جلددام م ۲۰۰۰) "أخى الجهل اللجيش "" است مرزا شما است الشكر تياد كروبا الول." (اخيارالكم يميز ۱۹۰۰ و دافيم ساده م ۱۷۰۰)

مرزاخدا كأبيثا

"انت منی بعنزلة أو لادی "" استمرزاق مجمست بری اولاد کم اندے "" (انبارالكم اوبان مرد برد ۱۹ مرابشری جلد درقمی ۲۵)

" هو منی بعنزلة توحیدی و تغویدی فکادان بعوف بین الغام." " بیخ وه مرزا چھے ایسا ہے بیسے جری ہ حیودتغربے رمونتر یب برلوگوں میں خاج کیا جائے گا۔" (براین امر بصر مینمی ۲۰۰۵ نزائر نامی ۱۹۸۱)

ہ تقرین کرام آگا ہے ۔ نے مرزا قادیاتی ہے الفد میاں کی مختصر سوائے یا دھند لیا کی تصویر ما حظر کی ۔ ان خوافات ہے ہے یہ چلا ہے کہ کویا مرزا قادیاتی میں اوران کے خداشی کوئی خاص فرق نیس ۔ بلکہ بھانت ہے اور معالمہ بن واحد ہے ۔ مرزا قادیاتی کیا ہیں ۔ کویا کہ خدا ہیں اور خدا کہا ہے رکویا کے تعوذ باللہ مرزا:

> رِدؤ انسان على آكر خود دكھانا تھا جال ركھ كيا عام مرزا تاكد رموائى شد ہو حرم والوں سے كيا نسبت بھلا اس تاديائى كو وہاں قرآن افزاہے بہاں انگريز افزے جي

مفکی نبی قادیان کی درومثی

الشدرات شان المسن مي وه واقت تن كه جدره روي كما في كرى كوانت عنى خيال كيا واج تقا اور رونى ك تركز من ممنول الموجة و بهار من كفته شفا ودهم أنه يوميها ي وهن كوفير باد كيتم موسدة عزيز وأن سعد ورفر يب الوطني كوازي كها جاتى حج بد

ون جرحومت کی غلائی شن جا پلوسیال کرنی و تین اور بحث شاقہ ہے نون وہیدہ آیک کرنے کے نتیج بھی اور بحث شاقہ ہے نون وہیدہ آیک کرنے کے نتیج مدہا اور شعم کا رہتی ۔ جلس سندی کے سے مدہا وفغا نف اور جلے کا نے جائے ۔ گرتی کچو نہ لگائے۔ بہترا وقت کیمیا کری اور دل بھرش می شاکع کرنے کہ کہا ہے کہ نہائے کہ اور کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہا ہے

مرزا قادیاتی کے دہوے تو بیاں کری خربت اور دو کی کے لیاس بھی آیا ہوں۔
ونیادی مجت کو چونکہ ہم نے تقرآ کی کردیا اور سب سے بور کر بدو ہوئی ہے کہ بھی طور پر
میں میں اب جنت محرے باستے ہے اور تھے برکا لی طور پر انجان لانے سے لیک ہے۔
کے فکر شدہ نے والوں کے لئے مرزا قادیاتی کا خدا بدہ بھی کر چکا ہے ' فدقہ طبع دا ہو تھ م المذین
لا یو حدون '' اس آوم کی بڑکا من دی جائے گی جم تھے پرانجان شرائے گا' یقیلنی ویصند ختی
الا خرید ته الب خدا یسا '' بھے برکو کی آخوں کرتا ہے اور مات ہے۔ بال جرام زاوے می انگار کرتے
میں ۔ کی اس کے کہ میں وہ تعلو ہوئی کرواں۔ میں بی مناسب بھت ہول کے مرزا قادیاتی کی مواخ
سے ایک ووق جس میں وان کی سادگی اور امارت کا بید ماتا ہے بھی کردوں۔ امید ہے کہ بدیمی

وينجاني نبي كي يأدجس

" صنور (مرزا کادیانی) بعب سجدش تشریف لاسته تو تمام لباس زیب آن فرماکر کوش گزی درایک کموشاکویا" خدد و از زیدند کس عدد کل مسبعد " پرچراگل تھا۔ جب ترياق اول

'' معترت کئے موثورتر اپنے کرنے جس کیعنی اطباء کے فاد کیسا آغاوں انصف طب ہے۔ ععرت کئے موجود نے تریاق الی وہ اعدا تعالی کے جارت کی ما قست بنائی اور اس کا ایک بیز این و لٹون تغاور بدودا کمی قدر افعون کی زیاد تی کے بعد معترت طبغداد ل کو چد اوسے زا کہ تک وسیتے رہے ادرخود محی وقائو قاعمت امراض کے دوران عمداستون کرتے رہے۔''

(التيار التستل 5 و إن تا عانمير ٢ ص ٢٠٠١ برجوله في ١٩٢٩)

تبياق جديد

نخوبات احربه بلزمج نبرس ه-۱ \*\* قی مزیزی او تو کافویم نواب میاهب سل الله تعالی

اسلام ملیم درهند الله ورکاند، کمی آور تریاتی جدید کی گیلیاں ہم وست مرزا خدا پخش صاحب آب کی خدمت بھی ارسال جی اور کمی آور اس وقت دست دوں گا جسب آب تا ویان آگی سکے۔ بدودا تریاتی آئی سے فرائد شر بہت ہو حکر سیدس جس بوی قائل قدر دوائی جس جس کی جس سی منظلہ ولتر و فرش دموارید مسرنے کا کشید وفران یا قوت احرد کوئین، فاسلودی اس کی اور میان ا مندل، کیوڑہ، زمغران اربیان مودا کمی قرب موسکے جی اور بہت سا فاسلودی اس عمل واقع کیا کیا گیا سے سدودا ملائ طاعون کے ملاوہ تھی و ماغ وحق کی کردھ کی صوری مقری با دور مراق کوفائد و کرنے وال معنی خون ہے۔ بھوکو اس کے تیاد کرنے عمل اول کا کی تفاک بہت ہے دو پہر پر س کا تی درگا موقو ف تفاریکن چونکہ مقاصت کے نئے بیددا مغید ہے۔ اس کے اس قدر فرق کو ادا کیا۔ فوداک اس کی اول استعال میں دو د آتی ہے زیادہ تیس ہوئی جائے۔ تاکد کری مذکر ہے۔ نہاے دوجہ ماتی اصحاب ہے ودخادش اور فودات اور جزام اور نواع و قدام کے خطر کاک امراش کے لئے مغید ہے اور قوت ناہ عمل اس کا کیک جمیدا فرجہ ۔

( فاکسان خااج مرفی مدد میں القیونی

\* بي اس ونت اينا أيك مركزشت داقعه إو آيا ب اوروه به كد جي كل سان ب

فرائیلی کی بینار کی بے میں دو ایس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بیبیاس کے کہ بیشاب می حکم ا ہے بھی می فارش کا عارض میں ہوجہ تا ہے اور کشریت پیشاب سے بہت شعف تک و بت چیتی ہے ایک و ایسا کی تھی ہے ایک ایک و ایسان کی کرنے ایک کے ایک و ایسان کی خواب دو ایک بیا ہے ہے ایک مان کی خواب دو ایک بیا ہے ہے ایک بیات کے دو ایک بیات کے دو ایک بیات کی مربان کی کہ اور دو کرنا کی کے دو ایک کی عادے کراوال آئی میں اور ایک کی کا دے کراوال آئی میں اور ایک کی کا دور دو الفون کی ہے دے کہا دور کراوال آئی کی دور الفون کے دیات کی کہا ہے کہا کہ کہا کہ میں ایک کی اور دور والفون کے دیات کراوال آئی کی کہ دور والفون کی گا

(قىم دىمى دى دىم ئىزائى چەدىم سىمەسىسە)

مرز آن یا آن کو آغران فرد آل مرف ال کے فدش قد کی کی اور شخو ندازا کی کرنے اور شخو ندازا کی کرنے ہوئے المام کر جمانی ہے جو منہات کا شیدا ہے۔ افوان کی کول کھاتے ہی خدا نظر آتا ہے اور فرشخ المام کے کردو فرد کے جمانے دیا کو ایک کی مثان آویہ ہے کردہ خدا کے تم کے سامنے دیا کو ایک ہوگا ہے کہ دو دیا کے بھی کرتے ہیں الرب بھی رضانے موال بی دفھر ہو آل ہے۔ وہ دیا کے استہزاء کی قطعت کردہ ہوگا ہے کہ دو اور نہ تی ان کے دل تھی ہدہ ہوتا ہے کہ اطاعت کردگار پر دیا کہ انظم پر درکھ کی ۔ اب مرزا افاد یا گی کی جرب اگیا ہوا کہ کردت انگیز بھالا کی طاحت فرا کی کہ کس میاری ہے جا ب کی تعلیم المام کو فرائی کا خطاب ویا گیا۔ جانا کہ کرد ہوا کہ انگی کس جانا کہ ہدوقت الی بھی بھی گئی رہے ہے۔

حمرت آتی ہے مجھے معترت انسان پر خمل بدتو خودکرے لعنت کرے شیفان پر ادار سامت کرکھ میں میں کا

محریا در کھے کے مرزا قادیائی کوئی معمودہ دیک تھئے مثراب ندمنکایا کرتے ہے۔ ملک خانعی وائل اور دومر بندیوکوں میں جس کی قیست کم ادکم عددہ ٹی بڑل ہے۔

شراب کے لئے مرزا کی فرمائش کاماذ پر عمود حسین اور

یکی اخویم تشیم محرصین صباحب سمبرایشدندانی اسلام علیم درصترا شده برکاند، اس وقت میال یاد محرصیها جا تا سیدر آسیداشیا متودونی

م من من من من من من ورسته و بروس من وصف من ال المنت من المنت من المنتور من من من من المنتور من من من و من من م خريد من اورايك بوقل ما يك واكن كي يؤمر كي دكان من شريد و من منحر ما كك واكن من المنتور من المنتور من من المنتور و المنتور و من من المنتور و المنتور و من من المنتور و المنتور

جناب سي عليه السلام كحن من ممتاخيال

سیح قاویانی کی جائی ہمیزہ ضاما قدیر کرو۔ موج اور گر کرد کرانٹہ خالی کے اس برگزیدہ رمول اورادلوالنوم ٹی کی شان میں تمہارے مرزا آنجسائی نے کیا کیا بہتان تراشے اور کیا کیا گل کھائے ۔

شرعیت اسلامیہ تعی وہ تنی القلب مردووا زلی ہے چوکمی نبی کی شان بیس کمتا فی کرے ادرجہ جائے کرورجہ وقتی اور وہ کی بدنگا کی ہے۔

بیقینا و افضی جوانمیا میسیم السلام کے تن میں اوپ کوٹی نا ندر کھتا ہوا ہی بدگو ہر کیا اور کمینگی کا مظاہر اگرے گایا ان کی شان میں دیو او انستا کے برے انتظاکا اعاد اگرے گا ہے ان کی ہے لوٹ و پاک زندگی پر جہاضی کی دید ہے کوئی ایک ترف رکھے گا۔ دوسیاہ وو کمل ہوگا اور ایسے کو اب کے کے مثل تی جہاں تے جہنم کے ایک ایسے جھے کوئٹس کردکھا ہے جس میں ہوئے وردنا ک عذا ہے موں کے راف تھائی جمع فرزیمان تو حیو کا لیے جھے تھی کے حقوظ رکھے ۔ آمین افر آج میں !

غیرا مستعمران مستعرب کے او کول کوچس قدر شراب نے تقصد ان پینچ یا ہے اس کا سب تو بیر بھی کراپسٹی ملید السلام شراب ہے کرتے تھے۔ شاید کی بیاری کی دورے یا پرائی عادت کی دور ہے۔''

نبرا .... " جم فقص سے موز کو کی کر پر پیزگاری بھی او کوں نے ترتی کرنا تھا بلکہ وی (مینی جناب معرت میسی علیدا نسال م) شراب کا مرتکب ہوا کیران ہے جا حرکات میں اوروں کیا کیا ممنا و ہے ۔ جس حالت بھی سی اوک بھینا جائے ہیں کہ جارہ برواور باوی شراب ہے کا شاکل تھا۔ یکٹ مفاور ہانی سنداس نے شراب خودی کو دین کی جزوشہرا کا 3 اس صورت علی کسی دوسرے کی تقریرسے ان پرکیا اور پوسکت ہے۔ " (اخبارالشرقادیان کا انبر 1 ہور 11 مور 11 مور 11 مورائی 10 موارک جٹا ہے سی تعلید السلام کے جالی چنس پر کھیں چھلہ

"مرے زوی ای محص سے برم کر اُن خفرناک مالت عن تیں ہے بوایک

طرف او شراب بیتا ہے جوشہوں کواجوارتی ہے اور جوش ویل ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی یود کاشن ہے ۔ جس سے و وال تحرک شدہ شہوتوں کوئل پر استعمال کرسکتے ۔''

(اخباراهم علائبراوص المروجوالي ووار)

مسيح كامتحوميت سے الكار

''میں نے فوب فور کرنے ویکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کرتی ہے فوب موج ہے میرے نزو یک جوکٹر اب سے پرویز رکھے والدہیں تھا اور کوئی اس کی جو گا بھی نہ گیا۔ آق کوئیں بات ہوں کہ خدائے اس کو برے کام سے بچاہا رکین ٹین کیا کردں۔ میرا تجربات ان اِت کوئیں ماتا کرو وصعرت شن ایسا کا الی ہو تھے کہ و وہ مرافقتی جو کہ زشر اب چیٹا ہے اور زمان کی جو دقوں سے اس کو کھو گئے ہے۔'' (انواز تھے کہ وہ وہ مرافقتی اور زشم نہ مراسی موجود کی اور و

مكنامون كالمنبع ومبدا وميسى عليهالسلام تين

" میدائی قوس میں شراب نے بوی بینی فراہاں پیدا کیں اور یوی بوی جرمانہ ترکات عبور میں آئی جیں۔ لیکن ان تمام کنا ہول کا طبع اور میداہ سیج علیہ السلام کی تعلیم اور میں علیہ السلام سے جارے جارت جیں۔" ہے۔ (اخور اکتر و امراز المردی المبردی المبردی المردی المبردی المرد المردی المبدال

پنجانی کی ستوری کے چکر ہیں

معزيزي انويم نواب معاحب سلمه الشقالي

اسلام میکم ورحمته الله و برکان و شن بیاحث علالت هی چند دوز جواب کھنے سے معذور را بارسی بیکھ کے معذور را بارسی بی کھا گئے سے معذور را بارسیری بیکھا کی حالت ہو کہ کا بیک وقعہ باتھ باقال سروہ دو تواد دھی شعیف ہوگر تھا کے تقریب حالت ہوتی ہے اور دودان خون ایک وقعہ تھیر جا تا ہے جس میں اگر خدا تعالی کا فضل متد ہوتی مورت کا اندیشر ہوتا ہے تھوزے دولوں میں بیرحالت دود قدہ ہوتی ہے۔ آ من دات مجراس کا بخت دود وہ دولا ہورک ہے۔ دورت دراک سے قریب سکل کھا فی میرم میں ایک میں مغیال کرتا ہوں کہ صرف خدا تعالی کے جمود سے برزی کی ہے۔ ورت جودول جود کی برن ہے بہت معیف ہوگیا ہے ۔"

(رَ كَرَارِهُالِمَ مِرْفَقِ مِن ١٩ يَوِن ٩ ١٩ مَدَ مَكَوَ إِسْدَامَة بِينَ هَ تَبَرَمُسُ ٩٩)

ومخروي مري فويم سيندها حب سلرانشاقال

اسلام ملیم مرحمت الله و پر کاند مکل ہے میری طبیعت علیس ہوگئی ہے۔ کل شام کے دقت معجد میں اپنے تمام دوستوں کے روبرہ جو ہا مفرقے ریخت درجہ کا عارضہ فائل ہوا اورا کیا۔ دفعہ تمام بدلنا مردادر بغی کمزدرادر خبیصت عمل تخت مجموز بهت شروع جو فی اورانیها معلوم جوتا فها که کویا زعدگی عمل ایک دود مها تی جیل به بهت نازک مالت جوکر پیم محت کی خرف موجود بود یکراب تک کی اخمیدان خبی ریکی پیکا تاریم و مرض کے جیل ساتلہ تعالیٰ تحتال و حرفر بائے۔

ایسے دقوں میں بھیشہ مخلہ کا ساتی ہے۔ اس اوقت ملک ہو مین ہے آپ نے ساتھ اگر میمی کی ۔ لیکن طبیعت کی بخت سرگردائی اورول کے اضطراب کی بعیہ ہے وہ متک کھولئے کے وقت زعین پر مترق ہو کو کر گئی اور کرنے کے سبب سے خشہ تھی اور ہوا تش دی تھی ۔ مائٹ ہوگی ۔ اس کے جھے وہ ہارہ آپ کو تکیف ویڈیا پڑئی۔ بیسٹنگ بہت عمد دھی ۔ اس دکان سے ایک گزار مشک کے کر جہاں تک میکن ہوجندار مائی فریا کمیں کہ دور وسرش کا بخت اندایشہ ہے اور شدا تھائی کے خشل پر مجروسہ ہے۔ '' (کار کستوری کا ہے کو مشکو ارہے ہو ۔ خاند) ۔ ( کتوبات جربین کا ہر اس ۱۸۷۸) '' متحددی کری میں معاصد ہے مشروات تھائی

اسلام میشیم در مستدانشده برکاند و میریانی کرکے آئ می میکو غیر رواند قربا کیں۔ کیونک مجر سفید در حقیقت بہت ہی جانج سطوم موار تھوڈی خوراک ہے بھی دل کوقت ویتا ہے اور و در ان قول تخرکر دیتا ہے ۔ یہ بھی انشر تحالی کی متحبت سے کہا گی تیا دی واس کیر ہے کہاں چیز وال کی خرور ت پڑتی ہے۔'' پڑتی ہے۔''

\* مخدد کی بحری معزیت مولوی صاحب

ا سماہ مجلیکم ورحمتہ اللہ و برکا یہ اوراس یا جز کی غیبست آئے بہت نظیل ہوری ہے۔ ہاتھ یا کہل ہاری اورز بالنامی بھاری ہودی ہے ۔ سرخ کے غلبہ سے نہایے تدار جاری ہے۔ جھ کو آئے کس کے شکسی قد رمفکہ ویا تھا۔ وہ نہایت خالص تھا اور بھی کو بہت فاکوہ اس سے ہوا تھا۔ اب جس سے پچھ مرسہ جوالا ہورے مفک منگائی تقی اوراستھال بھی کہ میر بہت کم فائدہ ہوا۔ پازاری بیزیں مفتوش ہوتی ہیں۔ خاص کرمفک پیڈسٹوش ہونے سے خالی تھی ہوتی۔ چنکہ میری طبیعت کری جاتی ہے اور ایک بخت کام کی محت سر پر ہے۔ اس لئے تعلیف دیتا ہول کہ ایک خاص آجہ اس طرف فرما کی اور مفک کوشرور در میزاب کرد بشر طیکہ وہ بازاری شہواً"

(غلام المركل بالت بسريبط ويتم فيرس ١٢٠)

العام الرحليات المدري المراس المواجع الموسود المعلم الرحليات الدري الموسود المادود ال

( خَاكْسَادِ غَلَامِ احْرِقْطُو وَا بَامْ مِنَامُ غَلَامِ صِ ٣ )

ناظرین کرام! کستوری تی ک سواخ حیات کستودگا و فیرے جری پڑئی ہے۔ اس بی بڑے بڑے بٹرے بٹر آیت نمو جات جن پہنکڑوں رو پیٹری آئے اور جو مرق قوت ہاہ کے لئے تیار ہو کے موجود چیں۔ دلیکن شرہا را معلمون ہے اور شرق ہادے پاس تھائش ہے۔ اس لئے موق اس قد مادر مرض کے دیے چیں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو افتا ماللہ کی دومرے وقت ایک مقصل اور دلل ہاہے میں چیش کے جائم کی ہے۔

ساجدادراق عی مرزا آنجمانی کی مقیدت کوشند برخانید سے آپ نے ما دھ کی۔ ایک خلاب کے لئے یامرف معولی سے فکرید کے لئے محیوں جان پریٹی رہی اور فرائی اور الہامول بک اور برتائجی محرا فرانول فنس یک:

#### جو آرزد ہے اس کا ختبے سے انفوال اب آردو سے ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

اس بھوٹی عقیدت اور منافقان ہا بھوکا کے لئے سیلہ بھناب کی واد دیجے رفوشاریں ہیں وہ کیں بھوٹی مقیدت اور منافقان ہا بھوکا کے لئے سیلہ بھناب کی واد دیجے رفوشاری ہیں وہ کیں بھوٹی دو اختیار کیا جو نہا ہے ماج انہ معلوم ہونا ہے اور بھر عرض واشت کے وقت وائنوں کو بیاں کھیا کرؤٹ جانے کا احتال موا اس معلوم ہونا ہے اور بھر عرض واشت کے وقت وائنوں کو بیاں کھیا کرؤٹ فرو دوجیا نے دیے اور اس کی مارا سین کی گئی ارا سین کی گئی کر مقارات کی کھیا اور بھیا اور بھیا اور بھیا اس موا کی بھیا کہ اور اور بھیا اور بھیا ہوا ہوں وہی وہی کرنے کر اور اور کی بات اور بھیا بھید میوں ہوئے وہ وہی دولوں تیرے بھیلندوں سے بھید میوں ہوئے ہوئے وہ اور کی دفات کا خوب می جی اوا کی ساتھ کو جوزہ اور در سے بھید میوں کو گئی کو برقر اور سینے دولوں کی دفات کا خوب می جی اوا کی ساتھ کی دنیا تھی دیا تھی دیا تھی دولوں کی دولوں کے دنیا تھی دیا تھی دولوں کی دولوں کی دنیا تھی دیا تھی دولوں کی دیا تھی دیا اور در دے کا دولار دوری ہیں اور شرخت کی دنیا تھی سے بھار دوری ہیں اور شرخت کی دنیا تھی

بخداتگم کی طاقت رکآ ملب ہوئی جاتی ہے اور دل جمرت داستھاب کی انتہائی کمرائیں عمل قوط زن ہے۔ تجب نیمن حمرت ہے۔ مضمون لکا دکی تین۔ اخیار حقیقت ہے، کہ سرزا کا دیائی نے حکومت ہے کس قد رجمونی خوشاہ کا اعمار کیا اور جا پاؤی یام اعباء ہے جاوز کرتی ہوئی کہاں ہے کہاں نگل گئی۔

انسوس اس قدر تعریف وقوصیف، جاس دفضائل بیان کرنے کا تنجید مرخ کی بیک ٹانگ بی برآ مد ہوا۔ انگریز می حکومت کی تو تعریف ہوئی مگر اس استف ویادری دچال قرار دیسے مجھے - عید انجیت کے ستوان کو ذات ورسوائی کے دعید کی قد داری ہے ہوئے بخ وین سے اکھاڑنے کا تعیکرآ پ نے لیااد داست چی صدافت کا تنان قرار دیا اور پائی جسویت کے تی ہوہ کونسار فر کی ترب ہے جواستماں ندکیا گیا۔ گینش کفر کفر باشد ہے دیگر بخدا میر و تعمیر اس کے عاد و کرنے کی اجازت تھیں دیتا۔ جس جرات ہوں کہ حکومت کو کیا ہوگی و وہ کوں خاصوش رہی۔ طائک بدلکام دور یہ دوئن کو دونہا ہے تا سائی ہے اس کے کیشرکر دار کو پہنچا کی تھی۔

قعر نیوت کی محیل جود اسویری ہے ہودگی۔ چند ایک سر پگرے تنوید الحواس مدت او لیکن ن کا مظاہرہ آ قباب نیوت کے سے کرنچکے مگروق درسالت کی ایک بی تلوکر سے نفروہ ال اللہ ہوئے۔ اس کے بعد کسی پر پھر مجھی کم بختی کا بھوت جوسار ہواتو میوت کے آئے دار کا بھاؤ جد معلوم ہوگیا اور سالت کا بھارا کا قانا تا وہ گیا۔ س کے بعد ایک کانی حرصہ اور مدت دوازگزرگی کرکن اسمانی و نیا بھی کوئی ہو بخت زکام نبوت سے شرایا۔ کو یا بھتی اس وجہ سے وست برآ دو ہو بچکے کم بختی ہے اب ہندوستان کی باری آئی۔ کونگریز تک نبیت کے کھارج موانے جہاران کے دل وومائی آور اسمار اول کی حکومت اسٹ بھی۔ ٹروٹ کو بھی ۔ وقار جا تا رہا بھر باس بھران کے دل وومائی بھی پہندئیس کر فلام آ باوش کوئی ایسے خواب دیکھیاں کے شرووت موں ہوئی کو کہ سام تھیل بین ویا جائے اوراکی میشی تھری ان کے سینے بھی کھونی وی جائے۔ جمول کی بھاڑیوں بھی نبوت کا جی بیندئیس کر فلام آ بیاری دھم اس کے سینے بھی کھونی وی جائے۔ جمول کی بھاڑیوں بھی نبوت کا جی بیان اوران کی آئیاری دھم اس کے سینے بھی کھونی وی جائے۔ جمول کی بھاڑیوں بھی نبوت کا

مرآ واساده لوح مسلم فواب محمال شی دروق موے کی بیندسویا بوا تھا۔ وہ دوتر اپر محسول بن ندکر سکا کرہ و بان کا حتی ہے وہ با حص رحمت محت ہے گیا ہے۔ آ و زمر بالا کی وہ تریا تی سمجھٹا اور شعرت سے اس کی بیروی تھے شخنے در بے کرتار ہا۔ بالا فرید فود کا شتہ ہوا جوان موالاد والی بات نکالے۔ جباد ترام موا اور اسے بدترین محل قراد دیا کہا۔ اگریز کو اولوالام اور مجوات کو مسمر یز مرکز داشتے ہوئے رسالت بیڈا کرڈ الا کہا اور صاف الفاظ میں کہ دیا گیا:

ام کے زمان وائم کیم خدا ام کے وائر کہ مجنّی باشد

( زيال المتوب من مرواي عدام ١٠٠٠)

سخراس کی کیا دید ہے کہ اسمائی و نیا بھی کوئی پر بخت ذکام نہرت ہیں جٹائیس ہوتا ۔ کیا ابعد ہے کہ نہوت ہیں جٹائیس ہوتا ۔ کیا ابعد ہے کہ نہوت ہیں جا کہ اور کی ہے اور آئی ہے تو وفاع ہیں ۔ آخراس کی کیا ویہ ہے کہ نہوت ہیں ہوتا ہوں ہی ہر کی اور ہیں وحرا ما دے بنجاب میں ہر کوئی اور ہیں وحرا ما دے بنجا ہے تو کوئی ادر ہے ہی وحرا کی در گان کا تعلیم اور ہے تو کوئی در گان کی دو گان کا تعلیم اور ہے تو کوئی در جار ہو کی در گان کا محکیم اور ہے تو کوئی در جار ہو کی در جار ہو کی در گان کا محکیم اور ہے تو کوئی در جار ہو کی در گان کا تعلیم اور ہے تو کوئی در جار ہو کی در گان کی اس اسمائی ہوا ہو تو کے در خوار ہو کی در گان کی اس اسمائی ہوا ہو تھے ہوں ۔ اور اس شکل ہوا ہو تھے ہوں ۔ اور اس شکل سے اور کوئی ہوا ہو گان ہیں اور کے بیان میں کی ہوا ہو تھے ہیں ۔ اور اس شکل ہوا ہو ہے ہوں ہوا ہم ہوگ کی دور ہے ہوں ہوا ہم ہوگ کی دور ہو ہوں ہوا ہم ہوگ کی دور ہو ہوں ہوا ہم ہوگ کی دور ہو ہوں ہوا ہم ہوگ کی دور ہون ہوا ہم ہوگ کی دور ہون ہوا ہم ہوگ کی دور ہون ہوا ہم ہوگ کی دور ہونے ہونے کا مور ہون ہونے کا میں ہونے کا مور ہونے کی دور ہونے ہونے کوئی ہون

محجائش نہ جایان بھی۔ نہ ہے دیا افریقد وجشہ بھی۔ آخرکوئی خاص وجہ ہے جواس کی پیوائش بھویائش مرز نین خلام آباد بھی کھڑے سے ہوتی ہے۔ داز کی چیز اور سینے کی بات سی ہے کہ ہے متوصف کا خودکا شدہ بودائے۔

مثال سے طور پر ایک اور فتلہ چیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدائی خواروسر پھرا شرک یا تیازش ایسا بھی پیدا ہوئے جوا ہر الموشین کی بید مدخو بیف کر ہے کہ آ ب ایسے چیں۔ آپ کی حکومت عدل وافسان کی چیتی جاگی تھور ہے۔ آپ گل اللہ چیں۔ یہ چیل ۔ وہ چیں۔ گرسا تھ عک وقوم یا وفاوار تا ہے مجھ گی ۔ چرگزش ۔ بلک است آئمہ الکٹر اور منافی مجھ کر قرار واقعی مزاوے گی ۔ کی کھ اگر اس کے دل جی جیا خطاص ہونا تو یہ فیر حکن تھ کہ وہ اس کے آتا وہوا: پرز بال عمن وہ از کرتا یا اس کے دل جی جیا خطاص ہونا تو یہ فیر حکن تھ کہ وہ اس کے آتا وہ واز پر زبال عمن میشوشلدی انتو ضرور فعدار ومی وقوم ہے۔ حکومت کی تعریف اس کے تا ہے کرتا ہے کہ کئی چیل خانہ جی

> ول ہے جید کی آنکموں میں آنو بحرآئے جیٹے جیٹے جے کیا جائے کیا یاد آیا

مین قادیائی کی جابتی بھیڑ وخداد الدیرد تکرے ول کی مجرائیوں میں سوچا در کہ ہو کرس برتے ہجہارے وفیائی کی سرکار عدیدے قل کا دمو کا کرتے ہیں۔ آ نجاب کی سوار کی حیات ایکوں نے تکھی۔ بیکا لواں نے شائع کی ۔ مرسرت خیرال نام میں تقرق عمیج کے لئے کب کوئی ایسادا تھ ملا ہے کرمیز کا دور پاکستوری کا چکری چھاجات اور یہ سلسلہ لا احصیائی شم ہونے کوئی اندا تھا۔

ہم اگر کوئی واقعہ وی کریں ہے تھے تصب کی ویہ ہے وہ آپ کو اشہار کے مرا تب بھک پہنچ نظر شدا کی ہے۔ اس سے ہم چاہج جس کر کی طرح تمہارے ول میں بینائی پہدا ہوا ور کمکی ہوئی سچائی یڈ مرائی کرے اور تمہارے تقویہ مطمئن ہوجا کیں۔ اس لئے قادیان کے تمہیرے اسلی واکس اخبار النعمال سے باخ وحدت کا ایک مجول چی کرتے جیں۔ میسرف اس لئے کرتہ ہیں اصلی واکس اور کا مصدات ہے اور اس کی دلیل مرز ا تا ویائی کی زندگی ہے۔ آ محضور مرکار یہ بینا تھے ہی واصل الی الحق موسے اور مرزا کا دیائی بھی مکل دیا۔ آئے خسوط کی کا انات الیست تھا رے اسے گزت سے ظاہر ہے اور مرزا ہے دیائی کا ٹی اے وخت ہم اموکا چڑک کریں گے۔ دونوں کو تر از دیش وزن کرو۔ اگر تول چرا انزے تو ٹوکی سے قل اور ہوزکی دیٹ تھے جا ڈا دواکر فرق اصالم تر تھیں ہو کو خدا دا سوچ کرکد عرجا دیے چی اور مرداستانی کدھرہے۔

"آ تخفرت الله كل ايك موجد معرت مرآ ك-آب جرك بى تشريف ركة هد معرت مراج ازت في كراهد مح أو و كما كدا يك مجود كي بنا أن يحمى الوف تكاو ك لين سن بهاوة ال بران بنول ك نشان الوك بي معرت مرائد كمرى بالنياد كالمرف تكاو ك لو مرف ايك كواد ايك كوشوش الى جو كي نفر آئى سيد كه كران ك آنو جاري بوك -آ تخفرت الملكة في دون كي ديد بي بحق أو مرض كيا كرفيال آيا بي اليمرد كركى كاجوكافرين -ان ك لئة الى قد رحم بهاوداً بي تلك ك في تركي تين في الما يمرك كالتي قدر حسكاني بيدك برس سن بنداد المستحق كاركون كركول الم

( معقول الاعتبار الفصل قاديان مورود القومرة ١٩٣٥م)

رطست مرکارد دعالم

کا نکات مائم میں بڑاروں پھول کھے۔ لاکھول نتیج چنگے۔ کروڈول بڑاں جذبہ وحدت سے سرشار ہوئی۔ بارخ مائم اخرے دعیت کا ایک بے نظیر البانا اور پھلا پھول گزار ہواؤ بنبلوں نے وحدت کر زانے کا نے تقریحاں نے حرکے نغوں سے ایک کیف اور سرور پیدا کیا تو کوئل نے کوئو کے سرت انگیز نوروں سے وجد کا مال چڑا کر دیا۔ کوئر ہواو سے اور پیچاتی تو سے اس شان سے ترتم رہے ہوئے کہ تھین وصیاد کے ول پر ایک ایسار سب طاری ہوا کہ وہ اپنی تفرید بھوٹی گیا۔

بارغ وصدت کا دہ سیفتھر مائی تھن کی آ بادی وشاد الی کو دیکھید کھی کر ہارغ ہائے ہوڑا اور پھویا زیما تا۔ قدرت نے اس کے سینے تھی دیک ایساد کی وہ ایست فرمانے تعالیمی تھی معمود ملم سے معمدد جم وکرم کے بحر تابیدا کنار موجز ن تھے۔ وہ ہائے رائست کی چھوٹی سے چھوٹی کھلیف اوٹی سے اوٹی کے مجمل دیکھے دیمائی ۔ وہ ایک ایک بل سے جد دوکی کرتا رد کھ لیز اور محمد دیتا۔

آ دا دوچین کے ذرے ذرے کا فدائی وشیدائی جب مشیت ایز دی ہے تلام عالم کو محل واکمل کرچکا تمکیل من علیها خان کولیک کتابوا عالم جا دوائی کا درلہا بنایش آ واحضور کی رصتی باب ہاں اس دوسرا کا دم ویسین جس نے شہنشائی میں تشیری کی ادر کروڑ داں ورہم لٹائے اور بڑا رواں غلام آزاد کے پیشکڑ ول لوظ یاں حضت مآب خاتو ٹیں بنا کیں۔ گرتی کوسٹیالا اور چلوں کوسپارڈ ویا۔ بھاؤل کا ویکیرٹٹا جول کا والی مضیفوں کا جار غلاموں کا سولا۔ جب اس شاداب دگراویجن سے جدا ہواتو مسلمانوں کی وہ پاک مار بنا کشومید پیڈروکر بھان کرتی ہیں کہ آ ہ محرے جرے کی وجوار ہی جن شی سوران کی پڑسندہ سے اور چھت کھورے پھول سے اٹی ہوئی محمل میرے پال ایک ٹی کا دیا بھی موجود ترقی توجال ہوا جا ور شہنشاہ ور اوا کا دم واپسسین و کھتی۔ جمائی برباتھ دیکر شوش سے دل سے تو رکھتے:

تعول کر آتھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے دانے دورکی دھند لمامی ایک نفسور د کھ

زبائی میں خرج کرے عل و بروز کے ساتی بورز ؟ ویزال کریٹ تو کی کو خوبی و تھا۔ میں ، علی و بروز کے سے مملی زندگی ورکا رہے اور و دیمی ایک جس میں بوہیو مشاراً طلیہ کا گفتہ نظر آئے۔ یہ تیمی مارٹونی کی مقبقت اوصاف جا تی ہے۔ اسد نام رکھ لینا شیر کے اوصاف کی منا نے نہیں ۔ علی کا تفاقہ تو یہ ہے کہ وہ اصل کا بور د بورا نفتاز بیش کرے ۔ مثال کے طور برم تی کرتے ہوں۔ سنتے :

الیک سراہ فام میٹی جس کے موسلے ہونے اور چیٹی ناک، ڈراؤٹی مرز) تھیں، بدلہا چیرہ اور نہایت چی المنظر جوان محرانوروی کرتا ہوا کہیں جار با تھا کہا جا گھا۔ اس کی اظرافی ہے اس کو اٹھالیا۔ چھوٹی می چیز پر چز گا۔ اس کی خواصور تی و دیک، دیکھ کو در بہت خوش ہوا اور جلدی ہے اس کو اٹھالیا۔ جنگ احتیا با ہے اس کی کردو غیز کو در کیا۔ دل جم اصدر استھیں پیدا ہو کی اور اسے فریت وافقائی کا داصد طائن تھور کیا۔ دیگی اس بیش قیست نہیں افراد دسے بہت خوش تھا اور خرج طرح کے دلو لے اس کے دل جس دور اکر اضحے تھے۔ دور پیمین تھ کہ کو یا قاددان کا خزائد ہاتھ گا۔ بلا خردہ اس تھے۔ عظمیٰ کو

انسوں بن کی انجائی خوشی اور دلی جذبات کا طاعم ایک نظر دیکے لینے سے کا فور ہو گیا۔ اس نے نہایت حمارت سے بدالغاند کیے اور چل دیا کہ کم چنٹ کوئی ہوا ہی بدصورت آ وی تھا جو حمیس مجھنے کیا ریا کہا اور چھر بیانت ، داناور چل ویا۔

ناظر بین ایر تمامل و بروز به اب زما ہے تکھ بها درائا کی ورویشاندزندگی کا پاس اندوزندیمی ما مظاکر ہے:

خود کاشتہ نیودا سمبر جوا کو آب کوہر کیا بارش سے کی ایک ہوا کی کریم چلیں چول مجی کمی تو چل نہ سکا نوتس بنام مرزامحودا حدقا ديان يحقيل شالينسك مرواسيور

" جناب من بمقدمه مرزا أعظم بيك مام مرزا بشير الدين محمود ومرزا بشيراحه ومرزا شربيف احرصا حبان حسب بعابيت مرز العقيم بيك ولدموذ الأكرم بيك معرنستة بمرز اعبدالعزيز كوجه حسين شاه لا مورشي آب كومنصله ذخر أوثس ويتامونها:

یرویئے بیتنا مدمور اور ۱۹ مرجون ۱۹۴۰ مرجمتر کی شعبرہ مور مور کا مرجولا کی ٩٢٠ ومرزا وكرم بيك ولدمرز الفلل بيك دخاتون سروار بيكم صاحبه بيره مرزا افضل بيك سائنان قادیان نے کل مائنداد فیرمنتولدازهم بخی دارا ضاب زرگ دفیر زرق برهم اندروں وبيرونها مرخ كلير والقدموضع قاديان معدهمه شاملات ده حقوق واملي وخارتي متعلقه جائبداد خہ کور آ ہے کے دمرز ابشیراحمہ وٹریف احمر صاحبان کے حق میں بچج کر دی اور زر قیت میلغ ایک لا كواژ ؟ ليس بزاره و پيره عنامه شرخ چ كيا كيا ي

كدمرذا أعظم ببك بمرمرذا اكرم بيك نابالغ بب اود يوفت 😸 ليخ ا ارجون ١٩٣٠ مركا بالتع تما وروه كم جرا الى ١٩٠٠ و يديا موا تماادر كم جولا في ١٩٧٨ و كوبالتي جوا تما اوراسیت مامول مرزاعبرالعزیز صاحب کے باس بروش باتار با۔

۳۰ . . . که جا نیداد و بهیدمند رید نقره (۱) بدی جائمیاد ب ادر خاتون مردار بیگم صاحبه كوكوني حن تسبت حائدا وغه توروفيل جوقا بل أيتا وونابه

عهر ... اورمرز 11 کرم بیک کو با شرورت جائز جائیدا و بیدند کود و کوئ کرنے کا حق مأمل زقار

حائداد قد کوروبالا بلاخرورت ما تزفرو فست جو کیا۔

کہ اوا تکی زرجال کے بارہ عمل سروست مرز اعظم میک کو کوئی ثبوت ... ..**Y** والمل تبير بهواي

المستنات مرز إعظم بيك جائبه وبيعه فدكوره كودائهما لينغ كالمستحل بهادراس فرض ے لئے آ ب وفرنس دیاجاتا ہے کہ سے جائیدا دبید ندکوراعظم بیک کودائش کردیں۔

اكرة ب في تداد خكوره والمن شركي تو بعداز التعماسة ليك ماه تالوني

جارہ جوئی کی جائے کی اور آ میٹر جے مقدمہ کے قرمیدار مول کے۔

 عی نے نوش بنا کی ایک آیک تقل مرز ایٹر وٹریف صاحبان کو بذرید سی ہے ہوس چا ہا ہے۔ ایک ایک مرزا بشروٹریف صاحبان کو بذر ہے۔ وجٹری بھی دی ہے۔ '' بیریان کرا شروری ہے کہ آ تھا تھیرات وانتکالات نسست جا کیا د خاکور بندگر دیئے جا کی۔

مناحبان یہ بین بروز وعش کے کر میں اور ونیا ہے اللہ تعلق دخا کساری و عاجزی کے اسباب اورمرزا قاد یانی کے ڈال بیات کرؤوڑھ لاکھ کیا آیک میں مصری خاموان نبوت شی بھٹل ہوری ہے۔ تا دیان میں جائے آور و کیکھئے کدان پیٹیمرز ادول کے آ رام کے لیے کس قدر عالیٰ شان کونسیاں اور سر بفلک فدار تھی تی کھڑی ہیں جن علی جزاروں رویے کے فرنجر اور ویکر لواذ باست بوی خوبی دحمدگی سند آ ویزال چیند بهان تک بی پس تبین به آمان نا توبید سند کرجی کی يوتيان مغرفي تبغه يب وتغييم كياس لقررولاده بين كروتيط دنول هاريد يحترم طنيغه مي أشي في النوركو ان کیٹر بیت کے لئے ایک نہایت کی فربھورت مرک حال درش میں رونو جوڈ کیدا تالین حمیر جمی مبيسل موثل لا جور مصر بعد منت كاديان التي موثر بين دا كي باز والأثاميزاب

مرزا قادیانی کے اس مونہارولائل سے کی ایک داواز یول سیدہ سارو یکم جو فحرے یا تھے ل طلقا کمن بھی اور جو خلیفہ صاحب سے دورے کے بیام بھی میں میں چل کہی اور جس کا حمد میر . جانگاه وه داغ مفارقت خلیفه فی گوخسوصاً ادرا مت مرز ائیرکوهمو مایدتون افود ۴ پزار

قاديان كاجرما عرواكس اخبار بسيعها راالدجل عاقول مرهي اورتعز عدنا مول سعكاكم ے کام سیاد کرتا اور لسویں بھانا ر بالدروردور سے لوگ خوالی طاقات کی ولیسپ کھانیاں بیان کرتے رہے جنہیں من من کر ظیند تی کا ول کیکیا جاتا اوراب سے ہے اختیار آ وسارونکل جاتا۔ مخفرة مرزا بمواصاحب مدتول اس كفراق شائز يا كشية خررفة رفة بررستا بوانا سور يحيم مواتو یے پی کئی مذر یری کرنے کے لئے ایک اور جمیل دوشیز وال کی جس سے حال ہی میں نکاح ہوا ہے۔ ید نجیهاد میمخرم دوست شوبا دجازی نے اس برایک فکانی معمون جرید و احسان موری ۱۹۳۷ کو پر ۱۹۳۵ و می کنسااه را می برهای فی لق نے خامر فر مائی فر مائی \_ بره ومشمون قار کین

> کی ضیافت طبع کے لئے چیش سکے جانتے ہیں۔ الميركو ليخ نيسا

ظیفہ قادیان کوحا کی لی آئی کی دھوت مبلیا۔ (خود مای ای ان کے قام ہے) آج كل عملة "احسان" اور ورارى طرف سے قاويا غول كو دعيت مبلد وسين كاكام

آلوڈل کی شدھی کی طرح بڑے زوروں پر ہے۔ اس لئے ہم جو چنگ باذی تک کی تو ی تو یک بادی تک کی تو ی تو یک کے اور ہیں ا شیر کئی سے چیچے شدہے۔ مناسب شیال کرتے ہیں کو اس میدان شیر تقرم بڑھا کی اور ہیں ا شایف قادیان کو دجوت مبلا دینے کی زیادہ ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ ''الدجل'' دیم ''احسان'' کو مرز ایشرالدین محود ۔ نہ کم رتبہ کا انسان مجت ہے دور چاہتا ہے کہ ظیف قادیان کو دہ مختمی دجوت سے جواس کا ہم رتبہ ہو۔

ہم مرزامحود کے ہم رتیاتو کیا ان ہے یکی چار درائی آگے ہو ہے ہوئے ہیں۔ مثلًا اطالیہ کی ایک حمید میں دوفونے اگر قادیان کے تعرفاد فت کواپے تدوم سنسند تروم ہے مزت بخش تو حاتی تی لاک کی در اتی نے بیری کی ایک مشہور مقاصہ کوائی حمیت سے سرقرا از کیا۔ مرز اجثیر اللہ بی جمودا کر گورز پنجاب اور واکسرائے ہندہ نفیہ طاق تھی کرتے ہی تازاں جہ ہاتو جاتی کی تاریخ کی درائی نے موسعہ بیان تکا صور جمود بہت فرانس سے فاقات کی ۔ اگر مرز انکووکے ہاس مکومت اللہ کا انسان میں استفاد کی مورد بہت فرانس سے فاقات کی ۔ اگر مرز انکووکے ہاس مکومت

ل درائی نے موسعہ بوائنگا معدد بمبوری فرانس سے فاقات نی را کرمرز افتور کے ہائی طورت برخانیہ کے پردانہ ہائے خوشنور کی موجود ہیں تو حالی ان کی درائی نے خود موسعہ بوائلار کا مرطوبیت حاصل کیا۔ اگر طلیفہ قادیان کی شان ''افکم''اور''الفطش'' تصائد کلعنے ہیں تو ہوری درائی۔ کے کا رہائے فرانسمی اورانگریزی اخیارات میں جیسے ہیں۔

یاتی باز معرف داری درانتی کے فضائل سائن ہے آپ جاری مختلت کا انداز والک لیجز اورخود می فیصلہ کیجئے کہ بھرمزیہ کے کا خاسے خلیفہ قانویان کو جمت میللہ وے سکتے ہیں یائیس

بہرحال اگر طیفہ صاحب مبلارے فوٹ ٹیس کھاتے تو آئیں ہیں بات پر فوٹ ہونا چاہیے کہ ہندوستان بھی کھا از کم ایک مخص ایسا بھا ہوگیا ہے جس سے مبلا کرتا ان کی شان کے خلاف جیس اور بہاں ہم بیدذ کر بھی کروسیتا ہیں کہ ہم چنگ بازوں کے قلیف کی بھی ہیں۔ اس کے اس مبلائے علی ظیفہ برقابل طیفہ ہوگا۔

اب بم وَلِي شَرَ تُرِي وَهُوت عُد اللَّهُ مَرَكُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ ا

" ہم کہ حاتی لتی آتی والد والد بزر گواد مرحوم ساکن موضع جہازی بلؤنگ پرون وفل وردازہ فا ابور کا ابول اور بقائی ابوش وحواتی و ہتد وسلم ہا نیکاٹ ہم سرزا ایشرالد بن محبود کو دھوت دینے ایس کہ اگر ان کا باپ کیا۔ المقاتوب کیجھ اور جمونوں پر اسنت جیجے۔ اگر ان کا باپ کم از کم مسلمان بھی تھا توسمی خاور عمارے ساتھ مبللہ کرلے جمل کی صورت صب ویل بوگ

ہم فاجورے رواشہوں اور خلیف ماحب قادیان سے چلیں۔ ووثوں وریائے بیاں کے کنامے کی جائیں۔ لیکن تاریخ مقرد کرنے تیں اس احرکی احتیاط کی جائے کہ جاندنی وات ہو۔ پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک بن م نشاطاتا تم کی جائے جس بھی میں رونو اور مختار بھی کوئی۔ شائل کیا جائے ہے۔ دات ہو تھنل تھی وسروہ قائم رہے اور اور کے تاکسی حاضر ہیں وہ خرات وضوکر ہیں اور بہتر ہو کر حسل کر ہیں۔ پھر خلیفہ صاحب بدرگاہ قائمی الحاجات وعاکم ہی کہا ہے تھا اگر جرانے جس تھا تھا تو میں رونو اور میں مختار بھی اسپنے کھروں کو جائے کی بجائے میرے ہمراہ گاہ اِن بیٹس اور ہم دعاکر ہیں ہے کہا ہے تعدا کر مرز اغلام احداثہ ویائی سچا تھا تو اس کے فرز تدولیت

کیکن اتبام مجدت کے طور پر طلیفہ میں حب دعا ، تھٹے سے پیپلے میں دونو کو سچھا کمیں کہ ۔ دیکھوسیسل ہول اور اُنسٹن ہول ہول جا کا گی ۔ تخواہ کی قوبات ہی شکرہ ۔ قاویان کا بیٹ انسال تمہاراہ و کا اور کا مہمی ہوائے نام محمل ہیرے ہی ل کی دیکھ جال ۔ وہ محمل کا ہے تکا ہے صرف او کول کو دکھا ہے نے کے لئے اور کمی مجمعی آئیش، مجریزی کے وہ جا رائٹھ سیکھا دینا اور ہم ۔

اس کے بعد س بخار کی مجاویا جائے کہ آ منا حشر مرحوم کا صد سرفرا موٹی ہو جائے گا ۔ فغم کی زندگی ہے اچھی ندروہ کی فو بری جگ شدوہ کی ساد فی شوق کے چوا کرنے کے لئے لاہم میکی موجودے ۔ وغیرہ۔

ا تمام جمت کے بعد ذکورہ والا وعاکمی کی جاگی۔ اس کے بعد خلیفہ صاحب کا ویان کی طرف ہمل پڑتی اور ہم الا ہور کی طرف ۔ اگر دولوں سما تی مرز ایشر محود کے بیچے بیچے مل پڑتی آو دوسیے سان کا باپ چاسا کر ہماں بیچھانہ چوڈ کی قریم ہے۔

ہم نے یہ چھ سلور بھور وہوت نامد تح م کردگیا ہیں۔ آب مرز اصاحب کا فرض ہے کہ وہ میدان مبلیار جی تھریف لاکیں اورخواد کا احدی'' الدجل'' جیسےانا ڑجیں کا آگے زر مسکیلیں ۔ (داراتم مانی کا فرائس می ہور)

خلفدى كاشادى (سندادجوزى كاتم س)

مول نا مظهری اظهر نے انکاد کر طیفہ کی اوراشیتان خوافت سے باہر تو تکا ۔ ہمارے اورا پ کے دود و باتھ ہوجا کیں یکنی دولوں اضاکر ہم جمی دعام انگیں اورا ب بھی بھر دیکھیں کہ کس پرخدا کے قبر کی بگی کرتی ہے۔ آتا ہے مرتعنے احد خان دامن کروائے آسٹینی چڑ حاسے الرز حکن لئے بلکھ اور کہتے گئے کہ ذراہ جارے کو رخوردی مردی کی ضرب مبارلہ تو طاحظہ فرا سے۔ اخرف صاب بھارے کہ تی بھی آبیا ۔ طیفہ کی جانے نہ یا کیں۔ لیکن طیفہ کی کومیابلہ کی فرصت کیں۔ ان دنوں حریم خلاف ہی کھی ایس کھی المجان ہے کہ کان بڑی آواز سائی تیس و تی۔ ایک طرف دیکی بیز می ہوئی ہیں دوسر کی طرف ایک پرائم تنجیم بی جن کی ہوری تک بید ہو چکس ہیں۔ کیوب کبیر دخاوسر تے اور فعا جانے کیا کیا تیا دکراوے ہیں۔ سامنے اپنوں کا ڈھیر لگاہے۔ کمر ل شمار دعا کمیں میں میں جنوبیوسر کی طاق میں کوئی اسک تکلیف تیس موئی۔ ماریشز احرابی می آسانی سے ہاتھ آگیا۔ البتہ تنفقز رکے لئے سامنا سندر محکول ہذائے۔ خالم کا کھیل بید وسلا۔ آسانی سے ہاتھ آگیا۔ البتہ تنفقز رکے لئے سامنا سندر محکول ہذائے۔ خالم کا کھیل بید وسلا۔

اسلان ہے ہا کہ آگے۔ البیت معتور نے لئے سامت مندر مطول دائے۔ فاتم کا محکم پیدندا۔

آپ مجھے ہر سادا اجتمام کی لئے ہے۔ انگی معتور تنظیفہ کی کا بود ہود ہا ہے۔ وہ آو

آپ کو معلوم ہوگا کہ طیف تی کی چار دیو ان تھی ۔ ایکن مجھلے دفوں ایک جو رکی ان تقال ہو کہا۔ اب

ہا محسیں کے اور جا بھی بنوائے آو بر طفائن جا وہ آئی کے اور باپ داوا کا نام دوئن کریں گے۔ بہا

لوگ جا اس کی تک مبابلہ مبابلہ بالاے جا ہے جی جہب بدؤوں افسان جی ۔ یہ وہ تی تھے جی ند

مہندی دجا بھی آ یا بجا دائے کے کرم بالد کر نیچے۔ ان ایمی جی تیں کھے کہ طیف تی کے باق ش

یاں سر پر شور سے قوائی سے قما وزوار جو وال وہ فرق ہزیب یاکش کواب تما در میں میں است

ایکی راقم الحروف نیمی کل پیچا تھا است می فیرا کی کہ تھا کیک رام کب ہے اوا است می فیرا کی کہ تھا کیک رام کب ہے اوا اور کیل رائم الحروف نیمی کی گرا در طاقت کی اور کیا ہے۔ اور المدین کے المان کی اور کیا ہے۔ اور المدین کے سروا میں کیا ہے کہ کے المدین کی سروا میں کیا ہے۔ اور اور کیا گرا کی اس موقع کی اور اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اور اور کیا ہے۔ اور اور کیا ہے۔

قادیان جائے اور مختل مردی بھی سوان جنے کا آد موقع فیش دہا۔ انہت یہ یا ک سواہلی داد بی تبریش شائع کردیا جائے گا۔ خلیف تی بھی جول جا کئی بھر آد انہیں جو لئے کئیس سیرے کلیس کے قبیت ناسے شائع کریں گے۔ وقتر احمال بھی نب جا ہوگا۔ جہا تا ان کیا جائے گا۔ اڈیٹر اود کا تب گرک اور چرای مبارک سمامت کا شور کیا کی گے۔ جا بھی سوری کی جوزی پرقر ار سکفرے لگا کی کے دیس مرق دیان والے ہم سے ناوائس و چرا قوان سے خواسی ہے۔

مولا إستلم على الكيرة واداكها كب أنمى مصر البيت بم في مولانا مرتبط احد خان ادر

مولوی اشرف صاحب کو مجادیا ہے کہ طیفہ تی کی خوشہ بادی بلکہ چکی شادی کی رمایت سے خاند برق آئیں وہوں ہوئی ہے۔ اس کے مبللہ مبلاد کا شور کا کران کا میش منتفی نہ کیجے کہیں وہمن کی نے من لیر کرمیاں مبلغہ کے اورے تھریش جیجے ہوئے ایس آؤیوی اپنی ہوئی۔

الدجل کے لیڈ پٹر ٹوبیہ فلام کی یائی مرائے خلافت کے کوئی دوسرے فواجہ اگر اس جھرناز تکریا تھا سکتے ہواراپہ پیغ م جناب فلافت یا بی تک پہنچار نیا کرمبالمدرکے ڈرے فواد مخواہ اٹی جان بلکان نہ کیجنے۔ جب نک مجلے مودی سے نہیں تکتے۔ ہم ان میاز رطلیوں کو رو کے رکھی کے ۔ آپ مورے کیج اور دادیش و نیجنے۔

## جهروح ويسفرشة

الفدائد مرزا کا ویائی کے الہام مرکا شفات، دؤیات دو پیدا سطعے کے چکر جس کے اور مرزائی فرشتے مجی ای ڈیوٹی کو بچالا کے رہے کہ کرووڈ جس طرح ہوا سرکیائی ہوئے۔ اب ندوہ رہے شان کے فرشتے ہوں فہر رہے ان کی نشائی آبا کی یاد دفائے کے لئے ابھی بائی ہے۔ کواس کے پائی فرشتے قبیل اور ندی البام بائی کی مشیئیں جی اورا یسے بھی اب ان چڑوں کی چھال خرورے نہیں کے کہ بہلاشاک می اس قدرے جونا کا فرا اعتام ہے۔

بہر حاں وہ کام جومرز اتا ویائی کی جدت ٹیٹ کی کروری ہے رو گئے تھے وہ ویٹو لی ٹی کے اس جونیا راد ڈلے بیٹے نے جس کی بیاچٹی شاد کی شاروا ایک سے موستے ہوئے ایمی ہوئی ہے پایئے جیل کو پہنچے ۔ ذیل جی گار کین کرام کی وقیجی کے لئے دوخوابات بیان کرستے ہیں رجن ہے بیا تھا تروآ سائی ہے گایا جائے گا کہ یہ کیٹی انفدوا موں کا ٹولے ہے یا دتیا داروں کا کروہ رتمانی ہے یہ شیطانی ۔

مسٹران کڈ جاری تھیرا گیا کہ محمود کی تو جول نے عیسا نیول کوفکست وے وی "کرایٹی میں نے دیکھا کہ میں لنڈن میں ہوں اور نیک ایسے جلہ میں ہوں۔ میں پارلیمنٹ کے بڑے ہوئے میراور تواپ اور وزراہ اور وہرے برے آ وی ہیں۔ ایک دہ تی آ حم کا جلسہ ہے ۔ اس میں میں میں میں افل ہوں۔ مسٹرائی خوارج اس میں تشریح کردے ہیں۔ تقریح کرتے کرتے ان کی حالت بدل کی اور انہوں نے بال شرائجلنا شروع کردیا۔ لاوڈ کر ڈن صاحب نے آ کے بڑھ کر ان کے کان میں میکھ کہا۔ قاضی عبدانشد صاحب میرے ہائی کھڑے ہیں۔ شیں نے ان سے بچ جھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ قاضی صاحب نے بچھے جواب دیا کرمسٹر لاکٹر جاری نے لاوڈ کر ڈن سے بیکھا کہ میں یا تھی ٹیس ہوں۔ بلکہ میں اس جیسے بھی جواب دیا کرمسٹر جھے ابھی خرآئی ہے کہ مرزامحود امر نام جماعت احریہ کی فوجس میسائی لنگرکو دیائے بیلی آئی ہیں۔ اور سی بنگر بھست کھارہا ہے۔'' اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس اس اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

وليم دى كنكرفات انكستان

" بھی نے دیکھ کو افکستان کے سامل سندر پر کھڑا ہوں۔ جس طرح کو گفت از د داروہوں ہے اور سرالہاں جنگی ہے۔ بھی ایک برشل کی حیثیت میں ہوں اور سرے ہاں ایک ور محض کھڑا ہے اس وقت میں بیدنیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں بھے کے ہوئی ہے اور شماس کے بعد میدان کو ایک عدیر جزشل کی طرح اس نظرے و کھڑ جاہوں کہ اب میصاص کے باؤں میں نے اس پر کھا ہوا ہے اور ایک ہا تھا کہ میں کا موہ جسیج زمین پر کتا ہوا ہوا ہے۔ ایک و کھنا جائے ہے تو ایک باؤں کی اور ٹی بیز پر دکھ کرا و تھا ہوکر و کھا ہے۔ ایک طرح میری صاحب ہے اور جاروں طرف میں کو ایک توں کرکیا کوئی جگر ایک ہے جس طرف بھے توہ کرتی جائے کو است ہے میرہ میں اور ووق واز کہتی ہے و نے وی کرکھڑی واپ جی تھے تھر تھر تیں آتا ہے کر میں اسے باس کی کھڑا جواس میں اور ووق واز کہتی ہے و نے وی کرکھڑی واپ جی تھے تھر تھر تیں آتا ہے کر میں اسے باس کی کھڑا ہواس میں اور ووق واز کہتی ہے و نے وی کرکھٹی واپ مائی ویا ایک برانا ہو مثال ہے جس کے ایک برانا ہو مثال ہے۔ جس نے

یہ بردورو بات صادقہ ایک پیٹیر زوے کے مندے نگل دی ہیں۔ جو بھا برانگریزی سنتش برداری کو ہامٹ گر محت ہے کم طفل سے او پراد پر در دنی ارادے اور تمنا کی جو خودساختہ میں دو خوافی مشکل میں بیان موردی ہیں۔

بہرمال فائدن نبوت کے سب سے یہ سے ستون کی بات جم پر نبوت کا انجماد ہے۔ اور جوکا روبار درمالت کو ہوئی توش اسلونی سے دیا درہا ہے۔ انتہاد نسکر کا اختیا کی ظلم ہے۔ اس نے انتظار کن جاہیے کہ کمپ بہر زاتی کا نافلہ سیعت ولیم دی کشر کے لباس عمل آ کیے۔ کا میاب وقائح جرنش کی میٹیت سے چیش ہوتا ہے۔ محمراً وا

اے بیا آرزہ کہ ف**اک** شود

استغراق

'' مرز اقادیاتی کے والد المام مرتبط کھا کرتے تھے کہ بچھاتو خلام اجری گلرہے۔ یہ کہاں سے کھائے گالاوراس کی عرکس طرح سے گل ۔ بلک بعض ودستوں کو بھی کہا کرسے تھے کہ آپ بھی اس کو بھیا تا کہ وہ اس استفراق کو چھوڑ کر کھانے کے وحد سے بھی سکے۔ اگر کو کی بھی اتفاق سے ان سے دریافت کرتا کہ مرزاغلام اجرکہاں ہیں تو دہ بیری ہوسیت کہ مجدیثی جا کرسقاوہ کی آؤ تی شہرای آئی کرورا کروہاں نہ خل ایوس او کروائی صف نا کا می صف نائی ہیں۔ دستاؤ دوآ کے کر کھڑا کر کیا ہوگا ۔ کو کرواؤ زیرگی شہر مراہوا ہے ۔ اگر کوئی اے صف نائی لیہیند دستاؤ دوآ کے سے ترکمت بھی ٹیری کر سے گا ۔۔۔۔ آ ہے کو ثیر تی ہے ، بہت بیار ہاور مرش ہول بھی حرصہ سے آ ہے کوئی ہوئی ہے۔ اس زمان بھی آ ہے تی کے قبطے بھی دفت جہد بھی تھی رکھتے تھا وہ ای جید عمی کڑے فیلے محد بیا کرتے تھے۔''

مَوْسِ اس عقد و کشائی سے لئے آپ اپنی جیب سی مٹی کے فیصلے دکھا کرتے ہے۔ چاکھ شیر بٹی بھی از حدم فوس کی اوراس کومو آ لوٹی ٹر اٹا آپ کی حادث میں وافل ہو چا تھا۔ اس کے قد سیاد کی الیال بھی اس جیسٹوں سیکنڈوں میں جیت الحلاء کا طواف کرائے پر مجود کرتا ہے۔ اب سو اِن دوح عاد خدہ ہے جومٹوں سیکنڈوں میں جیت الحلاء کا طواف کرائے پر مجود کرتا ہے۔ اب مرزا کا دیائی بیل کہائی عاد ہے کے ساتھ ساتھ قد خودی کے سرخی میں بھی بری طرح مجوس ہیں۔ اس ایوں مجھے کہ چیٹا ہے کی فوری حاجت ہوئی اور آپ نے مجعف جیب میں ہاتھ والا اعجامے میں ساتھ کے شیالے کر کا فرمیا آسمی اور جاری میں دی استعمال ہوا اور اگر استعمال کرنے سے پیشتر تو سے عادت کوئی بھی ہو ہری ہے اور پھرا کی حادث ہو حتی کے مراتب پر پہنچ مگل ہؤٹر دیکہ جب حادث نے مجود کیا مرزا قادیاتی نے جیب میں قومت لامسہ سے مدر لیتے ہو۔ قد کا لا والاش کیا محرکم نعیبی سے ٹی کا ڈھیلا کا اس وقت احساس جوار جب آ وحا مند بھی کھل چکا تھا۔ خوشیکہ ایسے ہوآلینوں کا آئے دن ڈیرا آ یا اسکان میں ہے۔

عالانک خال جہاں کی تعلیم اس کے واکل ریکس تھم وہتی ہے۔ رب جہاں تو ارشاد فرما تاہے کھلوا من الطیبات (البقرہ: ۱۷۱) "محر بہاں ملی دے بھا کیا تاک روستی ہے جس جیب شما کھانے اور استعال کرنے بیں کوئی لیزئیس وی ہاتھ کی کے زھیا کو استعال کررہا ہے اور اسپنے مذکو جارہا ہے اور اس ہاتھ سے ٹی اور کو میں تیز ہوری ہے اور عاورے کی مجود کی اور حرا ای معذوری کوئی ویکھنے کرنے پائیلس بیٹھا کھانے سے تی پیدا ہوتی ہے۔ محرم زاتھ ویائی ہیں کہ دستے بھی جارہے ہیں اور کھاتے ہی میر فیس ہوتے۔

اب ذرائی تغییل بھی جا جاہوں کہ اس فریب کا کیا تصورے میے مرض فریا بیش نے مسلم کی ایک تعداد کیا ہے۔ انگل کا ما طاف کر ای ہو آج است میں جا ایک جائے ہوئے کہ است منت کے بعد اس کا کم بخت دورا بیت الخلا ما طواف کر ای ہو آج کا اسک جائے ہاں جائے ہیں جب کرتی تواریا ہے کہ خواری جائے گا اسک جائے ہیں جب کرتی ہوئے ہیں جب کرتی ہو جائے گا کہ اس سے کوئی مواریو موالی ہوج نے آج تا تا اللہ میاں استحان کی تعییل میں استحان استحان استحان استحان استحان سے باہور آخری تمام اللہ میں کہ بارے آئے ہی جب کی دیا ہوئے ہیں۔ مثل مرزا فی کو کوئ دور سے نے بارے آئے ہے۔ بیٹ اور استحان کی جو دھوے کا احد اس مواقی الا دور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ اور الدور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ وال اور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ وال اور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ وال اور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ وال اور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔ بیٹ وال اور جلدی شی اقد کا لاد قاطی ہے آئے ہے۔

شن بیان ایول کرتک فیلے سے فتک طیارت نکی کن ہوگی۔ کو کہ برا کی ان کا کہ کے کہ برا کہانے کی چیز کی انے کی چیز کی انے کی چیز کی ان کی در کرتے ہوئے اور کی ان کی در کرتی ہوگی ۔ ان کی در کرتی ہوگی ۔ ان کی حالت میں اللہ بناد کیا وہ ارشاہ جو انہاء موقع اس کے النے کا ان اللہ بناد کی حالت میں اللہ بناد کی در کرتی ہوگی ۔ ان کا اللہ بنا اللہ سال محلوا میں اللہ بناد و اعملوا مسال ما اللہ بنا اللہ بناد کی در اللہ بناد کی در کرتی ہوگی ۔ ان کی کہ کہ در اللہ بنا کہ بناد کی کہ کہ در ان اور نیک محل کرد ۔ بیا مردا کا دیال کا چلی کو در ان اور اللہ بناد کی در اللہ بناد کی کہ بناد کی کہ بنا ہوگی کرتے کی بنا ہے کہ کہ در آن اور ان اور اللہ بناد کی در اللہ بناد کی کہ بنا ہے کہ کہ در آن کا در اللہ بناد کی کہ بناد کر کے کہ بناد کی کہ بناد کر کہ بناد کی کہ بناد کے کہ بناد کی کہ کہ بناد ک

كرمندين كياادرقوت المسرحيث وكاراش ووتى معزرت بيقدنين بلكرش بهار

منتل جیران ہے کہ آخر بیامت مرزائیہ کیا مجھ کرانکیا ایسی یا تھی منتظر عام پہ لائی ہے۔ اوراس ہے کیامتھ ووقعا۔ بیروخائیا محاس مجھی آرائے من کا ھنگ کے جی ۔ اونٹ رے اونٹ تے جی ک کوئ کی کسید میں۔

كيا بنجاني فرشيته بمي جموث بولت بي

جناب مرزا آنجمانی اپنی بایت ناز کتاب (هیقت الوق مر ۱۳۹۸ مرزان رو ۱۹۳۸ مردان رو ۱۹۳۸ مردان رو ۱۹۳۸ مردان رو ۱۹۳۸ مردان کرد با از کتاب (هیقت الوق مر ۱۳۳۹ مردان که معارف بین کار کتاب وقت بود که معارف بین بهت وقت بود که کتاب کار کت

كيا وخالي في جموت محلي بو لتي جر

و إرسائی کی انتہائی ویک ہے۔ کو است ولیسپ واقعد ایسا فیش کیا جاتا ہے جومرز اقادیائی کی جائی ا ویارسائی کی انتہائی ویک ہے۔ کو است مرزائی سے معدالت سرزائیں کمال ہوشیاری ہے فیش کیا ہے کہ مرزاقادیائی ایک ساوہ مزائ سیدھے ساوھے اللہ دالے تھے۔ وہ خداکا تھم تو کیا اینچ سے کے تھم تک کی تھیں اپنے لئے فرض تھے ہا وجود کھاس کی شدت دراو کرب ہے چین رکھی۔ کر تھی ارشاد میں وہ سب بھی کواما کرتے ہوئے پرداشت کرتے۔ ایک ون اپنے کی فاح سے جب کر تالیف کی بدواشت کرتے۔ ایک ون اپنے کی فاح سے جب کر تالیف کی بدواشت کا بھال اور بیتوں کے کہا اور کو ایسا معلق ہونا ہے کہ کی بھائی فلال ویکھوتو میری پہلی میں در کول ہونا ہے۔

سیاروریان بادہ سیسید موروں ہیں ہے ہیں ہو اور کہت ہوئی کے اندرونی وروک کیا۔ بھے ہیرونی پر سے موا یا چھ میر کی اینٹ دکھائی زوی کس فقر رم اند سے اور کھٹا ہوڑا سند چھوٹ ہے کہ ایک ہو گی ایٹٹ مرز ا تادیانی کی جیب کوکوئی دوز تک زینٹ بھٹے اور وام کی کوٹھر شائے نے سالڈ کلہ مریدان یا وفا کے فوٹو کے فقتی ہردونت جلوت وضوت میں رہیں سیمان اور سے بیٹائی نہوت کے شائدار کر ھے یا سے شال چھرے ہیں ۔ مرز ان کیا ڈیل کا مضمون چھم بھیرے سے مزمواد رجو نے پر ایسان کا بھیرے

قبيل تقم ا

" جاڑے کا سوم تھا۔ آ ب کے ایک بیجے نے آ پ کی داشکٹ کی ایک جیب جمہ ایک ہو کی ایشھ ڈال دی۔ آپ جب لیننے تو ہ ہا ایت<sup>ی</sup> جبتی کی ڈن ایس میں موتار ہار ایک دن ایس ایک خادم کو کینے کے کریمری کہلی میں درو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کرکوئی چنے چیمتی ہے۔ وہ جمران ہوالاد آب کے جسد مبادک بریا تھو مجھرے لگا۔ اس کا باٹھوا بیٹ مرجا لگا۔ مجت جب سے نگال بُ ۔ مرزا قادیاتی و کی مرسکراے اور فرونیا کہ چھوروز ہوئے محمود نے میری جیب مکیا اینٹ ڈال وی تھی اور کیا تھا کہ اے نکا نائنیں ہیں اسے کمیلوں گا۔'' ( موارقی عفرت کیج موفودی ۲۵) واوصاحب واوكدمرزا قادبياني كالزل وكمفونة مجي ماتوا ينت جبيها الإب تحذجوا بذكي پیٹیال توڑے اور درو پیدا کرے ادر سوتے میں محمود کی فادکونا زور کے میحر قربان جا ڈن آ ہے کی اطاعت عداری اور فر ، نیرداری بر که بینے کی ناز برداری کے لئے تھم کی جیل مجی وہ کی کہ جان کا آرام كموديا بحد ين أيل آلا كرامت مرزائد كيا محدرية وينافي ويل كرتى بادراس عن كون آن الازی ترشه سرازیان مغرین اورهیتا به به می کیا ، بیون کا کلیل ب با بیا میری به منازل ک بھیل یا بنجانی کیا گی امت نبوت کے یا ک نام کیا تدلیل کردی ہے جو بول جذبات رسالت سے کمیا جارہا ہے۔ انسوں تو یہ ہے کہ بیول کی سلم و زندگی احمت کے لئے اصولی وضواحد ویش کیا كرلّ بهادريادان لمريقة اس كواينا مح نصب إلعن بنايا كرت جي رجيها كدفرقان حيد أي كزم فراه كواني ك لخ مرى أراة ب "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (احزاب:۲۱)"

اب موال توبید ہے کہ کیا سلت مرز اوچل کرتے ہوئے است مرز ائے مرز انے است مرز ائے مرز اے اسوہ پر پہلے گی اورا چی جیموں جی ایدندے اور پھرر کو کراجہ اس کی تواضح کرتے ہوئے جنمی نیڈ کو فیریا و کہد کر کو اب افروکی کی آرز دعش یا دمرز اکو تا زو کرے گی ۔ آگر بیانگویی ہوتی تقییناً میردک ہے ۔

جهرحال ایک ادرجمی عفوانی نبوت کامتشکار ادرسنت مرزا کا کرشر جو قائل بیان ہے بلا حقرز با کیں۔ بخدامی ایک موسے کی چیزا ارکس کا موقد ہے دیکھیں کون لینک کھٹا ہوا مرک کئی ج احسان کرتا ہے۔

اس کے پڑھنے سے بہتوں کا بھلا ہوگا مرز اقادیاتی کی تامردی کس طرح دور ہوئی ایج ماریا زکنب (زین اعمر بس معافرت کا ماری میں کا ''(بکے ابتلاء محد کواس شادی کے وقت ہے جُن آیا یا کہ ہا حث اس کے بیراول اور دہائے خنے کر ورقعا اور شربی بہت کی امراض کا فشاندرہ چکا تھا۔۔۔۔ اس سے بیری صالت مروئ کا اعدم حمق اور پیرانہ سالی کے ریگ بیس میری زندگی تھی۔ اس سے بیری اس شادی پر بیر سے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔۔۔ فرض اس انتظاء کے وقت بیس نے جناب الی بیس دعاء کی اور بیجے اس نے وقع مرض کے لئے اپنے الہا م کے ذریعے ووائمی بتا کی ادر بیس نے تین کی وہ کے اگر انتہا کی ارشد مرض کے لئے دیا الہا م کے ذریعے والے اپنی وہ دوائیں نے تیار ک ۔۔۔۔ بیس اس نہا اللہ اللہ بیس کر وری کی ورد کے قائم مراوری کی ویرے ایک بیری طرح کی طرح تھی اور ٹیمرائے تین قدادا وطاقت بیس بیچائی مرد سے قائم مقام دیکھا نے ''(بیل جال المرح فالد)

# رازونياز

حعنرت موئ عليهالسلام زنده آسان پرموجود بيل

"وكلمه ربى على طور سيئين رجعه من المحبوبين هذا هر موسى فتى الله الذي اشارالله في كتابه الى حياته وفرض علينا أن نؤمن جانه حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين "أدرا" وكالأمون كا) فما كومينا ثال اس سے بعظوم موااوران کو بیارائی بنایا۔ بدوی موئی مروخداہے جس کی نسبت قرآ کا مناش اشارہ ہے کہ دو زندہ سے اور ہم برفرش ہو کی کہ ہم اس بات برائدان الدو تھا کہ دہ زندہ آسان شرا موجود (نرمانی جامل ۱۹۰۵) ے اور ہر کزنیس مرااور مردوں علی سے نیس ۔ سیح قاریانی کی میاتق جمیزه تمهارے تھروں میں جو کلام جمید بطور تھرک جز دانوں میں لینا موا خالج ان کی زینت بنار بها ہے اور مرزا کا دیائی کی تالیغات کی دید سے تمہارا کیتی وقت ادبام بنطار كي ادراق كرواني عن شاكع بوج تاب اورونت مزيز جميس اس باركت محيف كيزيين ك ا ہا ( سے تبیر اوبتا اور آ ہے وق مرزائی گزے سے لئے سے مرکز جن عیر ممامین ایشرالد میں محود خیف قادیان کی جواس باختگیاں اور سراسمیکیاں اور ان کے ساتھ ساتھ جبر وہستبعد او کے بے رابط تصداور آخر میں قرعون بے سامان تھم جن میں جے رک کے احکام نافذ ہوتے جیں تمہار سے دے سے اوقات فرمت كوكوت بوئي تهيس برحواس بنائے شريمه ومعاون اپنے بيں بيس كى وجد سے تم مجود بو معذور بوبور بدنستی سے چونکہ علمی فقدان ہے اس نے عمو آارود فواندہ مونے کی میٹیت سے کلام مجيد كابر حذ بحى محال معلوم مونا سيهادرا كثر مبتدة صرف زا جمنك اى اكتفاكرتا سيدادروه محما ببتكى

ے ان کا کیا ہوا۔ جن کے داول بھر آور ایمان جھیں اور جو خاتی المرز اہو بچے جیں۔ پھرائی آخر ہرکے ساتھ ساتھ وجل دیے کے لئے تقییر بھی ہوئی ہے اور وہ بھی شارع اسلام کی تقییر سے متھا واور واقعات میں کے خالف اور خیار دشنی کی جاشی شی ڈوٹی ہوئی اور دو ہر سے بچیر سے کی روس روال ۔ ولیکن جب بھی بخت یاور ہوتا ہے اور نظرت سلیر رہنمائی کرتی ہے تو ول میں کو لی شربہ بیدا ہوتا ہے بھر جو ل تھنکیکہ مال ان کی دوڑ سمبر تک۔۔

وی کرائے کے کیا مطفق اور دہش کی مشین کی چیش شدہ تھیر میں المینان قلب کرنے تی ہیں۔ چھروہ ایسے دائے ان اس و جانتے ہیں کہ کیا عمال جوایک اٹٹی چیچے بیس یا کس تھی بات کوشش پھراتے وہ عالم بالا کے دار دائن اور دینا کو تکوں دیگر نیت مجھتے ہوئے سلت مرزا میں سست دیے تیاز ہو جانتے ہیں۔

۱۰۰۱ میل کا در این این از این می و مند است سے سوکی طیدالسلام کی زندگی کوجز واندال قر ارد سے رہا ہے اور اس میں اقت علی قرآ ان کریم کوشاہ گروان رہا ہے اور صاف کنھوں بھی تاکیدا کہر دہا ہے کہ موکی طیبالسلام میں این برزنرہ میں وائیس مرسے۔

کر ٹوٹا شا شا کر کے

> ہوا ہے مگی کا فیصلہ اچھا ہوے حق عمل زلیجا نے کیا خود جاک وائن ماہ کھال کا

اور حیات کی سے حمن میں مرز اقادیاتی کا بیکھنا کہ بیام تا تون قد دے سے خلاف ہے۔
اور ایسے واللہ کو حقل حملیم میں کرتی کو سے اسلام بجسد عضری آسان پر تھر بیف ہے ہائیں۔
اور اسے واللہ کا مقار جہ آت کے وہے ہیں۔ یام زا قادیاتی حمل حیال عادہ ندفر مارے ہیں۔ ورن الدون کام مجید ہیں ایسے جبول واقعات موجود ہیں جہ ہمارے حقل والکر میں جیس آتے ۔ شاہ صفرت الراہی میں السیام کام دے دخرت ایراہی طیرالسلام کام دے زندہ کرتا ہے جدرت اور ایسی طیرالسلام کام دے زندہ کرتا ہے۔
اللہ اللہ مکام وال اکرم بھنگائے کے لئے کامان دیاد تھروں ویراد۔

قالون قدرت

تقوق کے لئے ہے شکر خاتی کے لئے۔ اس کی پیروی ور رہے گئے ہے ندکہ خاتی گا ہیروی ور رہے گئے ہے ندکہ خاتی کا خات کے لئے۔ ہاں کی پیروی ور رہے گئے ہے ندکہ خاتی کا خات کے لئے۔ ہاں کو گئیں آور میں اس کو گئیں آور میں اس کو گئیں آور میں سے ان کو ایجاد کیا ، جدا کیا۔ وو موجد الحلی جس نے ان کو ایجاد کیا ، جدا کھی سکتا ہے۔ وواان کا مطبق وفر ما نہر دار گئیں اور میں خاتی اور میں موجد کے موجد کے اس موجد ہے گئی موجد ہے۔ مندا کے قانون کو حاجز محلوق کی کہا خات ہے کر قوق کے باجل سکتا ۔ ہاں ور جب جانے ہے۔ ان ایک میں میں ایک اس کا ایک میں میں ایک اور ہے۔ ایف حل ما بیشاہ اس کرتا ہے جم جا جا ہے۔

اور دخف بیرے کے خودمرزا تاویا کی بھی اس پر صاد کرتے ہیں اور طرف یہ کرمٹانیس دے ویے کر قانون قدرت کوانسانی ہاتھوں ہے تو ڈاتے ہیں اور پھر خودی معترض ہوتے ہیں۔ قار کرن کرام کی ضیافت تھی کے لئے ذیل ہیں ایم چندا کیے۔ بغورا مثلہ بیش کرتے ہیں۔ ماہ مزئے کری

منظفر کڑے جہاں ہر ہے مکانیف ساحب مال بیال کلے فعل بادی ہے کدیکرا دودہ ویا ہے

# كيامرزالى مردبعي ووده ويةين

اس کے بعد تحق معترا در تقدا ور معزو آدی نے بھرے پاس بیان کی کہ ہمنے ہوئے اس کے بعد تحقیقہ خود پیشر خود پیشر دول کو جو رقی اس کے بعد مرد اس کو جو رقی اس کے بعد مرد اس کو جو رقی ہاں کہ اس کے دول ہے ہے کہ دول ہے ہے کہ دول ہے ہے کہ اس کے بھر اس کو گذاہ ہی کہ بال محتر کہ بھی اس کے بھر اس کی بال محتر کہ بھی رہ ہم کہ کہ اس کی بال محتر کہ بھی رہ ہم کے کہ بھی رہ ہم کے کہ بھی رہ ہم کے کہ بھی اس کے بعض نے بیان کی اس کے بعض نے بیان کی اس کے بعض اس کے بیان کی اس محتر کہ بھی رہ بھی دیک کہ جو اس کے بعض کے بعض کے بیان میں میں مورائ کے بیان کی کہ اس مورائ کے بیان کی دول میں مورائ کے بیان کو کہ بال میں مورائ کے بیان کو کہ بال میں مورائ کے بیان کو کہ بال مورائ کی براہ ہے وہ بھی کہ اس مورائ کے بیان کو کہ بال مورائ کی براہ ہے وہ بھی کہ اس مورائ کے بیان کو کہ بال میں مورائ کے بیان کو کہ بال میں مورائ کے بیان کو کہ بیان کو کہا تھی اس مورائ کے بیان کو کہا تھی ہے کہ براز بین کی بال سے ایک نے اور ما کہا کہ کہ براز بین کی بال سے ایک نے اور ما کہا کہ کہا گئی ہے۔

(مررجهم آريس چين تون ۱۹۸۰)

عدادت حق ہے باطل سے ممبت بے اتی حقیقت کادیان ک

حرام پورکی بارش

مج ال قو حزام ہور شی خدا کا دیا سب کی موجود تھا۔ بیزا باردتی شہراد ہے گئی عالی شان شارتی مراکب ہوئی تھود خانے اور سب سے قاتل بیان دویا خیتے جوشم کو چاروں طرف سے مجمرے ہوئے تھے۔ بس لیوں مجموکہ ستارون جس چاندیا محوجیوں شرکا بین اس واقعا۔ سرشام بازاد شن و دریاتی کا عالم مونا کہ میلیے کا کھاں ہونا اور کھوئے سے کھوا چھانا

نیک قررت کیتے ہا توادت قرائد کلے اس کی بدیسے قوامت ہار ہے۔ امرے درخت کیا گے اور ثرازت آفاب نے الل شہر کی جان پرایک آفت بناوی۔ کو ہا چہل مکل کی مجد الو بول کیا۔ جان الحضر کے شور کے رہے تے وہاں بات پر چینے والا بھی کوئی نہ باقدا۔

خرمتیک شدائی زشان دنیا پر کلف آگی توایک مهارش تیموی می کیل سے تازل ہوئے۔ اگل شجو نے ان کی طرف رجوع کیا اور پارٹی کے لئے پراتھنا کی روہ ہوئے یہ می کوئی ہائے ہے کہ پارٹی تیمی ہوتی نیم دھیری رکھوما مجرو سے ہوئی جائے گی۔ انتظام کرتے کرتے اور آسمان کی طرف و کیمنے کا تھیس ٹیمراکش کی مرکز ارش شاہوئی تھی اور نہ ہوئی۔ تو ال دو نے مہاران بی کی طرف ناظر بن کوام ا آپ جران ہوں کے اور مندوجہ بالا والدکو صدافت کے مواجہ سے
کھوں دور تصور کر ہیں گے۔ کر بھرے حتم مرزائی دوست جھوصاً دہ ہوئی کی لؤ ندوا لے فیٹے تھے
جان صاحب وزیرآ بادی واقعہ بالا پر فور لیک لگاتے ہوئے آ منا دصوفا یا کیے موجود کی فاد یا فی
چائے۔ اس لئے بھی ان کی خدمت بھی انہاں کر ان کا کہ اواقعہ کی تھی ہے تو خدا دا بیا فی
عاشمی کے مرزا قاد بیا آن آ جمال کا کہنا کہ کر الا بر دور دوریا ہے اور مرد کی جھاتی سے او خدا دا بیا فی
لگانے ہادر رفتم کے کیڑے کی فاوہ بالا فرکھ نے اخرا مارد وہ کی مرقوں آسکا ہے سوراخ قوت
ماری بیدا کر سکتے ایس اور اگر میں فو مندوجہ بالا واقعہ کی تھی اور اگر رہے کی تھی کھی نظا دا را کی کی مرقوں آسکا ہے۔ کیا یہ چڑیں
ماری ہے اور اگر میں فو مندوجہ بالا واقعہ کی تھی اور اگر رہے کی تھی گئیں نظا دا را کی کی

کر برق میت کو ڈپ کر عمل گرادوں اک اک قراقات سکے فرکن عمل لگادوں

ادر گاری مکتاب رہم تھیں بلک مرزا کا دیائی کا اقراد موجود ہے کہ اطبیق فی اسپتا خاص بندوں کے لئے عام کا لون کو ڈریا کرتا ہے۔ چنا تجد کھیں کے لئے بیمی ما دعافر ، کی : خدا تعالی اسپتے بندول کے لئے عام کا لون کوئو ڈریتا ہے

(مرمة عثم آريش عد فزائن عاص ١٠٥) ياد شاواونا ع

'' کہ جیب انسان اپنی بشری عادق را کو جوائی شن اورائی سے دیب شن حاکم اپن ر ''توقی قاصل اپن بش تو زنا ہے تو ضافتی کی اپنی عام عادق سا کوائی سکے نئے تو ڈویڈ ہے ور یہ ''توزنا مجل عادے از لید بش ہے ۔کوئی امر شعدے کہی جومودہ عنز من ہوسکے۔گود قدیم تا تون حضرے حادے جل شاندای حورج جارتی تا ہے۔''

چی *تبد*یل

( برريم آرين عاد الزائل خاص ۱۰۱) پرفرها رق بين ك

'' منوار آن کی کل جس سے کا نہات قدر میر کند تکن آئے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ رون ہے اوروہ کی تبدیلی بیمان تنسآ جرائیا ہیں وکھائی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے مورے شور مجت اس پراستیما مین ہے اور معنی المی کے پرزور جذبہ مندا ورصد فی امر بیتین کی نفت انتشرا ہے مقام ہے انسان کو پہنچار تی ہے کہ کی جمیس حالت میں اگر دوآ گے۔ بیس فال ویاجائے ہو ''گسان پر پچھارٹم ٹیش کرنگتی۔ اگر ووٹیروں اور بھیزوں اور رکھیں کے آگے بھینکا جائے وہا کی وقت اس نمیس بائیا شنتے ''

فارکن کرام! آپ نے مرزا قادیاتی آئی کھاٹی ہے دوسسر اصول ملا مقدفرہائے اور اس سے قبل وقتی محلی میں لیس بھی ملاحظہ کیس ساس میں کوئی کئی شکل قائل مل تیس اور خاق کوئی ایک چے ہے کہ معلب نہایت معاف صاف اور دائش ہے نے اب کی اصول کو مدائل رکھتے ہوئے مرزا قادیاتی کی مجمعی تھویے قال اور حارکوں کھٹے۔

وہ تر م ججز سے جوانیا ، حیدالسل م و تقریق ہوئے ۔ شن صفرت ایرا تیر علیہ السلام کی یک کا واقعہ جارہا تو روں کو ذرح کرنے کے بعدا طبیعان قلب کے لئے زندہ ہوا و کیفنہ معنزے میں عبیہ لسلام اور ان کے کعام جے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ کے ایک بھٹر و کو آسیہ مرف اس لئے تھوں ٹیس کرنے کرنے دینچیں اور کہتے ہیں ایندھان کا درق سے دکھیں وہ سیے تو انجین کوئیس بداتی ۔

ہم ہو چھے جیں کہ آپا کی ہے وہ وہ اور پیٹار مردکی جھائی ہے میٹوں وہ ہوگا ہمانا در آگ کی حمارت کا مفقو دہر تا اور دی درخدان کا وحشت کا کبول جاتا ہے کسی خرج اور کسے ب جائز قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے آپ اس کی کا فی سے ڈورو تروید کر بچھا وہ ان مجوات کی تاویلیں انہری دیش میں کر بچٹور کیا اب سنت الشفیل جری رآ خرید کیا جو ہاہے اور ایسے مرکم دوں کی جب کیا ضرورت ہے۔ جب جب کرآ ب سے اس کی تروید میں جزاداں مفات بیاہ کے ادر میں طیب انسوام کا آسان می جسد مقمری جاتا مرف اس کی آئی دیکل کی بواج قول کیا کہ کرا تا تھر ہور و آتھیں سے گذرنا محال ہی ہیں فیر حکن ہے اور بیسنت اللہ کے من فی ہے اور سرف ہی اصول کو برقر ار دکھنے کے سے سریم عیما السلام پر بہتان تر اشے اور نامہ الحال کوسیاہ کیا کہ وہ بوسٹ نجار کے بیٹے تھے۔ کوفکہ پر بھی سنت اللہ کے برظ ف ہے کہ جا سم ا کے چھوسے کورت استقر ارحمل پاسیة۔ جیسا کہ پاوری محد مل صاحب کا ایمان ہے۔ مندرجہ قرآل آب بی کی کھم کارجین منت ہے۔ الما تھا قرام کی۔

مريم معديق پربهتان

( كشتى أوري ص 1 الجزائن منا والس 4٨)

قار کین کرام!خورفرہا کی کہ قادیان کے مسیلہ ٹائی نے کس میاری سے مریم صدیقہ پر بہتان لگا ہے ۔ مالافکہ رسول اگر جھکٹھ نے مریم صدیقہ کی پاک دامتی پر بیافر مایا صدیث مریم صدیقہ عمومی وقائت مزاج بھوٹوں کی جنے شعی ہرداد ہوگی۔

الندالله، تنبطی نبی کی بدختی کا اس ہے آنیا وہ اور کیا نموشہ ہوگا ۔ تعوز باللہ ہا کہ بدائن کہ جنابہ مریم مدینہ قبل از فکاح حامہ ہو چکی تھیں ۔ گویا ۔ تھیں اور جب قوم نے ان کواس حاست میں، یکھانو فوران کا نکاح کردیا۔

حالانکرفراگان میدان دولول پاتوں کوئی ہے۔ شمست سے دنمان جمن جراب رہا ہوا آیات الشقراد و تاسیمہ کشالت انٹی میکون کی خلام ولم یعمدسینی بشرولم آن بغیبا (مدید ۲۰) '' ﴿ کہا اس نے کی کردوگا ہم سے م ل لڑکا مٹاہ کٹریس چھوا چھے کیا آ دئی ہے اورٹیش ہول شرید کار ﴾ اب جنب کرتمان میددگان اورش انسان کی تر ویدگرے کہ بیددون ان تحقیق المسان کی تر ویدگرے کہ بیددون ان تھی تعلقائی ا یوشی اورش رخ اسلام پر زورتا کی فرد کی کرم زا آنجہ انی جو نہیں ہوں جس شرقین میں نہیں نہیں ہوں کے لئے ان کے لئے گیر یکسی اور بیہوہ خیاا ہے کہ بناہ پر دامن معسمت پر دھبر لگانے کی ناکام کوشش کر سند آنوان کہ مشل کا ماتم کرتا جائے ہے ہے اس وقیات اور ان کہ متعد تھا کہ مرز تقار افروں مرز اقار یافی نے اس کو کیسیا فقیاد کیا اور سے پاک تھیس کلام مجید کے بیان کرنے کا ایک متعدد تھا کہ میں اس مرز والی افرائی کی منا اور کور بالمن مرز اقار یافی نے اس کو مناست ہیں۔ چوفدائے پاک کے بندور پر والی افرائی کی منا اور دو فالی والدہ کی منا در دو فالی والدہ کی مناسب پر میں جس کے دور کی شکل کا کرتا اور دو فالی والدہ کی معسمت پر حرف دکھ کی شرکے بورک جس اور جربخت اور و بھنے اور میں گھال میں ہوا کرتے ہیں۔

اور مرزا تا دیائی کی ہے کہنا کہ بھی قریق کے جاروں بی بھی اردونوں بہنوں کی ہی والدونوں بہنوں کی ہی والدونوں بہنوں کی ہی والک شخص کرنا ہوں۔ بھی خوال کہ بدو فعا جب نکاح ہی تیں ہیں والدونوں و فدکسی خیار در اللہ بھی الدام قوال استعال ہی ٹیس ہوا تو جار بھائی اور وہ بخص کہاں سے لیک پڑی اور کی خلید الدام قوال استعال ہے تھی۔ الدام قوال استعال ہے تھی۔ الدام قوال استعال ہے تھی۔ الدام قوال استعال کے بدیا ہی الدام اللہ میں الدون کی ایک ہوائی الدام تھی۔ الدام تھی تھیا ہے الدام تھیں کہ ہوائی الدون کے بدیا ہی تھی۔ الدام تھی کہ تو الدام تھی۔ الدام تھی ہوائی کی اور جیسا کہ باوری محد می الدون الدون الدون الدام تھی۔ الدام تھی الدام تھی۔ الدام تھی۔ الدام تھی الدون الدون الدام تھی۔ الدام تھی الدام تھی۔ الدام تھی الدام تھی۔ الد

" آن مشر، عیسمی عدند الله کسش اندم خلقه من تراب ثم قال نه کن فیکون (آن عدران: ۶) "اومرزا تا دیائی کاپکن کرفتری سیده فعمل ج پیمیکهاسی کسش می آدرمریم کی فراستی کرد.

ا می بین میں میں کا کیا خاک قادیاں کو بیٹر ف سامل ہے کہ جوئے کی پیدا کر ساادوہ می مجوز الحواس اور کیا جانونی نبوت عمل اس کے ہم سے بی چیز یاد کی جاتی ہے کہ شدیمین جھوٹے ندوں اور شدادی مندنی سے افذا ساللہ ا

آ دا اگر عزت ای مهیب تصویر کانام ہے قیاد اسو درسلام ہے ۔ میموز نا درائش کی عزیز است کی کومیارگ دریم ایک جزت ہے بازآ ہے۔ عمامت ہوئی حشر بھی جن کے بدلے تیوت کی دد بیار بادانیاں میں **شھاشعاہپاورک**ڑواکڑواتھو

آ خراس کی اب کیا شرورت وژن آئی۔ جوبیہ سرگر دیئے سکھ کہ قانون قدرت بھی تبدیل ہوج یا کرتے ہیں اور حوانات وصعد نیات بھی اسے فواس جل ویا کرتی ہیں۔

(برمد فيخم آريين (۱۳ فرسن ۾ ۱۳ س) ۱۷۹)

" راقع رسالہ بدائے اس عالم فالٹ سے بائبات اور تا درمکا شفات کو قریب پائٹی بڑار پیشم خود ریک اور اسپنے وَاتی تجربہ سے مشاہرہ کیا اور اسپے نئس پر آئیں وارد ہوتے پایا۔ اگر ان سب کا تعمیل کمنی جائے توایک بڑا ہماری کماپ تا بیف ہوئمتی ہے۔"

مرزا قادیاتی کونیوں کی تعیل کے نے مجزات کی لاز آخر درت درجیٹی ہوئی آتا ہے۔
کھرو نے کیونکہ ہے کو سابقہ اوران کی امیب بقوی جی اٹ کی لاز آخر درت درجیٹی ہوئی آتا ہے۔
عام سے منسوب کیا کیا تھا۔ یا آتا کی اس کا تصور کرتے ہی ہوشائی عرق ریز ہوئی اور آ ہے کھنٹوں اس موج شرح جررت رہے ۔ آخر خیالات کے طاح میں ایسے فرق ہوئے کر دوارز کے کو خیر یا دکھتے
موج شرح بنجا بی نبوت کے محاس اور دلائی کو بام اور پر پہنچانے کے لئے بیر تاقیش الود بیان جو خود
ساخت نبوت کے دھول کے جال بھیر نے اور دہل کی ہشدیا کو تھن چون ہے تھی چھوڑنے کا سامان
سے چیش کردیا۔

سب میں مربید مقام حکور ہے کہ مرزا قادیا آران کی تنسیل عمی نہیں پڑے ور نہوت کی ہائی گزائی حمی وہ وہ اہال آتا کہ ونہ ویکھتی کیونڈ سیعالم خالف کے گائزات می چھوا لیے وقفریب اور وہ یہ ا زیب میں جس کا تصور کر زہ زائدا م کرے اور ان باویدہ مکا شغات کی نئر برافساند آتا اوا والف لیلے کے تفقیل سے کتی ہالا رہے ۔ مقام حمرت ہے کہا چھی تھیل نیوت ہور ہی ہے۔ جس سے بھڑات علی ہوائے مرزا آ نجہالی کے واسر سے کو معلوم نہ ہول اور نی بھی وہ کئی کر سے کے خریب امت تک کو معنوظ میں ورز شاید چھل جانے کا اعریشہ ہے مہاکہ خالت میں اپنیٹ کردکھا جاتا ہے کہ میرو فی جواسے معنوظ میں ورز شاید چھل جانے کا اعریشہ ہے مہاکہ خالت میں اپنے کہ کا انداز کو کہا ہوا ہے کہ میرو فی جواسے تعداد تھی میت میں کم خالی عمر کو کہتا ہوں کہا اسان کیا کہیں 2 اگھ کہ دیتے تو ان کو کی و کھنے وال تھوڑ ان تھا۔ بان بھی آخر تی بھی و ڈیل ہیں۔ان سے مقابلہ بھٹا کون کرے مگر بیا ہے کل کے نبول برخدائی فار کیوں بزراق ہے۔ جے دیکھوٹنے چل کا باداؤسکٹیں دیکھوٹوٹس بارخان کے دادا کوئمی شدوجی بول کی۔ مرحم کی ادروقال میں قال کھڑا ہے کو سال کی جانور کا نام ہوگا۔

ٹن اپو چھتا ہوں انگیا معفرت ہوتو بنا ہے۔ او تجزوجہ منعیہ شہود سے او بھل رہا۔ کیا خاک مجزوجوا۔

معجو کے معنی عابر کرتے کے جیں اور جب کوئی مدعا علیا تا ہُڑی بقو عابر کون ہوا۔ کی بہنجی مقبرہ کے معے یا جنگل کے درشت۔

مقام محرت ہے کہ مرز اقادیائی کا خداج رہے پاٹی بڑار قائمات اور وہ بھی ات مٹاور و سے ،خالیا توت کی صدافت میں ٹوٹن کرے۔ محرافسون ٹیوٹ اسکی بخیل وصک واقع ہو کی کہ اس قدر رکا محالت کی بہتات کو مشرکر جانے اور ڈکا رنگ نہ نے۔

مجھ میں نہیں آتا کردہ کیا جائیات تھے۔ جوہرزا قادیاتی کے لئس پر اار دہوئے۔ کس مگ کے بھے کس جم کے تھے۔ چھوٹے تھے بالاے کالے تھے یا کورے۔ مقل جم ان ہے کہ ا آفر کیا تھے۔ مرزا قادیاتی کہتے ہیں کہ جائیات تھے ہم کہتے ہیں کر فرائیات کا لفکر یا تقدی دل بھڑ سے مجالی تی پر کال ٹوٹ پٹارٹی محمومیان صاحب دزیر آبادی بدری مرزا تی اصحابی ہیں وہ میں کہ فلف میں تاتے ہیں کہ بھی نے واس فدر جم ففیری نبات کا مرزا قادیاتی کو تھیرے ہوئے کمی مؤس دیکھنا ۔ وں سنا ضرور سے کہ ایک چورش مفرے صاحب پر بازل ہوتی رہی ہیں ۔ و ٹاکھا ادر

ہمارے منیاک علی ہے جو پہ نمایاں جو مرزا قادیانی کے نئس نامقد پردارہ ہوئی رہیں۔ پخوابی کی کیا ماریاں جیں۔ کو ہاں بش تھوڑا سا مباللہ ہے۔ کر صاب کون رکھتا ہے۔ کہ ویا یا گئ فرار تیما اب کون بیوق ف ہے جواعتہار نہ کر سے ادر گھٹارہے ۔

قادياني فلسغه

اس امریش مرفرا قادیائی کا جواب ہے ہے کہ تھا تبات وکرانات دکھائے سے جولوگ افیان لاتے چیں ان کا ایمان لانا ہے مود ہے۔ کے تک خداد سے تحول ٹیس کرتار ہی وج ہے کہ ماہدولت نے دوم کا شفات وقع تبات دکھائے سے پر پیز کیا کہ کیس بھری امرت ان کود کھ کرائے ن سے باتھ داتو شیخے۔ دوم نہ بیکھا کوئی ہات تھی کہ بائی جزار سے دک ٹیس بعد دی جھاری جا تہا ہے۔ دکھائے جاتے۔ اس لئے بیکی بھتر ومنا مس معلوم ہوا کی امرت کھ مرف خواتی کی سادول کرسٹے ہائے

1584

بڑار نظم خودجیتم خود س کیجنب و مزاد رہے تنس پردارد ہوئے۔مند دجہ زیل منسول چتم بھیرے ہے۔ مرز الی ساحیان پڑھیں اورز درے مرز اقادیالی پردرد انتجین پیشوششوم جائے: معند میں اس

معجو وظنب كراموردعماب اللي ب

ومجاں نامہ سالہ دو عالم کی الوا نے کہ جھ کو نہ رہا ہاد مال پروج

'' ومرئ جم كره اقبان بي جوهو او كرامت المب كرسة بين ران كرمارات خداته في كاتريف كرماته وين ثين كنه وخضب المابرك برجيد كرايك بكرترا الاب -''وافست واسك جهد اليسانه ماكن جرّه تهد أية ليومنن بها في انعا الايات عندانه وما يشعر كوانها إذا جاءت لا يومنون !'

یعنی بہ نوگ خت حسین کھاتے ہیں کہ آگر کوئی قشان دیکمیں تو ضرور ایمان نے ا کس مجے ۔ ان کو کہ وے کرنشان نو خدا تھا تی گئے یا س بیں اور حمیں فیرٹیٹیں کہ جب نشان بھی ویکیں کے توکیمی ایمان شائکی کے چھڑ مانا ہے۔" ہو دیسا نسی جسمین ایسات ویک لا ينفع نفسا ايمانها لو تكن امنت من قبل ""عنى بمبايعش كان لا براول كيَّة ال ون ایون ن ٹا ہے سود ہوگا اور جو مختص مرف کٹان کے دیکھنے کے بعد ایمان کا یا ہے اس کو دو الجان تُعَوِّين وسكار مُحرِّره \* يجكه ويسقسوليون مضر هددا البوعث أن كهنشه صادقين قل لالمنك تنفسي ضرا ولا تفعا الا ما شاء الله لكن امة الجل <sup>ووي</sup>ن کافر کتے جن کہ دونشان کب فاہر ہول مے اور پر وہوں کہ اور کے ابوگار موان کو کہددے کہ مجھے ان والون میں دخل ٹیس نہ ہیں اپنے تھی کے لئے ضرر کا والک ہوں نہ تھے کا میٹر یوخدا جا ہے ہر یک گروہ کے سے ایک دقت مقرر ہے جوگی آئیں مکٹا اور گھرائیے وسور) وفریا تا ہے۔ '' یون الان كبر عليك اعراضهم فإن أسقطعت إن تبتغي نفقا في الأرض أوسلما کافرون کا اعتراض بھی جاری ہو۔ مواگر مقبے طاقت سے تو زشن میں مرتک کھورکر آ سان بر ٹریندلگا کر بطا جا اوران کے لئے کو کی گٹان لے آ اور اگر خدا بیا بٹا تو ان مب کوجو کٹان یا تگتے ہیں بدایت وسے دیتا ۔ اپنی تو جاہوں سے مت ہوئی تمام آبات سے معنوم ہوتا ہے کہ آ تخفرت منطقة کے عبد مبادک شن کافرندن ما نگا کرتے تھے۔ بکوشسی بھی کھانے تھے کہ ہم ایج ن لا کمیں مجے یہ کوانند جل شانہ کی نظر بھی وہ مورد خنسب ہتے اور الن کے سوالہ ت بسیورہ

(آغيذ كذالانت في المستوارية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية ا

مند معیرہ لا بیان میں تائی نے صرف اس لئے قرن موڈ کر بیان کیا کہ مایہ وقت چوکد کر یات اللہ سے کورے جی برس نے رسول اکر مہلکتا بھی آموز واللہ خالی تھے۔ مقال نام

عاين مثل دوأش ببايد مريست

مرة انج الإموادر ثرم كي مشروش قوب مرود" لدهندت الله على الكاذبين • الاحول والا قوة الإبالله "

> قدویانیت ہے ہوچھا کفر نے تو کوئا ہے بنس کے بولوا آپ ٹی کی دلمریا مالی دول بھی

تتأثفن مرزا

ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (النساد ۱۸)

النس احساف فلك من في المداو من هذه العرض الذي هوسادي من في كل من في المداو من هذه العرض الذي هوسادي من ثم ترام مراول كاس يهري (فا محن) هي من قريان من فا محن زودول برفاد مرا التي كفل في كفل في ترودول برفاد مرا الزياد المراود ا

## اس كے قلاف " أيك و قديكى لقد رشدت سے خاعون تاو بان ميں مولى " " (مقیقت الوق بر ۱۳۴ فردکن رج ۲۱ مر ۲۳۳) " " قادیان کے جاروں طرف دورومیل کے قاصلے پر طامون کا زور رہا تکر کا دیان ما عون سے یا ک ہے۔ مکدآئ تک ہوتھی طاعون زوہ قادیان بھی آیاوہ بھی اتھا (دافع ابلايل ۵ فرائن چ۸ اير ۲۳۹) ال بے خلاف " جب میچ ہوئی نو میر صاحب کے مینے اعلیٰ کوئی۔ تیز ہوا اور بخت تمبرابت شروع ببرگی اور دونو ب طرف دان شر کشال کل آئیں۔" (هيتندانوي من ۱۴ مرتزاک ځ ۱۴ مر ۱۳۲۲) س . . . " بیام ممتوع ہے کہ ما حول وَد واوگ اسپے و پہاست کوچھوڈ کر وہ مری جگہ بیا کیں۔اس لئے بیں اپنی جماعت کے تمام کو گول کو جو طاعون زوہ علاقہ بھی بی*ں منع کرتا ہول ک*ہ ووا بینے علاقیہ سے قادیان یا کمی دوم کیا جگہ جانے کا ہرگز قصند لڈ کریںا اور دوسروں کو بھی روئیں اور (افتهاد تكرمان تقام ماشيد يجويدا شبيدات تاسم ١٤٧٥) النے مقامات سے دہش ۔" ا برا ك خلاف. " جمع معلوم ب كرة مخضرت الكافة ف فرمايا كرجب كى شورش وبا نازل ہوتو اس شمر کے لوگوں کو مائے ہے کہ بااتو قف اس شمر کو چھوڑ ویں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑا الی ( ديويوجنده ص ١٥ ٣ رقبر التبريم-١٩ م) لڑنے والے تھیمرس سے ہ<sup>یں</sup> ۵..... " قاریان خامون ہے اس داسلے محفوظ رہے گا کیونکہ بیاس کے دمول کی تحت کا دے اور تمام امتول کے لئے نشان ہے۔'' ﴿ وَالْحُوْدِينَ مِنْ الْمُرْزِينِ وَالْمُرْزِينِ فِي الْمُرْزِينِ فِي الْمُرْزِينِ فِي الْمُرْزِينِ <u>اس کے خلاف</u> "اللہ فعالی کے امر وطنہ و کے ماتحت قادیان میں طاعون مارچ کی '' خیرتاریخوں شک مجبوت بڑی معہم ہے درمیان روز اندموٹوں کی '' (اندارانکم الایریل ۱۹۰۸) " نیسائوں نے بیوٹ کے بہت معجزے لکھے ہیں محرحیٰ بات سرے کہ کوئی معجز دهمبور پی تبییل و با " - (مُعَمِراتِحَامُ ٱلمُعْمَدِ شرص ٢ فَرَيْنَ رِيَّالِسِ ٢٩٠) <u>اس کے خلاف : ''کاور سرف اس قد رہے ہے کہ بسورٹ نے بھی بعض چوالت دکھلاے۔</u> (ربع بوج انمبر الماركتبره والمربس مبیما کدادر تی وکھٹا تے تھے <u>'</u>' '' جھے ایک حربی انہام ہوا کہ اے مرزا ہم تم کوای سال کی عمر دیں ہے یا ( نزالها و وجي ۱۳۶۵ تر ائن ج سومي ۱۳۴۳) اس کے قریب '' <u>اس کے خلاف '' خدانے جمعے مرت کا نتھوں میں خبر دی کہ تیری دی برس عمر ہوگی اور یا</u>

۵۱ زیاده یا ۱۸۵ مال کمیا" (براین حمید در به فیمیر مانیس که برزائن ۱۵ می ۱۵ می)

۸ ۱۰۰۰ استی سال سے زیادہ مرحد گردتا ہے کہ چھے اللہ تقاتل نے صاف کھھوں

گر آر ایا کہ تیری عمرا کی سال یا دو چار میا اور کو لیا کے معمولان کے خلاف خدا نے جھے دھرہ

ایس کے خلاف ان سمال کم رائز اور حیری عمر کروں گا ۔" (از جین نیمیر سی افزائن زیمی میں میں)

ویا کہ شرب ۹ میری یا ۱۳ این کم یا زیادہ حیری عمر کروں گا ۔" (از جین نیمیر سی افزائن زیمی میں اور کی میں نیوت کے دی پر لعنت بھیج

جس اور کھے اور الدالا اور کھی رسول اللہ کے قاتل میں اور آئن تھی میں میں میمود اشترارات نا ۲س ۱۳۵۷)

در کھتے ہیں ۔" ( آئن میں است نا ۲س میں میمود اشترارات نا ۲س ۱۳۵۰)

الي<u> كمنانب</u>" قبل بسا يهيا السنداس انس رسسول الله اليكم جميعا في الموسعل من الله ( تزكروم) وعطي مع ) كدوسة كثر فاقام جان كوگوش تهادي سب كاهرف فغا كي الرف ست المجني بن كرآ يابول - به وكي مير به موادمول الأدكا " قسط عاداب السقوم الذين الايؤمنون " يميني جوقم مجرزا برايان برايان شلاوسكي الركي بر بنيادكات وكاجاوسكي"

(ئرياق:هلوب م- ۱۳۰۲ اگل نا ۱۵ ام ۲۳۳)

ابی کے خلاف '' مجھے الہام ہوا جو گھٹس تیری ہیروی تیس کرے گا اور تیری ہیں۔ ش واض شیس ہوگا۔ وہ قدا اور سول کی ہائر ، ٹی کرنے والاجنمی ہے۔''

(تبيغ درالصرة المل يام بكورا التي دامت مام ( يعد)

ال ... " نزیادہ تیجب کی بات یہ ہے کہ بعض البنامات بیجے النا توانوں بیل ہوئے میں جن سے بھے پیچم می دا تغیبے تیجر رہ جیسے مجمر بز کیا مشکرت باجبرانی۔"

(تول) مع معد غزائن ع ۱۳۰۸ (ma)

اس <u>كرخلاف</u>: الموريد الكل غير معقول اور بيه يهوده امريبية كدانسان كي اصلي زيان

ة كونى موادرالبام اس كوكسي اورزيان شي موجس كوده مجوم كي نيين سكنار كيونكساس شي تكليف (پیشرمعرفت می ۱۰۹ پزائن ج ۲۲س ۲۱۸) مالەيغاق ہے۔" " خدا ایک بهار برمول سے ہم کام ہوا اور ایک بھار برشیطان میسی طب السلام سے بم كلام موار مواس و دلوں تم كم مكالم شي فوركر را كر فوركر نے كارو مے \_" (الادالمق المن عامل أثر الكرج المن ١٩٥٥) (جميراا متبارب آب مثل مح جن سآب عضرور شيطان ينكرون وفد بم كلام ويا اس کے خلاف: "اس عاج بر خابر کیا کہا ہے کہ بیافا کسار (مرزا) اپنی فربت وا کسار اورتوكل وانهاماورا يات وافوار كروي من كالمكن زندكى كالموث باوراس عاجز كافغرت اور میج کی فطرت واہم نہایت تل مشابروا تع ہوئی ہے۔ کویا ایک جو ہر کے دوکلزے جی یا ایک ہی ورخت کے دو میل میں اور بے صدا تھا دے کو تفریقی میں تباعث اللہ بار یک اتباز ہے۔" ﴿ يُما يَنِ الرِّيمِ اللَّهِ مِن المَّاسِ شِرِورُ مِا شَرِيرُ لِأَنَّ بِحَاصِ 194) " "ا یسے نایاک خیال متکبرادر راست بازوں کے دشمن کو ایک بملا مالس اَ وَكُوا كُلِ الرِّولِ وَ عَلَيْهِ مِن مَنْظَةً مِن إِينَا لِيكَ السَّامِي أَمْ الدوسِ" (هيرانيامة تقمي) وماشير وأن جهس ٢٩٣) <u>اس کے خلاف: " ہم اس بات کے لئے مجی خدا تعالی کی طرف سے بامور ہیں کہ</u> هغرت ميني عليه السلام كوسي اور واستهازني ماني اوران كي نبوت برايمان ناوي رجاوي كمي ككاب ش كوفي المالغظ بحي تيمي بصرحوان كي شان بزرك ك برخلاف بور" (لامَرِنَّ عُوْلِي مِنْ اللهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ عِلَيْهِ اللهِ " خدا تعالی کا قانون قدرت برگزمین بدل کیا." ( کرابات الصادقین می ۸ بخزائن ریج یاس ۵۰) اس كے خلاف الشخاصية خاص بندول كے لئے ابنا قانون كى بدل و يتاب." (چشرمرنشش ۱۰۹٫۲۹۰ ش ۲۰۹٫۲۹۰) " احتفرت سيح كى ج يال ياد جود كية جوه كيونوريران كايرواز كرنا قرآن كريم ينت البيت بديد م تكريم بحجي كي كي عي التحييل ." (أ يُبِذِك الاعدام الم ١٨٥ أو الكريرة على البيذ)

<u>اس کے خلافے</u>: ''اور بیامی یادر کھنا جائے کہان پرندوں کا پرواز قرآ ن شریف سے

(ازال) و باعض بيه مناشر قزائن ج مهم ۱۹۹۰) بركز فايت تنكسا بوتال" "منتدا تعالی اینے اذان اوراراوہ ہے کی فخص کوموت اور حیات اور مقرر اورنغ كاما لك نيس ينازل (الذائداد بام م ١٥٠ ماشي فرائن ج٧٣) *ال كَعْلَاف*: "واعطيت صفة الافتاء والاحياء من رب الفعال *الداّها* فانی کرنے اور زندہ کرنے کی مغت دی کی اور پہنست خدا کی افرف ہے جھاکولی ہے ۔" ( فطب لهاميص ۲٬۵۵ برائن خ ۱۴ ساليز) ے .... "وید کرائی ہے جرابوا ہے۔" (پېشرې مېدېدلان ٥٠) اس کے خلاف '' ہم ویڈ کو محل خدا کی الحرف ہے اپنے جس '' ا (بینام سمح ص ۲۰ فزائن ج ۲۲ می ۱۲۵۳) "مپيوخ درحتيقت بويد بياري مرکي د يوانه بوهما تعابـ" (ست کي پر اعال شد آنزائن چ ۱ ان ۱۹۹۶) اس کے خلاف '' ہم تو قرآن اُٹر دنیب کے فرمودہ کے مطابق حضرت بیسی علیہ السلام کو (مغیریهاین اور درج های ۱- افزائن نیاسی ۱۳۹۳) سي كي مانت إيرا-" " كهر د جال ايك قوم ك المرف جائة كا ادراجي الوبيت كي المرف ان كو (اترال او پام من ۲۱۸ جلد اول فرزائن بي مهم يه ۴۸) (الزالياد) عن مع شروع من ۲۰۹۳) ""عفرت مویٰ علیہ السلام کی اجاح بھی اس است بھی بڑاروں تھ (الكو117/أوبر1014) اس کے خلاف '' نی اسرائیل میں آگر جہ بہت ہے ہی آئے مگران کی ثبوت موکی علیہ (هِ تَعَيْدُ عَالَوْقُ مِنْ عَالَمُ وَالْآنَ نَ ١٠٠٧) اسعام کی پیردی کا تعجیز تھا۔" ٢١ ..... " " بهارے في 📆 ئے اور نبول كى طرح فا برى عم كى استادے تيل يزها تعالىم حضرت فيسى عليه السلام اورحضرت موى عليه انسلام مكتبول على بينج يتح اورحضرت عیلی علیہ اسلام نے ایک میودی ہے تمام تورات بڑمی تھی۔ غرض اس لحاظ سے کہ ہمارے اقراہ کہا۔ بھتی یوٹ وادر کسی نے تیس کہا۔ اس لئے آپ نے خاص خدائے زیر قربیت قرام و فی

بدایت پائی اورد دسر سے نیول کے دی کی مطوبات انسانوں کے ذرایہ ہے بھی حامش ہوئے۔ سو آنے والے کا جام جرمیدی رکھا حمیاسواس بھی بیا شارہ ہے کہ وہ آنے والا طم وین خداسے می حاصل کرے گا اور قرآن اور مدینے بھی کسی استاد کا شاکر دلیس ہوگا۔ سو بھی حلفا کہ سکیا ہوں کریر اِ حال بیسے کہ کوئی ٹابت نہیں کرسک کوئیں نے کی انسان سے قرآن یا حدیث یا تشہر کا ایک بھی پڑھارے ۔"
(ایا سم کمی پڑھارے ۔"

( کتاب البریس ۱۹۳۱ ۱۱ مرشیخ این ۱۹۳۱ ۱۱ مرشیخ این ۱۹۳۱ ۱۱ مرشیخ این ۱۹۳۱ ۱۱ می استان ۱۹۳۱ ۱۱ می استان ۱۹۳۱ ۱۱ می شیخ ۱۹۳۱ ۱۱ می استان ۱۹۳۱ ۱۲ می استان ۱۹۳۱ ۱۲ می استان ۱۹۳۱ می استان استان ۱۹۳۱ می استان ۱۳ ا

(النام نجيش ۱۹۱۸) (النام نجيش ۱۹۱۸) المختل ف بيزلُ کي پر دَوروادو تيجنهُ اردتوازن و ماغ کام ال کي موسعة قمل او تا يقين يَجِعُ رورند فعند سعال سعة عادش كودور فرماسية :

ہم یکی قائل ہیں تیری نیرگیوں کے یاد رہے۔ او زیانے کی طرح رنگ بدلنے والے

الم المراد المرد المراد المرا

اس كيفات " كا ترب كركاب وال تعلى عن ما كرفت اوكيا."

(اذال وإمل ٢٥٢، أومَن ج مس ٢٥٣)

۱۲ ..... " معرت مريم طيدالسلام كاقبرز ثن شام تعريمي كامعلوم ثبيما - "

(حَيْقِت الوقي من الماشيد فرائن ج ١٠٢٧)

ان کے خلاف الاصورت مرجم صدیقہ کی قبر بیت المقدی کے بوے کرمے میں (آن م جد ماٹیری ۱۹۸۱، بودی ج میں ۱۹۹۲، بودی ج

ور المراه المعرف كل كالمتيت نوت يدب كدود براه داست بغير الإل

آ مخفر منطقة كان كوماصل " (اخبار در دود درشعان ۱۳۳۱ مي ۲۸)

ال كالله المعرب كا وجويك بدرك في ووجه الداري معرب كالمعالية

(کتران امریبلدوگرمیا) ۲۲ .... "شرمعورت بدور میچ کی طرف سے ایک سے مغیری حیثیت شرکارا

۱۲۹ .... ۱۳۳ می معفرت بیون می ل فرف سے ایک میچ میری حمیت علی هرا است. ۲۹ .... ۱۲۲ .... ۱۲۲ .... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲

اس كفاف الشياري فورك و كما بادر جهال تك فركام كري با خوب موما ب- مراز ويك جَنِد مع شراب بي يرتيز ركت والأقبل تفااد وكوفي ال كا يوى

مجى ندخى تو كوش جان اون كرفدات ال كومجى برے كام بے اچالا۔"

(التباد المكم ع) فبرا ١٥٠١ رجول في ١٩٠١ وك ١١٠)

عد الما المراحدي الماويث اخباري كالعال كي روس جن جول كالى

وج دعشری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا۔ وہ دو کیا ایس۔ آلیک بین جس کا نام ایمیا ہے اور اور کس مجی ہے۔ دوسرے مج ان مرکز جن کوئیسٹی اور بھو کچ کا کہتے ہیں۔ "

(وَ فِي الْرَامِي الرَّاسُ مِي الْمَاسُ مِي الْمَاسُ مِي الْمَاسُ مِي الْمَاسُ مِي الْمَاسُ مِي الْمَاسُ مِي

اس كفاف المعمرة يمنى علي السلام فوت مو يلك إلى اوران كاز تدوة سان يرجانا

اوراب تک زنده مونا اور پیمرسی وقت معیر منظری زشن بیدآ نامیرسب الن پرتهتیس جیره ." (هیمیری این امریزی های ماه میزی این وجس

المراسسة "الوكون نے جواسیة نام حق الشاقعی وغیرہ رکھے ہیں بیاسب بیاعت " (زوائری)(۱۹۱۹م)

اس کے خلاف '' ہورے ہاں جوآ تاہیہ سے پہلے فیک فغیف سارتک پڑھاتا پڑتا ہے۔ ریم اردل غرب الشری کی کافعنل جی ادراسلام کے واسلے ایک جارد ہواری ا۔''

(1611/2) (1611/2)

۱۹۵ میں اور اس محتمی کا جھے کو بالی سالسف نداندار کیونکہ آر آن شریف کے بعد مح مدیت پڑلس کرنا می شرور کی بھتا ہول ا۔'' (بدرج ۱۹ تبریم میں میں برجریا تا ایم ۱۹۰۰)

اِس کے خواقیہ المهاداند ہیں۔ پاہیاں کے برخلاق ہے۔ '' (از فری المهادائر ہیں) میں المجادی کی المهادی کچھے اس زیالوں میں ہوتے ہیں جن ہے کچھے بچھے ہو۔ واقعیت ٹیس میں کھی بردی یا عمرانی وغیرو۔'' (زول کی میں عدہ از اُن میں معامل ۲۳۵) ویس کے خلاف المدین والمی غیر معقول اور ہے مودوا مرہے کہ انسان کی جمل زیان الآ

کوئی دواورالہام اس کو کا اور زبان بھی ہوجس کو دیجھ بھی نے سکا ہو ۔ کو کلیاس بیس مالانطاق ہے دورا نے انہام سے فائدہ کیا ہواجوائسانی مجھ سے بالاتر ہے۔"

( پېشىرىمورفت كى ١٠٩ ئىزدىكى ج ٢١٨ كى ٢١٨)

ا ۱۰۰۰ میں سے تبرت کا وقویٰ تین کیا اور شیش ہے آئیش کیا ہے کہ بیس تی ہوں ۔ نیکن ان لوگوں نے میدی کی اور میر ہے قول کے میکھنے میں علمی کھائی ۔''

( حدمته ابشر في مل 4 يتزائن ج عل ٢٠٠١)

(وافع بهلاوس الهرائن يتاهام ١٠٠٠)

۳۳ . . . ''اب اس تام تقریرے طاہر ہے کہ جیسائی قوم عمی شراب نے ہزئ ہوں خرایان پیدا کیں اور بزئ ہوئ کرنا سر کا مت تعبور طرح آئی ہیں۔ لیکن ان ٹنام کا موں کا شیع اور مبدا ہ کئے کی تعلیما ودائں کے اسپنے مثلات ہیں۔'' ۔ (افترین انبرہ موم 19 سے ارجال آن 1-19 م) <u>اس کے خلاف</u> ''اسلام عمی کی تی کی محتمر کرنا کفر ہے اور سب چاہیان الانا فرض ہے۔''

## ". 2 n = 9 C / 1 C ( C ) .... TE

( حِلْمَات الْبِرِينَ ٢٠ فِرَاكُ جَ وَمِن ١١٣)

جَمَّابِ: تَامِنُّ أَمَامُ مُثَى جَلَعَنْتَ اللهُ عَلَىٰ الكَادْبِينَ ( مُلَدٍ )

٣٣ ..... "الكيساك في يجامو ل مندرج الذكر الكم من ٣٧ مرزا قادياني كي في

مير سانكار سكا قرموجات ہے۔

الجواب ایر جیب بات ہے کہ آپ کافر کئے دالے اور نہ بات والے کو اور حم کے المبال میراتے ہیں۔ ا

( مخيفت الوق مي ۴ مزائن تا ۴ ميس ١١٦٧

الى كى خلاف، البهر حال خدائ جمد ير خابركيائية كدير دو في حس ومير كا دفوت

كيتى بادرات في محمقول ين كيادوسلمان تي ادرخداك زيك قال مواخدوب.

(مرزا قادیانی کا معامندرجالهٔ کرانگیم نمبرهاس)

ra منتم کا جال مین کیا تھا۔ بیک کھاؤ پیویٹر الی مندا ہو، ندھا ہو، ندھی کا

يرستارخود ين مهندال كالأنوكي كرني والمار" ( كتوبات احربيط ويرتع ١٣٠١٠)

اس كے فلاق " انہول ئے (مح) الل انبست كوئي اليا والى نيس كيا جس سے وو

قدائی کے مال چاہت ہوں '' (میگر سیالکہٹ م ۲۳۳ بڑائن نے ۲۳۰ م ۲۳۳۰)

٢٦ .... ١١ ان عاجزت جوهل سي بوت كادعوى كياب جن كو كم فيم لوك سي

موهو دخيال كرميني ين ين المسامة عن المار والمرام المرابع المرا

اس كفاف الميرابيدموى بكرتراد وكع مومود بون بس ك باروش خداتمان

كى باك كمايون عن يتقلم كيان بيل كدوه آخرى زمانديس خابر مركا ."

(تخذكان يرسه ١١٨ الراش ج ١٨٥٥)

ع" ﴿ ﴿ أَوْ وَا مُن مِرِ مُم يَوْلَا عِنْ وَاللَّهِ عِلَا أَنْ كُنَّ أَمِّن مِوكَالِهِ "

(الذال زيام من العارز الن يع المن ١٢٠١)

ال کے فراف "جس آنے والے تی موجود کا حدیثوں بیں بیتہ چہاہے اس کا اتبی

مد بتول مکن میرین دید کیا ہے کدوہ کی جوگا۔" ﴿ حقیقت الوقاع ١٩٠٥٪ اُن ما منز اُن ما منز اُن ما ما ما

٣٨ .... "خدائے كاكون إپ يداكيا." (البشري جلدود مُمَّ ص ۲۸) <u>اس کے خلاف</u> ''معترت کی این مریم لیے پاپ پیسٹ کے ماٹھ ۱۲ پرس تک منفری کا کام محی کرتے رہے دا (ازال او با الراس ۱۹۳۳ ماشیر فزایکن ۲۳ س ۲۹۸۳) ودمني أينه كالل اورهليم الثان أي ها." (أجشر في جلدا وله الروسية) اس منظلف مسلم عادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا چیش کوئی کیوں بام ر کما محض برود ہول کے تک کرنے سے اور جب بھو وہا تکا کیا تو ہور کا صاحب قرباتے ہیں کہ فرام کارادر بدکارلوگ جمد سے بخو مانتے جی سان کوکو کی مجز ودکھایا ٹیس جائے گا۔ ویکھویسوع کو ككاسوجى ادركيكى يثل بندى كاراب كوكى حرام كارادد بدكارين تواس سے جود ما تلے \_ يوق وى بات بوكى جيدا كرايك شرع مكارسة جس نلى مرامر يدورة كى دورة تقى لوكون ش رعشبوركيا كريس أيك الياورد عاسكا بول بس محريز عد عده كما دامت عن خدا تطرة جائع إبرطيك چ منے والاحرام کی اولا دنہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد سے اور کی کر تھے وفینہ روسے سے خدا تغرجي آيا- آخربيا يك وظيفري كويكنا يزاكه بال صاحب نظرآ ميار موينوع كى بتدشول اود لَهُ بِيرُول بِهِرَ بِان عَلَا جَا أَيْن - لَهَا فِي عَلَيْهِ مِعْوِدُ اللّهِ كَمِينَ لِيهِ اللَّهِ في تقال ا كيد مرجد كم يدوى في في آب كي قرت فهاعت آنها في مك ليخ موال كياك الداستاد قيم كو فران دیناردا ہے یا تیں ۔آ ہے کو بیروال منتے ہی جان کی پڑگی کرکیں یا تی کدا کر پکرانہ جاؤں۔ ا (خيرانيام) مخم م ۴٠٥ نرائن ١٥٥ م ٢٨٩٠٢٨) · المارى تم ست معرت ميل عليه السلام كي نبيت جو يحوطا ف نشان فكلا بدو الراي (مقدمہ پیشرمیجی میں جاشیہ پڑائن ج ۱۳۳۰) الاس کے رنگ ش ہے۔" مى الله كالكريسة العرق قرآن مجدر مورال كو كميته بين جس نے احکام وملا كان في جرائل كاندريع مامل كالاول الكن وي نيت جروموبرك عامر مك وكل إليا بيهمراس وقت أواث حائد كيال (از الداد باخ باست و تزوتنی روستس ۱۳۸۷) <u>الراسكة لل</u>قي الدي أرسيل ومسوله بالليدي ودين العق ليطهره

الراسكونلاف: "هوالدى أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدى العق ليظهره على الدين كله أن الله قد من عنيها وهالله في ترايخ مراجع بيجا أودين كله أن الله قد من عنيها وهالله في تروين أرديد به والمرابع المرابع أودين في كرابط كله المرابع المرابع

ہے جو جاری انھانیات کا کوئی بڑو ہا ہاارے وین کے دکتوں ٹیس سے کوئی رکن ہو۔ جکہ معروا بيٹلوئوں میں ہے آیک بیٹلول ہے جس کوحتیفت اسلام ہے تکو بمح تعلق قبیل جس زمانہ تک یہ پیٹلوئی بیان ٹیس کی گئے تھی۔اس زمانہ تک اسلام بھرنائس ٹیس تفااور جب بیان کی گئے تواس ہے اسلام يكوكال نبيس بوكسان (ازللهادمام ميه خزائن عسومها عا) اس کے خلاف '' چندی منٹ گز دے تے کہیج کوسیب برے اتارہ کہا۔'' (ازال) درا المرادع المعتبرة والأن المستمرة الأن ۲۴ ... معترت مینی علیه السلام بر سرایک تبست ہے کہ گویا وہ سدجسم مضر ک آمان رہے تھے۔'' (العرة المختص ١٥٥ خوستن عاميم ١٥٥) اس كاف المعارث والجارك العالم المعالم المعاجوة كرة مان يرجابيني." (بر بين احريص ٢٠٠١م والهردر والثير تزاك ج (ص ٢٣١٠) اس المستح من الرائد جب الرائد كا أو ود مياوري ال المراج وكل جوار ( تحليله الازوان عن إنميزامي ۵ ماه جون ۱۹۰۹م اس كغلاف " ول يعض العاديث شيافيس بن مريم كرز ول كالنظاما إج تاب. النيم كى مدعث ش يتيس ياد كي كهاش كانزول آسان سي او كي " ( حامة اجتري من عام شريخ الأن في عص عاد) سى..... " كاليان كى كەرەر يايول." (أَوْ تَعَيْدُ كُمُانُونِ مِنَا المُعَامِّلُ ٢٥ وَالْحَرِّ مِنْ مِنْ الْكُنْ إِينَا) اس كفلاف "البقيلف ويعمدق دعوش الاذرية البغايد بخلح امزادها د ولدائر: کے موزوقتی مجھے آول کرے گا۔" (" نیزکر دے اسلامیں سے ہ فزائل ماہ جس بینا) ۲۵ .... " مرے کالف جنگون کے موداوران کی عودتی کتول سے برز ہیں۔" ( مُحَمَّ المِولِّ إِلَى وَرَقِي النَّرِيجِ \* المُوجِعِ ) اس کے خلاف۔ '' بھمی انسان کوجوان کہنا بھی ایک حتم کی کالی ہے۔'' ( ازالیا، بامهاشیاس ۲۹ براین چ ۲۳ س۵۰۰)

٣٦ ... " " جال تک محصمل ہے ٹل نے ایک نظامی ایدا استمال نہیں کیا جس

((زالان م محرسا بخزائن ع سخن))

اص ک<u>وظائف</u>:

" آ**ن**ا۔"

من کے رہنے والو تم برگز کیں ہو آ دی کول ہے رورہ کول خزیر اور کول ہے مار

(ورهنین نواله پردین تیم)

الى كے خلاف الله الله الله على منام الا فيادة المعيني منيا سلام بيا

(مَا تَرَجْمِر وَالِينَ احْرَبِينَ احْرَبِينَ الْمُرْبِينَ الْمُرْبِينَ الْمُرْبِينَ (الْمُرْبِينَ)

۴۸ .... "مبرے دعوے کے انکار کی دجہ ہے کو ٹی مختص کا فریاد جال جیس ہوسکتا ۔"

(زياق أغلوب ميه ١٥ فريق ١٥٥٥ (٣٣٠)

<u>اس کے غلاق</u>ے: '' دوسرائے کقر کے مشلّا وہ کئے سوقود دکھیں بائٹا'' ( نیٹی سرز 5 قادیا ٹی کو ) ( حقیقت ادبی سے ۱۷

٣٥ - "يغابرے كركتے بين مرتج الدامت كرتارش آ كے ا

(ازاله) و بام حصدا وتُم من ۱۲۰۰ زَمَر مَن را مهم ۱۳۳۹)

اس كم خلاف. " حضرت يسي كواكن قراء وينا اليك كفر بيد."

(خميرديراين افريدخ 20ر ١٩١ فرزانی رخ ٣٩٣ (٣٠٣)

۵۰... " " يقرآ النشريف كاميح ادر بي كي دالده براحسان بيم كدكروث بالسالول كو

میسورع کی والادت کے ہارہ میں زیان بٹو کردی اوران کو تعلیم دی کرتم میجا کھو کروہ ہے بامید پیدا جوالاً :

ا <u>اس کے خلاف</u> ''خدا تھا تی نے ہوج کی قرآ ان اثر بضہ بھی میکھ تیر ٹیمیں وی کہ وہ کون ( خمیر انجام آخمی وی ایٹر انزاز کا ان ان انزاز انزاز کا انزاز کا انزاز کا انزاز کا انزاز کا انزاز کا انزاز (۲۹

٥ ... احظرت مين عليه السلام كافير بلده وقدى على ب-"

(اقبام الجھ حاشیص ۱۹ پخزائن ج۸ص ۲۹۹)

الله يكفل في المسيح تواتيل كواد مورى جمود كرة مان برجا ميغار"

(2 ابين حمد يكر 1 سائز اكن ين المر ١٣٠٠)

۵۳ . . . منہم : ہمے ناپاک خیال اور منظمر اور راست وزوں کے وقمن کو ایک معاد بهلا، نس آ دی کی تر ارتیس و سه عظام چیا تید تی قرار و سعدی -"

(خيراني مَ تَعْمِير) (فزائن نَ الراحه)

ا<u>س کے قلاف</u>'' پیم یعندمبارک بادی اس فیمی کی طرف سے ہے جو یعود کے شام رپطری خرج کی برمی ل سے ونیا کوچیزائے کے گئے آیا۔'' ( تھڈیعربیں ابزوائن میں اور ایس ابیٹا ۔ '' ما دادیوی ہے کہم کی اور دسل ہیں۔''

(اخاربده، رئ ۸-۱۹ و مغوظات ن ۱۳۵۰)

الینا ، "چکاس نے بھے ہوڑے کی بین کی جینا کہ تھا در وارد فیل کے لاء ہے ہورے کی دورن میرے اندرد کی گی۔ اس کے خرود تھا کہ شدہ دیاست علی جی بھے ہورا کے ساتھ میں بہت ہوئی !" (توزیعر پیل مائوائ نے اس مالا)

البند المستحدد و عول جس كى روح على بروز كے طور بر يموع ك كى دوس سكونت ركتنى ہے ." (توزير يرز) الزونان الاس المراد عالى المراد عالى الله

۱۳۵۰ سات در ۱۳۵۰ موکیس ۱۸۸۹ مرکو (رسال کشف انتقادی ۳) پرفر ماستے ہیں ۔ انھی مثال سے گورنمشت کی خدمت کر دیا ہوں۔''

مين من «افع بايد كريت

<u>اس کرفایا</u> نے : ۱۲ ماگست ۱۹۹۰ء کورسال (۱۳۰۰ بالیس پیم) افزائن نا۱۳ اس ۱۳۰۱) تک فریائے چین تمین ممال سے خدمت کرم باہوں۔

"مسع عليه السلام كي ندروي حمي اورند يجيد"

(سواہب ارتمن من 2 مرفزائن ج میں 190 قر باق انتظامیہ حاشیمن 49 فرزائن ج 1 اس ۲۹۳) اعرف میں معاقبات نور شین ایک قرم میسنی نیش کہا تے جس کیا تجب کہ وہ میسان علیہ

الموام كي اولاد مور" ( تج بعد جنان عراق مع وقر الدينة المرابع الينة )

اگریکی قاعد اکلیالیا جائے تو موئی فیل اودی فیل سلمان فیل دواؤ وقیل وفیرا سب نیوں کی اواز و بے مرزا تو ویائی نے ایک طیف فلطی کھائی کہ پنز اسیوں سے بیل مدلا۔ ورندان کی امن فلام فیل کے م سے منسوب کی جاتی تو بہتر ہے۔ اس کک بتدی ہے برتے برنبوت ہوری ہے۔ معرت بیابھی الهامی ممارت کی ہوگی۔ ورندکو نے جائل کو مائے تک انگار ہے۔ کیونکرڈ پ کو صاب خطق عن الهوی ، ان هوالا و حسی جو عن "کامی

فروان ہے۔"(خالہ)

۵۵... " معزے موئی عایہ السام کے بعد با کیسو یہ صدی شیء تخفرت ملکاتے اس کے بعد با کیسو یہ صدی شیء تخفرت ملکاتے اس کے بعد با کیسو یہ اس کے معرف جو اس کا الرائے میں ۱۳۵۸ فرد ان جو سوس ۱۳۹۱)

اس کے فواف ان معزمت میسی علیہ السلام اور موئی علیہ اسلام کے ورمیان چودہ سو سال کا ڈرائی ڈرائی نامیس موج )

الیف مرز الو دیائی کو جر بات شی کمال جیمل ہے۔ تاریخ دائی تو الن سے دلایے دور کوئی الن سے در شکوئی اللہ میں مارور ہے تلم می ادبیا تقویق مواج جموث کرائے کا عادی ہے۔ ور شکوئی جائی تیں جائی کر در دو وعالم سی تعلیم السلام ہے جو سو برائی جدد پیدا ہوئے کر مرز الو ویائی ایس کے جاتے جیں یا قواؤن د ان تا میکی شدہونے کے باحث میں یا قواؤن د ان تا میکی شدہونے کے باحث میں یا قواؤن د ان تا میکی شدہونے کے باحث میں یا تو ان کی شدہونے کے باحث میں یا تو ان کی موج ہے۔ طاح تھ فرد اسے اور چونکہ بور جی ۔ سال کہ ذات شریف بذات خود عار یہ خیال کی موج ہے۔ طاح تھ فرد اسے اور چونکہ بور جی ۔ سال کا دائی کو طاکر تی ہے۔ میں یہ میں کہ میں کی موج ہے۔ طاح تھ فرد اسے تاور چونکہ بور جی ۔ سال کا دائی کی در جی ایس کے اس کے تاریخ کی اس کی در اس سے ایس کی در سال دائی کو طاکر تی ہے۔ میں در سے اور کی جو سے الی کی در اس سے امین کی در بیاں میں کی در اس سے ایس کی در سال دائی کی در اس سے امین کی در سال دائی کو طاکر تی ہوئی در اس سے الیس کی در سال دائی کی در اس سے امین کی در اس سے امین کی در سال دائی کی در سال کا دائی کی در سال کا دائی کر اس کی در سال کی در سال

ظلہ بنجاب میں یکوئی منی اُقتہ نیس مخطی ہو اُن تو ہوا کیا۔ فطاعت محق دو فرماتے ہیں۔ ''حضرت میسنی ہزرے تیم کا تھا ہے جیس سال پہلے کزرے ہیں۔''

(رازهیقت ماشیمی۵۰ فزائن تا تعامی ۱۹۲۰)

مسيح عليدالسلام كااانت

و ولیس جب چیرمات مینے کا سمل نمایاں ہوگیا جب سل کی حالت میں تک فوم کے براگوں نے مسل کی حالت میں تک فوم کے براگوں نے مرکبی جب نے ایس است کا تو مرائی ہوگیا ہے۔ براگوں نے مرکبی کا برائی ہوگیا ہے۔ برائی ہوگیا ہے۔ برائی ہوگیا ہے۔ برائی ہوگیا گار مرکبی کا اس (بیسٹ تجار) سے نکام کے مرائی اور مرکبی کا اس (بیسٹ تجار) سے نکام کے والے اور مرکبی کو دیکل سے رفعت کردیا ۔ تا کرفدا کے مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کی مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کی مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کے مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کے مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کے مقدمی کھر پر تکتہ چینیال ندجول سے تھوڑ سے والے اس کی میں کا میں تو تا کہ تو اس کی اس کی تعدمی کی تحدید کی تعدمی کی اس کی تعدمی کھر کے تعدمی کی کی تعدمی کی تعدمی کی تعدمی کی کی تعدمی کی

(اخبارالكم ج المبروسين ١٥٠١م جول (١٩٠١م)

۵۱ ...... المعترب ميسى عليه السلام الهيئة باب كي دوست اس قوم على ست تيم الخمار. كوكله اس كاكوني باب ندتها - جس وجه ب واحترب موكي ستالي شاخ لما سكتار."

( تَوْرُ كُورُ بِيلِ العَرْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ا<u>س کے فلاقے</u>: ''بیاعثقاد دکھنا ہوتا ہے کہ جب کدایک بشدہ خدا کا جسٹی ڈام جس کو عبر انی میں بیدوٹ کہتے جی تلیں برس تک موکن دمول اللہ کی شریعت کی فتار دی کر کے خدا کا مقرب ینا۔'' مساحب نیوت ہرگز آئی ٹیٹی ہوسکا اور جوٹھ کا ل خور پر دول اللہ کہانا ہے۔ اس کا دوسرے نی کا مفتح اور اسٹی نصوص قرآر آئی اور صدیثیہ کے دوسے بنگلی کھٹے ہے۔ اللہ جل شاخر بات ہے۔'' و سا او صداخذا من رسول الا لیسطاع جاذن الله لیخی ہر دمول معارق اور ایام بنانے کے لئے جمیعا جاتا ہے۔ اس قرض نے ٹیس کرکی و دسرے کا مشتح جواور تائی ۔''

(\* لايكنون ١٩ ٥ ١٤ كان ع ١٣ م ٢٠٠٤)

"بیور سی سی جار بھائی اور دو پیٹی تھیں۔ بیسب بیور سے حقیقی بھائی اور حقیق بیٹی تھیں۔ لیٹی سب بیسٹ ہور مرم کی اولاد تھی۔" (کشق میں اما تیہ بڑائی جہ اس ۱۸) "ہم نے مرم اور اس کے بینے کو تن امرائیل کے لئے اور ان سب کے لئے جو جمیں ایک نشان بنا یا اور بیاس بارے کی طرف اشارہ ہے کرمنز معینی مؤیدا اسا مرائیل سے جاتی رہی۔ کی تک کے تن امرائیل کو مجاویا کے تمہاری بدا محال کے سب نورت تی امرائیل سے جاتی رہی۔ کی تک

( توكارير ۱۲۸۸ افزائن بي ۱۲۸۸ ( او کار ۲۱۸)

مرز ا قادیانی کا اقر ادکیش نے بیٹی طیب السلام کوگا لیاں دیں " ہمارے تم سے معرت بیٹی طیب السلام کی نسبت جریک طاف شان ان کے لگا ہے وہ اتزای جاب کے دنگ ش ہے وہ دراس کی میود میں کے افغاظ ہم نے لی کی بیس السوس اگر یادری صاحبان تبذیب اور فعائری کری اور بس تو امارے کی تالگ کوگالیاں ندوی تو وہ مری طرف مسلمالوں کی طرف ہے جی ان سے بیس صف نے وہ اور باکا خیال دیں۔"

(هدمه پشریمی کاس به ماشید بنز اکن چهاس ۱۳۳۱)

احت مرز آئیہ م ایک احسان شدہ اس کی کہ ہے وہ سب ہے گرفت ہیں ک ڈر آگل دم کیری ہے کہ ہے تحت انقام اس کا مرزا تازو اِٹی کے وہ نادرہ مکا فقات او کرلیات جمان کے تعمل پردارہ ہوئے ہورجن کی تعدا وانہوں نے پانچ جرارفر ماتی کی جمی اور کی جس کے تک عمرز اسے بعد چارا ہے۔ ایجی اس راہ سے کوئی شمیا ہے یا دیا ہے شوخ مختل پاک

اس کتے ہم نے کمال امتیاط والتوام کے ساتھ پیرون سروروی وحرف ریزی کے نتیجہ بن دہ کو برختسود یا منالیا۔ جوامت سے کلی رکھا گیا تھا۔ بیٹین ہے کہ مارے دوست کی نیاز احمد صاحب قادیانی بهاری اس محت کی داودی مے مندرجد ذین مکا شفات دالا تبات و کرا مات کے منوان ہے معا دیے حمل تھے خود نکال لیں ہے۔ سلغان اهكم كيريد لذرت البام المحائب البام مو رہے "ايلى ايلي لمِاسبقتني ايلي اوس "مركضامرك طاعك كيول جهوز ديارة خرى فقرواس البام إلى اوس باحث ورود مشترد بااورشاس كي كومتى فظ-(البشرقان (سه) "و**الله اعلم ب**االمتواب" العوشيدنيا نعسا "يوالول تخريث الدم براتي بي الداس كم من (يالهن الريل ۲۵۵ فرائن عام ۲۲۳) المحاتك الاعاجز بركل كفله "بيريشن عبر بواطوس "يمائول:بامشبرحتاليام ديانت فیں بوا عرص ل انظ ہے۔ اس جگد براطوں پریش کے سی دریافت کرنے ہیں کر کیا اور کس (کتهایشاندیدی افز ۱۸۸) زمان کے سیلفنڈ میں۔'' " مان ايك من جريه كميا" (البعر في المسهر المعلب عاد تنوم كالسال " كالهوش الك بيشرم بيد" (البشرقان المس العلي عاد تشويمش الألك ما كيدار كركس في كوانا " (ابشرق بي مدار عدار عاد العيم المعرف المارك الم " كيد عربي الهام جوار الغاظ في يا وثيل ديد عاصل مطلب بيدي كه ...... (البشري جهرم معتب عارقتين على الأل کنزوں کوخٹان دکھایا مائے گا۔" (اَبُدِرُ لَانَ المِن ٥ منظيند الرونيم للرامول) (البشرية المن ١٥ بعطف عارد تعيير تن يول) موقشاءالله -----11 " كالتر ولا كارشادي كركيس " (البشري جهر ١٣٨٥ ومطلب عار تشييخ على ال .....IF "خداس كوياني إربانكت مت بجائد" (البشري يهم ١١٩ مطلب بمادد فنييم للساعدل) ( إلبشري عام من ١٩ منظب عدار فشير ين مولَ )

•• تشكّر الخيادو\_" (20<sub>1</sub>, 1, 1/2) " من بييت ميمث كمار" (البشرى يام ١٩٠٥مطاب ندرد تنبيغ ين ١٥٥) " هم موت موت جنم بني يرحميا " (ابغري جهريده مطلب عاد تنبيتين معولي) عا..... " اليوي ويشن الم (4M)(4/5) . . . . . . . . . . . . ''اے'زلی دابدی خدا بیز لوں کو یکڑئے آ۔'' ..... 14 (البشري ع م ان بمطلب ندار وتنبيري بول) "السوى معد فسوى\_" (البشريَّانَ عن الدسطلب بدارة تنبيت بيولي) " دوشهتے نوٹ محکے !" (البشريخ ج يومن - ارمطلب ندار تشبير نبين ووفيا) الولي توث كيان (ክሊሊ/ፍ) .... PT ده الفوانيون." (البشري ج امن المطلب تدار تغيير شيل بوأي) ....FF " " تشمن كاليحي خوب وارتشار بس يرجمي وه يارتشا " .... 47 (البشر كاج يوم 10 إسطل بندار تغيير فندروك) " زندگی کے فیشن سے دور ماہزے۔" (a-10,05) . . . . . . " آسان ہے دور معاثر اے تحفوظ رکھو۔" (البشري في مهم المعطب والمشيمة ويراه وأن المستمتر من كاليز اخرت بوكها." (البشريج عن الاستعب خارد تنبي في بولي) " مع دي الوكل " ( البشر زنين وص وجود مطلب الدار التنبير فين مولي ) .....PA "راز کمل کمایه" (البشري ياس ١٠٩ مطب عار تغييرتي ول) .....г4 " حمياد كالمست القوار" (البشرافان عن ١٩٥٨ معلب عار المنبي تيس بول) ''غلام احدی ہے۔'' (21r) (2) .....**!**" "عالم كباب." (البشري ع من ١٩١م علب ندار تلبيري عولي) ....TF (البشر فياج وهن ١٢٩ه مطلب ندار وتنتجيز بين وول) معتمه رسے نام کی ۔" ....FF " والشوالله معمايو بالولال" (ابشريل المريدية بمطلب عرد تنجيم في بوق) سروا ..... (د کران ۵) "كل واحد منهم ثلج" .....P3 " أيك وفته تك أيك بالى ندريكار" ... **٣**٧ (البشريان مهم ١٣٠٨ مطلب بمار تقييم بي ووقي)

الماس المسلم مكر شراع من مك يات يورش - البشر في البشر في البسر في المسلم الماس المسلم المسلم

(البشرق ۱۳۸۵) (البشرق ۱۳۸۶)

قم ہے تاویاں کے گرخوگی کھنداری کی غام احد کی الماری بٹاری ہے ماری کی

ناظرین! ایسے بینکورں الهام ہیں جومرز تادیائی کے ہوئے ہیں گفتیم نہیں ہوئی اور بیدہ دائی کے بعدے ہیں کا تغییر نہیں ہوئی اور بیدہ دائی اللہ ہادی اللہ ہادی اللہ ہادی اللہ ہادی کے خواش ہوئی کے خواش ہوئی کے خواش ہوئی کے خواش ہوئی ہوئی ہے نہ مقبول مندی شامل ہے نہ مقبول مندی ہوئے ہوئی ہوئے ہوئی ہیں۔ جوالیام کے پاک نام کی تو بین کر رہی ہیں اور ای بی ہوئے ہری ہوری ۔

جيبتان مرزا

\_ {

(اخبار بورقار بان عد ماري ٨٠ ١٥ وو الخوطات ج ١٧٠ ع١١٠)

<u>اس کے فلاف</u>:"آ تحضرت کی نے بار بارفرادیا تھا کہ پر سے بعد کوگی ٹی کیک آ سے گادومدیٹ" لا نیسی بعدی "'اکٹ شہرتھا کہ ک*یکائی کی حصت بھی کام دختا اورقر*ا ک شریعے جس کا نظائف تقاملی ہے۔ انجاآ ہے" ولسکسل وسول اللّٰہ و خاتم النبیین " سے پیک اس الد كالفدين كرناسية كالمالخينت وارد كالمنطقة برنيوت فتم اويكل ال

( ممكاب البريش ١٩٩٩ ما شير بحز الآن خ ١٩٧٠)

المسلمانون کو یہود دفعاری کی بدی کا تھا۔ حصد دار تغیر ایا ہے بہاں تک کہ ان کا ہ مریمودی رکھوں کر کران کے دمونوں اور نیوں کے مراجب میں سے اس است کو تی بھی حصد شدیا ہے چھریا مت محدی خمرالام کس وجہ سے ہوئی ۔ جک شرالام ہوئی کہ بیرایک نموند شرکا ان کو بلار کیا شرورتیس کہ اس است جی بھی کوئی نیواں اور دمولوں کے دمگ

( کنتی فرج از ۱۳۰۰ پخراک بیانه ایس ۱۳۵

<u>اس کے ظاف۔</u>''جرایک وان مجھ مکن ہے کہا گرخدا تعالی صادق انوا صدیباور ہو آ ہے۔ خاتم انتھیں میں وعدہ دیا گیا ہے اور صدیقوں میں بھرت کھیاں کیا گہاہے کہ اب جر، نکل بعد دخت رسول انتھائی مجھ کے نئے ومی نہرت ڈانے ہے کئے کیا گھیاہے۔ بدتمام یا تمیں کے اور کی جی ٹی افر مجرکو کی مختص بھیسے رسالت جارے نج منتقات کے بعد برگزشیں آئے سکا ۔''

(ازال: المام م ۱۳۵۵ کری ۳ ک۳۳)

(ككيرسيالكوت من ١٠٠١م تزنمن ١٥٠٥م ٢٠١٥)

ا<u>س کے خلاق</u> استر قراق ان کریم بعد خاتم انتہیں کسی دسول کا آنا جائز قبیل رکھتار خواہ وہ نیا ہو یا پر اٹار کو تک رسول کو تلم او بن تیوسط چرانگل علیدائسلام منز سیساور ہائے فزال یہ دیرا کیے دی رسالت مسدد داور میریات خودمشتع ہے کہ دسول تواوے تکرسلسلہ وقیاد سالت شدو ہ<sup>یں</sup>

(از زن دیام می اداند بخونگوری علمی اده) ۱۲ م مرف این دیر میل اسپینه تشکیلا تا مول دو مرف این قد دیم که بشکیلا تا مول دو مرف این قد دیم که بشکی

میرے پر بازل ہوئی ہے۔ اس عمل ایسے لفظ دسول اور مرس اور کی سے موجود ہیں۔ ضایک وقعہ بکر صدید فعد غیر کے فکر پر جواب سمج ہو سما ہے کہ اپنے دخانا موجود کیس ہیں۔''

الکارے الو تا ہے دیا کیے ۔ جار کدایہ جواب مجھ ٹیس سخل میرے کہ خداتھان کی وہ یہ ک وقع جو

(أيب تمعلي كالزال مياه قرزش جهدام ١٠٠١)

'' تیسری ہے جواس وقی ہے جہت ہوتی ہے وہ بہت کی خدا تھائی بہر حال جب تک حاص و نیاش رہے گا۔ گوستر برس تک دہے ۔ قادیان کو اس کی خواتا کہ اچابی سے محفوظ رکھ گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گا وہے اور بیتمام استوں کے سے نشان ہے ۔ سیا خداد می ہے جس نے قادیان میں ایٹار مول کی جے۔'' (زائی ابد ویس ایٹار مول کی جے۔''

'''نیس میں جب کراس دے تک اور مصوفیق کوئی کے ترب خدا کی طرف سے باکر ''چھم خود دیکے چکا ہول کرصاف طور پر پوری ہوگئیں۔ آؤشس اٹٹی نمیت کیا بارسول کے نام سے کے کرا لکار کر سکتا ہوں اور جب کرخدا تحال نے بیانا سریرے رکھے ہیں تو شن کے کررد کردوں یا (أني للعلى كالزال في المرِّز الرِّن ع الحرية n)

اس سے سواسی ہے ڈرول ۔"

" اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے تابت کرنے کے لئے کہ بھی اس کی طرف سے موں۔ اس قدر نشان و کلائے کہ وہ بڑار تی برجی تقیم کئے جا کی توان کی بھی نبوت تابت ہو گئی ہے ۔ اس قدر نشان و کلائے کہ وہ بڑار تی برجی تقیم کئے جا کی توان کی بھی نبوت تابت ہو گئی ۔ اے ایکن پھر بھی جولاگ انسانوں میں سے شیفان تیں ۔ دو تیس بائے ۔"

(پشهرهندس ۱۳۹۶ تن ۲۳۴ ۱۳۳۸)

''خدائے بھرے برام اِنقالوں سے جری دہ تائید کی ہے کہ بہت تن کم نی گذرے بیں جن کی بیتائید کی گل ہو۔ لیکن چرجی جن کے دلول پر مورش بیل ۔ دہ خدا کے فتالوں است کے کھا مجی فائد وقیدی افغائے۔'' (حرجیت الاقراع ماہ ماہز اُن ج معرب عدہ)

"اور بن اس ضرائن فی کم کا کرکھا ہوں جس کے باتھ بن بری جان ہے کہا ک نے جھے بھجا ہے دراس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے بھے کے موجود کے نام سے نیا را ہے اوراس نے بیری تھو تی کے لئے بڑے بڑے نزائن فا ہر کئے جو تحویا لا کھٹک کائٹے تیں ۔"

( توجیفت الوی ش ۱۸ فرد کن ۲۳ ۱۳۳ (۵۰۳)

"ولكن الرحدول الله وخاتم النبيين اداً يت شراك في آول مجادد وه يرك المستقل المول في سهادد وه يرك الب بنوت برق الرحق المراك في سهادد وه يرك الب بنوت برق است مكل مولك في سهاد بروزى وجول جوفودا تخدرت المرج فكرد و من مراح المرج فكرد و من مراح وقد يم سيم موجود فناه و من بول راس فناست وفي الموس المحصل في الداس بروت و من مراح و المرح و الم

(الكِينْلُكِي كَارُو الرص الأخِرُ النَّي جِهِ السِّهِ 110)

اس کے خلاف۔ '' کونکہ حسب تعرق قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے ادکام میں کدر تی جرائیل علیہ السلام کے دریے حاصل کے موں۔ لیکن وقت کی تیران سوہری میں گئے موں۔ لیکن وقت کو نے اور السلام کے دریارہ میں میں کا دریارہ کا اس میں میں کا اس میں میں کا کی اس میں کا کی اس میں کا کی اس میں کا اس میں میں کا اس میں میں کا اس میں میں کا میں میں کا کی اس میں کا کی اس میں کا کی اس میں کا اس میں کا کی اس کی کی کر کی کو کی کا کی اس میں کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کر کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا

( ويدر مليشري من المبريزة أن ع ييم (١٢١٠)

''میں ایمان نام ہوں اس پر کہ ہورے نیمائیکٹ خاتم طاقیاء ہیں اور ہادی کتاب قرآ نا کریم ہوارے کا وسیلہ ہیں اور نگ ایمان نام ہوئیاء میں بات مرکد ہارے وسول آ ہم ملیہ السلام کے فرزندوں کے سرداراور رسولوں کے سرداد ہیں ورائد تھائی نے آپ کے ساتھ فیوں کا خاتمہ کرویا۔'' خاتمہ کرویا۔''

'' جمل ان قرام اسور کا قائل بول جواسل کا عقائد شد داخل بین اور جیسا که سنت جماعت کا حقیده ہے۔ ان سب باتوں کو ماشا ہوں۔ جوقر آن اور حدیث کی رو سے سلم الثبوت بیں اور سیدنا وصولہ نا حضرت محر سیسطن تھی کتم الرسلین کے بعد کن دوسر سے درق نبوت ورسالت کو کاذب اور کافر جاتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وقی رسالت آ وم عنی انتد ہے شروع ہوگی اور جناب ( كيلخ د مالت ن بعره بالمجود اثني دات ن الرسه ۲۰۰۰)

رسول الشك يرضم بول."

"ان تمام امورش بهرادی فرب ب جود مگرافل سنت والجماحت كا قدب ب.

اب جي مفصله وَ لِي الموركام المانون كرما شخصاف صاف اقرادان خانه خدايسي بالمع منجر والي شن كرنا بول كرهن بناب خاتم الأنبياء يُقطّة كي قتم نيوت كا فاكل بول اور بوقتي فتم نيوت كا متكربول اس كور و من اوروا ترواسلام سه خارج مجمنا بول."

ري ( تيلغ رساليدرج ۱۳۷۶ م جموع اشتيادانندرج ۱**۵۵**)

" كيا ابيابد بخت ومفتري جوخوورسالت اور ثبوت كاوموي كرتا بيد قر وَ ن شريف ير

اجان دکھ سک ہادر ایداد فیمی جو قرآن کریم پراجان دکھتا ہادرآ بت" و لسکن ارسول الله وحسات به السنبیین "کافشاکا کام بیتن کرتاہے وہ کہ سکارے کریش آنخفرت کے سکے ایور دسول و تی ہوں۔"

" تحصر كب جاء ب كديش نبوت كادموي كرك املام سے خاوج مو جاكال اور

(جلدة البشري من الدينة الأن ع على عدم )

كافرول من جالمون ."

مع مجے كمال كل منج كيے كري او عام توت كرول اور اسلام سے خارج او جا كال اور

ق م کافرین سے جالموں میں کوگرمکن سے کہ چی سلمان ہوکر نوشت کا دھوی کروں۔''

(ملده البشر فماص ۵ يخزاتن ۱۳۵ م

''اے لوگو اوٹری آ آن نے ہواور خاتم انھیجن کے بعد دی ٹیوٹ کا ٹیاسلسلہ جاری نے کرد اور اس خدا سے ٹرم کرد یے جس کے ساتھ جاخر کتے جا دکھے۔''

(فيدل الأي من ٢٥ يوزائن ۾ مهن ١٩٧٥)

" إِمْ كَلَا لِيهِ مِنْ لِمُسْتَ يَجِيحَ إِلَى - " لا إلى الا الله معمد رمسول الله " كَ

قال بين اورا مخضرت والله كالتم نوت بالعان و يحت بين ال

( تبلخ رميارت ن ١ من المجوعة شنها راست ن المن ١٩٤٣)

ازرشحات تلم علامة فلنرعلي خال صاحب

یہ کس کتاب میں ہے کہ فجر انبٹر کے بعد ہر کز کمی کو دع سے تغیمری نہ ہو کیا مسطقے کے بعد نہ آیا مسیلہ پھر تادیان میں کس لئے بھے ما کیا نہ ہو " اور اعار سے نزو کیسٹو کوئی دومرا آ یا تی تیس سندنیا تی نہ پرانا۔ بلکے فود ممالک سی کی جادرومر سے کو بہتائی کی ہے اور واخود تی آ سے جی ۔"

( اخيار الكومًا وين الإمبراء ١٩ م فرمود ومرز اللام احمدقاه بإلى )

مجه شرمر كار دينه شركو كى فرق ميس

''اس کار کو یادر کھوک شن رمول اور کیا ہوں۔ نیخی انتہارتی شریعت اور سے دخوے اور سے نام کے اور میں رمون اور نمی جول ۔ لینی ما شہارظیمت کا خدے میں دوآ کمینہ ہول۔ جس شل محری شکل اور محری نبوت کا کال الفکاس ہے اور میں کوئی علیمہ محض نبوت کا دعوی کرنے والا ہوتا تو خدا تھاتی میر انام محمد اور استعمالی اور مجنبی زر کھتا۔'' (ازول اس سامیرس ہم بڑائی رح مال الدیم) مرس ۔ عدر سس دید سے سیر

محر کی چیز محرے پاس می رس

''اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقد ورتھا کرانجام کارآ خرز ہائے ہما بدوہ جسے ۔ خداتھائی کے عمرے ٹیل خداتھائی کی تقست نے جنہا کراسلام اس صدی عمل بدر کی حقل الفتیار کرے۔ جو نثار کی دوسے بدر کی طرح سٹا بدھ ۔ ٹیل انجیاستوں کی طرف اشارہ ہے جو خداتھائی کے اس قول عمل ہے کہ لفت خصو کا الله جدد''

( فطبيالها ريس اعلايه عن فزائن ن • المرابية )

## مرزائی گزی سے سرکلر

شهادت نمسرا

'' مسیح مواد دکام کی التدهیم شکرنا ادراً ب کواش قرار دیند یا این می گروه عمل مجهز مویا آشخنر سنگانی کوچوسید افرطین اورفائم النبین خورسامتی قرار وینا اوراین و شرب داخی کرنا ب به می توقیع اورکن بعد کنر ب ا

شهاوت تمبر:۲

" اورآ مخضرت کی بعث اقائی جی آپ کے مشرول کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ا فراد ویٹا کیکن اپ کی بعث تانی جی آپ کے مشرول کو داخل اسلام مجمنا بیا تخضرت کی چک اور آیت اللہ سے استیزاء ہے ۔ والا تک تعلیہ الہامی جی صفرت سے موجود نے آتخضرت کی چک اور بعث افرال والی کی ابنی نبعت کو ہائل اور یود کی آب سے تھیم فرالیا ہے ۔ جس سے از م آتا ہے کہ بعث قانی کے کافر کفر جی بعث اقال کے کافر سے جاد کر جی سے موجود کی جماحت وآخرین معہم کی معمدات ہونے نے تخضرت کے محالیہ جی داخل ہے۔"

(منتول ازاعبار التستل ۱۹۱۵ کی ۱۹۱۵)

مسيمه والأمرزاة نجهاني كوشاجات مراق كاباعث يادوران مركى ويدسانها عياش « مارغ عطاء بوا تغالب جس بحد شايد بموسه بحرا بوا قف بنده خدا من كوفى مع يتعير كدان قلزماز إلى اور جست لمرازیوں سے جواس قدر محند شاقد کے جعدائے اوپر جک بندائی کا موقد لیاتو اس ہے کون سافا کر اتھا۔ بنب آیک بی چھاا تک ے آپ خدا بن سکتے ہیں اور آپ کی امت آ مناومرونا لکار ا منتی ہے تو محرم فی تعاد الله والی کا اعلان مام دیے عمل آپ کو کیا تجاب ہے۔ صاف صاف الفاظ على يبلي كدويا من كدوى محليكة من جواح عدما له مع تيوال مويرى يبلي مرز شن عرب هن ميعورت جوئے بتھے۔ خوار تخواہ سلسلہ وارخا سیاد، رئیس، مناظر ، مجابد ، سلنج بحدث بعثیل مسلح، ا بنبائے سابقین کا بروز بنے سے کیول تکیف گوئرہ کی۔افسوس دنیائے چند منبری کئوں نے آپ کو مجود كرديا كداكر بقديث مزجيول برندنج مطاقية يعش كالفهط جودام زورش محنت شاقد ك بعدآئ جي كبين بدك زمز كي محرجس فرمركاره يندا بالعلق وز فرجس شركااور ينصر خوف عداسة بإله بعلاده كيول الرامعه ولي كيات كوميخياً ب سكاد جود كوثوع أن كاو جود يجيمني ش ہیں وقوش کرے گا۔ آج کل ڈیاتھذیب ہے۔ نیاز ہانہ ہے اس دور کے لوگ برانا رسون مجسی کب پیند كرت يراود بيداكة بكاجح ليغيال بكرو آخرين منهم لعابلعقوبهم عمايرك بعثت بنیاں ہےادروہ بھی تبوت تامہ کے رتک میں اور کھکی بعثت ہے کہیں زیادہ اور بدرجہ اتم کاش اسنزی بادشای بوتی به یا تکومت دفت فرش شناسا بوتی به تو نبوت ادر بروز کاسزه جیمنی کا دوده یاد کرادیتا میکرانسوس جودل میں آ وے زیان پر لاتا ... ہے مود ہے اس کئے خاصوتی اور بچو ہے کی كريم كريل كياسكة بيل مفدائ واحدجات بسيكرجوجوافتر احاس كي ذات والاتوريرة ب في ك اورجن جن الله سيحة ب كزر ساورج وهوسو سيليسن حين الله سيحق شرة ب شياده

امت خیرادام وشرادام کا خفاب دیاده حرا مکار جودتی کی اولا دست تحدید دی اور جنگلول کے سور کیا۔ محراف توں ہوارے پاس اس کا جواب ہے۔ محرم کا دھرینہ کے احکام اجازت جی ورب اور حکومت وقت تبیارے نمک طالعوں کی وجہ سے فاسوئل ہے اور چوکد آ ہے نے جوادش مقرار دیا اور سرکا د انگلٹ کو اولوال مرکامی اجازہ وار ہونے پر ہز دائے ان بنا پا اور اسٹے آ ہے کو اس کا اولی فاوم اور است کو بیدام خلام ہوئے کی تھیں کی ۔ اس لئے وہ کمی تبیار اس کا اور کی سے ترین کے فریاد ول میں آئی تھی کے حاکم کے ترین کے کا تھی کے حاکم ہے کریں کے فریاد

ود مجي کم بخت تيرا و بنے والا لکا

تمام و نیا کو آپ پہلے علی سروہ تھتے ہوئے اپنے کام شیل کے ہوئے ہیں سوسکے رہتے گریہ یاور کھنے کراکیا اسکی ہمتی مجم تہار ہے افعال و کروار تمیاری گفتار ورفمار کو کھروی ہے۔جس کی الآخی شی آ واز گئیں اور جس کی پکڑے ہوئے میور اور کی قرا افعیں، انتخمالیٰ کمین کی فات الاجار سب پکھرو کھ وکن دعی ہے اور بلاشیدہ ول کے جیداور کی سے کی دائر کی ہاتھی ہاتی ہے۔ تحراس کا حم اس کا حمواس کی بروہ پڑی واس کی ستاری واس کی جو بی کے اوصاف وقت محمن سے پہلے انتخام شی مزاوریا تھیں جا جے۔

ته دروتوان کی ذات والاختار پاست الله بحیث سیم میکی چگی آگی ہے کہ کشتیار کے گمناہ پر فوری سزائیل دیا کرتی۔ یک بیش موقعہ دیا کرتی ہے اور بخشش وکرم کے باب ہیشتہ کھلے ہیں۔ وہ ذات رہم چاہتی ہے کہ بحری عاجز قلوتی جمعے کا گزا کرا ہے جیوب وضا و کے لئے معالی مانتے اور آئید وہنکا کا رہنے کا فرزم کرنے تو بھی معاف کردوں۔

محرحاری پرختی اور دوسیای کی بھی کوئی مد ہے ہم دوزگناہ کرتے ہیں اور جائے ہیں۔
کریے برے کام خدا کو چندگیں۔ حاری نظرت ہیں شرساز کرتی ہے ۔ کر قربان جا تال اس آتا م جہان کی د ہوبیت کرنے والے کی ذات ہا برکات پر کہ دہ ہمیں جاتا ہے کہ جا ہے ہوئے خلام ہیں۔ یہ کارہ انسان ہیں جو خطا و جہائی کے ہیں۔ گر ہماری روزی یوٹین کرتا اور ہمارے میں ہوری گرفت میں کرتا۔ بکسائن م جمت کے لیے ہمیں قرض شاسا کرا تا ہے اور ایک حدیث مقرر تک ڈمیل و بتا ہے اور اس کے بعد کئے کی مزاحتی ہے کی نے ہماری انسی علی بدلگا فی پر کہا خرب کہا۔

> تو مثو مغرور پر طم خدا دیر گیرد خت کیرد مر ترا

مرزاة نجهاني قادياني بطورتناح

مرض ما مراضین کانفذا بدالی جرب جوآ خضرت کالی کی زوت پاک کی ب به استیم کی نوت پاک کی ب به اب کان بیار مرس ما تم انجاز الله کی ب به اب کمن نیس کری خضرت کالی تا با دو نده بالد براوند و نیا بنی بروزی رنگ بنی اور بروزی رنگ می اور کمالات کے ساتھ الی نیوت کا گل اظهار کری اور بروز خوا کی طرف سے آیک قرار یا فتہ محمد تور جب کرافد تو الی قرما تا ہے۔ و آخرین ماہم کاروس دوراور میں وہ اور کیس وہ اور کیس دوراور کیس دوراور کیس دوراور کیس دوراور کیس دوراور کیس کاروس دوراور کیس دارور کیس دوراور کیس دوراور کیس دوراور کیس در کیس دوراور کیس د

" محرس كبتابون ك مخضر سلكة كيد جود مقدت خاتم أنهين تعدر موالاد في كفظ من يكوا بالأكولي اعتراض كالمت في الدناس مرخميد فوق به المحكمة الما منا يكابون الدرخوات آن من برس بهل براين الحديث بها المستقو بهم " بروز كافور برواكا حاقم المانيا بون الدرخوات آن من برس بهل براين الحديث في برائم تعلق المانيا والحد وكفا بها والمحكمة آخضر من نور سروي توال مرازل في آيا كوك فل المنظور سنة تخضر منطقة كم عاتم المانيا و بوت كرنوس محري توال من محدود ورق لين برمال منطقة على أي وبانداد وكل له في جب كرش بروزك المورية المورية تخضر منطقة بون الدربروزي ويك شرق مكالا سافوي مدنوس تقديد كريم كروزك المناس المورية على معدود المانية المراد والكرائمة المناس المورية المراد والكرائمة المناس المورية المناس المورية المناس المورية المناس المناس المورية المناس ال

مرزاآ نجمانی اسلامی وجود میں کا نیکل تھے

بینان کیس حقیقت ہے ، الزام کیس اصیبت ہداد میدود کھنے کھلے داکل ہیں جن کے مور نے ہوئے کہا داکل ہیں جن کے مور نے مور

آ ہروروہ عالم تفکافہ کی ذات وال جاری اس قدر کیک صلے کی اور ور بیدہ وہ کن نے نہ سے ہوں سے ۔ ونیار اجہال کو برا کہتی ہے اور شروحاند کو کوتی ہے اور ایسا تک اور ملعوفوں کو ہے افتاب سے یاد کرتی ہے ۔ محرحقیقا جس قدر ہے ترحمتی مرزا آتجی آل سے نایا ک ارادوں سے اولی اور تو این مان نیس۔

 و کینے کہ جس طرح خداونہ عالم اپنی واحدا نہیں ہیں واحد ہے۔ بعینہ ای طرح سرکار دیدا پی دسالت میں واحد ہے۔ شادان کی خدائی میں کوئی شریک برجھتی ہیں کہ شرک فی النو حید کناہ کی ہی وہ ہوا انسوس فی تہذیب کے دیداوول کو کھلا ہے ہاتھی کب سوچھتی ہیں کہ شرک فی النو حید کناہ کیرہ ہے اور شرک فی الرسالت کن جمعی مقد تحر ہے جب احل موجود ہے اور قیاست تک موجود رہ کا تو تحل بڑھا کی جاتی ہے۔ جیب معتمد تحر ہے جب احل موجود ہے اور قیاست تک موجود رہ کا تو تحل کی خرورت ہی کیا ہے۔ و نیا میں ایک لاکھ پویس بڑا و مرشین کی احل ہے۔ عرک ہے یو در کی جدت اختیار دند کی رموں ، کرم تھا تھی کی جیات تھیں بھی ایسا کوئی واقعد وی شاتیا اور کسی بیا تھا

مرذا آنجها فی اسلامی جدد کی کارشکل کی دیشیت سے تنے بیس کا گھا ڈاندر ہی اندر کا محرتا دہتا ہے۔ اضوار انہوں نے دوستری دجل دیا۔ جس سے بڑے بزے براک فروب کے اور ایسے ڈوب کر گھر کتارہ دیکھنا تھے۔ نہ ہوا۔ مرز اآنجما فی نے تو ہیں افیاء ایک ایسے اسول م کی جس شرا لیک منبری دھوکرف افسوس ہو جل یہ فریب ایک جالی سے چلانے کیا۔ جس کی ظاہری بناوے نہایت در کش تھی۔ محرجس کس عرش انتی ٹو اینل مضمر میں کہ جس سے دگھا ہے کئے کت جانے کا اندیشہ ہے۔

واقعا ئے شاہ جیں کہ جہاں جیٹی علیہ السلام کی از مدنوجین کی گئے۔ وہال ساتھ ہی ساتھ مما نگستہ کا دعویٰ بھی کردیا کی نہ خرمت سکے ساتھ مرام ابھی کہیا۔

براین احدیدیں خدائے ہوں فرایا، براہیں احدیدقرآن کا بدل تعمری۔ (عماذ آ

> سنعبل کے رکھنا قدم دشت خار علی مجتوں کہ اس قواح علی مودا برجد پر بھی ہے مرزاکے دونیجے معرز اکانام لینے سے خدا بھی ڈرناہے

المنظمی تجیب سے کہتے ہوئے اوب سے تعاسف جھاکا بھاوا ہے کہ مرزائیں کہا۔ بکد مرزاصاحب کہا ہے۔ چاہئے کر ہوگ خدا تھائی سے ادب بھیسی اور دومرا تجیب یا کہ باوجودا س کے کرمیر کیا طرف سے درخوا ست تھی کرالہام تھی جرانام فلا ہر کیا جائے گر بھر بھی خدا کومرانام کینے سے شرم واسطیر موٹی اور شرم کے خدید نے میرانام ذبان پر لائے سے دوک دیا کیا میرانام مرزاصا حب ہے کیا و نیاتھی اور مرزاصاحب کے نام سے نیادائیں جاتا۔''

( هيقت الوقي من ١٥٥ رقو الن الاس ١٠٠٩)

ہ الی صاحب آپ خواہ تو او تجب و تیرانی بھی تمرق ہورے ہیں۔ آپ کا خد اتو و و ہے جو سپاہیا شد میں سے سے تیز کلوار لئے کھڑا رہتا ہے اور وروو ہیج آبا در سل کہتا ہے اور آپ اس کے پانی ہے جیں۔ پھرا کر وہ تمہارا اوپ نہ کرے تو کہا کرے۔ جب کرتم زوا حسان میں کی کرون پر ہے۔ آپ نے بھی تو اس کوآسان بٹا کرائے ہما تھے۔ ستارے اور جائنہ بٹا کر وسیئے۔ ڈبھن کو پیدا کیا اس کے بدل بھی وہ اگر آپ کا اوپ کرے تو کہا مغما تھے۔۔۔

## مرزاكووى بذر بعدجرائنل منيدالسلام آياكر في تتى

"جساء نی اثل واختار واذا راصیعه واشدار ان وعدالله اتی فعلویی لسن وجد ود آتی "یخی برے پاس؟ گرا یا۔(اسکِراً کی خدات کی خدات کی خدات کی اسے جرائی کا مرکما جاس لئے کہ پر درج م گرا ہے) کی مہارک وہ جمائر کو پاوستا درد کھے۔"

( مَعْيَقُتُ الوَّقِ مُن مَعَمَا يَجُوافَنَ عَ مِهِمُ ١٠١)

۱٬۳ پرزومن جبر بل علیها سفام ومرابرگزید و گروش دادانگشت خواراادا شاره کرد خداترا از دشمان تکسفوابد داشت . ۱٬

مرز اغلام احمد قاد یا لی میکا نیل کے لیاس میں

ندا کی خدائی میں وقل، محرکی رسالت میں قل، قرآن پاک کی آفت میں وجل، المبار کے کہ آفت میں وجل، المبار کے کہ اس کے المبار کے کہ المبار کی کہ المبار کی کہ المبار کی کہ المبار کے کہ المبار کی کہ المبار کے کہ المبار کی کہ المبار کے کہ المبار کے

مرزا کاویائی کی بلتد پروازی و کیفتے اور منجالی نبوت کی شان طاحظہ کیجئے اور اس نظریجے اور جذر ہے کی داود بھیر تمسی کے کیا خوب کہا ہے۔

ناوک نے تیرے سیدنہ تھوڈا زائنے مثن تربے عل مرخ قبلہ انا آشیانے میں

قار کی کرام اؤل کی می مرز اقادیائی کا ایک طیف میان ماد حقافر ما کیں۔گوائی ش کتابوں کے ہم دینے گئے ہیں اور بغور گواہ آئیں ڈیش کیا گیا ہے۔ گر ان میں مرز ا کے تام کی بھارتیں ہیں۔ ایس خیال است کال است دجنون فقط است کوٹوشنود کی کے لئے بیٹا کے بھروسینے کئے ہیں۔ ماحقافر اکمی:

مرزاخدا كي مانند ہے بإخداہے

مستحیح بناری اور تھی مسلم اور انجیل اور وائی ایل اور وہسرے نیول کی آر ہوں میں ہی ۔ جہاں سراؤ کر فیر کیا تمیا ہے وہاں میری نسبت تی کا انتقا ہولا کیا ہے اور بعض نیوں کی آنا ہوں شمن میری نسبت بلوراستدار وفرشتہ کا لفقہ عمیا ہے اور وائی ایل تی نے آئی کتاب بھی میرانا مہمیا کتل رکھا ہے اور عبر انی زیان ہی لفتی معنی میکا کئی کے ہیں۔خدا کی مانتہ۔''

(ارکنین تیرسمی ۲۵ پیزائی چ ۷۸ سام)

مرزا آنجماني يرور دوكييج كاجواز

'' خدا عوش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے بے دورود ... مرسور ... "سالام على ابواهيم" ابراتيم طيرالسلام (ميخ)اس ماجزي) (دايين تِراص » (ارجعین نمبرام ۱۳ فرائن ج ۱۳ ساله ۴)

(ارابعین نمبرداش ۱۱ فرداک را ۱۲ (۲۰۱۳)

"ان البابات سے کی مثلبات جیں۔ اس خاکسار پرخدانعانی کی لحرف سے ملوًا

د ادبین مبراس ۱۳۶۲ و ۱۳۰۰ مهر ۱۳۰۰ م. در جمهیس اسی ب الصفروی جائے کی آورجمہیں کیا معوم کراسی کی السفر کس شان کے معمیس اسی ب الصفروی جائے کی آورجمہیں کیا معوم کراسی کی السفر کس شان کے لوگ ہیں۔تم ان کی آنکموں ہے بکٹرے آنسو ہتے دیکھو محماور دہ تم بے دروہ جبیس کے۔"

(ادبعین تبریس ایوائن شعاص ۱۳۵۰)

" دولوگ تم پردرود مجمیس مے پیوشش انہا مٹیانسرائش پیداہوں ہے۔"

(البيامهرزاغلام بعرقاد بإلى منقول زرسال درود شرينية س ١٩٢٧هـ)

''نجعن ہے نیز ۔ ، بیامتراض بھی ہرے پرکرتے ہیں کہ اس مخض کی جماعت اس پر فخره طبیالسلوق وانسلام اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ عمر کی حوعود مول اورده مرول؛ صنَّوْ قاياسلام كها تو ايك الرف نورة بخفرت الكلُّف نے فر ايا ہے كہ چخص اس کو یادے (مردائو) میرا ملام اس کو سکے اورامادیث شرح احادیث شرمیج معود کا نسبت صد ما مكر صلوة وسلام كالتناقكما بواموج وب- بكرجب كريب كريم بي نبيت في عليه إلعسزة والسلام ب بیران کارسحاب نے کہا، بلکہ ندا نے کہا، تو بیری برا حت کا بیری نسست بینترہ ہانا کیوں حمام ' (اربعین بُسروص م زکز دِشَن من ۱۹۸۸ می ۱۹۹۹)

امتته مرزاتيكي بمى ينغة

'''ہُں آءت'' پیایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وصلموا تسلیما''' کرروے اور ازن ا ما دیت کی رو ہے جن میں آ مخضرت کیا گئے ہے درود سینے کی تا کمید کی جاتی ہے۔ حضرت میج موجود (حرزا آ تجهانی) علیه انسلو ۵ دالسگام به دره دبیجها مجی اس طرح ضروری بهدجس طرح آ تخضرت ﷺ پرہمچنا۔ از بس خروری ہے۔ اس کے لئے کسی حزید دلیل اور ثبوت کی خرورت فیمی ہے۔ تاہم ذیل علی چندفقرات حضرت کیج موجود مرز اغلام احمد قادیا فی عند العملان والسلام ک وی افی کے بطور نمو تی آل کے جانے ایل ہی شرق پر درود میجا آنپ کی جا عمد کا ایک فرض قراد دیا مجاہدے " (رسال درود فریف سندجرا ماسکل میں سام میں سام

مرزا قادیانی پردروو تصیح وقت سرکار مدیند کے نام کی ضرورت تبین

'' معقرت میں سودو میں اس ادشادے فاہر ہوتا ہے کہ آپ پر دروہ میں کی ہیں۔ صورت نہیں کہ آن مخضرت کی گئے ہر در آپ پہلا کہ ہی دروہ میں اجائے۔ بنک ایسے طور برآپ پر دروہ میں بھی جائز ہے کہ بطاہرا ہی شرائع کے ساتھ آنمخضرت کی کے کا کرنہ ہو۔''

(رمال دردوش بنيس من المثني ١٣٣٤)

اللہ للہ اللہ ہو جي قاويال محبت سے فوقو اور يروز کي تصويم مي اور قبل سے سائن بورة اور شايداي برئے يرسيرت النبي سے جسور كاؤ موتك رجايا جاتا ہے ۔

است مرزائیے کے زادیے کا ویٹ میں مرزا آنجمانی کی آمدے بعث سرور کا کنات ختم ہوگئ اور نتم المرسلین تمام ہوا۔ کا قة الناس کی آیے بہاں تک می تمک کررو گئی اور جس طرح سابقہ انجیاء عقام کے دوختم ہوئے ای طرح اسلام کا دورتمام ہوا۔

یکی وجہ ہے کرتم مسلمانوں کو جو مرزا کے مصدق نہوں۔ حرامزادے اور سور قرار دیا میااور مودنوں کے لئے کتیوں ہے بوٹر کا خطاب جو یز کیا گیا ۔افسوس اس عقل پرتف ہےا درائ قبم پر۔

شی ہو چمنا ہوں کہ ظام بھی آ قاہوسکا ہے اور و بھی یا لک کی موجود کی شی کیا دھیت کا اوٹی فردیجی یا دشاہ کے ہوتے ہو ۔ اور برسر اقتدار پادشاہ بن سکتا ہے؟ ۔ کیا بینا پاپ کے بعض فرائش خصوص ادا کر سکتا ہے؟ ۔ کیا اور ٹی مر یہ مرشد کی موجود گل میں سجادہ شین کی جگہ لے سکتا ہے؟ ۔ اگر ان کا جواب فلی ہیں ہے اور یقیقانی میں ہے تو ایسے مرتخب کومس نام ہے یا دکیا جائے اور ایسے مرتخب کے لئے گون کی سزام جو بزہر سکتی ہے۔ افسوس مرزا آ و پائی کامر ال لے وہا۔

عمدجناق

گار کین کرام اؤیل شریم بھی مخصر سافتشداییا چی کرتے ہیں جس سے بیٹو بی ہے۔ چل جائے کا کہ گاہ یان کے جی نے دامن دسالت پر کس طرح باتھ صاف کرنے کی ٹاکام موکشش کی ۔ آ دس کا دووعا نمبائی کے خفدا میز دوشے ہیں بھی وصفر ب ہورے جی اور حضور کی یاک واطعیر روح مبادک بھر ادرے بھرافسوں نام نیوان مرکار حدید کو تھاب بیں اورانیا سوسے جی کہ شاچ ا فعنا تل بحول کے ران بی سے چھرا ہے تکی ہیں جوشم بیداری کی جالت بھی بیدست وہالیا کا د کھڑا اور سے ہیں ہورجو جا کتے ہیں وہ تعنا قسام پر منتقم ہیں۔

ا ۔۔۔۔ ایک وہ چیں جو امارت کے نشخہ شن چورا نہاک مشاقل ہیں جمیرا مرر و بینا سے ساقل بلکہ تارک انسلاۃ نہ ج کی شرورت وکھا دے کی نماز اور نمووکی ترکؤ قدروز وقورو رکھے جس کم بخت کورد ٹی زطنی ہو۔ ہاں سائن بورڈ کے لئے تج کی ان زمی تعرورت ہے۔

سور اور المستقبل سے معرود اللہ اللہ اللہ وقت دوئی مشکل سے معرود لی مشکل سے معرود لی مشکل سے معرود لی تو دومر سے وقت دوئی ایک وقت دوئی اللہ وقت دوئی اللہ وقت دوئی اللہ وقت دوئی اللہ وقت اللہ وقت اللہ اللہ وقت اللہ اللہ وقت اللہ اللہ وقت اللہ وقت

آ در است مجی خیرالام کول آن کی اور قویس است نصب ایمین کا تخیین کرتی کی واقع م جوا قوام عالم کی آخر نی سعائم تی طیر وارشی ۔ آئ دسواد خوار ہودی ہے ۔ بہال طبعاب موال ہوگا کہ ان اسباب کی طبعہ خالی کیا ہے۔ آخر برخیرے شرکان ہوئی ۔ اس کی مرف ایک می جدید ہو دید کہ اس و دسند کی بیروی چھوڑ دی کئی اور قرآن ن جروانوں شرک لیدن کر رکھ دیا کیا۔ اسکی زبوال حافت شرک اس و در جائیست شرک توکر ماستی می بیدا نہ ہول او کسب ہول اوران کو فروخ نہ ہواؤ کسب ہو۔

ضدا کے لئے سوئی ہوئی قوم افضادرد کی کرسر کارود عالم جس کی قونام لیجا ہے کی رسمانت بر کس منظم طریق سے مجھے ان اور ڈاکھ ڈالا جارہا ہے۔ فواب گران سے بیدار جواور در کی کہتے ہے کمل پڑتی آ الا کے حجد چڑتی سے لے کر دھھتی تک کے انعام داکرام کوجو بار کی اتعافی سے تھو یکش ہوئے تھے کس وید ودلیر کی سے لوٹا جنر ہاہے و حیف ہے تی رکی افغلت پرافسوں سے تیم کی کٹر سے مجھے کی خلام کے پاک فام کی تذکیل فدکر۔ آگر بھی کرکٹس سکا تو داکن رسالت سے منتقع موجا۔ تدنید مهد کرکی محتی کے غلام ہے تھا ون نے کرون کا سندرجہ فی واقعات پر فور کر اور فقلت پر ما دم ہو اور متارع اخروی کی جوابدی کو پاوکر اور تی کھول کر روا و خوب رو۔

## عبدجناق اسلامي نقطه نكاوي

"واذ اختذنا من النبيين ميذاقهم ومنك ومن توح وابراهيم وموسئ وعيسس وبين مويم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليستل العسدقين عن صدقهم واعد للكفرين عذاباً اليما (احزاب: ۲۰۰۵)" واورجب ليايم تشيول سالن كااقراد اورتحد ساوراوح ساوراواتم سياورموكي ساورهي عيم الملام سيجوبيًا مركم ادراياان سيكاز عاقرار رابع عضائة يجوب سان كانج اوركم سيمون كرك كركوكي ادراياان

اس آیت کرید کی تغییر صفور فرود حالی فی فی جر بھر نغیس بیان فر مالی دو بید ہے کہ علی تقام دنیا ہے قبل جب کرایمی ایوالبشر آدم علیدائسانام کا بتلائی ادر پائی کامر کب تھا ۔الشاتعا فی نے میرے لئے ادوارج انبیا وظیم السلام ہے زیردست عبد لیا کہ جب دو کی آخر افران مان تقریف لائم بیان برائیان ناکران کی دود هرت کر ہا۔

## مرزا قادياني كي نظريس

"واذ اخذ الله ميلاق النبيين لما اينتكم من كتاب وحكمة ثم جادكم وحسول (آل عمران ۱۸۱) " ﴿ اوراد كركرجب فعائدتمام دمونوں سے حدائي كرجب ش حمير كتاب وكلت دول كا اورتها رہے ہائ آ فرق فعائد شن بيرا دمول آ سے كالتم بين اس ب خرودا كان لا ناموكار ﴾

'' اب فاہر ہے کہ انہا وہ استے اپنے دفت پرفوت ہو چکے تھے۔ بیٹھ ہر نجا کی امت کے لئے ہے کہ جب وہ رسول فاہر ہوتو اس پر انھان لاؤ۔ جولوگ آئے غفرت فکاٹھ پر ایمان ٹیمل لائے خدا تعالی ان کوشرود مواخذ وکرے گا۔'' (حینت الاؤاس ۱۳۰۰ ۱۴ نز '' ن نے ۱۳۲۲ ۱۳۳۳) مرز الی تقط فکا ہے۔

"جب الله ميشاق النهبين لما المستحدال الله ميشاق النهبين لما المستكان النهبين لما المستكان النهبين لما المستكام والمستكام والواست المستكام والمستكام والمستك

عَنِين عِن سب انبيامطيم السلوَّة والسَّام شريك. بين-كونى نجامتكي فيم.-

آ مخضرت للطفة بمي اس أعمين كيفغا بين وإخل جن كه جب بمي ثم كوتماب اورهكت وول بيخي کماب ہے مراد توریت اور قرآ ک کریم ہے اور حکمت ہے مرادسات اور حدیث شریف ۔ مجر تهادے یاس ایک رمول آئے معدل ہو۔ ان قام حض ان کا جو تہارے یاس کما ب دیکھت ہے میں۔ ( بیٹی وہ رسول میں موجود میں جو قرآن وحدیث کی تقید بین کرنے والا ہے: اور وہ صاحب شریعت جدیده تین ہے )اسے نیو اتم ضروران برا بیان لا نا اور ہرا یک طرح سے عدور ش مجملا۔ جب تمام البيا عليم السلام مجملا حضرت من موجود (حرفه) برايدن ما ناوداس كي لعرت كرما فرض مولو بم كون ين جوز مائ " (اخبار النظل كاديان يا المربع مام مرود الداد الارتبرد الداد) اخبارالدجل ہے اس مکانے یا گندی وجنیت کے مغاہرے پر کو ہرشریف آ وی نفری كرے كا - كونكرة بت فدكورہ بالا كے محم معداق حضور خميد ما ب سركار بيزب جي، - يكونديد یاک کام آئیں برنازل ہوا اور میں برجاتی عالم ارواح شن اس وقت لیا کیا۔ جب کہ ایمی ابر البشر حعرت آدم عليه السلام كالبتامني ادرياني عن كوئدها مواقعة وجران مول كمقل كالعمول كو کی موجها ای نیس و بناک جب بیداً بت کری هنود اکر می نفش نے آئے سازھے تیزال موری يبلي عيان كي تعي تو كياس كوده اينا معدال نعوذ بالنه رسمجه عنه . به بنثارت تو حضورا كرم وكتافي ني تمام منى امتول كوسناكى اوركها تمهار يعام آسانى محيفول بمى خدكورب مد محرجحد برايران كيول تنبین زیتے اورایک اور بھی لطیف اشار ومرز ا قادیائی کے بطوان کے لئے اس بھی موجود ہے۔وہ بیکی ہم جاء کم رسونی واحد کا میں ہے۔ اور مقلاً واصوانا اس کا سمج مصداق وی جو مکتاب جو بہنے آئے اورا في مدانت وش كرے . چائي حتى قاديان كى اس كى تعد الى كرتا ہے كم است كرة بت خركر وبالا وہ عالم کے لئے ی جنت ہے میم ان مقل کے وشنول کو دیکھو کہ لئے لئے تم بیب و خالی کی کو ٹی ان شہ مان بھی تیرامہمان ہنارہے۔ چہ ٹیجاس دھل ہراندلی جہ عت کے امیر فسر وجوا کیے ہوڑ ھے آ دی جي جي چاد الشف يعن ان كي زيان پر محي حق جاري يو كيار الشاتعال جب جا بينار جي اريكي عدد تائد یافق بات کافرول ہے بھی کراہ ہاہے۔

محررسول الندآئ فرنده جوتے تو مینی موجود پرایمان لاتے اور پیست کرتے وَاکْرُ بِصُرِت احرصا حسِنْرِ اللہ ہِی کُرا ' فتی ایداد تی تو نیس کرا نسان بھرنہ تک۔ مگر جب ایک قوم (مرزائی) اسپ نی کوسٹ نیوں سے بردھانا جاتی ہوتا پھرسپ بچوطاں ہو جزنا ہے ۔ ثر رموں انتقاقات کوان نیوں کی ذیل شراعائل کردیا جن سے ایمان لائے ادراعرت کرنے کا افراد لیا کیا تھا۔ کو یا تحدرمونی انتقاقاتی آئی نے دہوتے تو کی موجود پر ایمان لائے ادر آپ کے باقعہ پر بیت کرتے اور برخم کی اج رخ اور لفرت کے لئے آپ کے احکام کی (لیخن وخائی حتی کے چیروی کو فراید جات بھتے کیا اس سے بڑھ کرتھ دسول الفقطی کی مول بھنہ موسکتی ہے کیا اس سے صاف نظر تیس آتا کہ کھر رسول الفقطی کے مقابلہ میں معزت سے موجود کی (مرزا) یوزیشن کو جدر جہابلتہ کرنے اوران کو آتا کی میشیت دینے میں نہا ہے برآت سے کام لیا کی ہے۔ "

اخبار پیغام جنگ زیهورکی اندلس جماعت کا بزرامشر ونکس ہے اور بیانجی آ ہے دن مرزائی مرزائی مرتشماالایا دیتا ہے۔ تجب ہے اس بزرگ بھیٹر برجس کی زبان ہے حق جاری ہوے کے بعد می مرة اميت كا جواند از مكار بلك مديموت سرير عي سوادر بااود مندرجة إلى آيات کریسکا سرقہ جومرہ اکیت کے پہلوان ہے شکھ بہادر فم اعین الملک قادیانی فم رودر کویال فم ارین کابادشاہ فم محمد فلی آواوہ جس کے باتعول تمام نصوسین کی گڑیاں محفوظ شدر ہیں اور اس کوڑھ پر کھاج مادھے ہو کہ چرمجی وہ میج موعود کے نام سے بیاد کیا جاتا ہے۔ ایک چوری نبیس دونیس وزر تیس میں نہیں ہنگزوں خطاب رحمانے واتوں واتوں میں آ گھ مجولی کرنے ہوئے یو ہے ہزے مقلا وک آ تحمول من خاك جو يكت موت رور روش عن جدولا ورست وزو ي كربك جرائ واردك معدوق کے کرتمن پانچ ہوئے کی نے چیعانہ کیا اور بات تک ند اوچ کی کہ میاں وری صاحب مرزانی بارویس زاخ کی چونچ میں انگورکہان ہے آیا اور سب زیب ہے بیٹنی کے سر میں جمیلی کا تل كهال سيدفيك دباب به يبلو يُفتُّون حودكا كيا تناشيب أفرات كيول وُحانب رب ہویہ بیروں مشوری بیکوئی وائن میٹیز کے ذعیر اور ٹا تک وائن کی پیٹیان بیدر ول کے بہانے اور الحوانا کا شوق پیچمری کاعشق اور بسترعیش کے المہام تو بینعوذ بایشد آخر پیر کیا ہور واہے۔ بیتو ہملا ہے کی آن از برکن آبات کول بھٹی رہے ہو ۔ گھھے کو جوابرات کے ہار تب ذیب دیتے ہیں۔ یہ بندرول کو چیسنت 💎 یا مایت آب و محلے معلوم ہوتے ہیں۔ سیدفام کوصابین اور مجوزر بزار بار استعال کرا لیجئے۔ کا لے کا کا بے بی رہے گا۔ علم گلاب کی خوشبو کو بھلام بتر کیا سمجیس۔ بیاندھوں کو سینماک بیانت کیا لعند و برے۔ جب کرد کھنے *کہ تھیں* تائیں اورا تھیں می وہ جوقر آن عزیزئے بنظ تمی میآ تکھیں نہیں جس بیاتر و کیلئے: - بلکہ وہ جن کا تفارف سر کار مدینہ نے کرایا۔ و العامور مسين كالدول كي أتحيي جن ش "ولكن تعمل قلوب التي كورمعرات بيدا بوتاب اورجويز والن على كوابكعتي فين -آبية زما شعند عدل سه بيني باته رکھنے اورا بیان کی عنگ لگا کرول کی آئٹموں ہے : '' عمیق تماشہ کیجئے کہ مندرجہ ذیل آبات جو

۔ 5۔ او عالم المنظیقی کے انتخاب زلید ہیں جائے گئی پرزینت بھٹے ہوئے بھلے معوم ہوتے ہیں۔ منبی جروے کوزید وستے ہیں۔

ا "هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين المق ليظهره على الدين كنه" (برايساميل ١٩٥٨ مايية كن ١٥٠٥ مايية الدين كنه" الم

ا 🔻 " س تي مدف طور پران عاج کورمون کر ڪ پڳارا کيا ہے 🕝 گھري

الآنب شراس مفاصر كرقم يبيعي بيوني الشريعية "منصف وسدول الماه والدفيس معه شدواه به لملي المنكفار وحدة بينهم "الراول مي يمراهام هرمًا كما يوادرمون عي الي مرح برجود المداع بدشراء من مجدول منصفظ برجاس عاجز كواذليا كيفيا"

(التبردأيد غني) ( ردند ببيعيَّ در مندن والرحاد بجود التبدرات ن عمراه (١٣٠٢)

۳۰ - " قبل یا بهاالناس انی رسول الله الیکم جدیعا که دست. وی ن مجال تراساتی ملوّی شد کی طرف شده کی طرف سرمول بوکرا یا بول ۱۰

(العبشر في جورومن (۵)

مع يونين الرواق في المدين المدين المدين وسن المدين وسن المدين وسن المدين الموادي والموادين والموادين والموادين المدين ليظهره لمسى المدين كله " (عليم ممرق مرق المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

ه " و ما اوصلعال الارجعة للعلمين الديش جيج المصرفا بمسلمًا وكرومين عام حانول كے ليك " ( الله عليه مسلم على الله عليه مسلم على الله عليه مسلم

۱ " وسا بسنطق عن الهوي أن هو آالا وحر يوحر الأنكري<sup>0</sup> عرزه الحائزاتش بـ الكرج مجمد كرا بحدوث الكرب.

(ارهین نیرسی ۱۳۰۰ تزائن ۵ ۱۳۰ سال ۱۳۰۱)

ع 🕟 🗀 مناز میت ادرمیت و تکن الک رمی تیم پیچکا استمراز قرائے؟

الموكر بينيكا الكون الذي في بينيكال!" وحقيق الزواجر، ما يوالو في الاحرام)! وهوكر بينيكا الكون الذي في بينيكال!"

 ا" السوحسسين عشره القوآن دكن قلائدًا العمرة التهيم أمّ آن كميانيا" (مقيده القمره عافران عام مساولاً)

"قبل انی موت واننا اوّل المؤسنین کهدستا سعرداکدش"م
 دیا کیابوق ادرش سپ ش سے پہلاموس بول" (مقبقت توقیق مدیروائن "میس"م)

```
١٠٠٠٠ * واعيداً إلى الله وسواجاً منيوا استمرزاهٌ لوكول كوخدا كالمرف
                                                   طاتے والا اور چکتا ہوا سورج ہے۔"
 (هيقت الوقي من ٢٥٥ فرائن ج ٢٩٥٠ م
السنسسة "دني فقدلي فكان قاب توسين اوادني المعرزانزد يك مواتر
                               اورنگ آ با قریب میرے نئی روگیافر آن دوکیان کے برابرے''
(حقیقت الوقی ص ۱ که فزائن پی ۲۴ ص ۱ که )
 · "سيحان الذي اسري بعجده ليلا من العسجد الحرام الي
المستحيد الاقتضب ياك بوده ولاج كالإسفارة باعرز بالايكاتوث يحددات
( حقیقت الوق ال ۸ که ټورنگ چ ۲۴ کس (۸ )
                                             ے محد حرمت والی ہے مجد اتعلیٰ تک ۔''
''قبل أن كخف تحبيرن الله فاتبعوني بحبيكم الله كوا ب
اے مرزا اگرتم پر بیا ہے ہوکہ انڈ حمیس محبت کرے تو ہس مرزے کی نابعداری کروا در برندا می حمیس
                                                           الندكامبيب بنادي كي''
( حقیقت الوق می ایم الزائن ج ۱۴ می ۱۹)
 "أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله نوق ايديهم
اے م زائم ہے جن لوگوں نے بیعت کی درحقیقت انہوں نے اللہ ہے بیعت کی ۔ان کے ہاتھوں
                                                            مرتع أفيض التدكايا تحدثها يأ
( عقیقت الوقی می ۱۸ فروکن ج ۱۶ مر۱۸)
أسلام على ابواهيه ملام بهاكم ذاتيرك ردان جكرابرايم
 (حقیقت الوی کر ۸۸ فزائن چ ۴۴ مره ۹)
                                                              ے فراویوعا 17 ہے۔''
 " فسأتسخذوا من مقسام إبراهيم مصلي لأل يالواسم ( اثج ا
 ( هيقت الوي م ۸۸ فزائن چ ۱۳ س۱۹)
                                                     مرزا قاد بانی کے قدموں کومصفے "
 "أننا فتحفالك فتحا مبيقا ليغفراك الله ما تقدم من ذنبك
ومسا تساخير الميعرزا بمرينة كموكامياب كيالورطا برفتح دي اوريتش دسيته للدني تيرير تمام
 (هيقت الوق مر ١٩ فرز مُن من ٢٨هم ١٥)
                                                                المحجے اور پچھیلے گناہ _''
 "أنيا ارسلينيا ليكورسولًا شاهدًا عليكوكما أرسينا الن
غوعون ويسولا بم نے بھيجام ذے کتھا د کا لمرف کو بل و بنے والا دمول جيرا کہ بھيجا فرمون
 (متنبقت الوي ساء الجزوئن بين ۲۴ م. ۱۰۵)
                                                                  کی المرف یہ مبریہ''
          "اذا اعطيفك الكوثوات مرزاج في كاور معا مكار"
( مقبقت الوق عن ۱۰ مارتز ائن مع ۱۲ مل ۲۰۰۵).
```

الواد الله أن يبدعنك مقاما محمود! المصرة أخداكا بياداووب المحرة أخداكا بياداووب المحرة أخداكا بياداووب المحرة أخرى جهود (١٠٠٠).
 السيدن أن لعن الموسطين على صواط مستقيم المصرة المحرة المح

 فوجید کی چوکسٹ پر چھکنے مرجیور ہوئے محکومت وقت ان کی باعدی اور اور فری نی بھر وہ ایکر ہی ہے تیاز بق رہے۔ ندو ندی جادو دھشت کے وہ خالب ہوئے اور ندی اس کی بھی خواہش پیدا ہوگی۔ محمد بھنگ کی خلاق کو وہ فحر سمجے اور ورو نگ کلاہ ونظر کی گذری تائے اور ووشائے ہے بدر جہاتم افضل مجمع کئی۔

فاک پاک مربند شریف سے میٹی فیندیں ہوے سے موقع والے بناپ مرتاح تشہیدانام اسر صاحب میروالف تا آل کو دیا جاتی ہے اورا ہے کا نام نامی واسم کرائی قیامت بھک نباعت اوب واحر ام سے لیا جائے گا۔ کو کیا آپ سے کوئی بھا ہت بہائی معارہ تغیر کیا۔ دوز فی مغیرہ کی بنیاور کی ۔ نبی بروزی نجی کی جدرے اعتبار کی۔ اپنی بیوبوں کو مہنت الموسمین آو و یا۔ دیمیے والوں کو وسحاب کیا۔ خلافت کی دوکان کھوئی۔ قرآن فزیز کے البام چورائے مسجد انھیٰ دیمیے حرام کی تقلیل کیس اور اسپ نہ جا والوں کوجنگوں کے سور اور ان کی موروں کو کسوں سے برز کہا اور مس سے بڑا ظلم ہے کہا فرکھا اور فرد ہو تبات کی تھیکہ اور کے اجارہ وار خود ہوئے۔ کیا میرو صاحب حکومت وات ہے کہی مرقب ہوئے اور معمونی افرون کو اقراد مار کو وہ ہوئے۔ آئندہ خدمت دین سے کتارہ میں دونوں گا اور خدائی دکام کی تھیل نہ کرہ ان گا۔ یا کہ بچھے میری خود جا رافعا خاس یا حش بر کمت بھور تھرک میر سے خط کے جواب شر الکی دکیا جستی ہوئے کے دورو کیا عشق بجاذ کی دورو دیمی خود جا رافعا خاس یا حش بر کمت بھور تھرک میر سے خط کے جواب شر الکی دکیا عظی ہوئے کی دورو کیا عشق بجاذ کی دورو دیمی کورت کا اور دورا کورو کیا۔

ہمی آخرم نے مجدویت کوکیا مجود کھا ہے۔ میاں کیا تھم کرتے ہو ہے توا دالوں کی ہے اور دوجی ان لوگوں کی جنیں تو ڈیان عقام دانا شان کہا جاتا ہے۔ اندہ اسٹیاور محومت کے خلام، جرمسلی انگٹے کے عاش اور کا سرلیس: سرکار بدنی کا تو کتا ہمی کمی ٹیم کے وردازے پر جیک ندہ کئے گھے۔ وہ مرجائے گا دور ہے توقی سے پہند کرے گا تو کتا ہمی کمی ٹیم کے چھوڑے گا۔ ہمرکی سمجے سکھتے کہوا ہام داخد اللہ اید وہ پاک نام ہے جس کی تریف کا رہے دارو ہے سب سے بزے امام جناب فاطر تھے اللہ اور امیرا لوشن کا گھر سے کہ سرمار ہاتھا اور پائی ہے جوجی جوائی شرحی ہوئی رہے جس برین اعظم کی ایوری خاص سے کا کس برسار ہاتھا اور پائی ہ جوجی اخرائی شارخ شارخ ہات بات اور ڈالی ڈال کی اعظم الجی دیتھرا دی ہے ساتھ ساتھ ضائی

محر کیا جگر کوشہ ہوئے ۔ بیٹے ۔ بیٹے ۔ بیٹوں کے مروسیے ، بیٹیوں کو بہت مجوایا۔ افرین کیا تو کیا ۔ آئیاں کا مراح کے دیئے ۔ بیٹے ۔ بیٹے ۔ بیٹے ۔ بیٹوں کے مروسیے ، بیٹیوں کو بہت مجوایا۔ افرین کا قربانیوں ویس۔ کیا ۔ آئی وروزوئی بوئی ارشیں آ کھوں کے مراحے دیکیس سید زادیوں کے آئری تیجہ پر فور کی جیوں کے بیٹے اور پر برز تیجر ہوئے کا نیٹ شور شور کی ویکونا۔ بیسب پکھ کا وروز کی بیٹر تی و بیٹر تی و بیٹر کی ویکونا۔ بیسب پکھ کا این میڈ کا بیٹر شور کا کھڑ اور شادیا اور شادیا تو اور اور دیا تو اور شادیا تو اور شادیا تو کی ایک میٹر کا ایک میٹر کی میٹر کی بیٹر تی و میٹر کی ایک میٹر کی میٹر کی ایک میٹر کی میٹر کی بیٹر تی ویک بیٹر کی میٹر کی ایک میٹر کی میٹر کی بیٹر کی میٹر کی بیٹر کی میٹر کی میٹر کی بیٹر کی میٹر کی میٹر کی میٹر کی بیٹر کی میٹر کی کو کو میٹر کی میٹر کی کو کو کی میٹر کی کو کو کی میٹر کی کو کی کے میٹر کی کی میٹر کی کی میٹر کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

: م انفرے کے معدق ومؤید ہوئے۔ خدا کا کلام علوق کے باتھوں کھلوتا بن کیا۔

ہے ہے دنیا خدا کے بندوں ہے بھی خالی تھی ہوئی اور جب ہوگی وقی روز فیاست ہوگا۔ چانچ جب المام صد حب موصوف کو اس کی خر ہوئی تو آپ نے محومت وقت سے اس نظریے کی پر دور ترویو کی اوراحلان کرویا کراہیا عقید و مفرے مگراس تن کوئی کی یا داش عمل وہ دوسمائی آپ پردارد ہوئے جن کا تصور مجھی رو تھے کھڑے کتا ہے۔

علائے دفت معنوت امام کے طم وضل سے پہلے ہی رقیب سینے بیٹھے متھاوں دست سے موقد کے مثلاثی کو یا او حاد کھائے بیٹے نتے سال کوئٹیست سجھا اور جسٹ ور بارمنصور بھی کی لیٹی کرنے کھے ہاڈا فرطنیڈ منصوران کے جمانے جمی آھی: ورابسا آیا کرمنٹل وفرد کوفیر یا دکہتا مواان کے باتھوں کرٹ بیٹی میں کیا۔

جناب امام کی برسردر بارطلی ہوئی اور دو قمام عالم جور تا بت کی وجہ سے سرسٹن کی عظم مور تا بت کی وجہ سے سرسٹن کی عظم مور تا بت ہوئی۔
جو موجود منے ۔ آپ سے ہو چھا کہ کر قرآن موزیز خالق ہے با تھول ۔ آپ نے نیایت وقاد
ومتانت سے جواب دید خالق۔ یہ سنتے می خلیفہ کی جبین پرششن پڑنے اور مارے فسسہ کے اُل وہا اُلہ بوا بور کر تم تا اور کر تم خلا کہتے ہوا ہے اُلئے والی اور قرآن ان تھوتی ہے اس پر تمام علائے وقت نے ہم حوالی کی اور تا تیری اللہ خالے کر تر آن موزیز محلوق ہے۔ کر امام صاحب کو ویکر کی طرق ڈٹ ہے اور مرحوبیت کو باس بھی بینگلے شدویا اور کہا خدا کی کار م بھی تھوتی تھی ہورا تھر کے نب
مرحے در مرحوبیت کو باس بھی بینگلے شدویا اور کہا خدا کی کار م بھی تھوتی تھی ہوسکتی اور احمد کے نب
مرحے در مرحوبیت کو باس بھی بینگلے شدویا اور کہا خدا کی کار م بھی تھوتی تھی ہوسکتی اور احمد کے نب

یے سنتے ہی منصور جھایا اور جا اوطلب کرنے سے پہلے کہا کرآ سے کو یہ آخر کیا ایک اور موقع دیا جا تاہے موج کر جھاس دو۔

جلاوس پر کھڑا تھم کا منتقر ہے اور جانب امام تیجۂ الکارکو جائے ہیں کہ مارے کوڈول کے چیئے اوجڑ دی جائے گی اور کوئی بات بع چینے والا بھی نہ ہوگا ہے کمرا منتقلال ملاحظہ بھی تھے اور توت ایمان و کیلئے فریائے جیں کہ اے خلیف اگر تو کوڈول ہے احمد کی جان بھی نکلوا و سے تو منظور ہے کر قرآن ہے اور کر کھو تی بھی ذکیوں گا۔

اللہ اللہ بیات جرم میں کیا واش ہیں کوڑے پڑنے شروع ہوئے۔ کالم مرب پر المحدوثہ منہ سے لگا دوسری پرلیائی ڈینک دیا اس کے جدد کی ہے ہوئی ہو سے محرکوڈ وں کیا ایش ہدستور ہوئی ری ریہاں تک کراٹی جم مبارک خوش سے کالہ ذارہ دکا رسزا کے بعد جب مجھے ہوئی آیا تو مجرکو بھل دیے اور حالت بیٹن کہ بدی سے لبو جاری تھا اور کیڑے حتائی ہور ہے تھے۔ ای حالت شن آپ نے تماذ کے لئے کھڑے ہو سے آلوگوں نے کہا کرآپ کی تماز تین ہوگی۔ کی کھیلوے بہتے وقت تماز کال ہوتی ۔ آپ نے جماب دیا۔ آگر مرفارد آن کی تمازادر سیدا شہد او چکر کوشہ قول زہرا کی تماز ہوتی ہے آو بیری کب دے کی ادرا کران کی تھی ہوگی آد میری بھی ندی۔

آخر مرز ا قادیانی کوکیا محتمد اور کس خطاب سے یاد کریں۔ بہال کا تو ہاوا آرم می بڑالا ے۔ برید پیندے کا نونا تو سمال مالت بھی جمہ وقت بے قرار د ہتا ہے۔ کواوت ہے اینٹ مست ادائ تیری کون ی کل سیدی۔ کوئی بھی ٹیس۔ کی سے ادائٹ سے نہ چھا کہ تنے میاں۔ تمیاری مواری شیالیائی انچی پاخ وائی تو زبان قال ہے جواب ملا کہ بر دولعنت کے مرمرز ا قادیا ل کوکس الحرح ہے یاد کریں ۔ کیام منیان کمیں ، زما حب اس کی بھی وہ ستی نیس ۔ وہ م کی ویہ ہے لین ظام اجر الحد کے ظام کے یا مث آ گائے تا دار مسلقی ملک کی ظامی کا دعوی معلم بوز ے۔ کریدنام توان سے والدین نے رکھا تھا۔ نام کی دید سے مسلمان مجھ لیس تو ہم کب احتراض ترتے ہیں شرقبل کے باحث وہ اس کے بھی الل ٹابت نہیں ہوتے ۔ مسلمان کی تعریف توبیات ك الله تعالى ك برهم برسليم فم كرف والا جس فن عمل محل بيمنت بالى جائ كروه احكام خداد عک کے سامنے باج ان وج اسر جمکادے وہ مسلمان ہے اور اس کی تر تی کے مدارج ہیں۔ ا ذل تکی اوردوم موکن اور جب تک و دان دونول میں ہے آیک کی صفات اپنے اندر جذب کیل کر ليرًا الله تعالى كانوابات كاحتوار في \_ قرآن الإينكرورًا الفاظ يرفور كيين " المستحد ماله رب العدالعيين، الرحين الوحيع "فيال يَجِيَّ كام جِيدنے كيا جيب إت وَثَّى كَارسِ ے پہلے ای واحداثیت کا ثبوت بیٹی کیا اور فر مایا کرسب تعریف اللہ کا کو ہے جو تمام جہانوں کا ي درش كنندوب براس آيت شريف شريابك عام چنز چيش كي پيشن كها ك الحدوللدرب المسلمين فيش ملکہ کہاتو بیکہاوہ خدا جو کا نے اور کورے جبٹی و بھی ،روی وشامی فرشیکہ تمام دنیائے جہان کی اقوام عالم کی ربوبیت فرما تا ہے اور دو مجی بلا التے روزی دیتا ہے اور ان کی بدا المانیوں کی وجہ سے روز کی یندنی کرنا۔ بلکہ بادا کے وح مجی کرنا ہے۔ وہ لمرح طرح کی بدا محالیاں کر ہے ہیں اور اوج فوٹ كة تلم أيجاد كرية إن محروه فنورا رحم ال قدر شغل وليم يهدو يكتأ يب كربريدا حكام ي کومول دور یزے بیل میلن بدسے برتر مورہ ہیں۔ جائل ہیں نادان بیل مرکش ہیں ۔ حرمحر نجی میری عابز حکوق ہے۔ اس لئے دریائے مفودرصت بھی ای فرادانی دارزانی میں خاصی اور موجیس مارتا ہوا کمناہوں کے وجوئے کوموجود ہے۔مبارک جی وہ جواس سمندر سریر فینسیاب موئے۔خوش قسمت میں وہ جواس چشم دست سے سراب ہوئے۔

یماں پر سوال کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جافت تعلق سے بہروور ہوئے۔ جواب بہت کہ وہ فوش تعیب بہروور ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ وہ فوش تعیب ہیں جو باری تو تی ہے دھید پر بیتین فائے گرکیا ہیں جو ول کی تمیش ترین کم انہوں کے نشر پیدا ہوتا ہے اور فوق خدا سے لیریز رہتا ہے۔ چنا نچیا ن کی آخر ہف الفاظ قرآتی شرصی فرل ہوئی میں کو تکہ برآ بات جہاں فرنے والوں کی اتحر ہف کر سے کی وہاں وہائی نبوت کا بھی چل کھولے کی سیوائی کملی پیٹلے ٹی ہے جو تھور جہاں نے بیان قرائی اور جس کو تم روز برست ہور کر خیال تھی کرتے رہم ہائی کرے ڈرائیسوئی سے قبیفر ماکیں۔

آمت جمديه كمتعلق

"الم • ذاك الكتباب لاريب فيه • هدى لنمتقين • الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الصلاة وما رزقتهم يتفقون • والذين يؤمنون بمآائزل اليك رمياً أنبزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون • أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المقلحون (المقرم: ١٥٠)"

 امت مرزئيه سيمتعلق

"أن الذين كفروا سوآ، عنيهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى المساوم غشارة ولهم عناب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بثله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنو ومايخدعون الا انفسهم ومايشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عناب اليم يعلكانوا يكذبون، وانا غيل لهم لا تنفسدوا في الارض قالوآ انسا نحن مصلحون، الا انهم هم المغمدون ولكن لا يضحرون، وانا فيل لهم آمنوا كما آمن اثناس قالوآ المأمن كما آمن اثناس قالوآ منابي المنهمة والكن لا يعلمون، وانا الخوا الني شياطينهم قالوآ المعكم الما نحن الدنين آمنوا كالا النين مستهزئ، الله يستهزئ بهم ويصنعم في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين الشخروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين الشخروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين المتحروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين المتحروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين المتحروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين المتحدون المتحروا النصصلالة بالهدى في طفيانهم يعنهون، او لالك الذين المتحدون المتحدون المتحدون النوبهم ومسلكمانوا مهدون المتحدون الله بهدون اللهرون الهرون اللهرون اللهرون الهرون اللهرون اللهرون اللهرون الهرون اللهرون الهرون الهرون اللهرون الهرون الهرون

میری علوق سے بھو وہ یک ہیں کہ جنیوں نے تھے سے روگردانی کی اور کنارہ کل جوئے ۔ یعن مسیلے کذاب داسوشن کے وجو سے پاکسی اور نبوت کے دل و اور وہیدائی ہوئے و دے میرے جیب کو تیری موائی حیات ان کے لئے مطال جانیت کی کون شہو کہ تیروا سوہ مشتہ بھار کیا رکر دری جبرت کی کیوں شد سے کوشائ شارتی و بات بات زبان حال سے تیری کا کائی کی شہادت کی کون شد سے میکر یالگ کمی داو داست پر شدا کی گے۔ کیونکر فق سے مشہود کر باطل کو تیول کیا۔ اس سے ان کے دل کے شخصا تھ معر محصر بان کے دل کی آئمیس برنائی ہے محروم ہو پیکس اور ان کے ول کے کان ہمرے او تھے ۔اس لئے کہ آنہوں نے سیوحی واکن سے منہ موڈ اور برائج اوکن سے ول جوڈ لہ اس لئے ووطرح طرح کے معمائب وآلام ٹیل کیکس کرلور مدمور سے انداز مصرف

. بن عين ڪيعش دونوگ ٻين جو**تو حيد** در سالت وقير مت پرائيان لا سنه کا ؤ حند در و بھی پینچ جیں اور اعلان کرتے تیریا کرہم اللہ تعالیٰ کی وحداثیت کا اور رسول اکرم کی رسالت کا اور روز حباب کا اترار کرتے ہیں اور ماراس برکا ل ایمان سے کہ بیاتام بیزی برق تیا ۔ مح حالت ہے ہے کہ بیاوگ کینے کاق کہ جاتے ہیں تجراس بران کا یقین ہرگز ٹیس اور بیادگ ایس کیوں كرتي بين بيصرف إلى الترك مجوكه الدرير سايراتمار بندورا كودموكد ويناجا بيتي تين وبركر مانت ہے کہ بدوغابازی درضا ہے کر کئے جی اورشاق ایما تداروں سے ۔ بلکسود حوکسا فی اق بالواراكود الدرائي ويكن فين محصة كالبيده وكريس فالغ لك دباب اوريد كون تيس محصة وس كى وجديد يه يج كه جونك ان مك ول كى بينا في خصب جويكل بيدور دو ذيك ألوو جو كوياساس رمور روی ہے اور می قدر باوہ مکا اور ترکاری جوار مگر ان کو دمو کہ وفریب کاری کا بعد جب مجلے گا جب ان کوایک زبروست دکھ دمعیہت میں ڈال دیا جائے گا۔ بیدس کے کہ دہ جعوث بول کر وہ کو دی ہے کام نیا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہا ہے انسانے بھول ملک ٹکی فساد نه کړوکني پذیب کو براند کېواد د وکي غدیب کی تو چن شکرو رمسلمه انول کو کالیال مت دور مکان شد جلاؤ كنَّل زكر داد درشر يغول برح مد حيات مكك زيكر وتو وجواب دسينة جين كرواد صاحب واه بهم تو وی کوسنوار ب بیرا - بھلا بم فد وی تعوزے بیرا - بم او اسلام کے قبر کنندگان بیرا - محرحات يه ب اوراس كواچي طرح و برنشين كراو كر تحقيق بحيالوك تحريب كندگان جي سيمرا بيندان عل فیج کوئیں بچینے اور جب ان سے کھاجا تاہے کہ ایمان اا ڈائل خدام جس نے تھے دمول انتقافی کو خاخ العین کرے ہیں اوراس رہوں پرجس نے خاتم کے تغییر و کی بعدی سے اورجیسا کہ امت خرارا نامراس بيانيان لافي توكيتي بين كدكياجم ايران لا تجميا بغيرسوسيج سجع وجيرا كدناوان و بي قوف ايمان لائے مال تكريمي وين عن نبوت بند بوديكي وه مرده سے دارشاد بوا مارب وي كم بخت بعة وف يين يحرا في بديختي كونيل مصحة اورحالت بديب كه جب لما قات كرسة بين ا بیان دانوں سے یا دمونک رمزے میں سرت النبی کے اجلاس کا تو ایما کو اردان سے بر ما وطی الاعلان كبيته بين كريم كل ايمان لائ مّا قرأتهين كار مالت براود عالت يديه كمان ك وتقرمرته تدويل كالعيم مولى بدر كين كوت كدويت بيرمكرون بش مرزا الاديان كدهادى

FAC

بي بوت بن رجيها كمال شعرت يد مثاب

م مجع زمان ایم کلیم خد م محد دائد کر مجتی باشد

( رَيْنَ الْلُورِ مِن عَبِرُونَ مِن عَالِمَ الرَّبِينَ )

محر جسب فروشت ہاتے ہیں اور اوقات فرصنت شن اسٹے ہم جھولیوں سے بناد برخیاں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کرکیوں صاحب کس مغال سے جھ نسر دینا اور ایسانا و بنایا کر ہم تمہار سے ساتھ ہیں۔ پھر آئی ایس ایس ویل آمیزی اور مغالط دی پر خاتی والمبی مجمولاً ایس ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے مرحقیقت ہے ہے کہ ان کم بختوں کی اٹنی پر میس النی آئی ہے اور ان کے انکار اور فریب دی کے یا عث ان کی سرگن ، کمناہ شن آنا نون قدرت سے امشافہ او جاتا ہے اور پر ایسے ہودے اور تھے لوگ جی جنبول نے جامت کے جان کم انکا کو مول انیا اور پر تجارت جو سراس زیان کا رکی وقت ان کی دوکان ہے انہیں بھی معران آتر تی پر شااسے کی اور اس سے دہ کمی تجات نہ با تکس سے ۔

دومری مثانی اندتحائی نے ال اوگول کے متعلق بر جارائی افی "فسالیت الاعداب
آسنسا - قدن کے شؤمندوا ولیکن قبولو آسیل مندا ولد ابد خش الایسان فن
قبلو بدکم (حدودان ۱۱) "محواد لوگ کیتے چی کہم ایران لائے اسے برے جیب ال کا کہ
ویجے کرتم ایمان جی لائے ویکن تم یہ کو کتم نے تسلیم کیا اور ایجی تمہدرے وی میں اس کا کا فی
بیشن بدائیں ہوں۔

ایرای اور بڑا دوں پیٹلے تے ل ٹیونیاں پاطل کے لئے قرآن مزیز شک وضاحت سے موجود جیں۔ کرچ تک ہودا انتشاد ہمیں اس بات عمل اجازے تیل ویار اس سے ہمراہے کی سمندہ فرصت پر ہوچا قرین کریں گے۔

فردشیکہ کال مسلمان ہونا ہی کوئی معمولی چیز ٹیس۔ قرآن مزیز کے اٹھار دیں ہارے شیاسورہ مومئون کا مطائع کرداد رمز ڈا قاویا تی کے حالات زندگی ہے اس کا مواز ندکر کے دیکیوں یقید آ ہے کہ بعد انمشر تین نظرآ ہے گا۔ جا آئی کھاموس مکامرز لا

ے ولی بائے تماش کہ ندجرت ہے نہ وُدِلَ بیکسی ابائے تمنا کہ نہ ونیا ہے نہ دین مجھاک موقد پربیل حریت کابیامت معزے مول ناظفر کی نہ ن قبلہ کی ایک فقم یادآ کی جس پھی ٹا دیائی غرب کا ایک زعرہ فوٹو القاظ بھی تھنٹے کر رکھ دیا کیا ہے۔ اسید ہے کہ بیٹم بھی خیافت میچ بھی او ہی مغیر بھی جائے گی۔ قربات بیں

برازی ہے نیت تادیاں ک
برازی ہے خلافت کادیاں ک
برازی ہے خلافت کادیاں ک
برازی ہے خلافت کادیاں ک
برازی ہے آباد ان ہے جنعہ کادیاں ک
نساری ک پہنٹن کے سب مراد
نساری ک پہنٹن کے سب مراد
مشاری کی پہنٹن کے سب مراد
مشاری کی پہنٹن کے سب مراد
مشاری کی پہنٹ کادیاں ک
مشاری کی آزادی ہو بابود

(درمغان اريان م ۱۹ مع ازل)

موزدل

روؤں کا ورو ول سے مجی علی جو ہائے علی محولوں کو مگر میا سے جسایا ند جائے گا

خدا کارہ برگزیدہ رمول جمہ کی بیٹارٹھی ابوالبشر آ دم سے شروح ہو کمی اورسلسلہ وار تمام انبہا دلیسیم السائام معدق دموید رہیں۔ بہالی تک کرتے این مرکبے نے یا گئی من بعدامر اسمد پر فتح کی کرمیرے بعدوہ نجی کریم جس کا اسم کرا می احر ہے آئے والا ہے جو تمام انبیاء کا خاتم ہے اور جس کے بعدنا قیام نہ باشا ورکوئی تی میعوث نہ ہوگا۔

ین نیرون فراعظم این بوری نا بانی اور شاب نوران کے ساتھ طلوع موکر کا نائت مالم پر بلود تکن بوا۔ اس کے الوارے قومول کی جیس قسست چک آئی اور وہ جو کوڑیوں پر یک جایا

آپین کے فیادان ترین کا تک در دیا اور من بلوگ ہے بہت پہلے دائے مقادت دیا میں مورف ای مقادت دیا ہی صرف ای مسلمت پری ہے۔ یو کہ پہلے مرحلین من اللہ سند برے ہے ہے پر ایسے بیغا بر اور سی بعد ہوئے ہے اور اب چوکہ بہلے مرحلین من اللہ سند برائے کے اس جو اور اب چوکہ بہلے مرحلین میں اللہ سند برائے کا مساجز اور ان کا در برائے ہوئے کی شاہوا۔ الوو و کی د بروسکی تفاور اس طرح کی ساموا۔ البندا اللہ تعالی کی فیرت منطق کو بر منظورت واک وہ اس جو جیب پر زبان طعن اور از ہوئے و سے اس البندا اللہ تعالی کی فیرت منطق کو برائے مول کرا ماکان نبوت کا می تاہیں فیر منگن ہے ۔ ایک اور طرح ایس جو کی ایر ایک نبوت کی تا جرائے بیان فر ماکی وہ بیک تحدود کو مرابع استی اکہا۔ الذی چیکا جو اس درج تر اروپا۔

یہ آئے ون مشاہد کی بات سے اور کن کو دیٹھ کوائی سے الکا ڈیس کے موری کے سے خطام روشنا ہوں وہ گئیں کے موری کے سے خ تمام روشنا ہوں وہ کیس کے جنرے ہوں یا بکل کے قتنے جل وشر مندہ کیا، سے لور جی اور خز تا ہاں کی تا بالی سیادات مالم کے لئے ہے۔ جس جس میال کا لے اور گورے اسے اور چاہئے کی قیمزی میں میں میں میں میں اور جس م خیس حضور منطق کا لیش قصر وابع ان سے لے کرخافتہ ہوں اور جو نیز ول بک مساوی ہے۔

تر آن عزیز نے سرکار مدیندگی از دارج مطهرات کوام الموشین قرار دے کریتم کدکہ روحانی باب کامرتر پخشار بس طرح ہرؤی ہوئی آ دبی یا ہرو پختی جے فطرت سلید سے تھوڑا ما حدیمی ملا ہومر جائے گا پھر یہ مجھ کوارہ ٹرے گا کراس کے ایک سے زیادہ باپ تھے۔ ٹمیک ای طرح سے جس طرح ایک ہی جسمانی باپ کی خرورت ہے ایسانی بلکساس سے کھیل زیاوہ ایک میں وہ حالی باپ جاہتے اور پڑھنس اس آغریتے سے اپنے تیک باہر تارکرے اصطلاح عام بھرائی کو حمائی آراد دیاجا تاہے۔

جیم انسان دو چیزوں ہے مرکب ہے۔ رورج وجم پر دانوں فرونا زم وطار میں اور اندازم وطوم ہیں۔ وشنہ حیات شن پیدولوں جزوا کو چار ہوتے ہیں۔ جسمانی عامیان میں متزک در دمر وغیرہ ہیں۔ ان کے معالج محیم و بداور ڈاکٹر ہیں۔ معینہ بھی رو مائی عامیان مثلاً حرص بھیر بھنس امریا دغیرہ ہیں۔ ان کے معالج آئیا وعلیہ السائل ہیں۔

سب سے بوے معود کی سید الاولین ولآخرین آ قائے نامار مستق علیہ ہوئے جنویں کافیۃ للناس، رصت اللحالیون، رسون اللہ ایکم حمیدا، خاتم انتھین کے خطابات تفویش ہوئے اور وہ بیار بول کی شفایؤنی کے لئے کونسانستی مخانب قدا لائے قرآ ان اور اس کی کیا رئیل ے كرتر آن روسانى بار يول كو كل عنا يخت كافواس كا تعريف على بالكما ب كرا" فيا عن شدف ا للقناس (المنسم: ١٩) "روماني تاء *كان كي يرتزكيا ب: "انساخسات*م النبيبين لا نبي يعدى (مشكرة ص ١٦٥ كتاب الغنز) "يَعِنَ بِمَا آخِلُ فِي بول رمير \_ يعمَولُ فِي بي موًا المرازعات كيانها "قبل أن كنتهم تحصون الله فالتبعوني يحببكم الله (آل عدان: ٢١) "العني أب يهارواكرتم وإج موكرا الدقعال كريارك بن جاكير الوير يحبوب كانابهادكاكوش يرتل شأا "اكتصلت لكم دينكم واتعمت عليكم نعيني ورضيت لكم الاسلام ديدنا (العالده: ٣) "يتن ( محرم لي فداه الي والي ) يروين كال والممل مواا ودتمام وصان وفعتیں اس برختر کروی سکی اورانشرقانی اس کے دین اسلام کے ساتھ رامنی ہو کیا اور خدا کو · كَمُاغَهِبِ سِبِ عِنْهِ وَالقِبُولِ عِنْ أَنْ الدينَ عِنْدَ اللَّهُ الاسلام (آل عنوان: ١٩) " تو الشاقة في كرود يك سيداديان بن سيداسام عل يستويده تدب سيدادوس كي الاست ككياولاك يمن "أحدث الصواط المستقيم - ذالك الكتاب لاريب فيه "نيخ بيق ا کے سردھاراستہ ہے جو با روک توک جنت کو لے جاتا ہے اور بھی وہ کتاب ہے جو منجانب اللہ رهادداس کارایک ذره می فک فک کس د کار اورسید برگزاب! " تستنسبزیسل حسن و ب العالمين (وانعه: ٨٠) " ب يعنى الرياك بروده كارقدس جهمًا م جالول كابروش كن بيداد الرحمين إلى كماب كم فياب خداء وفي شرك ول شبه بيه أن الماتوا بسورة من

حصله أن كفتع حدادةين (البغره: ۱۲) "كن كماتح كما أيك مودة تو يُح كرو الرّم ع جوريا ملاق يختى ما وحريال موبرل سرفعات عالم عن كونة وباب رحماً من تحك كوائل كرا بالإراضي جواريال في كركا كات عالم كريدا كنده ف يهل في دوز يكرواقا: "قس لدن اجتمد عن الانس والبين على أن يأتوا بعال هذا اللقوآن لاياتون بسئله .... خلهيو ( (الاسواد: ۱۸) "اكرم قام السان اود فن الربات برق بوجاد كرك الرقم آن كرماني كما اليك وودي في في ياور به كرم بركز بركز الريش كام إب شروك بحراكر جا يك تراد سرائية الله وي كول شاء

داسے بھاسے براوران دو پیدیدہ ان میں اسے دور رہے ہوت ہوت و رہے ہوت ہوت کا است کر است کا است کر است کا است کی جا است کا است کار کا است کا کا است کا اس

شان سے می اور آن سے وہ ۔ وہا تیرے خوان کرم کی دیز ہمیں ہو۔ صل تیرے نام کی تیج پڑھے۔ افعاف تیرکی شان کو بحرادے۔ سادات کا علم تیرے سر پر ہرائے اور کا لے اور کورے ، چھوٹے اور بیڑے ، اوٹی وافل جیرے سایے عاطفت میں برابر کے بھائی ہوئی۔ اپنیع واجنبیت کی تمیز اٹھے جائے اور کل موس اٹوٹا کی صداح بیر بیر بے کوئی اٹھے۔ رحم کے سمندو ہوئی میں آ ۔ کرم کے واتا موج وکھا۔ سے فیرے ایر نویھار بیام اجمل بین اور عد گی تیوت کے بورے جال کو جونار حکمیوت سے زیادہ کر وہ سے بائی یا ٹی کردے۔

میرے مزیز داکیا تم نے فیرت اٹھ گئے۔ ہٹ جاتی رہی ۔ اسلاف کے ارتا ہے یاد عزیز محکم میکی تمہارے کی وفراست کو کیا ہوا۔ آ واقع اس قوم کو مدد دیتے ہوجو ہندوؤں سے زیادہ تمہاری جان کی دکن اورخوان کی بیاسی اورا کھان کی ربڑان سے اور طرفہ یہ کہائی پرتم کو بودو وڈکٹل مجم محمق ہے۔

آ والبیگذم تماج فروش میرتری والعیون کارفون اورمولویت کے شرعر خین کی مطالعة آئیز طاہری ہے۔ شرعرخ جن کی مطالعة آئیز طاہری جنہیں ورط جرت میں فوال کر طرح طرح کے خواج ماحل کرلیا کرتی ہے ورش کے ہامل کرلیا کرتی ہے ورش کے ہامل کی تصویر مرزایس طاحتہ کریں ورش کے ہامل کی تصویر مرزایس طاحتہ کریں تو حسن مقیدت کا موجوع خیال منتول میکنشدول میں انرجائے۔ فراس کی موجوع خیال منتول میکنشدول میں انرجائے۔ فراس کے تعدد سے دورت کرتے وہا تھام جوادر فراکا تو رہوجائے۔ میں بینینا مرزائیت اسک بھیا تھے۔ فکر میں کے تعدد سے دورت کرتے وہائے۔

تارکین کرام او ایل علی ام محومت کے خود کا شد ہود ۔ دی کیفیت وی کرتے ہیں جس سے مرز ائیت کے عظا کہ تصوصی اور موالم مخصوص کا پید بھل جائے گا کہ بے قرقہ اسلام کے لئے کس تقدر ویٹن واقع ہوا ہے۔ بخصاصنا کی سے مخالف کروڈ درجہ بھتر ہے۔ کیو کہ جائے کے واؤں عمل جو لئے ہے ۔ بیگان سے ہرکوئی آشالدوی طرح ہتا ہے۔ کمر بگا تھے وہ نامراد چیز ہے جس ہے ہر چیز اقتباد کے مراجب تک تطرآئی ہے۔ بیکا جہ ہے کہ کھر کا تھیدی آسانی سے ہر محکل امر عمل کامیاب ہوجاتا ہے۔ کے تک وہ فک کی تظروں سے دیکھائیس جاتا۔

اس موقعہ میں چھے ایک نہا ہے۔ وکیسپ واقعہ یاوتا یا جو خیافت طبع عمل مرود بھوا کرے گا۔ عالمنگیر اورنگ زیب کے دریارش ایک بھر دیوا ایک مدت تک تھروپ بھرتا رہا ہے کر چر موقعہ میں جہاں بٹاہ کی نیاش نگا ہیں است بھانپ جاشمہ اور جروپ کا فورد وجائا۔ بے جیارے نے بڑی کوشش کی اور طرح طرح ہے کو لیے مطابق می جرم جرم جیٹ کا می ونا مرادی نے پاؤں جو ہے۔ آخر اور گھڑ بہ نے لیک بڑے افعام کا وعد ووے کرکھا کہ اگر تیم ہے بھروپ جس جس جس انسان میری نگا ہیں دھوکہ کھا کر کچھے نہ پہنچان میکس کہ بدیش بہا انعام تیم اے رکم انفقر وافعام کے وحدے میری نگا ہیں کی باجیس کھل کئیں اور اسے حاصل کرنے کے لئے مندیش پانی جرآ ہے گھڑ ہے تو در اک کے محوزے ور پائے قرفار میں خواملی کی مقتل وہنر کے صحوالان میں بادہ کا جوالے ہم ورواک کے محوزے ووڑائے اور آخرا کی سنری تیجہ مرافق کر بڑی مستمدی ہے اس مرکا حزن ہوا۔

شہنشاہ عالمکیر کی ہے بناہ فوجیں دشت دنبل کوردند تی ہوئی آئے کے تکریے کے زائی ہوئی مربنوں کی سرکو نی د کوٹائل کے لئے جاری شمیر۔ شاہ عالم بنشن تیس مجی ساتھ تکھے۔

خاورا آل آئی ہوری مزلیں فے کرنے کے بعد مغرب عیں بناہ کریں ہور ہا تھا۔ اس کی سنبری روہ پکی کرنے کی دو مغرب عی بناہ کریں ہور ہا تھا۔ اس کی سنبری روہ پکی کرنے ورفقوں کے بقول سے چین چین کرنساط دا کم کور تھیں کردری تھیں۔ طائز ان منزل کا کہا گیا کہ خار موش کے ہوئے اسے بسیروں کو بری گلت سے جارے تھے۔ حروش شام ساز کی کا کہا ہی ہمین چی اور برطرف تھلت کے حصارتو دری فوجوں کو تصور کرکے کھڑے ہوگئے۔ وال جو کے بالیوں نے آ رام کے لئے آئی کم رہے کھولیں۔ فیے نعمب کرکے الاؤ جانے یہ تھے ہیں کہ دیں ہوئے تھے۔ کرکے الاؤ جانے یہ تھے ہیری کی اور قدر نے فراقت ہوتے ہی و جعلنا لیل لیناساً کی گودش آ رام کیا۔

شاہ ما در دیر تک وفا کف عی مشغول رہنے کے بعد اسٹے اور تحران اُون کا جائز دالیا۔ اظمینان ہونے کے بعد خیے کولوئے تو سامنے در بھگل عمی در ڈی تھر آئی ۔ ہرکارے دوڑا سے تو معلوم ہوا کو آیک فقیر کی جو نیزا میں ہے جس عمل ویا تشمار پاسے اور فقیر مراقبہ کینے یا واقعی عمل میشا ہے۔ عمر کم کے استعمار کا جرائے بیس دیتا۔

ہادشا اکو اشتیال ملاقات اور دعائے گئے کا خیال دات بھر ستا تا دہا۔ می ہوئی تھا زے قارع ہوئے ادفقیری کئیا کو چند مصالبوں کی ہمرائق بھی جن ا

و پاں بڑنے کرد یکھا نقبہ نورائی صورت شرسفیدلیا ک زیب ٹن کے بڑے تھر واستشاہ سے جیٹا ہے۔ شاہ مادل نے مجراسلام و یا اوروعا کی آر دویتی کی۔ نقبر نے ایک ہا ساجسم کرتے ہوے دیا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ یادشاہ نے اشرفوں کی جیلی نے دہیں ویش کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ نقبر کال نے جزیب دیا ہا ہے سنہری تکیاں ہرے کس معرف کی۔ ہم اللہ والوں کو ان سے کیا کام۔ اس کو تھا ڈاور میلئے جو شاہ مائم نے بڑارکوشش کی۔ عمرفقیر رضا صدرتہ وا۔ شاہ عادل ایکی تھوڑی ہی مساہت سلے کرنے پائے بننے کہ دی فقیرداسترد کے ساسنے کمٹر ایر صعاد سے دیا تھ

" حضوركا القباب قائم ميراانعام دواسية "

شاہ ما فرجیران ومششد روم میاادراس کے فی کمال کامعتر ف ہوکر بولا کرتم ہے اس وقت جکہ بھی نے انعام سے وہ چند نے دور سے کا اصرار کیا کیون تدقی لیکیا ، قر جرو ہے نے ہاتھ جو ٹرکر جواب دیا کہ ہادشاہ سلامت ، میں وقت بھی نے فقر کی گھری پراسپے آپ کو ایک اولیاء کے مجروب بھی خاہر کیا تھا۔ میری فیرت نے بیا کارہ ندکیا کرفقر کی سند بدنام ہو۔ اس لئے بھی تم بڑار چھو نہادہ وسینے تو کمی نہ لیٹا اور اس وقت جو ما تھے رہ ہول ہیا ہیر ہے کن کی قیست ہے۔ غرضیکہ بادشاہ میا موادہ ویکراس کورفست کیا۔

افسوں تو ہے کہ ایک اوٹی بھرا ہے نے فقر کی سندگودا خ وارکر تا گوارہ نہ کیا۔ بھر سرزا تو ماٹی نے قوصہ میں کردی۔ بیٹے تو نبوت کی صند پر نیٹے میکراحز ام ایک بھروسے ہیں، بھی نہ کیا۔ ویل شنز اہم آئینہ سمز المیت میش کرنے ہیں۔ موریائی کرے گوش ہوش ہے میں اور جھائی برج تھر کے کر بتا کیں کہ مارت میں کودودہ بلانا کہاں کی رواداری اور تھندی کی ولیل ہے۔

جس آوم کے بید عقائد ہوں وہ ججر سلام کے لئے کس اندرمند ہے ۔ انسوں مسمانوں نے مرز انہت کا مج مطابعہ بی جی کیا۔ درندہ و داواری کے لئے جی استشرب نہوتے ۔ ابنی معرت کی جی چیے اور مکومت کا خود کا شنہ جو ایسر کاری مماسرکاری بٹکلے جی شن بی زیب و بتاہے۔

موسيومرز ابشيرالدين محمود خليفه قاديان كالمحل فتوس

ا ا مَعْمَان كَافْرا ورغاز رجاز دافر واسلام إين ـ

" ہمارا پرفرش ہے کہ ہم خیراحر ہون کوسٹمان نہ جھیں اوران کے بیٹیے آماز نہ بڑھیں ۔ کوکٹ وہ قدا تعالی کے ایک ٹی (مرز: قادیاتی) کے منکر ٹیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے ۔اس بھی تھی کا کچھاھیارٹیس کہ کھی کے " سمار ۔ ۔ '' ہاہر ہے لوگ بار ہار ہے جیتے جیں۔ جس کیتا ہوں کرتم جنٹی و فعد بھی ہے چھو مجے آئی و فعد میں مجی جواب وول گا کہ فیمراحمہ کی کے چیجے قماز پڑھنی جائز ٹیکن ۔ جائز ٹیکن ۔ جائز نمین ۔'' ۔ (الوونواندے میں ۸۸)

مسلمان کا فریس اس لئے ان کا جنازہ جائز نہیں

ے۔ '' مغیرامری کے جنازہ کے متعلق ہم نے تھاں کو کھنا ہے ۔ تھکم کیا ہے۔ معرے سیج سوج دئی ہیں ۔ بھانا کھس نہیت بھیناہ ہے جسے مارے آ قاسیدنا محرصط فی منطق تھکھ تھک کہا ہے کہا کا سکرا و لائك ہم م السک الغرون حفا ہے تو ہے کہا ہے ہے۔ بھیم کیا ہے کا فرکا جنازہ جائز تھیں ۔''

تمام دنیاجہنمی ہے

\* البرائيك جوكع مومود كي بيت شي داخل مين مو يكا كافر ب جو معزت صاحب كوئيس التا وركافر مح أثيل كيتار وومي كافر ب "

(دسال فولد سافيان ع مرجع معاد ريل العام)

غيراحدى كابجيمى كافرب

ے۔ '' ''ٹیکی فیراحمری کا بچہ می فیراحمری میں ہواں س لئے ان کا جناز واتھی آئیں سے ''' (افرار خلافت س'')

خلیفہ محمودے بایا ی جمی من لیس سر کلرنسرا

( وخيار المحمدة و إن وبراكست ٧ م ١٩ ه . المؤخلات ج معمل المهم)

مسينمه ثاني كاسر كلرنمسرا

''کیں یا در کھوجیسا کہ خدائے تھے اطفاع وی ہے۔ تمبارے پرحرام اور تطعی حرام ہے۔ کہ کی منظر اور مکذب یامتر دو کے چیچے نماز پڑھے۔ بعک میاہیے کو تمبارا ابنی المام ہو جو تم تیں ہے اور

TAT

ای کی طرف مدیت بخاری کے نیک پیویی انٹارہ ہے کدایا مکم بھی جب سے نازل ہوگا تو حمیل دوسرے فرقوں کو چودی اسلام کرتے ہیں بھی ترک کرنا پڑے گا اور تھا رہا متم جی ہے ہوگا۔ جی تم ایسا کی کرد کیا تم چاہیے ہو کہ ضاکا الزام تھا دے مر پر بواور تھا رہے گل جوا ہو جا کی اور کھیں ، کو تیم درو۔''
ہا کی اور کھیں ، کو تیم درو۔''

مرذا في كزش كاسبي لذست راك

'' آگر بیکیا جائے کہا گی جگہ جہاں تک تینی تیکی کوئی مراہوا اور اس کے سرتیجنے کے بعد وہاں کوئی احری پہنچاؤ وہ جنازہ کے متعلق کیا کر سے اس کے متعلق میں کراؤ ظاہر پر ہی تھرر کھتے ہیں۔ چونکہ وہ اسکی حالت عمل مراہے کہ خدا تھائی کے رسول اور کی کی مجھان اسے نعیب جمیلی ہوئی لال لئے ہم ال کا جنازہ تھی ہوجیس کے ''

(اخباراللعنل) اويان نع انبره ۱۳ ال ۸ يمورند ۱۹۱۹ (۱۹۱۹)

فيرسلم تم إجها كه كافر موكر بحي كس كافر كولز في نيس دية

''جوفنس فیراحری کورشتاریتا ہے دویقینا حضرت کے موجود کوئیں بھتا اور نہ ہاتا ہے کہا حرصت کیا ہے۔ کیا کوئی فیراحریوں بھی ایسا ہدو این ہے جو کی ہندویا عیسائی کواچی لڑکی دے دے۔ ان لوگول کوئم کا فرکتے ہوئے۔ بگرووٹر سے اعظمدہے کہ کافر ہوکر بھی کسی کافر کوئز کی فیل دیے بھرتم احمری کھلاکر کافر کورہے ہو''

سوائے سرزانی کے سی کولڑ کی نہدو

" فیراحروں کا کی دیتے ہے برداختمان کیتھا ہے اور ملادہ اس کے دو تکارح جائز ہی ا جیس الزکیاں چوکر فیما کر در دوقی ہیں اس کئے دہ جس کھریش بیاق جائی ہیں اس کے خیالات دامنگا دات کا تعیاد کر گئی ہیں اور اس طرح اسپنا دین کوچاہ کر لیکی ہیں ۔ " ( رکا سائلاف می اور ) البیا می طوطا

"فرزندولی پرگرای دارجند"منطه و الاول و الاخد منظه و العالی کان الله مؤل من السعاد "جمها کا زول نهندم انگ درجال الی کے خودکام جب بوگار ورآ تا ہے ورجم کوخداست ایل دخیا مندی کے حفر سے مموح کیاریم اس بھی ایلی دوح والیس کے دور خواکا سابیاس کے مرج موکار وہ جند جارین میں اور امیروں کی دستگاری کامو جب موکا اور زیمن کے کتاروں تک شورت یائے گا اور قویمی اس سے برکت یا تھی گی رجب اسٹانش تشارق سان کی (مجموعها شتهارات ن احمدا الاه)

خرف افعاله باستكاروكان امرأ مقضياا

عاركين كرام! مندوجه بالاالها ي طوطا جناب مرزا آنجها في في البيخ اس مواود معود ك لتربيان فربايا تدرجوا بحي متعيد مراوكياب كي سلب ماس كي كوديم بحي شارا يأتواده جس کے ہے امت مرزا زیمل می آنھیں بھاڑ ہوز کرایک مدت تک دیکھتی دائل۔ باآخرام مرزائي ماط بوكس اور سرمومودك عيائد نيركي قدرت سفالا كا تفويض فرماني تو جذب مرزه قادیانی نے دوسرے حل بر بھانوں اور ہے گالوں کو یو کی شکل سے ٹالا نرختیک دوسرے حمل ہر اڑکا ہونہ جس کا المانی تام بشر رکھ ۔ امت عل شاریائے ۔ بچاور تھی کے جماع ہے۔ میادک ر مبارک سے خلفلے باند ہوئے اور سرے وانبسا ماکی دیے والا ہو گی ۔ بڑے بڑے ہوسر سرنرا قاویا لُ کی صدافت بھی ش کع ہوئے اور عاسدین کومن کی صلوا تھی سنافی کئیں۔ یکھٹ ہے چھے کہ بیٹھ گ تمام امت سے لئے ایک فعت غیر مترق حی می فعرس کے قدرت جا محق وزعت الباغل ما ہی تھی۔ اس کے بے فرداع تی لائن کلیر ہوا۔ لیخی مرف موال ماہ کی حدث عربھی ابٹیرصا حسیال عنگ سے۔ وست سے محر محر من ماتر بھی اور بدتوں مرہے ورٹوحہ فواتی موتی ری ۔ مرزا 5 ویائی کا کافیہ طعن الخفيع بيريك رباييس كرم حشيران شركرى اورد مان على الورا مر ادرآب كوسنوا ے متواتر دورے شروع ہوئے۔ بہاں تک بی بس نیس امت کے وہ افراد جومرزا تا دیاتی کی سدانت عن تشمین کاتے اور یائی کی طرح رویے خیرات میں ویتے تھے۔ پنجائی تبرے پر تکنا نفظ کمہ کرنفر دیوئے۔

> پید تیر انہان ہے گائی تیری پیچان ہے میں نفاق دکتر سے چیکی تیری دوکان ہے بہتان خدا پر باعضا تیرے کی کی شان ہے انہام جو بھی ہے تیرا آوروہ شیعان ہے یہ بھی خدا کا آخری اسلام پر احسان ہے نفاق کی مئی میں کم پیٹیدہ تیری جان ہے اے قادیاں اے قادیاں اے وکمن اسلامیال

( رسفان قادران سراف المام من الأرب)

هربولنیس بشیرالدین محود کی خوش بیانی

قادیون کے تحت طافت پر ٹینے والے پیٹیر زادے کی آئے دن اخباری دنیا تیں۔ خیافت ہوتی رہتی ہے۔ کہی دریائے بیاس کی موجوں کی تمازی ادر متی فی الوم کے دانعات پر تھروہ وہا ہے کو کیم میں دونوا کے لئے حید کے ارادیم آرٹیکی شائع ہوتے ہیں۔

ہم پہ تنظیم کرتے میں کہ ملکہ حسن میں روفو خوبصورتی عیں میکائے تر ، ورحق اس کے تحتمر و نے بال کثمیری سیب سے زیادہ واسکتے ہوئے رضارہ گلاب کی بتیوں کے سے نازک ب ایٹرا انا نیکٹوں و تھمیں ،مروقد کشارہ پیشانی فرمنیکہ حورش رونو کوہ کاف ہے ہما کی ہوئی پر گا معلوم ہوتی تھی۔ اس کا زید حکمن ولفریب طرز تلقم ہوے ہوئے مقلا کے وضوتو زے اور ہوگ کی روثق کے امنہ قد کا باحث ہوائے۔ ایک حالت عن بایائے کا دیار، موسیو بشیراندین محمود این جہائی جنہیں طبقہ نسوال کے ساتھ خاص انس ہے اور جنہوں نے حال ہی بیر چیمٹی شاہ کی خبرے اب کی ہے اور جس پر بیکہ بخت احوار والے مسدو بغض کی آئٹ شرکا کیلہ ہود ہے ہیں اور آئے وال تحبیۂ عمودی شن چین کی نیندا ورمزے کی زندگی کے داز وزیاز میں مربلہ کی آ واز بس سنائی ویل ہیں۔اگر مس رونو کی معزرت کے ساتھ ساتھ میرت بھی باطن کی آئے کھا درخد ادا دؤ ہانت ہے بجال کی انگریزی تعلیم وزبیت ہے ہے میند کرلیں اواس شراکویای قیاحت ہے اور کی کو کیاتی ہے کراحمہ بول سے ہے تاریخ ہوشاہ ( بیٹی ملک ) ہر زبان فعن دراز کرے سیجھ میں ٹیمن آتا کہ بیگور چھ عمل کے بیچے کول فولے چرتے ہیں۔ اگریزی رائ ہے اپنے کمریس کو فی جماع جانے ہا ٹھلٹی پھر دہ چھوٹے موٹے ضبے بھی قبیرں بلکہ ان کے عزائم کیا انتیا ئی بندی الن کے ایک کشف ے معنوم ہوتی ہے جو عالبہ سرزین انکستان میں جوا۔ یٹن فارج ولیم وی کریٹ محر آف۔ خرانس ۔ مبرحال وواکیٹ نہایت بلتھ یابیہآ دی جیں۔ولایت کاطونف ادریا جرج ماجریج کے فوٹو جوان کے بادائے بڑک میافشتانی سے معلم کرائے تھے۔ اٹلی آ کھوں سے و کھتے ہیں والایت ک عریال موسائی بھی آ سید نے ملاحظ فرمانی اور تبیغ احمد بت کا انتصار بھی ماشا واللہ آ ہے ووثر میارک پر ہے وہ بیانگی کہتے ہیں کرمسلمان خواہ تو او ہم سے کہنے ہوئے ہیں اور ہمیں تر یہ رسالت مدنی کا مزم مردوستے ہیں۔ والہ نکہ 19 رہے قلب میں جس قد دسر کار یہ پندگی محبت ہے اس كاعتر مشير مى ان اوكول شن شيل ده مركار هدينه كي خلاى كادم تعريق موسة وقيل عن افي مدانت پژنگرتے ہی۔

ہمارے خیال بھی ملاے کرام کو ان کے خیالات خاحقہ کریے کے بعد مجی برے القاب سے یادٹیش کرنا چاہیے بلک نہاہت فرزخ دلی ہے ان کی ٹرافات کو مراق کے تیجہ پراخذ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے۔ کیونکہ مراق کے لئے دو خود افراد کرتے ہیں کہ یہ جدل بیاری درہ ہیں جھے کو بھرت کیچ موجودے کی تھی۔ اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہوجاتے یں۔ ان داتھات کی ردتی ہیں ان کا تصورتموڑا تل ہے۔ وہ بچارے معذور میں مجبور تیں۔ ہیں۔ ہمراد سرخی ہی این ہے جو بھی نبی کی خواہش پیدا کر ہے ادر بھی معران ترتی پر پہنچائی ہوئی خوش حسمتی ہے خدائی کے مرات تک نے جائے۔

موسید بشیر الدین محمود کا سرگار مرز ا آنجهانی کی سرگار مدیندست بهسسری انهی نوت نے سی مود کر قدم کو چیچین بنایا بکی کے بر هایاد داس قدر آکے بر هایا کرنی کریم کے پیاد بہلول کر مزاکیا۔" (کسانعل سوال)

ریہے دوونوی جورمول اکرم کی حبت کوظا ہر کرتاہے۔

امت مرزائيك لئ ظيفه وقت كا خطاب

" و بیا میں نماز تھی کرنماز کی روح مدتمی۔ و نیاشی دوزہ تھا محردوزہ کی دوح شدتی۔ و نیا بھی زکوُ پاتھی گرز کو ٹاکی روح شرقی۔ و نیاشی نٹج تھا کر ٹے کی دوح شدتی۔ و نیاشی اسلام تھا کر اسلام کی روح شرقی۔ و نیاشی قرآن تھا محرقرآن کی دوح شرقی اور اکر دھیقت پرنو دکر دھیم بھی موجود شقے کم فیک کی روح موجود شرقی "

معان الله - . معاد الله أم استغفرالله - - استغفرالله!

مرزاة بجماني سروركون ومكال الفطلب

" حقرت مع موجود طید السلام کا وی ارتا و اُ تحضرت الله عند دو و الله ایک کداس زباندی ترقی زباده بوقی اور به بروی فنیلت ب جود عزت مع موجود کو آنخفرت الله بر ماصل ب به نبی کریم الله کا وی استعدادون کا پرانظیر بید ترن کانفس که نه بوا اور نه حاجت همی "

نى كريم كى دات بايركات براكيد دكيك حمله

"آپ کی طاقت کا بید قال تھا کہ آپ نے باوجود مرکے اتحافا فائے کن کہولت مگل متعدوشادیاں کیں بیچی کرآ خری مرش آپ کی از دارج مظہرات کی تعداد اوکند بیٹی گئے۔ کرال سے میں ہو مدکر تیران کن بید بات ہے کہ عدی ان میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ایک جی رات میں اپنی سادی ہو یوں کے پائی سے بورا نے تھے۔ گھریہ کی بات یاد کمنی جا میٹے کہ آپ مقل وظر ہے۔ مقوبات وکر کا سے کا استعال کیس کرتے تھے۔ "

( لفضل خاتم لنهجين خ هاغمبره ۵ س ۱۳۹ سورت ۲۵ راکز در ۱۹۴۰ )

مرفض رق كرسكم إدرتم مربيء بده سكاب

'' یہ بالکار میں ہات ہے کہ برخس تر آن کرسکتا ہے اور ہوئے ہے ہوا درجہ یا سکتا ہے۔ حق کر موقائق سے بھی ہو میسکتا ہے۔''

﴿ ﴿ وَالرِّي مَلْكِ مُا وَإِن مُطِّوعَهُ فِي رَاحْتَنَى عَ ۗ الْمِيرِيِّينِ ٥ مِورِي ٤ اوجول في ١٩٣٧ م

مسيح قادياني اور فخر دوعالم شركوني فرق ندتها

''ظلی نبوت نے مجھے موقوہ کے قدم کو چھے ٹیس بیٹانی۔ بلکے آگے بیٹ ھایا اور اس قدر آگے بوھایا کہ نئی کرتم کے پہلو ہے بالو کا کھڑا کیا۔'' (کلے انتسرین ۱۱۳)

> درزیال تحج مسین نیک زاد دردیش سنا کل این زیاد

سسلسٹانی سی قادیائی کی جا تق بھیڑو ایا مواد در کرے سندوشی ڈوب مرو ۔ کیاای برتے ہر سرت انجیائی تقریب ہیں ہی کی بی تا تھی لگایا کرتے ہو۔ بخدا جہائی تم سے اچھے بہودتم سے بہتر سرتم تو وہ سائی ہو ہے مارا سین سے تھی۔ دیا تی بجانب ہے۔ حرا ہ درانی تو مرف ڈس کرزندگی می تف کرتا ہے ۔ حرق وہ ہوکہ ایمان کوسب کرتے ہواور بھیٹ کے داد جہم میں دکھیل دیے ہو ۔ کیا ہی تک کل اور بروز کی کلا از یاں ہیں ۔ کیا ہی بجدد ہے کا سوا تک ہے۔ افسوس تم نے دہ وہ یا تھی کیس کر بخدارہ ان دوان تھر ااخل اس سے زیادہ دکھ و مصائب مسلمان سے قلب توہیں بھی نے جس اقد رقم نے مہمی ہوئے کا اورانی تھرارے دل پھرسے ذیادہ تھے ۔ میں اقد وقع ہے۔

افسوس تنهاری عقل پر تیرت تنهاری فطرت پر تهیس کی او کیار تنهار سے جذبات قز اور تے تمہاری محبت خادت اول آلمی کیفیت اس قد رم دو اول کر تمہیں چکو تھیں ہوتا۔ فہم وادداک تم سے ایس کنارو کئی ہوئے کہ تمہیں چکو تھی کا موس کھی تھا کہ کی یا سداری کا خیال ہی تھیں ہوتا۔ فرداس قادر مطلق سے جو جو دہے تھا دہ اور ادکر وو دون جردو فیصل سے اور جہان جناہا ہے کو مال چی کو جمائی ہی کی کو کام شاکے گاور ایمان لا وائی آ قائے تا مدار پر جو تنفیج محشر ہے اور جمس کے مواسے اور کو کی سفارش شکر سکے گا۔ فردوس برے وقت سے جب بجر سالی کور کے کوئی تسکیس نہ دے گا اور یا دکرواس میدان کو جہاں مواسے لوائے تھے اور حرش مصلے کے اور کوئی ساید دوگا کی کوئی کھی تھوا در کو کوئی میدان کو جہاں مواسے لوائے تھے اور حرش مصلے کے اور کوئی

کو تیول کرتے ہولیقل کو بھسل برتر جمع دیتے ہو۔ جمائی سوچوا سلام بھی مردہ فیمیں ہوا۔ فرق ن حمید تهمي بلامنفعت نبيل رباءتمازتهمي معرارة الموتنين سيدمنز وتيس بوقي يرجح كابركات اب بمي محيط جیں اور دیکیا علی جیں بھر آ و آج مسلمان البیا ایسے قاسد خیالات سکے جیٹے جیں جلو وطور اسپر محل موجود ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے وقل صداا ہے۔ کہ کانوں شرباءَ دفق سے سعا شقالن ٹاموس الگی کے جذبات آئے بھی اسمام کی وی خدمت کردہے ہیں مجرخواے خفات سے بیدادہ ہوشھی ٹینڈکو چیوز کر دیکھولڈ شراب خلیل کے جا م لیون تک آنے تو دو۔ پھر دیکھوکے سب چیزی ہوجیوں بلاروں سمجورے تھے کیف آ در ہیں پائیس ۔ ایک می کھونٹ ملن سے اقرائے مریرۃ کلیا جائے کا کہ جنہیں بم مرود بجيء تقرده زعده نكلابهم ق مرود بوينج فضه الشانشده ومول عربي جس كاحرام وب لذون محملائ اوروه ني جس كي امت تحرالاً تام كالخر حاصل كرے اور جس امت عي حطرت مول علیمانشدا نے کی خواہش کر می اورجس کی سواغ حیات کاچیے چیدامت کی عمواری و بعض عمل ڈ دیا ہوا ہوا در اصلاح است کے لئے زرین اقوال ادر بہترین مثالیں موجود ہوں۔اللہ تعالیٰ کی كروز كروز رحتين إس في أو مند سك لا أن يريون ريس كما راتين بإدافي بن كشي ادرون امت كي خدمت میں بسر کرتا۔ لا تعوام کومیل بروس کملی بوش آرہ پرجس نے بادشاہی برفقیری کورج جم وی اور جس کے یاؤں امت کی بھٹش کے تاکے دب کو ہے التجا کرتے کرتے متورم ہو باتے اور اسود کی وفوش حال رضائے مولا میں شائل حال رائلی مرحاوت وکرم کا وہ عالم کرموں علم آسے اور میروں یاس ندرہے۔جس کے نام برآھے ای کی آن برقربان کردیاجائے ادرا پنایہ مال کر ہ قول ے بارے تین تین چوهم میارک وزینت دیں ادراب جمد د تا میں انتہار کریا۔

و نیا کی انہی ہے انہی ہے انہی ہے انہی ہے۔ انہیں اس مجوب بردائی کی اروز وداری برقربان کردی جا کی۔ حمرے مولا وہ قامسلسل روز و داری اختیار فرمائے اور اگر کوئی ربخان تغیید کرنا چاہٹا تو صفور سے فرمائے اوراز راہ شفقت اس کواس ارادو سے بازر کھنے موسئے فرمائے کہ بیر بیاضت او ذکر سکے گا۔ اس کے کیڈ خلصد مجربی ہے سرفراز نہیں۔ میرامولا جھے کھاتا کی ہے اور بیانا کہی ہے۔

یٹر فیا آ کا کے کھامت اس شان سے کے کہا ہے تو کیا بھا تو ک مودسے ۔ ونیا کا کوئی ایک لیڈ دامیا تیس جوخوان کرم کا ویزہ چھن نہ ہو۔ آج ہؤے سے بڑے بادشاہوں کے قانون بینے اور گڑتے جیں کرمرکار مدید کے قواشین وہ جی جن کا ایک شوشہ یا تشار شرقیہ الی موااور شہ جوگا۔ میں جہ ہے کہ دشمن سے دشمن قرشی حالات زماندے مجبود ہوکرا اسلام کے تام سے دشمنی اور اس کے قوائی سے بیار کرتی نظرا کی ہیں اور حدیدان اور پاب اس نقط رہ آئے جائے ہیں کہ سواسے دیروی داج رج محکیکی ونیا کی نام رادی نہیں بدل سکتی۔ چنائی سال بی بھی ولایت کے مہت ہوسے اور یہ بروز شاہند وسٹان عمل آئے تھے تو انہوں سے ایک بیان اخباری ونیا کودیا کہ اگر تمام ممالعین وہ چھوسے ہوں یا ہوسے حضرت محلیکی کے ہاتھ رہ بیسٹ کر لیس بیٹی ان قوائی کونسپ لسمین یہ لیس آئی تمام جھڑ سے اوران وئیاں آن واحد بھی من بھی جیں۔

بیائی انجی مرح سے یا در کھیں کرنام کیان سرکار دید تھاری ان جالیاز ہیں اور مکار ہیں کو توب جائی گئے ہے۔ افٹا داللہ اب جوانے عی آئے کے لیک ۔ کو تکومت تہزاری پشت ویٹائی عی این کی جوٹی کا زور کیوں شاکا دید جید کردہ اپنے فود کا شیر ہودے کی رکھودالی عی تادیان عی احراد کا تقراس کی اجازت شد ہے ہوئے لگانت کا شوت دے دی ہے ہی تر قول کر میں سے اور تم بھی یا در کھو کے سلمان تیکس برواشت کر سکت ہے الید دے سکتا ہے جزیہ تول کر سکتا ہے بھر دوئیں تون کر سکتا تو سرکا دی تی۔ اتی دعوے ہے آخر بیزی کھا وازیت عی تی لے جائے رسلمان جھنڈ ناموس فرے کے لئے جان بال اور یہ واقارب سب کچھ بخوفی دے دے۔ گا۔ دوسب پکھ آر بان کرد ہے گا۔ انجائی صدے اور مشکل سے مشکل مصائب پر داشت کرئے کے تیار ہوگا۔ دوست جائے گا تھر یہ مجھ کوارہ ندکرے گا کہ سرکاری تی کی ، ساات کو آول کرے۔ انسوس تم نے مسلمانوں کو دھوتے دے دے کردام تزومے عمی متنبر کیا۔ مرزا کی ظامی کا جوت اور اسمتی ہوئے کا مرفیکلیٹ بھی ہے تاک وضعہ وذیب الله حسن ذالک اجزار بار فاک بری سرکار دیدے برلجا تاہے افترا ہے۔

مے کے مقافی عمل مدید تو بنایا تنا ندہ مجمی تجر بنالجے تحد جر بنایا ت

افسوس: الن واقعات کے ہوئے ہی موزائی تواز صفرات تعاون ہو دور ہے ہیں پیرہ مسلمان پیکل کے فوفاک درخدوں سے تعاون کرمکا ہے سانے اور چھوں سے وہ کا کا دم جو کر کا ہے۔ کرمر زال آ ہوہ جن کے بانے کے گلت سے مرکار بیڑ ہے کا دور آ واللہ بہ چس ہے ہاں ہاں بزرہ ہے ہیں آ رام کی جنی تیز ہونے والا مجوب تعارضا رہ ہے کا محکود اور ہے۔ اس کے کیا ہوں کو اگر اللہ تعانی صفود ہولور کے احرام ہیں آ و صالحہ ان اللہ لیعد فیلم و انت فیلم " کا اندام رہ بیج بیا ہو تا آئے آؤ ام سکسی کی فرح ہم ہے آ سان سے پھر پر سے اور فر آ خری است مؤاب بازل کے جائے گر چھ کے توان تا آیا موز ماند شخصے ہو دیر آخری کی اور آخری است قرارہ سیے ہوئے اکر میں کے موجب مرقوف ہوا۔ ہم ان کے اور برآخری کی اور آخری است موسید بشر کو بان درکھی ہوں۔ وہل جی ان کے اور کی تھوم کا مظار ہے تا ویان موسید بشر کو بان درکھی ہوں۔ وہل جی ان کے اوالی تھوم کا مظار ہے۔ کہوئی مرکار کی

كذاب قاديان كعقا كرفصوس

اورخدا تعالى كاونيا شرباكي خوارق وكعاناه في تنسب اورايمان بالغيب كالكف كرنا سهرا" ( قرطیع افراد میں 4 فزائن ج سوس 00) "معتوت کیج منیرالسلام اور آب (مرزا خاریانی) کے ول میں جوتوی محبت ہے، س نے شدا کی محبت کواٹی افراف مھنج کیا ہے۔ ان دولو زاعیز ریا کے ملے سے تیمر کی ج پیدا ہوئی جس کا ہم روح انتقال ہے اور اس کو بغور استفارہ کے ان وولوں محبتی ل کا بیٹا کرا (48\_98\_6/12/18-9/18-9) عاست ريرياک پنجيف ري" ا استان المسلم المراس عابز کافیام البنائے کراس کو استفارا کے طور پر زہیما کے لغظ ہے تبییر کر مکتے ہیں۔ نیخی ایمن الغد کمیہ مکتے ہیں ۔'' 💎 ﴿ وَمَنْ الرَّامِسُ عَالِمَ رَبِّ الْمُ مِن مِهم ١٠٠﴾ " لما نکہ وہ روحانیت ہیں کہان کو مج نمیزی کے خیال کے موافق نفول طلکے کمیں یا دمیا تی اور وید کے اصطلاحات کے موافق ارداح کواکب سے ان کو نامز دکریں یا سيد معير على من مناكمة الشدكان ولقب وين ..... ودامل ما محدار واح كواكب اور منارات مرح المن بالأعم رئي ين اور عالم من جو يكومور باب ارواح كى الميراث عدور باب -" (4) والمحارجة المراجعة " جبرائن طيدالسلام جوانبياء كودكملز في ويتاب ووبذات فووز ثينا رقيل اثر تا اورائے بیڈ کوارز مینی صدرمقا منہایت روش جیزے جدائیس ہوتا۔ بلکہ اس کی تاقیم نازل اوتی ہے اور اس کے مس سے ان کی تصویر ان سکے دل میں منفوش ہوجاتی ہے ۔ " ( وَخُولِلْ مِنْ ١٨ تا ١٥ خُولِينَ عَاسَى ١٩٥١)

"" أيت منتقمن ذكر كيده آدم ثل بإدا آدم كي طرف مجده كرنا مرادنين ے۔ بلک لما تک کا انسان کا ال کی خدمت بجالا کا در اس کی اطاعت کرنا مراوے۔"

(エコンクト ひょうかん かいくりょうごうりょ) لینی عبده معتریت آ دم کی مجو تصومیت نیل ہے۔ بلکہ مرزا تادیال محی مجود خدوم لمائك يين - بكن تويات ب كركم بخت ليل فيك سوت تشراه يتا- بكستا براتو أالها أن كي وَرَّسُ كرم

" قبلة القدرے دات مراوتیں ہے۔ بلکہ دو زمانہ مراد ہے جو ہو تلمت

رات کے ہمرتک اور وہ جی بیاس کے قائم مقام مجدو کے گزرجانے سے بڑار مہینے کے جدا تا ہے۔'' ہے۔'' بیٹر کو کو اندا نگانی یا ہماری کی گئے کے بادے شی اتبیاء سے جی امکام نگلی ہے تو عمرامت کو کو اندا نگانی یا ہماری کیا چیز ہے۔'' (زالداہ ہم میں اتبیاء سے جی امکام نگلی ہے تو حالہ سے '' تراقی کی تو اندا کہ کہ مشود مقمت اور بڑت کو کم ریال کرنے کے لئے نلام احمد کا دیائی کی صورت میں بینینا محدر مول الشکھ کی آئے تا دو خدا ہے آئے ان سے قرآن کر کم کی حفاعت اور اس کی مقمت وجلائی کے انتہا کہ کا در اچر پیدا کیا اور ادادہ کیا کر قرآن کر کم کا نزول ووہارہ اور اور اس کی مقمت وجلائی کے انتہا کہ کی مورت میں بازل کیا۔''

(الخَتَمِيَّةِ الْبِرعادِيونِ الرَّقَةَ \* ١٩٠٤م أوْمام )

نی قبرواحد کی تغییر

المست المستوع كوركم التعلق في الما التعلق الما المستوع المحتم الموادي قبر مين الموك الى المستوع المست

(الحكم ي عنبر عارموروه الأكل ٢٠ ١٩ مي ١٦ كالمهاره)

اور پھر اپنے سامان کی سوجودگ ہی ہے جمل الازم ہوا کہ جھول جنب مرز تادیانی مما تک سلسل موسوی کی قرض سے خدائے تیروسو برس تک تو نوت اوردی برجر لگائی ر کی اور یہ یاس اوب آنخفرے کی عظ نی اور رسوں کی ضرورے تیجی میمراب تیرہ سوسال جد ميرقوزي أورا اس ما يزكويا تي الضعرت طوريه يكاركومن افريا إا درسنسارموسوى كي المرح جيساك معرت مركا يجوادي محكمة في الدماس المرح معزت محدرول الشكامى أي كهذاء"

(الكيوم 10 دريل ۱۹۰۳) (

" آيت" وميشوا برسول يأتي من يعدي اسمه احمد " كم حارب دسول الشفيكية فقة احرفين بكرجريمي جي ريني جامع جابل احرال جي ريجين آخري ز مان بس برطيق بيش كوئى مجروا توجواسية الدرهقيقت بيسوعت دكفتاسية بيجا كياسي " 

رسول الشعائية فواحمدا ورمحه وفول خصرتين يرعبش فيثم كوني حرف احيرمبشرخود بهند

"معراج الهجم كثيف كرما تعنين فاله بكرا لل دب كاكتف فأ" (ازالهاويزمين عادمهاشيرة زاك ي سعن ٢٦٠)

چرتنل عليه السلام بمي زمين رنبيس آي<u>ا</u>

"جبرتل جس كاسوري في تعلق بيدويد الدخود اور هيتا زين برتيل اتر تاہے۔ اس کا زول چراح على وارد ہے ال سے اس كى ع شركانو دل مراد ب اور جومورت جرائل وفیر و فرطنوں کی انبیا و کیمنے تقدوہ جرائل وفیرہ کائلی تصویر تھی۔ جوانسان کے خیال عير تمكن موجاتي عيدونياش جو بكه موراب فيوم ك تا ثيرات س مورواب " ( ترقیح المرامی ۲۸ ۲۰ ۵۰ پیزائن پیسیس ۸ ۸ ۸ ۸ م

باك حليث

٢٥ ..... " " روح القدس روح إذا ثين شديد القوالي . ذوانا في الابلي جن كا ذكر شررة جس ب انسان کی ایک مقت ہے جوخدا کی محبت یا اس سے محبوب انسان کی محبت باہم لخے سے متوند جول ب \_ان دولول محبق لادران سے حولد تغير دور القدر كالمجور واكستان سے ( توضیح المر) می ۱۱ مه فردائن ماسیمی ۱۱ ما۱)

## خدا كابيام ويفكادعوى

ے ۔۔۔ '' مستح اورای عاج (مرزا قادیاتی) کا مقدم ایسا ہے جس کواستفادہ کے رکی جمہد ہوتا ہے جس کواستفادہ کے رکی جمہد ہوتا ہے۔ اگر جمہد کا مقدم ایسا ہے جس کو استفادہ کے جمہد ہوتا ہے۔ خلاصہ بین مستح طاحہ ہوتا ہے جس کے ہوتا ہے جس میں جس کے جادر چکہ سے عاج (مرزا ہی میں ہمی خدا کا بھاؤشمی کا بیٹا نہ سی اللّٰ علی الکاذبین! ای تو شرورہ ہے مرزا کیوڈورے کیو انعامت اللّٰ علی الکاذبین! محتم جمنی نمی کا کھر وقی الیمام

''هدو المندی اوسیل وسیوله جالهدی • جوی انگه فی حلل الانبیدادی الدم میں برانام دمول بھی دکھا کیا اور تی بھی۔ ہی جمائنس سے فودخدا نے بینام دیکھے ہوں (لینی تجادد دمول) اس کوج دم بھی مجھز کال دوری کھوٹی ہے۔''

(ایام معمی ۵۵٪زاک ن ۱۳۰۹ (۳۰۹)

میرے محترم دوست کی نیاز احد وقتی تھے جان صاحبان گولازم ہے کہ وہ مرزا قادیائی سے انہام پر بھان لہتے ہوئے ان کی نبوت کا فعرونی لگا کی اور چکن سے نکل کر میدان شھرا آئی ورشام طلاح قادیان شرشوخ قرارہ ہے جا کیں گے۔

> وہ فریب فرددہ ٹائیں کہ پاہوفرسوں بی اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رم ٹاہبازی سرکار مدیر میں کا کیک ٹیٹ کوئی

نی کریم الگفت نے آئے ہے ساز سے تجال سو برس پیشتر ایک نہایت وائٹ ویش کوئی ایاں نہایت وائٹ ویش کوئی ایاں نہرائی گئی جولنظ بالفظ ہوری ہوئی۔ آپ نے امثاد قربا یا اسبیک ون فسی احتمی ڈالا ثون مدجالوں کا ابون کا لمجمد بازیم اند نہیں وافنا خیاتم اکند بینین لا نہیں بعدی (انتر مذی ع اسبال بازیم سے سام نے کہا شف اسران ہو ج سے میں مارے کہا شف اسران ہو جا تھا تھا کہ اور کے بات ہوئے کا گاہ اور اس کے بینا ہوں کے بین ہم کی اور کے کہا تا کہاں کیا جا کہا تھا ہوں ہے ہمارہ دو ہوا ہوں ہے جدکوئی کی تہوگا تھی ہم سدد وہ دو اس برے جدکوئی کی تہوگا ہیں ہے ہوئے کہا ہے ہمارہ کی استان ہوئی ہے تا ہوئی ہے ہمارہ کی اسبال کے بین اور کی ایک تا ہوگا ہیں ہے کہا ہے ہمارہ کی ہمارے کا ہمارہ کی ہمارہ کیا ہمارہ کی ہمارہ

چنانچا آونل مرزائش جگہ بدجگہ موقد بدموقد جہاں بھی آپ دیکھیں کے بوضاحت وہا مراحت بیڈ تھرآ ہے گا کہ مرزا قادیانی اپنے لئے لفظ استی اور نبی برابر استعمال کرتے رہے۔

ھالا کہ کلیے کے مطابق تبی انتی نیس ہوسکا اور امتی نبی کو کر؟ فرقان مید بیس متار جہاں رشاوفرہا تا ب-"وسا ارسطنا من رسول الاليطاع باذن الله (النساء: ١٠)" لين بم فَكُلُ ئی ایسانیس بیب جوسوائے پروردگار مالم کے کمی دوسرے کی تابعداری کرے۔ پھر یہ کو گرنگن ہو سکتاہے کہ بی ہوکر غیر کاملیج ہو۔ چانچے مرزا تاریائی بذات خواتقریبة اپنی ساری زندگی ای برگا حزن درم مواست ان چھ پرمول کے جب کدا مہا کا درخے مراق کی جبرے ما وقٹ ہو چکا۔ نيخي الي سائنوسال ورت حركك باوجود ميرك بارش كي طورت الهام برستة ريب يمراثين وهوني نہوت پر بیٹین عی شاتہ یا کو ان کے خدا نے ان کورہ زانہ کھا کرتو کیا ہے۔ مگر مرز اتا دیائی کی ہمت " عي شريز في حمى كروواي عم مي ما توصري طورت بوت كانطان كرير .. مي ويرب كدر ال محد مل کی جماعت اُنٹیں کی کتے ہے تھکیاتی ہے۔ کی تک مرزا قادیاتی نبوت کو جزوی تعنیات قرر وية رب مرجب آب كاياندومل مورت شاب يرا كيا اوراب كا دوكان وترج يان ي م ل کی ادر تعدان کا خدشه با تار یا تو آب نے دیالفتوں شرا یک تعلی کا ادالہ کے عوال سے ا کیے ٹریکٹ جادی کیا۔ جس میں آجی ساتھ سانہ الہامات کی برسید انتخری جس میں طونت کی ج آ ری تھی کو دھو لی کے حوالے ہوں کہ کر کرو لا کہ جہاں جہاں اور جس جس کتاب عیں عمل نے انوت كأفى كى بود وال معنون سے كى كر يوت جديده لائے والاني تير بول ياتحر على نبوت م بوريكي يتر غيرتشر عني نبوت كاوروازه قيامت تك جاري بجاور بس مالت عن الله تعالى جميكو يما كا خطّاب دیتا ہے تو بھی کیوں نہ صاف کہ دول کہ ٹی ہوں۔ چنانچیاس کی وضاحت بڑ ہولینس مجود تے کردی وہ کھنے جن ک

" مرز : قاد بائی ۱۸۹۹ میک تو خیر نی تی تے اور ۱۹۰۰ مکا زبان مقام برزح ہے اور اس کے بعد ۱۹۱۱ میں آپ نبوت کے تخت پر جما ہمان ہوئے ۔ اس کے ۱۹۰۴ میک پہلے تمام حوالے جمن عمل نبوت کا نبی کی تج ہے منسوخ اور قائل جسٹیس ۔"

چنانچے مرزا قاویانی آنجہ آئی نے اداؤہ سے نبی بنزہ شروح کیا اور بتدریج منازل کے کرتے ہوئے ہوئی شروح کیا اور بتدریج منازل کے کرتے ہوئے ہوئی جو بلا آج بچ کے صاف اور نبازے والا اور نبازے ایک مرز اٹل اسحاب اور نبازے یا کہ مرز اٹل اسحاب معدافت مرزوش کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیاتی دیال وکڈ اب بیٹے ان کوائی کہی مہلت کیوں کی دیال وکڈ اب بیٹی قادر نبائل کوئٹ ہوئے کہی مہلت کیوں کی دور نبائل کوئٹ ہوئے کہی ہوئے کہی مہلت کیوں کی اور نبائل کا بیٹا انڈ تعالی اس بات برقادر نبائل کوئٹ ہوئے کے دور نبائل کوئٹ ہوئے کے دور نبائل کوئٹ کی کہا ہوئے کہی کہا دیا۔ اس کا جواب نبازے و دشتی ہے کہ جدب ک

مرزا قد دیانی کو اپنی توست کا میشن تمثین ہوا اور دل نے گوائی آئیں دی تب تک و مواعظ میں کی زویش میس آست کے حر جب ول مطعمتن ہوچکا اور اعمان کر دیا گیا تو فورا جوا ب ہی کے لیے طلب کر لئے محک انہیں، تی مجی مہلت شادی گئی کہ پورے طور پر اعمال انسان کی تھی تاریخ کر لیتے ہیں وجہ ہے کہ مت او گروہوں پر مشتمل ہوگئی اور ایک نے مرے سے بھی نبوت کا اٹکار کر دیا ہور دومری خابذ ہے حالت میں ہاتھ ہے ذکل داروی ہے ۔ اٹھا والفوٹ تقریب ندة حولک ہے گانہ ہائسری ۔ ہمی تھادتی تنم ہواج ہتاہ ۔ اٹھا آف اور ایا ت کی تشرویات ہے۔

فقع نیوت پر دوشی و الناصوری کوچهاغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ایک بیاستند جمل پا بھاٹ است ہے اور چوفر آن وصاحت کی دوشی بھی میرہ بان کی خرع دیک رہا ہے ۔ تگر کو بالٹن کی تبلی دینٹی کے نشتا کیک اور دلیل کی جائی ہے ۔

جس طرن آیک چھوٹ نے آئے گی پروٹن اس کام فی کرتا ہے اس کے فور دونوئی میں پا مقیاط درگی جاتی ہے کہ وقت گل غذا جواس کے صدید کی طاقت سے زیادہ و وزوی ہائے اور '' ہستہ جس جوال اس کی عمر بزشق جائے تھا کہ شالت میں بشروش پوشق جاتی ہے ۔ بہال محکہ کدا واقعی جوال کو تھی کر اختیانی گلش جزول کو بزے عراستان کے شاکر بقت ہے ۔ اس طرح جہدہ وجھوٹا کی تھا اس کا کہا تو بھی تھار جوں جول وہ جامتا کی نیاس میں بقدرش کر اورتا ہے ہا بھال تک کہ وہ جو ان بھا اور نیاس بھال جا کہ کروہ ہے ہے دکھیا۔

بعید ای خرج نیوت معرت آ وجهایی اسلام سے شروع ہو آیا اور پینوت کے بھین کا زماند قور اس کے بعد متو اثریہ میر آ ہے رہے اور بعد جلد آ ہے رہے اور اس طرح تجر نیوس ہوجہ مہامہ بالآ فرکھ رموں اشکافیکٹ میرج فی تتم بوٹ ورنباس پلاسٹ سے رک آبیار ندا ہے کی پرجیز ک خرود منت ہے ہو زلیاس کے ٹیمونا ہوئے کا حکان

مین میں ہے ہتا امریکی آریز کا ڈل گائل آؤ مؤ اسٹ نے آفران اوری ہے۔ میں شاہوے اور کی جائے آتا کا ان تواپش زیرہ اورٹ کل اس کی خرورے کی ریکر ہیں ہجر اورٹ جمان مواقر کیکل چول شاخیل ہے کوئی فرنٹیٹ ہرائیک چے خیاتی مرائب وکیٹی ریجر ہوے کے شکھنا تم المعیدیوں کا فیجاب المار برگ ورٹ کے لئے ''اکا حداث ایک ویدیکی والسان وس ''' میں چول کے شئے ''انسٹ حلیکم معدتی (المان وس )''میا ''فیجس کے گالا تعدل ان اللہ معدّا (انورہ را) ''اور فران ایر میرہ ان اور فیش ہوا کرتھا المدور آب باقی کے شک النا فعن قزلنا الذكر واذا له لعنافظون (العبور ۱) الافساق البارب انساف الا وبات بسب وازان الذكر واذا له لعنافظون (العبور ۱) الكافساق الرحونيال الموك وبات بسب وازار ويتال الموك بهران من كان خرارت بب وازار كوفات إلى من مراه ويت بين المام بينا بهوفول كوفات إلى من المام بينا بهوفول كوفات إلى من المام بينا المواح بينا بينا الموكن كوفات إلى المست بها المواح بينا بينا المواح بينا بينا المواح بينا المواح بينا والمنافق بينا المواح بينا والمنافق المواح بينا المواح الم

ور آگر نیوین وید و پاریتا ہوئے کے باعث دائی میں بدلنے کا خیطا آگا ہو جو است کے خیطا آگا ہو ہو است سے پہلے بندا کو جائے ہو است سے پہلے بندا کو جائے ہو است کی حجال کے بعد تین است پہلے بندا کر داور الن سب کی حجال کے بعد تین است پہلے ہو است باطلہ سے بازا اور الن ایک ورنا اس تھم الحاکمیوں کے سامنے پھل بوزا ہے۔ جہال کو فی چیز کا احت کا در شاہ الحاکمیوں کے سامنے پھل بوزا ہے۔ جہال کو فی چیز کا احت النہوں کی ترک است کی ترک بوت کو بھر تھی کر مکٹ ہے۔ اور ایک بیال کو بھر تھی کر مکٹ ہے۔ اور ایک بیال کو بھر تھی کر مکٹ ہے۔ اور ایک بھر ایک کو بھر ایک کی ویشن بھر ورانا کی کی دیشن میں اور بر بادی کا قربر میں ایک بھر اس بھر جو است کا دانیا تھی ہوائے جو بالت کا دانیا تھی ہوائے بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر بر دری کے کوئی طاب نے کہ دانیا تھی ہوائے بھر ایک بھر ایک بھر اس بھر جو بالت کا دانیا تھی ہوائے بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایک بھر تھی ہوائے بھر ایک کا دانیا تھی ہوائے بھر ایک بھر تھر ایک بھر ایک بھر

مرز د تاہ یائی کا بیکنز کرجو یکی نظام عام تیں جور یائے تھوم کی تاثیرات سے موہ ہاہے۔ بھی کس قدر ہوداد رمعتمد فیز ہے بینچر بت ہودی ہے یا تیقیم کی بھی تیس آتا کہ انشاقائی کی زائے والا تارکو آ بید کیا سمجھے اور نظام تھی تیس فراد تھ او کیول وٹیل ہورہے تیں اور طالکت وشک تعنق اور وہ بھی بھو زروی ، سورٹ اور ستارول ہے کیول منسوب کرد ہے تیں کیاان کے زخم عی مرز کی خدا کا تصور میسا کہ ان کے ایک الیام ہے متشرع ، وتا ہے۔ یعنی رینا عاش جادا خدا باگ

نادک نے جرے میدن تھودا زیانے عل توبید ہے مرخ کید اما آٹیائے علی

نجوم کی تا شیرات کے متعلق عمل کیا عرض کروں زبان فیض ترجمان جناب جمر رسول اختلاقت کا ارتباد کردی میں میں میں اس سے شائی جواب ندور مکن ہے اور ندای کوئی و سے مسکسے۔ مرزا کیواچتم بھیرت سے بردھوادر کوئی موٹن سے موجو۔

مرزا قادیانی فرمان رسالت کے مطابق کا فریقے

( سنج بغادی مناص ۱۹ مهاب بیان کوچنی قال سلوه بود) اود ( سیج سلم بنجاص ۱۳ ۱۰ بایس قمل عزد عمل آیجنوی دردهم محتمله بان)

آ مخضرت مَنْ فَحَدِّ نے بارش کے بعد میچ کی تہذ یہ حالی فا اسی ب کی طرف متوبہ ہوکر فر پہاتم جائے ہوا تہ تھائی نے کیا فریا ہے ہے۔اسی اب نے کہا تھا اورانڈ کا دخول بھو بہا جائے ہے تو آپ نے فر بایا کہ خذا تھائی فریان ہے کہ میرے بندول بٹن سے کوئی جھے برا جائ نا نا ہے اور کوئی کا فرہونا ہے جو ہے ہے کہ کہم برخوا کے تھال متا اور کھال مقدم بہائیجے کے میں بارش ہوئی ہے تو وہ اور مثارول برا تھال ہائے ہے اور جھے کے گفال مثارہ کے قبال مقدم بہائیجے کے میں بارش ہوئی ہے تو وہ مثارول برا تھال ہائے ہے اور جھے کے گفال سے ۔

وجل اوّل معجزات برايمان مشركانه عقائدين

''سیاعتقاد ہاکل خلداور فاسد ہے اور مشرکا شاعقاد ہے کہ بھی گئی سے میشدینا کر اور این میں پھونک ، درکر انہیں کے لیگ کے جالور ہنا ویتا تھا۔ بلک بیشل الترب تھی جوروع کی آوے سے ترقی پذیر ہوئیا تھا۔ بیمی تمکن ہے کوئی ایسے کام سے لیے اس ٹالاب کی ٹی لاٹا تھا۔ جس بھی۔ روح القدوس کی تاجیر رکمی کل تھی ۔ بیورمال پر جو وصرف ایک کھیل کی فتم بھی تھا اور وہ کئی ورحیقت صرف ایک می رائی تھی جیسے ہوری کا کوسالہ!"

(ادال:دام و ۱۳۴۳ ما شد از من جهس ۲۳۱۹)

وبعل دوم بمنع عليه السلام آبات الله ندينة

ا کی توجیکی جگرفیل کرفندا تعالی نے معرب کی کوفکی طور سے ایسے فریق پراطلاح ا اے دی ہوجوایک تھوندگل کے دہائے سے باکسی چونک مار سے کے طور سے پرواز کرتا ہو ۔ ہاگر پرواز نمیں قرویر سے چال ہور کوفکہ معرب تھے ایس ہر ایسے باپ بہت نباد کے ساتھ ہائیں برس کی مدے بھے تھا دی کا کام کرتے رہے ایس بی فاہر ہے کہ دوسی کا کاسا کیسا ایسا کام ہے جس جس کوں کی ایجاد کرتے اور طرح طرح کی صفحوں کے بنائے شرعی کا کاسانک ایسا کام ہے۔

(از الداويا على ٢٠٠٢ ما شيرتر الأن ع ٢٠٠٣ (١٥٠)

وجل سوئم: أيك جلتا جوا حكمه

وجل چبارم:أيك، إلى حمله

" یہ مجی قرین قیاس ہے کہ مسمریزی طور سے بطور کیو واسب نہ بطور حقیقت ظہور ہی۔ (از ان مہم میں معاشید تر آئی جسم ۵۰۵)

«جل پنجم: ایک *در کیک ح*نه

" بیرمال میچ کی بیرتر لی کارروز نیال زماند کے مناسب مال بطور خاص مصلحت کے مقدمی بھر یا گردوز نیال زماند کے مناسب مال بطور خاص مصلحت کے مقدمی بھر یا ہے۔ تھری بھر یا درکوز کا بس عمل کو کردواور قابل آخر میں نہ جھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وقو لگ سے امریقو کی رکھنا تھا کران بھی برنما نیوز بھی معرب کی این مرجم سے کم شدر بنا ۔"

(اور دوبام می دسترسانی پوشن جس ۱۵۵۷) آن محمد در هجر دو جام پیشنگ کے بیک ایک لفظ شمل مینکنو دل انکات بندل اور پیش بھیرت ہے ویکھا جائے تو کوئی مشکل ہے مشکل انگی ٹیک جوآن واحد بھی ہی شہوجائے ۔ مثال کے طور پر فتریکی اند بیال ہی کو نیج کہ کوئی بیا ہر ایسائیں گز را جس نے اپنی است کواس تھے ہے خبر دارنہ کیا ہواد راس کے دو کے لئے دعانہ سکھاؤگی ہو۔ مطوم ہوتا ہے کہ پیفند تمام احجاؤں ہے زیاد داہمیت دکھے والم اسخوان ہے ۔ کوکھائی بھی وجہا کی حقیقیت فہ کورہے ۔ چنانچ فخر و و ما کم بھیگئے نے مقدما تقدم کے ہے اپنی است کوا کے جمیب و عائل کہ آن خوشو ہو گئے نے ارش وفر بایا

"اللهم انتي اعتواذيك من فقانة المحيا والمعات واعواذيك من فقلة المسيح الدجال(بحاري ج1م 14 ب فقة المحيا والمنات)"

معلوم ہوا کہ بیکو فی اہم چیز ہے۔ چنا جہاس کی اجیت سیلے کذاب کے بھائی نے جو آدریان جمل اس کے بروز جس آیا صدواہ جل، جزارواں فریب والکھوں تمر وکروڑوں چالیاز جی ا کے ساتھ میا مائی ۔ مثال سے طور مرجس نے پارٹی وجل آپ کے سامنے و کے جس سان کی تعمیل سے وشتر جس سے تاریخانے بتنا ہول ایران سلم کی آخر بھے کیاہے ۔

"و الذين هم بآيات ربهم يؤمثون (مؤسون:٨٠)"

۲ الانتشارق بیس احتدمن رساله و قبال و استخفال و اطفقا (النفر ۱۵۰۵) "

"قبل أن كنتم تحبيون الله فبالبعوني يحبيكم الله (آل عبران)"

اب میں آپ کی سامنے کئے علیہ السلام کے وہ جوات بین سے اٹکار کیا گیا ہے اور ہازاری کل مند دروا بات کے ساتھ چھٹی از اٹی گئی ہے اور بڑھ کر کرنے کی ڈھیٹک وری گئی ہے از روئے قرآن وکٹر کرنا ہوں۔ ملاحظ فرمائے۔

"وبعسمه الكتاب والحكمة والتوراة والانحيل، ورسولا الى بقى أسرائيل الى قد جائلكم باية من ربكم الى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ به فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابراس واحى الموثى باذن الله وانبشكم بلما تلكلون ومأتد خرون في بيوتكم ان في ذالك لآية لكم ان كنتم طرمنون (آل معران ١٩٠٤)"

ادر مکھنا دے مج اس کومکستا اور تکست اور توریت اور انجیل مورکرے **کا ا**س کو تیفیبر

طرف کی اسرائنل کے یہ کر تھیل آیا ہوں میں تمہر رہ یا میں ساتھ ایک نشانی کے پروردگار تمہارے ہے ، میہ کہ بنا جا ہوں میں واسے تمہارے تنی ہے ما نشر سورت جانوں کے ویل چونگا جوں نگا اس کے ۔ ایس ہوجاتا ہے جانور ساتھ تھم اللہ کے اور چہ گا کرتا ہوں بہیت کے اندھا اور کوز ای کوزور جل تا ہوں مردے کو ساتھ تم اللہ کے اور قبر دیتا ہوں تم کوساتھ اس جے کہ کہنے جو تم مور جو یکھ ذخرہ کرتے ہو چ کھروں اپنے کے تحقیق بچسس کے البتہ تھا گی ہ واسطے تمہارے اگر تم ایمان والے ہو۔

الرطريق استدال برواى بود المعيار بواكرتنام مرتبين كيجزات كويكا جائ تؤسون علية المناس كيعصا كالاقعد جارجا الترغمس ولترب تضبر ساكا وكيونك بأكس هرث بالاركمايا جائے کے کوئ کا موفار ازب بری کیا اوروہ بھی اڑو حااور پھر معاً موی مید السلام کی کرفٹ پر امل ولنك برآ مميالوريكس خراج بوسكم كسب كراؤتي كوليفش عميار كضاحت يد بيضاء بوجائث الزواجين والول فَ أَ محسيل فيرو كرد من الدير كم طرح بوسكا بيع كدوا أحم جوخرود إوسا ف يخد والحالاد جس ہے وور دور فک زیٹن فیسم کی اور پر ندے ہوائٹر پرداز کریتے اوے اہل تھے برا ایم ملیہ ولسلام کے بنے گلزار ہوگئی اور پاکس لحرج لیقین آئے کہ ٹی اسرائیل کے بنتے آسان سے بھا کا ان اور ایر ایر کی مل بن دو میں ہے کہ در بائے نمل موی ملیہ سام کے ساتھوں کے سے امن وسلامتی کے راستے وے وے وے وردوائن ہے باعافیت گزرج کیم اوروی کئی قیعیوں کے ے فرقائی کا برعث ہے ، اور یہ کس طرق ویکٹا ہے کہ حمل بھٹ تھی مو برس تک عادثی ہ آ ب وداند ہوئے رہیں اور گھر پیجار ہول اور واشتشار کرنے پر مونے کی هنت ایک دل یاش ہے کمری خیاں کریں اور یہ کس طریق سے مانا جائے کہ حزیز علیہ السلام موہرس تک ماروج مها کمی اوران کا کما تا پوسید و شدہ ور حالہ تکسان کا گھوجانج بیال کا م آئٹے ٹن جائے ور بیعنس کم طرف حمليم كرب كروزيز بالميدانساء مستصرة عنده وموسات بوسيده بذيال وشت متصفوف وواراه ومعما زندو ہوجائے اور بیکس حرح بغین آئے کہ ایرائیم علیہ السلام کے جار ڈنگ شدہ جائوران کی۔ آ واز را کسالک کرے را از کرتے آ جا کی اور یہ کی حرب ہوسکتے کہ چھر پر مصاف نے ہے جنتے بھوت تکیں اور یہ قباس وہم سے بعیدے کہ چھیں کا وہ بعد تی تحق ہوسیا تک فعاتان و م بیں بڑے میں منیران علیہ السلام کے ماسخے آج کے دریو کس طرب الن کیا جائے کہ کیؤے کوؤے اورج نورون مي محمل سيسليدن عليدانسام آشنا بوب وريدك طرب بو كسأب كدم (ده كاستاند)

ا نے اور ریمی طرح ہو مکتا ہے کہ ایکہ تعوزے ہے تعددات شما فحر وہ عالم بیکٹی مسجد حرام ہے مجوالعی کلداد بھرآ تاؤں ہر جنت دود رخ کی برترۃ کی فرنسکدایک سے اٹکار سے ٹام کا ا الثاريان م من المناور قرآن كالمنزر كالنابورة كالبيان عي اخدها يركار

متدریند بالا کے عدادہ اور بٹرارون مثالیس موجود ہیں محرطوالت مضمون کے خوف ہے انیں برز کتھا کرتا ہوا بیا تک ولل اعلان کرتا ہوں کرتمام تعرات کامرز ا تادیائی نے اٹکا رکمااوروہ ملوًا تَكُ سَنَا كُمِن كَدِهِ إِلَىٰ كَياةِ وَمَمَالِ يَعْبِدِدِ كُوْسَ بِوكِينِ ..

مردردہ جبال منگفتا ہے ہے کر اس زبانہ تک سے معید الفطری لوکٹ مج علیہ السلام کے ا گاز کے معترف میں اور کیوں شاہوں جب منا ن جبال خود اقرار کرتا ہے کہ ہم نے سیج کو ۔۔ معجوات مطافر مائے ۔ تحرم واتی و مداخلاق جعنی کے زادیہ نگاہ تیں ہزار یار خاتم یہ ان کنس کفر کفر ماشد رياعتقادغلدوفا سدادر طروب كدومجي مشركات اورنام وتجيئة اوردجال في وإنبازيان طاحقه تحيين اكرشىده كرباتا توه نالخات كريجي جوباتي راس لترايك فاس اصطلاح قائم كرك عمل الترب كرديامس كے معنے سوائے ١٩٦٨ ماشعبرہ كے اور پچونيس ہو يكنے بر كو ماجنا ب سيح عليہ السلام تعوز بالشرشعيد وماز تنجي ادر مثل مجي خالم نے وودي جس ہے شراخت بناه مائتے ۔ بعانیٰ کوئن خدا کا برگزید وصاحب کراب ونزا اور آخرت شی مرتے والا تینیبراور کیال ماند و درگاه مامری مح مبالد برست « بین نقاوت از کیا تا کیاست .

ب مين سلطان القلم كي ملاحيان اورايجا نداريان اور ذات شريف هي چونكركو في جو برنيش کول کرشہ وا فاز شیم محل کورے اور نفتہ ہیں۔ اس لئے جاتے جاتے تھیں بارخانی کرتے ہوئے نوت کے بھٹے بیں ، تک بھی الجمادی کو اگر بیافا کساد مرز ابتیابی ہی قادیان کا جمود رسول مجوات کو حقدت ورنغر من نگاوے نبد کھیا تو اسے ہو ہے کہا تجو برنمائی کی طاقت اسپیغا تعدد کھیا تھا۔ در ہی جہ فكستم روسة كيون بوريكل على الكاري وآب كالخازة برقب بيسناورمسوركي وال يجوسفي لعنت بمجورہ و وقع بیامبران ایزوی برقتم ہوئے ۔ مال! ہال! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زونے نے ويكسيس. وْيُ عبدالله آئمُم كَي يَعِلُونَى كَ صَلالت آب كِلْعيب بونَى بَلْعُم ام كاخوارق عادت عذاب شر جلا اوما آب كية زية والحرى تكمكى شادى آب كوفية ولي تعادلف كيد وما كافيصف آب كى زندگى كوغارت كركميا اورا يست كى الاكلول وافغات بين يكس شكر اخوب كوزية

کوئی مجمی کام سیحا تیرا بیرا نه جود عمرادی میں ہوا ہے تیز آنا جاتا

## مرزاقاد يانى بقول خود كاذب تنص

جادوده بومري يزهكر بوال كمصداق مرزا قادياني آجماني اليصاف يي كمال عي كرديا \_ أسيدى بطالت يركسى بيروني شباوت كي خرورت بين \_ و البين والي كم كالدرك تکلیف، می اور برے خیال بھی بدان کا ہزاا صال ہے جس کے سے ہمیں فکرگز ارہونا جا ہے۔ یول تو بزارول بازادی سرے ایجاد ہوتے اور ان کی بدی بوی تومینی مکسی حمیں دو بزے بزے نہ حیہ میسٹر داشتہ د میعاسیے محتے ہم کی سے مرحہ ٹوراھین نام دکھا تو توکوئی مرمہ سلیمانی کہلوایا ۔ کی نے مقوی ہعرے ہم کو پہند کیا تو کوئی سرمہ سیجائی ہے فعا ہوار فرختیکہ بڑاروں سے کائی آئی الملیف عن كال كرديا محرسب بهتروا مرسب جومرزا قادياتى في ايجادكيا - بياك الهامرمدب جس كا قاني دنيا يداكرت ب عاجز بهاورس كي تعميميت بعي الي ال فريب ب كربايد وشاج اس کے پانچ ایزاء بیں اور بینجارت آسانی سے تیار ہوسکارے۔اس کے فائد بھی بے تظریبی۔ مثلًا امت کی چند هائی دو تی آنجمیس متور کردیتا ہے۔ الوں کے ذیک دور کرنا ہے۔ لوجات باطلہ کو ردكرتاب كرول عة كامكرت ويصرا فيستقم بدلاتا عباورسب عدوي بالتديب كد جنم كى أصيب يما نااور جنت كي خوالكوار قعد عن ينها تاريد ال كانام أسيرى مرمد يداي كابرايه إلى مرنع تاركرة من يبليزكب استعال ادرييز بحي من يلجة معلى وفاي میں تہ ہرکے ڈیٹرے کے ساتھا ہمان ہائنیب کی شہادت دو خاتم آنھیں کاعر ٹی گاب چیز کے اور ل تى بعدى كى رئ دى الكينة اور يهيز بالكل معولى بربيب بمي ول ينى وموسد يدا بوفوراً الول یز ہے۔اللہ جا ہے تو وہ شانی سرمہ تیار ہوجائے گا جس ہے روحا تیت اور نور ول وہ ماغ کوسنور كرے اوركو كى بوينيس كد خيالات كى براكند كى اورتو هات كاللے فئن ندھوجائے رافشا ماللہ ول عن ونبساط وسكيين بدايوكي اورقك مطمئن بوعائ كار

الميرى سرمدك بالحج اجزا

(براتین بهریدس ۱۹۹۹، حاشیدر ماشیفر ائن ج اس ۹۴۳)

مند معد بالدحوال سے بالا بابت ہوا كريج كامرى جواس وقت اس وغياش فيم بكر كاسان پر جي اور جوايك وقعد كي جي دربار وتشريف لاكي كاوران كي تشريف آورى كاب فٹان ہے کہ دوسیۃ زیمن ہرمواسے اصلام کے اورکوئی خرب ندیوگا۔جیدا کرفر<sup>س</sup> ن جیدشا ہدے: ''وان میں اھیل السکتساب آلا لینڈ مئن بہ غیل موقہ (السان ۱۰۹۰) ''الیخی جوخرہ پ صاحب کماب ہوئے کے مدکی مورہے ہیں ان میں سے کوئی ایدان مرسے گا جوا ملام قبول کرنے سے میں عرب سے۔

۳۰۰۰۰۰۰ " من موجود کے زیانے بھی صور پھوٹک کرتیام تی صول کودین اسلام پر بھی کیا جائے گئے۔" (شہد مدافل میں کردی افزائر کردی افزائر کردی ہو افزائر کردی ہو افزائر کردی ہو افزائر کردی ہو افزائ گفتار میں کے بعد میں مدافل میں ماجھ میں افرائر میں موجود کردیں میں افرائر میں ہوئے کہ میں موجود کردیں ہوئے میں

لینی آپ کی صدافت کاؤ آگا چھاروا تک جائے تھا اور آتام خدا ہر اقوام عالم دین اسلام کواہنا سرکڑ بناتے ہوئے جناب محد رسول الشکھائے کی آ خوش رصت میں بناہ کڑیں جوجا کیں گی ۔

(الإم يح من ۱۳۱۱ فرزائق جهاص ۱۳۸۱)

مرزا گادیائی کیے ہیں کرمینی علیہ اسلام کے آسان سے نازل ہوت می تمام خاہب اسلام بھی تبدیل ہوجا کمی کے دران کا نام دفتان می باقی مدر ہا کے ایک مطاویا جائے گا اور دنیا سے جوٹ دفریب اٹھ جائے کا اور داستیازی مودی جوئی کو پنچے کی لیکن نیز اسلام عالم شاب کو پنچ گا۔

م من المستخدم المستخ

تعويرمرزا قادياني كاحرياني

 پھر بھی مجمونا ہوں اور اگر بھی نے اسلام کی جارے بھی دہ کام کر دکھانے جو کیج موعود میدی موعود کو کرنا جا ہے تھ تو پھر شرامی مون اور آگر بھی نہ جوا اور سر کھیا تو سب کولور ہو کہ شی جمونا ہوت ۔ ا

( خبار بدرن البر وعمره ۱۹۰۸ به درج یا ف ۱۹۰۱ و بکتوبات احدیدن ۳ معداه لی می ۱۹۳)

القدالتدكسي لقدرة ودوارالغاظ اورشا ندار مبارت مرزا قاوياني فيفرقم فرماني يوري

مورے سلطان القلم تھے اور اللف تو یہ ہے کہ جس لکہ رمیا اُب اور دافتنے مید بیان آ ہے کا ہے اس ہے زیادہ صفائی اور ہوئی نبیں شکتی ہمرزا تا ویاٹی نے سرتحدی کا دھ ہے کیا۔ کیا تو یا اندھوں کوآ تحمیس اور مردوں میں دوئ چونک وی سامے کذب وصدق کا احتمان کچھے۔ اسے کی اور جموت کا سمونی کہتے ۔م زا قادیائی انتہائی اللہ کا کی ذررداری لیتے ہوئے کہتے ہیں آگر عیسا نیت کا ستون ا جس کے نئے بھی مبعوث کیا حمیا ہوں نٹا وین سے اکھیز کرندر کا دول جسی بیسا ئیٹ کوسلے دہرے تا بیدند کردواراتو تم سب محاه راد کارش جمونا جوال میرا کام مرف میں ہے کہ چرخ نمی فام کے یعج جس قد رنساری آباد میں ان سب کو جام قرحیدے سرشاد کرووں اور کو کی الل کتاب باتی ایسا شدے جو تھے رموں النقط کے کا خال کی میں ندم ہے۔ وہ پر کل کہتے ہیں کہا کر کروڑ وال مجرات تھ ہے مُنا پر ہوں اور یہ نست عاتی بیٹن میسائیت کو نیست ونا پود کرنا ظہور میں ندق ہے اور میں سرجاؤن توسمواه رہوش جمونا تھاا درستی سومود کو جو جو کا م کرنے لازم ہیں۔مثلاً کسرصلیب فیش خزیر ۔ افراط ، ل اتو محمری ۔ فیکن معاف و جزیبہ منسور نے فیرو نہیوتو مجمی میں جمونا ہوں ۔ کیونمہ مجل موعود کے کام میں میں ۔ تج کرنا اور ہاد ں مانکم کی میٹیت ہے دنیا پر خدا کا نائب یعنی خلیفہ اوکر اً با اور مقام وصال عديده طيهها وريد فن روضه رمول مديها تجيم وَا تَدَويْكُ اسْ سَكِيمِي عَدِي عِلَى ك جو بوکا م سیخ موعود مبدی موعود کوکرنے ہو ائیس وہ سب کردن گاادرا کرید کچھے نہ کرے تو گواہ راہو یں مجموع ہوں \_ چنانچے سیح سوعود کے متعلق جو جوکام وہ کریں گے فرمان رسالت علی کے روشن شیں <del>ڈی</del>ٹر کرتا ہوں یہ ملاحظے فرمائے۔

الز جرمد ہے۔ '' '' 'ختم ہاس ذات پاک کی جس کے تبعد کا درت بین میری جان ہے ۔ لینہ گفتین خرورانز سے گاا در پرتھا دے بیٹ مرتم کا ۔ پادشاہ عاد س کی حیثیت ہے ۔ لیس وہ ظلبہ مسلیب کو تو زے گا اور خزر کے کمل مینی حرام قرار دیتے ہوئے بڑید کو معاف کرے گا اور اس کے مبارک عبد میں بال کی اس قدر فراوالی ہوگی کہ گویا تک نیم بعدری ہے گرکو کی ایک اس کو قول نہ کرے گا۔ لوگ ساری و نیا کے مال ہے مرف ایک مجدہ کو فیٹی تھے ہیں ہے ۔ حضرت ابو ہر ہوئے حديث بيان كركة مات شفك المس في من بياتعد في جاسية الافتراقان اليدكود يكموا " و ان حسن فعل الكتاب الاليؤمنين به قبل موته (العلامة ٥٠١)"

مسيلسرة في يا كذاب العصر مع تلق حادية المحتم كرّ رسايمان سے بينے پر ہاتھ ركھ كر كوكسرزا قادياتي الي جاني جي يا؟ نجماني ميني زندہ جي ياس كئے۔ دہ جمو شائد تنے يا ہے۔ ہے كوئي كالال باتمام وسمے جومندرجہ إلى محتم ثاني جواب دے:

ا .... أكيام ذا كادياني كم إلى العالم على أفال والطار على ميل كيا-

الما .... كيام ذا قادياني كدوررمالت بين صور يموك كرهمام ومول كودين الماسية مول كودين المام يرقع كياميا .

۳ ۔ کی امرزا قادیائی کے مہد تبوت شرور نے فرشن پروام چھور کے نام لیوا اور کرش کے بع جاری اور میسائیت کے دلعاد و ٹھٹی رہے۔

۵ کیامرزا قادیانی نے عیسائیت کوئیست و ناہ دکرد ہاا دراب جہیں کوئی جیسائی تفرجیس آ جہیائے سیسٹ سے علم قوحید کلیساؤں پرضس کردیا کمیا۔

تھارے مرز اقادیائی کوسیان کو تھیت کے ستون کونے دین ہے اکھاڑ نے پراہیا دمی اور ناز اللہ اور ناز اللہ کا دوا ہ جائی و سداری کے الفاظ اور تھی کے دعیوں کے ساتھ فرائے جس کہ اگر جھے ہے کہ واروں کو الفاظ اور تھی کا کہ وہ اس کی تھیں ہے ہوئی اور ناز مثان خاا ہر دوں محر سے حاص حالی تھیں دیا ہے کہ اور بھی کا اب معرے کام ہے یا و کرواور کی است بھی جی ہے کہ مرز اقادیائی کے جوات کی معمد وقر تیر بھی تب می ہوئی ہے جیکہ میتحدی کا دو تی الم می ہو جائے ۔ وہ ہے کی کہ اس کی محمد وقر تیر بھی تب می ہو کہ موجود و میدی معبود کے معمود ہیں اگر بھی ہے تیکہ موجود و میدی معبود کے معمود ہیں اگر بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا در دی کا در کی اور کی کا در دی کی میرو کی میرو کی میں کہ اور ای کا در دی کی میرو کی میرو کی میرو کی اور ای کا در دی کی کے لئے طلب کرایا جاؤں تو تم سب کوا و دو کہ ش

ناظرین اصلافهایت صاف بهادراس شراکی ان به اور دری کی طون و انتخاری کا می این استخاری کا می استخاری کا می در درت می است بادر می

اوروا قعات اس کے شاہ کروائے سے جی اس لئے کی پروٹی شہادت کی مزید خرودت تیں۔

مرزائی حضرات سے عموا اور ش نیز احمد ساحب وزیماً ہادی سے خصوصاً مؤدباند

مرزائی حضرات سے عموا اور ش نیز اس ساحب وزیماً ہادی سے خصوصاً مؤدباند

معدوقہ میں پر چورا اٹارود اور واقعات سے اس کی تقدر نین کرا دواور اس کی اجرت میں ایک خلیر
افعام جواس کما ہے کے مرور آن پر کلھا کیا ہے بینی ایک بٹرار دوجہ چروشانی نفقہ افعام میں جاکم کرواور ہم سے بیمی دعدہ سے لوکھا کیا ہے بینی اور بنائے ہم بھی نفاع ہو کرر ہیں کے اور اگراپیا

مرف سے واقعات قدم قدم ترم پر مند تو رق موں اور بنائے کی خدر بنی مرم اللہ کی کو اور اگراپیا

ماوات جس کے اور کوئی سہارائیس بالا قوقت اور اور واور نی کرم اللہ کے کہ قوش رحت میں

موات جس کے اور کوئی سہارائیس بالا قوقت اور اور واور نی کرم اللہ کے کہ قوش رحت میں

موات جس کے اور کوئی سہارائیس بالا قوقت اور اور واور نی کرم اللہ کے کہ توش والا ہی بعدی

مرائے ہو کے دیا س کے اور کوئی سہارائیس بالا قوقت اور شار جو اس ہے کہ میری بر خلصان ہے معالی الا ہی بعدی

مرائے اس کے اور کوئی سہارائیس بالا تو تھ اور اور اس ہے کہ میری بر خلاصان ہے مرزا تا دورائی کوئیس کیا ہوائی کی جو اس میں سے دیا ہوگا ہوگا کی کیا ہوئی کوئیس کیا ہوئی کے میری بر خلاصان ہوئیسے مدا ہے مول کا برائیس کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئیس کیا ہوئی کیا ہوئیس کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئیس کیا ہوئی کیا گراہا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گراہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا گراہ کر کرنے کیا گراہ کرنے کیا گراہ کیا گراہ کیا گراہ کر کر گراہ کر کر کر کر کرنے کر کر گراہ کر کر گراہ کر گراہ کر گراہ کر گراہ کر گراہ کر کر گراہ کر گرا

قار کین کرام آگی کے سامنے میں ایٹ کرنا جاہتا ہوں کے مرزا قادیائی آنجسالیا تھے موفود شیقے۔ بلکدہ کی الدجال تھے۔مریائی کرے گئی ہوش سے ٹین سانٹا وافڈ انسور مرزا کا بدرخ بھی معدباد ال فرجیال اور لما حیاز بیش کرتا ہوا فرائے واصل کے ابنیر ندر ہے گا۔ ویٹیا فی نمی سیج این مرجم کیو کر ہوا

"جب جمل اورب ای فی اورخلات جودوسری مدیدی می و داری مدیدی می دخان کے ساتھ تعبر کی استی میں دخان کے ساتھ تعبر کی استی جودا سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے گا اور دیمن میں جتنی ایما ماری اسک کم جو جائے گی کہ کو او اقسال ہی ایمی ہوگا ۔ جب ایمی ہوگا اور دیمن میں جنائے گا کہ کو او او خدا انسان کی طرف اخدا کا کہ موجب کو ایسی میں ایما ہوگا ۔ جب سو وقت یا کہ موجب کھی ایما ہوگا ۔ جب سو وقت یا کہ موجب تھی ہو اور انسان کو ایسی زمان کی اور حالی ہو ۔ آئی کا موجب تھی ہو ۔ جب خدا تعالی خود اس کا موجب تھی ہو ۔ جب خدا تعالی خود اس کا موجب تھی ہو ۔ جب خدا تعالی خود اس کا ایما ہو کہ موادا در تربیع کی کو ایما ہو کہ کا اور موالی اور اس کی در حالی ہو ۔ آئی کا موجب تھی ہو ۔ جب خدا تعالی خود اس کا ایما ہو کہ کہ کا موجب تھی ہو ۔ کہ کا دیما ہو کہ کا اور حالی الدول و کہ کو کہ اس کے در موجب موجب اسلام کا بابا ۔ کہن حجم اسلام کا بابا ۔ کہن حجم اسلام کا بابا ۔ کہن حجم سے اسلام کا بابا ۔ کہن حجم اسلام کا بابا ۔ کہن حجم سے اسلام کا بابابالے کی دور دور دو مانی کی دور دو مانی کا کہن کے کہن کو دور دو مانی کی دور دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دو مانی کی دور دور دو مانی کی دور د

پائر خدا تعالی کی طرف اضایا گیا ( گار قبد کھل گی ) کیو کہ قدا تعالی نے اسپند اسوا ہے اس کیموت دے کرا پی طرف اضائیا ( بیخی مرزا قاد یائی کی دوح پرموت واد دہوگئی ہوان اللہ اجرا کیا ہوا بیجرہ ہے ) اور گیر ایجان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ طاق اللہ کی طرف بازل کیا۔ سودہ ایجان اور عرفان کا آریا ہے واباس تحذا کی اور کہنے کی آئر عی لگ کیا ( بیٹنی مقیرہ اور کی منادہ کی طرف اشارہ تاریکے تھی اس کے دوئی اور آباد کرنے کی آئر عی لگ کیا ( بیٹنی مقیرہ اور کی منادہ کی طرف اشارہ تہ جاہدے کر بیکتے ہو کہ آئی کا کوئی والد در مائی ہے جو ایقی کی کا ہے چی ہونا تھ بیکٹ و بی تین میں کہا شوت دے سکتے ہو کہ آئی اسے بال او اور عمل ہے کی سند بھی ہے داخل ہے ( افسون کس کو جاہدے کر سکت ہوں ) بھر یہ آئی ایمن مرج جی ان کوئی ہے ہے۔ اس کا جواب کی فاخر انتقل ہے جاہدے کر سکت ہوں ) بھر یہ آئی ایمن مرج جی ان کوئی ہے۔ ان ( اس کا جواب کی فاخر انتقل ہے جاہدے کر سکت ہوں ) بھر یہ انکر این مرج جی ان کوئی ہے۔ مالا

(انتال المراجي ١٨٨ - ١٨٩ فران ي ٣٥٠ (١٥٠)

یے ہیں مرزا قادیانی کی بھول تھلیاں۔ بھان اللہ اکسی کی بھوش پھھآ ہے قہ بنجائی ہی کی چکٹ ہوتی ہے۔ کمال تو ہدے کہ شہر کھ کیا اور نہ بھر کھارا۔ ہاتھ یہ ہاتھ وحرے ہیٹے بیٹے این مریم بھی بن مجے ۔ آسان سے تاریع بھی تو ڈلاسے اور لفنہ تو ہدے کہ نہ ہینگ گی نہ پھنکو کی اور دنگ جو کھا آیا۔ اب اس وجائی ٹیوٹ کا کون اٹکار کرے۔ ہاں بھی اواٹس ٹی تھے۔ کر جھوٹے۔ ایک ادر میان ملاحظ کر ہیں۔ تاکہ پورا پیرافششآ کھوں ٹی آ جائے۔

إجوج ماجوج كاميت

(ازال دوام مدهده وه وه وازائن جهم ۱۷۵۳) پرفره فرون

''ایدا تک پاہندہ اجوج کا حال مجی کچھ کچھے۔ یہ دونوں پرائی قویمں ہیں جو پہلے زمانوں پھی دومروں پر کھلے طور پر قالب بھی ہوسکس ادران کی حالت پھی شعف رہا۔'کین ضعا تعالی فرمانا ہے کہ آ قری زماندیں پر دولول آوٹی ٹورج کریں گی ریعنی اپنے بلائی قرسہ کے ماتھ کا برادول گی۔ جیسا کرمودہ کہف پھرائر ما تاہے :''و تسر کسنسا بدھ مضبھم یہ و ماتٹ یعوج نی بدھ من ''لیمنی بیدولول آؤسک دومروں کو منظوب کر کے پھرا کیک دمرے پرحواکر ایس کی ادوم سی کو مات میں۔ ضعافی کیا ہے گائے و سے کا بروکہ این دولول قرموں سے مراددگر بڑا دردوں ہیں۔ اس لیے ہر

سجان التدابيين ، قاب بقاب بوب كر مسدات كانول دناك اور موارف قرآن ك و الميان التدابيين ، قاب بوب كر مسدات كانول دناك اور موارف قرآن ك و الميان التدابية بين كي ومحتمى ، دكا بوقى بين اورجن براور تو بين بين كر معرباب ك لئ قررت الن عمل كر و الميان الرجوع من بين كر معرباب ك لئ قررت من الميان الرجوع تح كر دو الميان الرجوع تح كر دو الميان الرجوع تح كر دو الي بين الميان الرجوع تح كر دو الي بين بوائح بيست و الميان الرجوع تح كر دو الي بين بين الميان الرجوع تح كر دو الي بين بوائح بين الميان الميان الرجوع تح كر دو الي بين بوائح بين الميان الرجوع تح كر دو الي بين بوائح بين الميان الرجوع تح كر دو الي بين الميان الميان

آخراس کی کیابیہ ہے کہ پنجا لی نبوت کوکی اسلامی مکٹ مرفوب ای نبیس آتا اوروہ کوئیا خاص آ وام ہے جو کی اسلامی ممکنت شمہ نعیب می نبیس ہوسکٹا اور ہوسکتا ہے تو برائش مکومت ہیں۔ کیا دہل کے کارخانے اور فریب کی شیئر یال ۲۴۰ کے کاروہ و دھوکے کی بھی نرا اور ہوائی تعرول کی تقیر سوائے خلام آباد کے نبیس ہو مکتی راجی سیجیت ہے جے کوئی ملک تول نبین کرتا ۔

مرزا قادیائی ی کود کے لیجے۔ کام جیری پرڈا کرڈان بازیا ہے۔ جوجی الہام ہے وہ فیرے برائیں اتھیے۔ بی کور کی لیجے۔ کام جیری پرڈا کرڈان بازیا ہے۔ جوجی الہام ہے وہ فیرے برائیں اتھیے۔ بی معلی کرتے کرتے تھوڑے بہت تھرف سے یاجوں کا لؤن ورن کرلیا ہے۔ پر گرملر این کا دائیا ہے۔ پر گرملر این کا دائیا ہے۔ پر گواوان مروز جیںااور سے کہاوان مروز جیںااور سے کہاوان مروز جیںا اور بھوان ہی آئے دان ہوئی ہی رہی جی اس مرکز کے معلوہ جو بیوٹ کے وہ جوڈ جیں جو دروس دوران مروز ہی کی بھیا ہوں ہے۔ بھی وہ درس مرزا ہوائی کے جنم وجیان جیں وہ سب مرزا ہوائی کے جاتے ہیں اور بھوانا نے فیر سے سب مرزا ہوائی کے اتحال کے اتحال کے جاتے ہیں اور بھوانا نے فیر سے سب مرزا ہوائی کے اتحال کے اتحال کے اتحال کے اتحال کے اتحال ہے۔ کوئی کہنا ہے کہا تھا ہے۔ کوئی کہنا ہے کوئی کہنا ہے کوئی کہنا ہے۔ کوئی کوئی دورائی کی جوئی کے دورائی کی جوئی ہو ہوئی ہے اور فیر سے مرائ بھی جوئی کوئی ہو اس کی دورائی ہو ان بھی جوئی ہو گا رہے۔ وہ مرائ بھی جوئی ہو ہوئی ہے اور فیر سے مرائ بھی جوئی دورائی ہو ہو گا رہے۔

اب علی اس کے خیر علی لین کراپ تصویر مرزائے خاتر پریڈارٹ کرنا جاہتا ہوں کرمرزا آنجمانی خلاسامر قادیاتی سمج موجود تدھے۔ بلکرسج الدجال ھے۔ کار کین کرام ! تحورسے طاحلہ فریا کیں۔ کینکہ تصویر مرزا کا بیرزخ مجی افشا مائند تنیافت طبح میں ازاس مقیدر ہے گا۔ مسیح الدجائی

چنا نچه مرزا قاد با فی اید تا زکتاب ( کی اعدومتان می اید فزائن رزه امی ایدا) برایک

حواله الي تا كيدش (مان العرب من ١٣٣) سے ديتے ہوئے قرباتے إلى:

''قيسل مستقى عيسسَ بمسيع لامه كمان مسالعاً في الارحل لايستقل'' 'يُحَنَّيُّنِيُ كَانَامُ يَكَاسِ لِمُصَارِّيَا كُوهُ مِيرَكُرَادِهِ فَمَالُوكِي الدِكِي جُسَاسَ كَافَرَادِشَاق

" تا العروى شرح قاموس" بمراكعوا يهك

'' سی دہ موتا ہے جو خیرادر پرکٹ کے ساتھ مس کیا گیا ہو۔ یعنی اس کی نظرت کو خیر ویرکٹ دلیا گئی ہو ۔ بھان تک کہ اس کا چھوٹا بھی خیر دیرکٹ کو پیدا کرتا ہوادر ہے تا محضرت میسی کو در کما جس کو جا بتا ہے اللہ ہے : مردیتا ہے ۔''

اوراس کے مقابل برایک و کی ہے جوشرا در است کے ساتھ کے کہا تھیا۔ میں اس کی فطرت شرادر احت ہر پیدا کی گئی۔ بہال تک کراس کا مجونا بھی شرادر احت در مطالب پیدا کرتا ہے۔ بہت مرکز الدیان کو یا کیاا درجواس کا بم مج ہو۔ "

#### مستح الدجال كينشانات

المسالك أكمت كالموكل

۳ .... اس کی پیشانی پر کفتر لکھا ہوگا ۔ ( ک رف پر ر

٣.... داخهانی کادهوی کرستگانه

۳ .... دوم دول كاز تودكر يساك

۵ ... د د ل کا کدهاستر ماح لها بوگار

۱۲۰۰۰ - مویال این گرھے پرسوار ہو کرساری دنیا کا دور ، جالیس دن بی فتم کرے گا۔

2 اوآ مان ہے۔ اِلْ برمائے **؟ ا** 

۸ جند دور خاس کے باتھ تی ہوں گے۔

. ومال ترمندائي منات سے متعف ہوكا \_

١٠ . و و ال سيح كي آه كا ذكرية كا تو نك كي طرح ليمل ها ي محد

(الوربدارت) م ۱۰۹۰)

مسيح موعود كااولين فرض

° بمتبع موهو د کا ببدا فرخی استیصال فتن و جالیه بو کا ب<sup>\* \*</sup>

( إيمنع م ١٧٨ فرائن ج-اس١٠١)

مندر بیربالاحوالول کا مطلب نهایت داشتی دصاف ہے کر دجال شیروی صفات اول گی اور استیسال فتن سیج مومود کی آبدیا نزول پر موقوف ہے اور شیج مومود نشز دجال کونیست و تا بود کریں محمد میرباتی کر سے ذیل میں بیافتا تات طاحقہ فرما کیں کہ کس خوبی دھم کی سے مرز ا قادیو تی براضاتی باتے ہیں ۔

ا .... الك آ تكم \_ ي كانا موكا

۔ اول ... مرزا قادیانی کی فرٹر بنظر قائز مطالعہ کرور مرزا قادیانی کی آیک آ کھی جوٹی اور دوسری ہوئی ہے ۔

دوم ... بیرا برزا کا دیاتی کی داخی: کو بند ب اور سی مود بیند کا خیدا ب کے دول پرسوار ب قرآن حزیز اور فریان رسالت می تحریف اور مفید مطلب معافی بنائے کا دستدہ کے کا چیندہ مور ہا ہے اور خواد کو او کے استفارے اور من گھڑے تا دیلیس تراثی جاری ایس کیس گئی چینے کیاں خابر کرر ہے ہیں آد کیس کشف کا اعجاد مور ہا ہے کیس خوابات کے چکر چلا ہے جارہے بیس قرکتیں ملاوالی کھڑی اور ہے شکل میاور کیاش اوالت معداقت میں داوائی جاری ہیں۔ قرشیکہ ایک ایک شعار محترکی اور ی دری ڈیلی و جمتے کرتے ہوئے قسم توری کی کھیل موری ہے۔

٣ .....وجال كي بيشاني بر كفر لكعيا موكا

یده بیت کرمرذا قادیاتی نے خداتی کا وجوئی کیا پیشانی پر بیشن نفظ کھے ہوئے تھے۔ اس کیا

اید بیہ ہے کہ مرذا قادیاتی نے خداتی کا وجوئی کیا۔ شام مرسمین کی گیزیاں ام جالیں۔ جیسی علیہ السلام

ایم ہم مدیقہ کی قربین کی مررسالت کو قر الاور تحت نبوت پر تھے والے کے آباس کی بڑا گئے ہوئے

المورشائ آپ نے آپ کو بیش کرتے ہوئے تو بین کا مرتکب ہوا۔ دی نبیت کا سسلہ بند ہونے کا

المورشائ آپ کے اجماع کی حافت کی۔ طلعات کی اشدین اور بی تن پاک کی افریشن کی ۔ طلاع السلام پرسوفی شآ واز ہے کے ۔ جادہ تینوں کی بیانی کی جہنا میں کو شاہد میں اور فران مید کی تشعیر مالرائے کی اسلام پرسوفی شآ واز ہے کے ۔ جادہ تینوں کی جہنائی کی تواب قرار دیا۔ وقیرہ اوقیرہ اوقیرہ اوقیرہ الی سائے علیات کرام نے سائے مرز الاور بیانی کو کا فرقر الدونیات کی جانے کی جہنائی کے الفاظ شائے میں تروی ہوئے ہوئے بندے قریر وادونی کے سائے مرز الاور بیانی کو کا فرق شائے میں تروی کی جانے کی جانے کی دوران کا میں تاریخ کی دوران کی دوران کی دوران کے سائے مرز الاور بیان کو کا فرقر الدونیا۔

٣..... د جَال خدانی كارْغویٰ كرے كا

مُرْدًا تَادِيلُي خَا رُائِيتَ فِي قِي المِنَامِ عِينَ اللَّهِ فَتَيَقَنْتَ انْفِي هُو " ﴿ يَرْدُ

#### ٣ ..... وجال مردون كوزعره كركا

مرزا قادیانی نے اس کے لئے می دہائی جع فری بہت کی کیا ۔ آپ نے الها کی اور نظر بغیرادل کے حفاق کہا کی ریمجوہ وزیرہ کرنے سے المال ہے جع طیرالسال کے جوات سے استہراء کرتے ہوئے کہا ہیں گئی تھ کہتا ہوں کہ بچ کے ہاتھ سے ذیرہ ہوئے والے مرکے مگر جرجھ سے جام اوش کرے گا برگز ندمرے کھے نیز ایک مواظ میں کہتھا کہ اس یا سے کے تجی بیدا ہوں ہے کہ کی امران اٹی طاقوں سے ہالاتر ہو رخواہ مردہ زیرہ دواہ رخواہ زیرہ مرجائے ۔ نیز ایک کی کہا نہائی بیاری کا ذکر کرتے ہوئے کہ وسے لڑ بایا کہ دومر چکا تھا۔ محربیری دعا سے ذیرہ اور کیا۔ ہے کہا نہائی بیاری کا ذکر کرتے ہوئے کو جومتر بارع کہا ہوگا خودسی پیدا کرسے گا

واَتِي مرزا قاد إِنِّى فِي اِنَا كُدَها قود بِيدا كيا اور بِور عسر باح لمبار بِكراس مدد جارا فَحَ وَياده آ بِ فَي تَعْرَيكُ مِنْ كَا تَكَ لَكُسِ اوراَئِس اس فَدرفروغ ويا كه جرايك لحك شل پنها ئي رجهان جاوَمزا قادياتي كا كوهاموجود به اوران كابول ش مَعَ الدجال كي دجاليت كرسوا اوركيا لكما ب مُناجر بهركراس قد داول كرها تو شايد بوثيس سكار جمراس كد هست مراد كراج فيل أوادركيا بهدكام جودي بهار ساس نظرية كاتا تدكرتا ب:

"مقال النين حملوا التورة ثم لم يحملوها كمثل المساريعيل استخطراء بالله والله لا يهدى الثوم النظامين (جمعه: •)"

مثال ان اوکول کی کداهوائے قریب میر دراف یا انہوں نے اس کو با نوکھ سے کی کہ افاد اس کے با نوکھ سے کی کہ افاد تا ہے کہ ان اللہ کی کو اور اللہ ہیں۔ افاد تا ہے کہ اور اللہ ہیں۔ بدارے کر تاق م کا لوں کو۔ بدارے کر تاق م کا لوں کو۔

فرقان حمیدی بیدآ بات دوزود کی طرح این مطلب واقع طور پریوان فرمادی این مطلب واقع طور پریوان فرمادی این ... الفرتعاتی سنے اس آبیات عمل ایک تخلی پیشکوئی مرزه قادیاتی کی دجالیت بر جان فرمائی ہے۔ کیک الفینسدادر بیاد سے الفاظ این رفر ایا کھ مثل السعدار بعصل استفار البحق مانفرکسرے کے اضاحا سے کہ تھ رکھ کے سیمان اللہ !

کنابیں اور کو مے کی مثال کے الد جال کے لئے کہی موزوں مثال ہے۔ایسائ
جارے اس مشمون ش ہے فیرمگن ہے کہ بغیر مثیبت ایز دی کو کی تھی کا ایک یہ جی پیدا کر سے۔ یہ
جانجیس تر یا جائے گہا گدھا۔ اس کو مے ہے مراووہ سر کے لگ جگ کنابیں بیں جو مرزا گا دیائی نے
کھیس اور چنکہ برایک کناب کے مرور ٹی ہے آپ کا نام ہے تو اس ہے آسانی سے برانسان جس
کوچش ملے کا تھوڑ اساجی یا وہ علاجو اس کے مرور ٹی ہے گئے کا دوائی بات بر بذات خود موارس۔

ایهای الاتحالی سن ایک اورمثال کے الدجال کے نئے فرقان حید ش بیان فرمائی ''حیل افسال میں اللہ علی کل افسال فرمائی ''حیل افسال میں تبدیل الشبیطین میں تبدیل افسال الشبیطین میں تبدیل الشبیطین الرجی الم می کوکس پراتر کے این شیطان ساترے ایل اور پرجموت الدین میں واکٹو جم کساذبیون السبیم واکٹو جم کساذبیون السبیم واکٹو جم کساذبیون السبیم الفلون (شعراه:۲۲،۲۲۳) ''دیکھے این شیطان کا ن اسپیناور والشعد ادر یتبعهم الفلون (شعراه:۲۲،۲۲۳) ''دیکھے این شیطان کا ن اسپیناور اکٹوان کے جم نے درجے ہیں۔

بیٹی پیٹلو کی میں اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے لئے آئ ہے ساڑھے تیرال سوسال پیٹٹر بیان فریائی کردے مرے حبیب اپنی است کو آگا مرد ہے کہ گرد جے کر دارہ سی فض کے پاس می ا ند بنظرا اور ہات می زیرترا جو ب پر کی اثرا تا اور میوٹی باشیں بناتا ہو۔ آگا و رہو کہ وہ شیاطین کا افاء و مادا ہے اور ضرور شیاطین اس پر افریت جیں۔ وہ کمراہ ہے اور دوسری فتائی ہے بتلائی کہ وہ کشرت سے پیٹلو قیاں کے گا اور چونکہ بیشیاطین سے کی ہوں کی اس لئے اکثر جو ٹی ہوں کی اور تیری نشائی بقریائی کہ دواہے اشعار کو بچانی کی بیان کرے گا اور ان پر تاز کرے گا۔ مالا کی شامر کمراہ ہے اور جب رسول اکر میں کا درکھ کو کھا در کے بیافوال کا پاکر رینو فرانشہ تا حربے والشہ تعالی نے سواس کُنْکُ کُردگ! اوساعلمشاہ الشعر وماینبھی له (یاسیں: ۲۰) مہم نے اسکوشع کہانگی۔ سکھا یا دیعنی دہ شاحراور بہکا ہوائیں۔ راز کی بات اور پتے کی چڑ اور اسم الی کین کی صدافت کی دکیل: دررمول اکرم کے خاتم بنجین جونے پرائیس الی شہادت فرقان جیدگی ان آیات میں مشور ہے کہ درائے جسس سے لیقین کے مراتب تک بہنچ وے کی۔ انٹا دانڈ انک سزیاع الیا کو حالیٰ سے دفت ویدیا مہا انعشتا آیں!

# ٢ ..... جس پروه سوار بوكرسارى دنيا كاچكر جاليس دن ش الكائے كا

مرزا قاربانی ک کتابوں پر آپ کا نام موار کے قریمی بات بھی ہوئی تیں کہ جہالیہ ون عمی بیر کنا بی ماری وٹیا عمل بھی سکتی ہیں۔ بلکہ اس سے چوشے می حصہ میں کیونکہ کدھے کی رقار تیز ہے ادر کئے الدجال اس پرسوار ہے اورا کر گدھار میں ہے تو سنے موجود پرخود کیوں موار ہوتا ر فاورخروجا رہ کے ہویلہ برمیادک باوی کے تعربے کیوں بلند ہوئے۔

### ك .... دجال آسان سے يونی برسائے گا

عرزا قادیانی کا کلام آسانی بارش ہے۔ پھریہ کی فرنا کے بھی پر یادش کی طرق وتی بری چومیرے مقتبہ وکوچنی بھی علیہ اسلام کے آسان پر نندو ہوئے کو بہا ہے گئے۔ بیدق صاف طاہرے کہ اس بش کوئی انکے چھنیس الہا موں کی ٹالیاں اب تھے وکچھ بدری جیں ادر پینکٹروں وہ بریرہ الہا مان بھی بدرے جیں۔

### ۸..... جنت دوزخ د جال کے ساتھ **ہوں** مے

اس میں بھی کوئی فیک کیس جو مرزا قادیاتی کا مخالف ہواس پر مرزا قادیاتی ہے دوزن کا ساں پیدا کردیا۔ پنڈے کھو اس کو بادیاتی کی کے ذریعہ سے مرایا۔ عال میں مولوی عالمی محمد حسین کوکرائے کے پٹھان سے شہید کرایا۔ مولوی عبدالکریہ کا مکان جاد دیا گیا اور شہر بدر کردیا گیا اور ایسے بی پینٹنز داں واقعات ہیں۔ بہتو دوز رقع ہوئی اور بہت بدہ کہ وہ سولوی جن کو دوسری اجمئیں سواقہ مادوار پر مکنا پینڈ دیگر ہی موسواور پہائی دو بہتا ہوا را را سے دھول کردہ ہیں اور خودمرز اقادیاتی فریائے ہیں کہ جھے کوئی دو پر ماہواری امید دیتی ۔ ہوتین ماکورو پر تین سال میں آگیا۔ دوبر کی آ مدتی اس قدر ہوئی کے تعدید کیس بیشت تیں اور بھی دوز رخ تیس قوادر کیا ہے۔ معاملہ تبایت صاف ہے۔

### ٩..... وجال عن تمام خدائي صفات موجود مول كي

## ۱۰ .... د جال باد جود کے خدائی طاقتوں کے حاصل ہونے کے جب سیح موجود کود کیمے کائمک کی طرح کی مل جائے گا

یہ جی خاہر ہے کہ طاہے کرام کے سامنے اور جادہ نظین حضر ت کے مقائل مرز جو یائی نے کئی کوئی مقابل دون خرون ہے۔ کہ مقائل مرز جو رہائی اور جادہ نظین حضر ت کے مقائل مطابع نے کئی کوئی مقابل دون خرون ہوا ہے کہ دون جارہ اور جارہ کی سامنے آیا اور تو کئی ہوئی کے اور جب کوئی سامنے آیا اور تو گرک جارہ نے کا نام مجی نظیا ہولوی کا دائی کوئی آئے کا دون کی کہ دو تو میان کی پڑوئی کوئی ل کی پڑوئی کوئی ل کی پڑوئی کوئی ل کی بڑوئی کوئی کہ بڑی کوئی کے بھی نہ آئے گا ۔ کر جب وہ جینم سنام تو دیان میں کی جگھاڈا اور کئی کوئی کے دورول نے بیت الحال سے اہر گئے کی اجازت نہ دی ۔ کر آپ نے آزار بھر سنیا لئے سنیا لئے کھنٹو کی ہمیار جار کا رہا دونیات کردیا اور اتعام سکے موان دورہ منا کری گرفیات کردیا اور اتعام سکے موان دورہ منا کری گرفیات کردیا اور اتعام سکے موان دورہ منا کری گرفیات کردیا اور اتعام سکے موان دورہ منا کری گرفیات کردیا اور اتعام سکے

تاریمی کرام! مندوجہ ہالا دی مفات مرزا قادیاتی پر پرے طور پر اطلاق پاتے ہیں۔ اس کے مرزا قادیاتی بی سے الدجال ہیں اور گراب بھی سی مرزائی کوئی بون و چرا کی جھیائش ہاتی مواقع تھے نے ایک المحاس کا مرتب ایجاء کی ہے جو قابل قد راورلائی جد ہے اس کو تقل کی کوئٹری جن ڈال کر افساف کے وسے سے ساتھ ملم ویرد پارگ کا پائی ڈالنے ہوئے حل کر ہیں۔ انشامالٹہ مرزائیے کا بھوت یاد جائیت کا آسیب منول بیکٹرول بیں از جائے۔

عرم وانول سے کیا نبت بھنا اس قادیالی کو دہاں قرآن وزاہے بھال اگریز ازے آن

ناظرین کرام اکونوب یاد ہے کرمرزا قادیائی نے ایک الکے چوتیں بڑا مرحلین کواللہ اللہ ہوتیں بڑا مرحلین کواللہ کے برہ اکا دوائق کے برہ کا کا دوائق کے برہ کا کا دوائق کے برہ کر دوائق کے برہ کے برہ کر دوائق کے برہ کے برہ کے برہ کا دوائی کا دوائق کے برہ کا دوائق کے برہ کی کے برہ کا دوائق کے برہ کر دوائق کے برہ کا دوائق کے برہ کر دوائق کے برائے کے برہ کر دوائق کے برائے کے برہ کر دوائق کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کی کر دوائق کے برائے کر دوائق کے برائے کی کر دوائق کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کر دوائق کے برائے کے برائے کے برائے کے برائے کر دوائق کے کر دوائق کے برائے کر دوائق کے برائے کر دوائق کے برائے کر دوائق ک

اب اس مقدد کشائی کے سے بیکون اتبیاے مقام کے مبارک نام مرز الا دیا آن ا بينة خلافي نام ك ما توحموب ك مين جند با تمي مشاجر وكرني بين - المرموزا قاد يا في يحل بد اوصاف بائے مائمی تو دونق بجانب ہیں کہ خوتی ہے بیام اپنے نام کے ساتھ ساتھ سنسوب حریں اور بے فک وہ خدا کے پہلوان بیں میلیوں کے نہائی ش کو یہ ٹائ کا اصول ہے۔ تم بغانی ہونے کی دیثیت ہے وخال می کے لئے ہم بررمایت دیج تیر، کرابوالبشر آ م علیداملام ے اوساف شائل کی کے بیٹنے ہے کن کے جروت وسطم تھم سے پیدائش کا مونا اور جند محروبا اورمیں ے کھانا اور الشائقاني سے بادا سال تعليم حامل کرتا مرزا قادياني كريمي تعيب موا - كيافون عليه السلام كي هم اورانتيك تبليغ آب نے محل كي ايرا بم عب اسلام كا ايمان اور دادمولا عي دين ے روزمرف ایک نام کے بننے م آ ہے ۔ نے مجی قربان کے ۔ کیاسے لخت حکم اسائیل کی قربا تسى قربانى يرآب مجى تاد بوت كيا حكومت كي ذركو بالائه خال ركعة بوك ان كه تالى قدرمعبودوں کو وقو والنا داور بیز مرجبنم کہتے ہوئے بنول کو قرار کیا آپ نے سنت انبیام پراجرت ك يركيا ويصل كان وها عن شيءة ب الدواء مولا عن مرقيش كيار كياد كريا طبيرالسلام كالمرة آب كاكرون يريم بمي آرا جا اوراف يك شرك كيا ونس عليه السلام كالحرح آب بمي مجاني يين عن الدهر سائل مظهر ب- كيا يعقوب عليه السلام كي طرح يادا في على آب بعي مشخل بوے اور استمان علی بورے انزے ، کیا موکیا کی خرح آپ سے مجی انتداقعا لی نے ہم کا گا کیا

اورخور پرجلوہ خداد عملی و کیلیا۔ کیاچینی علیہ السلام کی طرح آپ کی بن ہاپ (آیاستہ اللہ ) پیدائش بعولی اور ماں کی کودشن آنکم کیااورخوارق و جوزات و کھلائے ۔ کیارمول آئر میں آنگے کی طرح آپ نے بھی بھی جماد کیا۔ پیشانی ڈمی کرائی اوروائٹ نژوائے اور تیلغ حقہ کے لئے وشمنوں کے کمروں میں

محمل كراعل يخطعة الحق كرنے شي اعتصاد بالريكات اور بيہوش ووكر كريات أَوْ وَالرَّ كَا يَوْالِ بَنِّي مِن فِي هِي مِرْوَا وَوَلِيلَ فِي زَنْدِكِي بِالكُلِّ كُورِي تَقِي اوراس مِن سوائے اٹنے بچ کی ہاتوں تی ہاتوں کے کیم بھی شقا۔ چند م ہریرہ پیش کوئیاں تھیں اوران میں جو بحاقدى سے يون كيس غلائلس فسر معالب أكرك بي بحق تعدى كاكسي فيش كوني كورن بحرف سمج تابت كروية ومين أيك معدره بيانغز جري شاى اس تكيف كيوض انعام ش ياوي بر کیا توز آب کے باس موائے اٹنی مدح وسزائش کے ب شہرا ور کورنمنٹ برطانہ کی تھوری بہت عابلوی وفوشلد کے ساتھ ساتھ شیکی ند بسب کوکائیاں اور شیکی علیدالسلام کی افوجین اور و میکرهلی پر يوے اعتراض اور چندر مال و كائن اوگول كي مرح مرگ وزيت مزيت و الت كي انگل چيونيش مح بَيَانِ الورحنغاد خيالات كه اتبارا ورنتائض كه (حير كيسوائية اور يحويجي ثفاية ويجريه موال بوگا كماآ ب كياتے را آن كا كفقرا جواب بيرے كماآ پ زاؤ خدا تے ندنج از مجدود زمجدت شامام ند مملمان ریک بک مرد بیارا ہے تھے جنہیں مجوعہ امراض جدی درافت کی طرح تھیرے ہوئے فحي اودالناسب بين مواق شبنشاي كرد با تفاسا يك مواتى بيارجس كاد ماع ماؤف بوچكا تفاا در ہے اٹی مقتل ادرا دسان پر بورا بورا کنٹر ول تہ تھا۔ ذیل میں ہم ان کے مراقی ہوئے کے چھا ک ا ہوت ہیں کرتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوجائے گا کہ ٹی الحقیقت ایک قابل رحم بیار تھے اور جو بچھ بحل آب نے کیا مجورا کیا کو کہ آب بورے بورے فالمراحق تھے۔

مراقی قادیاتی بیجائی نہی الروم نہیں حقیقت ہے۔ بہتان نہیں اصلیت ہے اور یہ وہ مسلمہ اصول ہیں جو مرزا قادیاتی کے بذات فودسلم کردہ ہیں اور مت کامی پردل وجان سے ایمان ہے۔ است '''نی کے کام میں جموعت و ترزشیں۔''

( کا بعدستان شراک ۱۳ فزائن ع ۱۵ اس ایدا )

ا .... المعلم مسكوما في أو اكانها يت مشيوط اوراطي بونا يحي شرودي بيدا " (ربوية ف رفيس وترواده)

..... " انبيا مكاحا فكاتبات الله موتاب " (ربع بادجوري ۴۳۰م (۲۳)

ہے رخین کرام ایر تیوں حوالے یہ دانات کرتے ہیں کہ تی وہ 19 ہے جس کا حافظہ بہت اعلیٰ دارخی جواور دیا فی قوا نہایت مشبوط جوں ادراس کی و گوں شکل جھوٹ کی آبرزگ نہ جو یکر یہاں تناقص کے دریا دوران مرکے مشدر دما فی کمزور بول کے توسع ادر جھوٹ توثیر مادر ہے۔ ایک دوئیس بڑاروں ہیں ۔ آگر دل میں قلے کا شائیہ مجل آئے تو کتا ہے فوت ساسے فوت مرازا کو طاحقہ فرمائے رہیم حال حرزا تو دیائی ان برسہ اصوادی پر جمکی اصعاد سے کرے ہوئے میں ہے فوادہ بیٹیم ٹیمیں ۔

مرزا قاویانی کے اور جوٹوں کا اعداء کرنے کی جرے فیال علی اب کوئی ضرورت خیس کے کہ یہ تمای ای می ایک اسوں کو مذکفر رکھتے ہوئے وائی کی گئے ہے۔ باق و صفح میرے کیے دوست ماسر نظام الدین صاحب وبائی نے دوسد جموت ایک چھوٹے سے مائد می تامید کے جی جس جس کا ام کذیات مرز ای شاہد ہے ۔ اب مرف ایک بات کی ضرورت باتی ہے کہراتی کا فیوت مرز اکا دنی کی زبانی اوا کرنے ہے اور اس بران کے فائد ان کی چند کیے شہادتی تامید کرتی جی اور اس سے جہنے اطباء کے مشاد تول شرع واساب سے ویش کے جانے جی مان حظ فر باوی۔

#### عذامات ماليخو لياوم اق ازروئے طب

" الحينية من كي الكي تعمر بي جمل كومواق كيتم ين بير ين موداست جو معده على المن الما الما بي يدا جوتا ب من جمل معموش بيدا دو جوتا بها أن منت ميده المارات الحد كرو المائم كي المرف في منت بين !" " المجاولة لما مواق كي مي محل هذا منت من كرواس كوافس بين منت ميدا و المائلة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة

سعلوم ہوتے ہیں۔'' معلوم ہوتے ہیں۔''

قادیانی نبوت کے دونایاب تحفے

'' مجھے دو جاریاں مدت وراز سے تھیں۔ ایک شدید وروش سے جی نہائت ہا۔ ایس ہوجانا کرنا تھا اور بولناک موارش پیدا ہوجائے تھے اور بیراش کر بھا کھیں برس تک دائمگر رسی اوراس کے ساتھ دوران سر بھی ناحق ہوگیا اور طبیعوں نے تھا ہے کہ الناجارش کا آشن تیج مرکی بوتی ہے۔ چنائج میرے بوے بھائی مرزا فلام تکا درقر بیا و داو تک اس مرض میں جنادہ کر آخر مرض میرح میں جن جو تھو اوراس سے ان کا انقال ہوگیا۔ لیڈائش و عاد ترج و کا کہ خدد تھ

حلى نبوت مرزاغلام احمدمها حب كالهابيان

" همی آیک دائم الرش آ دئی ہول .... ہیشہ در دسر دوران سراکی خواب کتے دل کی بہاری دورہ کے ساتھ آئی ہے اور دوسری چادر جو میرے لیچ کے حصر بدن شکرا ہے وہ بنادگ زبابیش ہے کہا کیک بدت سے دائم کا کیرہے اور بساادقات موسود فعددات کو یادان کو پیشاب آ ٹا ہے اورائل قدر کھڑے پیشاب ہے جس اقدد موادش ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسید میرے شائل حال دیے ہیں۔ (خمیر ارتص نہر ہے ہیں اور دوادار میرمدہ ادبری افزائن تا عالم ہے۔

> ہوا ہے رقی کا لیصلہ امیما میرے فق ش زلنجا نے کیا خود جاک دائن یاد کھال کا

مرزا قاوياني كادومراميان

میرے مجبوب کے دد عی نظال ہیں کم چی حرافی دار محمدان

'' بھے رہا فی کزوری اور دوران مرکی دیدے بہت کی ناطاقی ہوگی تھی۔ یہاں بھٹ کہ مجھے بیاند بیش ہوا کہ اب میری حالت پاکس الیف واٹھنیف کے لاکس ٹیس رہی اوراکٹی کروری تھی کر کویا برن بھی روس تھی تھی اس مالت بھی بچھالہا مہوا۔ کنورد البیل اندو او الشباب "

ہی جوائی کے نور تیری طرف واپس کئے۔ بعداس کے چند روز بھی ہی بھی صوری ہوا کر میری

گشد داتو تھی پھروا پس آئی جائی ہیں اور تھوڑے دائوں کے بعد بھی بھی اس تدرطات ہوگئی ہی بر
دوز دو دو یز دنو تالیف کا ب کواسیتے ہاتھ سے لکھ سکا ہوئی اور نہ سرف گھٹا بھک موچٹا اور گئر کر ایجائی

تالیف کے لئے شروری ہے مصدیمی اور دو سرا بدن کے تیج طعمہ بھی ۔ او پر کے حصد بھی دوران سر ہوا د بین کے اور میں کو سے بھیٹا ہے ۔ بیدو تول مرضی کی ۔ او پر کے حصد بھی دوران سر ہوا د ایناد ہوئی باسور میں الشہونے کا شائع کیا ہے ۔ بین نے ان کے لئے دعا تھی بھی بھی کی کیس ۔ مرضع بھی جواب پایا اور میرے دی بھی القا کیا گیا کہ ابتدا ہے کے موجود کے سے بدفتان مقرد ہے کہ دہ دورو جادروں کے ساتھ دو فرشنوں کے کا نو سے بہاتھ دیکھ ہوئے اثرے کے سور دائل دولوں در اور دی ہیں جومیری ہسمائی صاحب بھی ہائی گئیں۔ "

(مخيفت الوق من ٢٠٠١ منز أن ج ١٥٠١ (٢٠٠٢)

مرزا تادیانی کرواق پرایک اور شهادت

مرزا كادياني كي تمام كالف مثلاً ووران مره ودوس كي خواب تشيخ ول اور بدايشي

مدانت سيلبرينيان

قراتے ہیں آیے خیالات خلک کیا جات کا نتیجہ یا تمثاب اور آرز و کے وقت القائے شیطانی موتاب اور آرز و کے وقت القائ شیطانی موتاب اور پانٹنگی یا و افی موادی وجہ سے جملی الهائی آرز و کے وقت ایسے خیالات کا دل پر افقاء موجانا ہے اور پونکداس کے بینچ کوئی روحانیت میں موتی اس لئے الهائی اصطلاع میں المیسیان المیسی المیسی خیالات سے امراض کی ہے ور دجین ایسے خیالات کا نام توریخ ہے اور عزاج لوجا وراس خاراد السے خیالات سے امراض کی ہے ور دجین کی کئوت سے دیوائی کا اندیشہ ہے۔ خدا ہرا کی کوائی بادے محفوظ رکھے مقالم احراق دیاتی ؟ مراقی میں کے تا باہ بے شیخے

معضوى كرى اخريم تعيم موادى اوردين ما حب ملمرالشافها إل

الملام میم ور مسال و رکاندا ما لت صحت اس عایز کی به ستور ب کمی غذید و دان سر ای قدر موجانا ب کدم ش کی میش شدید کاند بشده و تا به اور کمی بدو د دان کم موتاب به کین کو کی وقت و دران مرب خال میش گزرتا بدت مولی لهاز تکلیف سے بیغی کر چھی جاتی ہے بعض وقت دمیان عمی اور آن چی آن ہے۔ اکثر بینی بیغی دکتی موجاتی ہے اور زمین پر قدم اوجی طرح میس جمارتر یب جیسات ماویازیاد و مورکز رکیا ہے کہ لماز کمز سے موکنی چھی جاتی اور نہ دینو کراس وضع پر پہلی جاتی ہے جوستون ہے اور قرآت میں شاکد کی جواللہ مسکل پڑھ سکوں کے تک ساتھ واللہ کرکستے سے قریک بلادات کی موتی ہے۔"

خا كسارغلام احدقاد بإن ٥ رفر ورزيا ٩٨ او (از كوّ بات احد يبار جم نبروس ٨٨٠٨)

دوران مرکی شدیت

" اخويم تليم محرحسين صاحب السلام طبيم ورحمة الله و بركان ،

پان موہ یکی آیک دوپیادر آیک آگریزی وقت کا پافانہ جو آیک ہوتی ہوتی ہوتی ہواس عمل آیک برتی مونا ہے۔ اس کی قبت معلوم قبل ۔ آپ ساتھ لاوی ۔ قبت بہال سے دک جادے گی۔ مجھے دوران سرکی مہت شدت ہے مرض ہوتی ہے۔ جوری پر بوجہ دے کر پافاتہ کرتے ہے مجھے سرکو چکرآتا ہے۔ فاکسار غلام احدة دیائی!'' (ادفوران میا منازم میں) دوران مرکے و با

أمومه تني جار ماه سي بمرى خيفت تهايت هيف بوگلب- بيخ دود تت ظهر وعمر

ئے قبار کے لئے بھی ٹیس جاسکا اور اکثر بیٹے کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سفر بھی گئے تھول باگل کروں تو تھاریا کے دوران سرشرور کی ہوجاتا ہے اور دل فوجے لگئے ہے۔ جسم بالکس بیکا میور کہے اور جسمائی قوالا میں معمول ہو کئے تین کر فطر تاک حالت ہے۔ کو یاسٹوب انتوا ہوں اور آخری وقت ہے ایسا تی میرکی ہوئی ائم المرض ہے ۔ امراض تم ویکرداس کی تیں۔"

(انباد بدري لينياخ انبرادس التي ١٠٠١مة تينام يت هساؤل ١٨١٠)

مز وتوجب ب كدوه خود كريبال جاك كري

''ویکھو میری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت کافٹے نے ویش کوئی کی تھی جو اس طرح وقوع شربا آئی۔ آپ نے فر بالا کر کیچ آنان سے جب افرے کا فو دوزرد جادر کی اس نے میکی میول کی قواس طرح جھے کو دو بیار بان ایس سالیک اوپر کے دعز کی اور لیک نیچے کے دعز کیا ۔ لینی مراق اور کشرے بول ک' (البار بردة دیان مرح بردوز میں والے معدد لفوظات رہی میں ۱۳۵۰)

لو آپ اینے دام عمل میاد آگیا

مرزا قاد ياني اين سنه سيمرا تي بي

" بیرا قریر حال ہے کہ إو جوداس کے کہ دو بناریوں علی بیشہ ہے جتنار بنا ہوں تاہم آئ کل کی معروفیت کا ہے حال ہے کہ دوات کو مکان کے دوداز ہے بند کر کے بیدی بین کی مات تک بیٹیا اس کام کوکر تاریخ اموں۔ و الاکرزیاد و جا گئے ہے مراق کی بناری ترقی کی کے درائی ہے۔" (سیسے عورانی سے سے (سیسے کاریک کے سے مراق کی بناری ترقی ہے ۔"

> مرزا قادیاتی کے مراقی ہونے پراہلی محتر سہ اور مرز ابٹیراحمہ پسرووم کی شہادت

جن ہے تھے تھا وقل ہے جوا ویے لیے

'نیان کیا جھے سے معرت والد وصاحب نے کدمعرت کی سوتو (مرز ا قاد یائی) کو مکنا وقد دوران سراور سشریا کا دورہ پشیراڈل کی دق سے چھووں بعد ہوا تھا۔ دات کوسرے ہوئے آپ کو اتھوآ یا اور پھراس کے بعد خبیعت قراب ہوگئی ۔ گربید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے چھوص جعدآ ہے گئے۔ فعد نماز کے لئے باہر کے اور جاتے ہوئے فرانے کے کھاکہ آن می کھ طبیعت فراب ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کر تھوڑی وہ رہے بعد فن حاج علی نے ددوازہ کھ کسکتایا کہ جلدی یال کی ایک کاکر مرم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بھی تھے کی کھ فرت صاحب کی طبیعیت فراب ہوگئ وگی۔ پہنا نچیش نے کئی خازم مورت کو کہا کہ اس سے پہنے ہوس ان کی جیست کا کیا حال ہے۔ فتی حالا ہے نہا ہوں ہے۔ ہیں پردہ کرا کر مہیر بھی جل کی فو آپ لینے ہوئے ہے۔ ہیں پردہ کرا کر مہیر بھی جل کی فو آپ لینے ہوئے ہے۔ ہیں بردہ کرا کر مہیر بھی جل کی فو آپ لینے ہوئے ہے۔ ہیں فاز پڑھ دہا جا کہ گئی ہے کہ کرا گائی کا فی کا فی جہ برے حاسف سے انکی اورا سمان کے جل گئی۔ پھر شما جھی ارد کر بین پر کرا گاؤی کی میالت ہوگی۔ والد اصاد پڑا تی ہیں اس کے اجسا ہے کہا گائے۔ پھر اس کے اجسا ہے کہا قائدہ وورے پڑھے کا مواج ہوئے کہا تھے۔ اور ہوئے کے جا دوروں جس کیا ہوتا تھے۔ تصویفا کر دینا کے بیٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس جانس کی آپ اس کے بعدا ووروں جس کیا ہوتا تھے۔ تصویفا کر دینا کے بیٹھے اور سر دورے بہرائی کو میارٹیس کتے تھے۔ شروع شروع میں ہوئے ہیں اور اس جانس کی بیٹھی اور سر دور سے بھرائی کو میارٹیس کتے تھے۔ شروع شروع کی اور میں کہا ہاں گر کھر دوروں کی ایک تی تیس دی کی ساتھ میں سے خواج میارٹیس کے تھے۔ والد وصاحب نے کہا ہاں گر کھر دوروں کی ایک تی تھی کی اور حق میں اس میں کہا ہوئے کہا ہاں گر کھر دوروں کی ایک تھی تھروت صاحب نے کہا ہاں گر کھر دوروں کی اید کھی تو دی کیا میں دوروں کی اید کی تھرون کی اوروں کی اید کھی تو دی کے اوروں کی اید کھی تھرون کی اوروں کی دوروں کی کو دوروں کی اوروں کی اوروں کی اوروں کی اوروں کی اوروں کی اوروں کی دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی کھروں کی دوروں کی کو دوروں کی کھروں کی دوروں کی کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی ک

مرزا قادیانی کا ایک اور مراتی مونے پرا قبال مرزا قادیانی فرائے مشاکلا کی مراق کی عادی ہے۔"

(ريع ن مع بمرسل ٥٥، اي ال ١٩٥٥)

ا یک اورشهاوت که مرز اقادیانی مراتی شخص مرز اقادیانی نے اپنی بیش کا چون کا بی کا محکومراق ہے۔'' (ربوین ۱۹۴۹مروس استامی

مرز اقاویانی کے مراقی ہوئے برایک اور شہادت "مردق کا مرض مرز اقادیائی کومورٹی ندتھا۔ بلکہ بیشارٹی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھاادراس کا باحث بخت و مافی بحث بھرات ہم اور موہشم تھا۔ جس کا بتجد مافی شعف تھااور جس کا قباد مراق اور دیکر شعف کے ضامات شٹاہ وران سرکے ذریعہ دو تاتھا۔"

(رج يوج چه و ۱۹۲۶ و)

مرز ا قادیانی کے مراق پرا یک اور شہاوت مرخ براق مرز ا تا دیانی کور دیمی ٹیس طاقات کی مرز ا تادیانی کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے بیکی معلوم ہوتا ہے کہ ان جمل مراقی علامات کے دو بڑے سب تھے۔ اقال کثر ت دما فی بحت بنگرات قوم کاتم اوراس کی اصلاح کی گلرد و مرے نقا کی ہے قائدگی کی دید ہے ہو۔

جھم اورا سیال کی شکایت ۔'

(ریا ہے تر زین جانبر بھرس ہم بھرس ہم کی کو عقل سلیم کا تھوڑا سا باور بھی عظاء کیا ہے وہ این واقعہ منہ

وعزہ نا ہے کو کھ کراس تھے ہر پہنچے بانے ٹہیں روسکنا کہ مرزا قاویانی کو مرفق تھا اورا کر وہ مزیدا متیا لم

ہواہتا ہوتو بھی کہ ایس اے مقبل طریقت کا کام ویس کی اورا طہاء مزید کی کرنے بس بھی کل نہ

مری کے اور فطریت سلیہ بغرات خوررا و ترائی کرے گی ۔ سرف چویائے تق ہو کر تھوڑے ہے ۔

مری فری کر ہوتے ہوئے اور بس معاطر نصف اکنیاں پر بھرتا ہاں کی طرح ماضر ہے اور ہے بھی

محمودہ فی طور پر عن بہ ہوگی اور اس کی ہر امور پر کی کی طاحتہ ہوکہ چونکہ بھرزا تا اویانی کو تھر میت

کومورد فی طور پر عن بہ ہوگی اور اس کی ہر امور پر کی کی طاحتہ ہوکہ چونکہ بھرزا تا اویانی کو تھر میت

مرزا تا دیاتی تھی اور ہے کی اور ہے کی بھی بھی دو تھا ہے متہ موثر نے والی نہ تھی۔ اس کے

مرزا تا دیاتی تورش میات ہے بھی اے الی تھا اور جمال ہمتھی ورس اور کی ان کی مرز تا دیاتی تورش و بات تیں کرد

تیں جگل ٹی اکیا ہے گھے جانے دو خوبگزرے کی جول بیٹس سے دیوائے دو مرزائی گزش کی شیادت میاں تومراتی تھے ہیوی بھی مراتن گئی مرزاقاد مائی تورنز کے ہیں ک

"میری دی کوکوکرال کی عامی ہے۔"

(اخباد الكفرج فينم واحرب بموري واراكست العالم)

باب تومراتی تعامینا بھی مراتی لکلا!

و آکٹر شاہ آواز خال ما حب احمدی جومر ذاقاد یائی کے تعمید ریدن ش سے ہیں تحریر کرتے جی ۔ ا'جب خالیمان سے اس کی ابتداء مومکی او بھر آگی تسل میں بے فقف بیر مرش تعمل مواریدن نی معرت شاہد اس کا الی نے قربان کی جھوکی مراق کا دورہ موتا ہے۔ ''

(رج ج بي 1946 تير ۱۹۸۸ (۱۱ جمست ۱۹۲۹)

حميت يموق المكن يمو جو اللعث يموقو المكن يمو المهم المستسبى لهمه مستنسب الدا وترجيخ شير بارچين معمد مراتی بیٹا

6

مراقی باپ

أجناب مرزاغلام احمقاد بالى فرمات بيس كه مساوية بيراندين فليغدة في قرمات بيس كه "معفرت موی طیدالسلام کی انباع ہے ال 📗 "اورموائے آ مخضرت 🗱 کے وکی نجی اس ، منان کانیس گزرا کہ اس کے اجاع بیں ہی ل کی امت شمی براروں تی پیدا ہوئے ۔'' (الشغيرة المارة الموردة الغيرة ١٩٠١) أنسان ني من جائد " (القول المعل بم ١٢٠) "ماحت نوت تام بركزامتي بين بوسكادر المستعن نادان كهدديا كرتے جي كد مي ﴿ جِرْحُصُ كَالْ هُورِ بِرِ رَسُولِ اللَّهُ كِهِلَا تَا ہِے اسْ كَا ۗ وَوَسِرِ سِي كُلِّي بِيهِ الرَّاسِ كَي وليل بيه | وومرے نی کا ملح اور ایک ہو جانا تصوم اوسے ایس کہ اللہ تعالی قرآن میں قرماتا ہے اً قرآ زیادرمدینیه کی دویے بلکی تمثیع ہے۔اللہ ( و ما اوسلنا من وسول الالعطاع بازن أ [ عُلِ ثَانِفُرا تُابِي وسيا ارسيلنيا مِن [الله]] ( هَيْنَت المنووس ١٦٥) | [وسدول الالبسطياح بساؤن الله "ميخي بر] ش م يعثا بول كراس تيرك نشاندكون بنادي إ رسول مطاع اورا مام بنائے کے لئے بھیجا جاتا مخال کی سوجود (وریس بدشک) ا ہے اس فرض ہے بیس کر کسی دوسرے کا مطبی اور أَ تَأْنِي مُولُ \* (الألاص ١٩٥٥ تروان عيم عيم) " اوان ہے وو محض جس نے کہا کر موائے تو "أيسلي أيبلي لعا صبقتني كرمجاسة و مارا کرد ممیناخ ۔ اے میرے خدا تو نے جھے | مارا کرد ممیناخ کے کیکہ خدا کے فعل انسان کو کیوں چیوز دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو استمتاح نیس سرتے اور سر مش میں کر دیا كرية بالكه اورزياد وفتكر كزاد اور فريانير دار محتاخ كرديات

استناوتمون تبهجا كجاب

( کلوکارے ظیف از انتھل جے متجرا ۱۵ کس ۱۳ کا لوم) صاورتے کمک کومبیر مثالی پینجائی مجی کور واقعہ ل

(براین احدیمی ۵۵۳ ساشر قزائن ۱۹۴۸ (۱۹۳۴) بناتے تیل 🖰

ادر اور اور المحال الم

وردول

 معیدین اور کم بختی جامرا دی ملاحظه بوکران مظاہر دل کو باحث صدرناز وافتار سجھا جار باہے۔ آوا جس قوم سے تغیر دارد ل سے دیا تع ش تخزیب کاسٹھوم میں قبیر ہواس قوم کی ذات ونا مرادی اور بچوٹی تسست ش کم کوکٹ بوسکتاہے۔

تحرآ والجمي ووزبانيق كداسام كارداداري كالوك فتميس كعات يخواور مساوات و پکانت اخیار کے سینوں پر مانیہ لٹا تی تھی۔ بھنستان میں بھنے اپنی بوری آب وہاب سے لہلہار ہاتھا اوراس کی جارد میراد کی اغیار کی دست و بر دیسے محنوظ و مامون حقی به نبروبال دینرن کا خدشه قعارنه بور كا دُر اس كے برگ وارے لدے ہوئے سربروشاداب جمر، مالم شاب كا يددي اوران كى ؟ خوش رحمت ثير، بنزارول كاروال اورمينكلوول ممتازقو شن خوشي وانبسر ط كي زئد كي فر داني وشاه ماني میں بسر کرتی تھیں اور زمین کے کوئے کوئے اور چیے جے یے فرزندان تو حید کے سلیمے ہوئے نڈی ول جراد لشكر شرغرال كي طرح اعلائے كلين الحق أور بيام اس سناتے رہے تھے۔ كي يو جيھے تو ان دلوں اسلام کا طوطی بول رہا تھا بھرا ہ اِ آ ج قوم کا شیرازہ تع بنتری نبیں اہتر ہور ہاہیا ورسب سے بزی فرانی تنگی مرکز کا فقدان جهالت کا دور، تشتیعه وافتراق کا زمانه مطرفه به که نبوت کاز کام اور رسالت کا بہینے زوروں پر ہے ۔ جدہرہ تیمونتنی ، جہاں جاؤ جبوئے رسول ،ارتداو کی آندھیاں اورالہاد کی فضائیں۔ کفر کے بادل نے تیریت کی ہوائیں۔ بدیکٹی کے جھلے اور دہریت کے شلے منافقت كرترب اور تفتح كرج براسلام كربين اورتعبيول كربيل راس الخي عيت ك یقیج بزاروں برس کی بوزمی و نیار سیکنزوں دورگز رے اور یا ہے بڑے افکاب آئے۔ زیانے نے اکثر یونمی کر دنیں کیں اور دنیات و بالا ہو کیا ۔ تمریبہ چودمویں صدی توبہ ہی بھٹی ہے۔ ایک پناہ جس همي مركاري كي اورطقيلي رسول وتكيفه خوارا مام اورسووخور محدث، ومواليته و في اوراه مثام يرست ی مندین کی خبر شدهتی کار و خرمتیک برخی کے بنرے اور ہوائے بعندے ایک حالت بھی تامون رسالت اور دخت امان بمسلم كالقدى **عا**فظ يب

ممرآ وا بھی موج بھی کہائی کی طعت قائی کیا ہے۔ آخر بدخاب ہم پر کیول مسلا ہوا۔ آ وار سب بچے مصیرے کا سامان ہاری انتہائی خفات کا تھج ہے۔ ہم بھی قلت بھی کڑے کو خاطر بھی شدالاتے تھے۔ آج آخ کو کروڑ ہو کراکیک طمی اور جماعت سے خاکف سے مورے ہیں۔ ہواری کھیر جماعت بھیڑوں کے مطلع کے مشاہرے جس سے مرزائی بھیڑ ہے کن مانی مرادی ہی کا کررے جی سے خداجے کہت ہوں اور مراحت سے مجال دے ہیں طب کا بڑیں کھو کھی کرسکہ جی ہے۔ مرزاعیت کے جراحی جومرحت سے مجال دے ہیں طب کا بڑیں کھو کھی کرسکہ جی ہے۔

جھ ڈوپ کی ناؤ تر اوپ کے سارے



#### يسم الله الرحمن الرحيم!

ذات تیری بے عدل دیے مثال
پاک بے بعثا قدر و ووالجلال
ب ترے عم اے اللہ العالمین
ایک پند اللہ نہیں کا کہیں
کس زبان سے ہو ادا تیری ثناء
پنچ کیا بندے کی عش نارما
فو نہیں ہی ج کی عش نارما
ج نہیں ہی ج کی عش نارما

میری کیا یہ طاقت دم اسے جواے میرے پیادے؟ قادمولا جم کی آخریف وقو حیف بیان کردیں اور میری کیا طاقت د جراکت ہے جو تیم ہے انعام واکرام شار کرسکول۔

ویے معم مقبق طاقت وے کہ تیرے دکام بھالا وُں اور تیرے قرآ ان کو میدسے لگا دُں اور اس فتی پر جگہ دول جو قلب سلیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اسے میر سے نہایت ہی رحم وکرم والے کا عامولا بھی تیری جناب بیں تہاہت گرونے از سے گڑ کڑا کر انہاں کرتا ہوں کہ میرے ایمان میں استقامت اور یقین بھی جمت ادادوں بھی یکت اور درتی بھی وسعت وے۔ اسے میرے رب العالمين توف إنى عاج تحقوق بروه احسان عقيم فريايا جس كاهكريه اداكر في يربان قام ے ۔ آو نے اور کارشد و جانب کے لئے ایم یروه کرم کیا جو بیان عی فیس بوسکا۔

مَنْعِ كُورِينَك ، يمول كومبك ، مروكوند ، حسن كورهما في ديء والي آت موف کوگویره آبوکوسک میزادے کوفیا دائر کومورکرے والے واتا۔

ولماكوموز بعشق كوساز ببنبل كويهول بهوكن واعالن ديينة والمسليموقار

طاقت بقوانا في دے كەتىرے بيارے مجيب، رحمة اللعالمين كى مەح يۇ مىغ كرسكون. اورآ ہے کی ایک پیش کوئی جس کے لئے تھم اغذیا حمیٰ ہے د غایر ہے نہا ہے کروں ر

فلل از بعثت سرورعاكم

خلم سکا واستح فو توجس کے میان کرنے سے روح کرزہ پر عمام ہوتی ہے اور تہذیب جس کے من وقال سے ح کرتی ہے۔ ایک ایراہمیا تک مطروش کرتا ہے جس می او مید، . تلمت کے ان سیاہ مخوترا بردول بٹیما بوق میبال تھی ۔ جیسے مدوف بٹی موق ، کربن بھی سورج ما مجرے تاریک باول میں جانداور شاہے کی کوئی انتشاس قدائے وحدہ لاشریک کا نام لیوا ہوجس کی جيمي فم نيازے آشنا ہو۔ وہ خطہ جس کی کل آپادی ہت ریکی، شراب خوری وقمار ہازی وز تا کاری ولل وعارت بن تحقی اور جویر لے درج کے طالم دے رحم دائع ہوئے تھے۔ وہ جوابی بدنا می کے لئے پیدا ہوجے ہی معموم وہے کس لڑ کیوں وزیمہ ودرگور کرنا فرض اولین شار کرتے اور خدا کی اشرف تنوق چند وزیول کے نئے بک جاتی اوران سے حیوانوں جیساسلوک رواز کھا ہاتا۔ و آنعیم ے بے بہرا تھرن سے نا آ اللہ ومعاشرت ہے نیسوں دور اخواق سے کورے تھے بھوما طاخوتی طاقتیں رحما کی طاقتوں سے نبردا زیاد در برس بے ارتھیں اور جونہا ہے۔ ادنی اوٹی اتوں ہے آ لیک میں بول الجع جایا کرتے تھے۔ جیسے معثوق ہے یہ ثق جگر کیا بچال جو جدا ہوں اور برحمہ و جہالت کی آ گەجىبىمى سەلگەتلى قيائل كامقايا كەد تىل

غرض ہر طرت ان کی حالت بری تھی

آ خرخدائے واحد وقدوی کی غیرت نے تقاضا کیا در وحدت وغیرت کے قلزم نے جوش مارا کو تمام جہالت وتعصب کے بے بناہ بودول کوش دخاشاک کی طرح بہا لے مہا اور خورتید مباہت کلمات کے بردول کو جا ک کرہ ہوا تمام ہ ریکیوں کومتور دمسحود کرتا ہوا سارے جہاں كومنوركم فيبايمونانا والحالث كياخوب كهاب یکا کیک ہوئی قیرت عن کو حرکت پڑھاچائب پرھیس ایہ رحمت اوا خاک بعلی نے کی وہ ووبیت چھے آتے ہتے جس کی دینے شمادت ہوئے کیلوئے آشہ سے اوریا وطاعے خلیل ور لویہ سمج

"ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیتك و بزكیهم و یعلیهم الکتاب والحکمه (بغرمیهم و یعلیهم الکتاب والحکمه (بغرمیه) "فرده نم کاجداد به حرسا برایم شل الله جمن که اومان میده می با لک اللک نفر قان جمید می بهت کی فریزان فرات کی بعد یک دعام و الن کی ول آرد ب افرای قص که ادر جمن کے لئے وقت البحی تعتقی تعابیان فرائی کے ادر جمن کے لئے وقت البحی تعتقی تعابیان فرائی کے ادر جمن کے لئے وقت البحی تعتقی تعابیان فرائی کے ادر جمن کے لئے وقت البحی تعتقی تعابیان فرائی کے اور جو کار منسوران الله الاسلام (آل عسران الله) الاسلام (آل عسران الله) الاسلام (آل عسران الله) الاسلام (آل عسران الله) الاسلام الله الاسلام (آل عسران الله) المسلام الله الاسلام (آل عسران الله) المسلام (آل عسران الله) المسلام الله الاسلام (آل عسران الله) المسلام (آل عسران الله) الله (آل عسران الله) المسلام (آل

بڑار یا۔ بھوتم واکن یہ ملک وگلاب خوز نام تو محفق کماں ہے اوٹی است

ورونیا میں محرسب سے بہلا خدا کا مطلق آنک معارفتہ جس ہو کا ازل جی مشیت نے تعاجس کو تا کا سے سیاس کھرے ہے کا چشہ ہدگی کا

رے اس سے مردم آئی نہ خاک بری ہوگئی ساری محقق خدا ک

اوراب مواسے آس وہ العالمين كتاروز قيامت كوئى دوسرى تبدت كى بارش كال اى فيمى وقير يمكن ہے كوئو آ ہے كوئوت كے قعر كى آخرى البند الدوشان شى لانبى بعدى كما كيا ہاوراس عالم كيريارش كوك افقا للذابى اور تبوت كوفساتم الشبيين كے بياد سے القاب سے بھيٹ جيش ميں كے لئے قواز آكيا ہے۔

وہ تر بہت کا نتینشاہ جب مساوات کا طم کے کرافتنا ہے تو شاق ایجان وقت مفاطین کرزہ برا تدام اور بادشاد بہ بھٹست تیریت ہوکراس کا سبب دریافت کرنے ہے مجبود دو جائے ہیں۔ جس کا جزاب ید یاجا تا ہے کہ جرواستہ اوکی فرح ن مکوشکی رفعست کا دکس بھیا یاسی جاسی ہیں۔

جمس کا جواب ید یاجا ج ہے کہ جرواستبداد کی فرجون کو تھی رفست کا بل بھیا ہی جا تی جی ہے۔

دو آ مذر کا الل اور مجدالہ کا قرآبال، میدالسلاب کا ہو از فعا ہزدگ، چا جس کی کورنے لارسب فید و احسین الحدیث کاب معظیمات کرتی ہادر جس کے در آلور کو واقعی اور واقعی اور جس کے در آلور کو واقعی اور واقعی اور جس کے در آلور کو واقعی اور جس کے در آلور کو واقعی میارک کو مازار قرآب میں دو تاہید دی جا اور جس کے افلار جس کے در خالات سورہ جس کے اور ان میں کہ اور ایسے می جس اور جس کے افلار جس کے بیان کا جس کہ ماری ہو گئے ہور جس کی افلات میں اور جس کی اور جس کی افلات اور خوص میں اور جس کی اور شرک اور سلوت کو جس کی اور ان کی اور انہوں کو جس میں اور جس کی زبان فیش کر جمان کے جو دورہ واقعی اور جس کی اور انہوں کو جس اب منسطق عن المجان کی اور انہوں کو حسا بسند طبق عن المجان کی تاریخ کی کی تاریخ کی اور انہوں کو کرنے کی کا در بھی جس میں اور جو انتی میں اور جس کی اور انہوں کی ور میں اور جس کی در انہوں کی اور انہوں کو کرنے کی اور انہوں کو جس کی در ان ان میں اور جس کی زبان فیش کر جسان کی جسان میں میں ور در بھی ہورے کی اور انہوں کی در انہوں کی در انہوں کو کا در انہوں کو کرنے کی اور آلوں کی در انہوں کو کرنے کی تاریخ کی کا در انہوں کو کرنے کی در تاور در بھی کی در اور کو کی در انہوں کو کرنے کی کا در انہوں کی در انہوں کو کرنے کی کا در بھی ہورے کی کور کی اور کو کی کور کی کا در کو کی کا در کو کی کور کی کا در کا در کو کی کور کی کا در کا در کو کی کور کی کا در کور کی کور کی کا در کور کی کور کی کا در کور کی کا در کور کی کا در کور کی کا در کور کی کور کی کور کی کا در کور کی کور کی کا در کور کی کا در کور کی کا در کا کا در کا کا در کا کا در کور کی کا در کا در کور کی کا در کا کا در کا

و مخلیل اللہ کے دریا کا کو ہر جس کوشکم اور می میں دریتیم بنایا کیا ہواور جس کی دالدہ ا ماجد دس بلوٹ سے بہت وششر واٹ مغارفت دے چکی ہواور جس کا دا دا لم اصرف سات برک کی جمر میں رائی ملک بھا ہوگیا ہواور جس کے صرف شدائے واحد کے اقراد کرنے سے باطل سعبود وال سے نام کیو بات کے دشمی اور خون کے بیاسے ہو میکے بول اور عدم تعاون اوراح ارسانی شدیکو ہوں اور بہال تک مجدد کر وج اس کہ وطن مزیخ کو عرف اس تھمور کے بدلے کے وہ ایک ایشکی عبادے کیوں کرنا ہے نجے ہاد کہ جادے۔

> تیرے احکام نے فتح وکل ساکت ذبال کردی ند ہونا کلل کرمند مے تو بتلاستے کہ کیا تو تھ

دہ اس وسلامی کے جرنا پیدا کرا کہ شناور ہا وجود یکہ حادث زبانہ سے ہوں متایا کیا قا اور طرح طرح کے اتنا و معیدت میں قدم قدم پرامتا ہا آنہ با آیا اور جب اس کے قدموں میں فرد جواہر کے ڈیور اور حسینا تان حرب کے قلاح کا سنندیش کیا کہا اور کہا تھیا کہ بنول کی غاصت چھوڑ و سے اور خدائے واحد کی فلیم کو بند کرد سے تو وہ اس وا شقی کا شیخ اور جل کو یا ہوا کے حمیم مہاکر میر سے دائے باتھ میرمورٹ اور بائمی پر جا تدریکو و یا جا ہے تب بھی خدا کی تھم بیکام جاد کا درہ جا

على زياده تغميل ش ال موقد ير جانانيل جابنا د مرا مطلب رسول باكسته في كا مبادك ذعر كي برايك بكل ي بمكن جوير سامل مواند كي توعيت يردو في ذالے كے لئے خرور كا ب بزے تعمارے بديدنا غرين كرد باموں -

برمال فرر مرا ملطة فداوال والى في ان جال وان يوم وحق، بدوال كاتون

ومعاشرت كےمب باب سكھائے اور انها كي طبيعت جوفطرنا جنگجووز تنج بودئي تقي تبليغ كي طرف را قب کی اوراعلائے تھے۔ الحق کے لئے انہیں تہارت وجہاد کا شوق ولریا۔ وہ بدوجن کو پہینہ بھر ردنی، میننے کو کیڑ اور ہے کوجمونیز ابھی میسر نہ ہوتا تھا۔ آتاہے نامداد کے تعلیم ہے اس قدر بیرہ در ہوئے کردلع مسکوں جم پھنٹ کے ہالک ہے اوراس او بی کالج کے بال جس جس کی میست صرف تحجور کے بنول سے بیکٹی (معنی مجد نبری) ش بیٹو کرد نیا کے بادشاہوں کے لیمل ہوئے بھر واہ رے تعلیم اور اس کا باک آٹر کر تخوت ورح زنت وا بازت رتھسب نام کو بھی شدآ ہے وہ خلیفہ جر آ قائے نا عار حضرت محمصلی علی کا جان تھی ہوتا اور جس کی دیت سے بادشاہ کرزے اور جس کے اشارے سے حکومتوں کے تختے اللتے اور بنتے۔ اس کا تخت مجور کی جنائی اور وہ مجی خدا کی زين براورفثان بدن براودكرنزوه محيمونا ادريي ترشدورالهد حسل على محمد وال محمد! وہ شہلوں کے جس کے لیکھنت اقلاک بینے اور جس کی ذات یا حث بچو میں روز گار ہوئی ۔ کمر کا کام کاج خود فرمال کرتے ۔ آٹا کو تدھ لیتے اور کیڑے کو پوتد لگا لیتے۔ بیوا وَن کوسودا سلف ال دين ، بتيمول سن شفشت بيكسول يردم ، حاجمند كم موال كوعموماً مجمى رد شفر مات ،خود پیدې پقر بانده لیت اورموان کی هم بري کرديته وه د دف الرحيم جو خطام پائل تواور چس کی نگاه لغنب شن ایک اعلی وصف بیرتها که وه خط بین زخمی جوخریون کا الجا اورمنعینون کا ما دانتما ا درجر لهاس فاخره کونا پیندفر مایا کرتے اور باحث رفونت مجھتے ، اورو، جمایک بیدجاہے بتراروں دیتا رووز آ کے گھر جس ایک دات رکھنا ہند و قرمائے اور جب تک راہ خدا شرام رف ندکر لینے گھر تشریف قربامونا لینند نقرباتے اور وہ جوراگ اور فوٹوے بی<sub>ا گی</sub>تی ہے منع قربائے اور وہ جوہ نوت الحی ش اس قدر منبک دوامل الی موت کدر نا د انبها ، به نیاز موجات اور قدم مبارک متورم مو جائے اور جن کوقم الیل کانتم از را شفتت ملیا اور جو سیاد یاول اور اند حیری کے آئے ہے خالف ے ہوكر مولا كريم ہے وست بدو عام ہوئے اور موض كرتے كه باراتها كند اور محمود كى طرح شاہد جن كاخيال تعاكريه بادل مارب كعين ل كوسراب كراكارات مواناكريم تيرالوونده ب كرجب كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا إِلَيْكِ \* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَدِّيهِمْ وَانْتَ فَيَهِمْ (انقال ٣٢٠) " وہ است کا تخواراً قادہ دلی وی تک کا بیابر ہزا نے دائے نانے کے لئے اٹک لٹک بيش بالعيني فيود كيا بس ك بعدكى اوهيمت كاخرورت وأثيل واق كالاح الليوم الكعلت الكم دينكم واتمعت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام بيناً (مانده:٦) "الكا و کن عمل اور تعدال سے داختی اور ۱۵ رسے لئے اس کے اسوہ حسند کی اطاعت بی فرض کرتے کا تھم موال کی جناب سے خلا القدد کیان لکم فی رسبول الله اسدوة حسنة (احزاب:۱۰)"
اوراس محمر کے بعد کی تمام باتی بوصد قربا کی اور پرصت کو گرائی بنا پاور گرائی کو تاریخ کر آل و باید کی افغال اثبیم لے بلقون دیا۔ انسلام ملک افغال اثبیم لے بلقون اسمد و اکتر هم علیٰ من تغزل المشبطن و تغزل علیٰ کل افغال اثبیم لے بلقون اسمد و اکتر هم علیٰ من تغزل المشبطان و المغالف و المعالم المنابع می کل وادبیم مون و و انهم بقولون مالا یفعلون و الا الذین آمغوا و عملو المصلحت و البیم می المنابع و المنابع و المنابع می المنابع و المنابع المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع و المنابع المنابع و المنابع و المنابع المنابع و المنابع

مبھان اللہ! کہا تھنیف الغاظ جی کہشیطان ہرمجوٹ بات بنانے والے پر اقرتے جی ۔ بیٹیس فرمایا کرمجوٹ ہوئے والے پر یا کہنے والے براقرتے جیں رقیش بکرقرمایا کہاس

گنبگار پرازی بین بوجموئی باخی بنا تا ہو۔ شائد کا بمن نوک بوشیطان کے تالع ہوجائے اور اکثر شیطان ان کی عدد کرتا تو وہ کوئی بات کید دیے کہ قان کا م بین ہوگا اور اگر وہ دیا تی ہوجا تا تو ان کی شہرت ہوجائی اور اس طریقت سے اسپنٹ آپ کو بہت بڑھا لیتے ۔ یہاں تک وہ اسپنٹے تھم باطل میں خدائی کا ایک شریک مشہود کرتے اور اس کی آریج کل بھی ہزاروں مثالیس ہیں جو بوقت مناسب عیش کی جائمیں گی۔ انعشاء اللہ تعالی ا

شيفان

ٹا ظرین الب ہم آپ کی خدمت ہیں شیطان کی تھوڈی متیقت پڑٹی کرتے ہیں کہ ہید کیاباد بھی چس کا ذکرفر کا ان جمید میں باز ہار ہوا اور چس کے شرسے بنا دیا تھنے کا تھم و یا حمیا اور چس کو انسان کا صرت وشن باز ہار کہا حمیا۔

" قبل اتما انا منذر - و ما من اله إلا الله الواحد القهار - رب السنوت والأرض وسابيلتهما العزيز الغفاراء فل هو تبؤاعظهم انتم عنه معرضون -ماكان لي من علم بالملا الاعلى الايختصمون - أن يوجئ الى الا إنما أنا نشير مبيان - إذ قبال ربك للملككة إني خالق بشراً من طين - فإذا سريته ونفخت فيته من روحي فقعوا له سجدين · فسجد الملككة كلهم اجمعون · الا أمليس استكبر وكان من الكثرين - قال باابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين - قال اناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طبين · قبال فاخرج منها فانك رجيم · وان عليك لعنتم الى يوم الدين · قال رب فياسطوني التي يوم يبعثون - قال نئنك من المنظرين - الي يوم الوقت المتعلوم، قال فيعزتك لا غوينهم اجمعين، الاعبادك منهم الخلصين، قال ف النحق والنحق اقول · لا ملكن جهتم منك ومين تبعك منهم أجمعين · قل ما المطبكم عقيه من اجر وما لنا من المتكلفين ان هوالا ذكر للعلمين - والتعلمن ا تباه بعد حین (ص: ۱۵ تا ۸۸) ' ﴿ كُوسُوا حَالَ كُنِينَ كُمِنْ وَالْ مُولِ اورْكُنْ کوئی معبود کراللہ اکیا عالب برورد کارآ سالول کا اورز شن کا اور جو کھودرمیان ان کے ہے خالب بخشے والا کہ دوقیا مت کی خبر بری ہے تم اس ہے مند پھیر نے واپ ہو آئیں ہے جھے کو بھی کھی ما تھ فرشتوں سرداروں بلند کے جس وقت جنگز تے تھے تبین وی کی جاتی میری طرف محرب*ے کہ* جس ڈراسنے والا موں۔ طاہر جس وقت کہا برورد کار میرے نے واسطے فرشتول کے محقیق عمل بدوا

ائن مبازك ركوع كي آيات جم كودوبا تفي ميان فرماني جيل به

الآل من پیکسروره لېفرمات چې که لوگواس او که چې و سرف اس کی و آوم کی . طرف سے مرف درانے والا مون

کہ بندہ بھی ہوں اگر کا اور ایکی تھی

 ودن اورڈ واؤن تا کر جمہیں کوئی شربہ کا و ہے اور فرما یا جھ کو کیا خبر تھی فرطنتوں کے جھٹڑ اکرنے کی اور جہب تک بڈ رہیدو تی الٰ کی جھ کونہ جہا گی تک ہی میرے چاہوئے کی ولیل ہے جر بڈر ہیدوتی جہا اُل کی ہے۔ اس کے بعد اس مرودو از کی کا واقعہ جان قربا کرڈ وایا تھیا ہے کہ خبروار ما لیک عیش کے خرمان سے مرتا کی ندکرنا اور اسپیٹا ہے کو با جز مجھٹا اور عبادت پر ناڈرز کر تا ورزتم بھی اس کے ساتھی جو جاؤے کے اور تیما را فرمکا ڈ جہنم جو کار کیونکہ ہیا کی کا اگل فیملے۔

ودئم .... الله جل شاند نے فرایا کہ جرے جیب عمل نے تھم دیا تھ واسطے قیام فرشتوں کے کہ جس چوا کہ وال ہول ۔ انسان کو کی ہے اور جس وقت بھی اس کو ورست کروں اور دورج اس بھی چونک وول آئی تم کرواس کے آئے جدہ جس ۔ لیس کیا قیام فرشتوں ۔ نیس کرایش نے ذرکیا ہو جم کہ اسے بی جھ کہ اسے ایکس کی چڑے نے تام کہ کا کہ واسطے اس چڑ کے کستایا ہم نے اس کو ایکن قدرت کا خدسے کیا تحمر کیا تو نے بی کہ باتھ ہو جے والوں ہے جھا تو ایس نے جواب ویا کہ بھی اس کے بی اور اس کو باتھ ہو جے والوں ہے جھا تو ایس نے جواب ویا کہ شرایس سے بہتر ہوں ۔ بیوا کیا تو نے بھی قا کس سے اور اس کو کہا تھر جے والوں ہے کہا تو ایس سے جمال کے جواب ویا کہ شرایس سے بہتر ہوں ۔ بیوا کیا تو نے بھی قا کہ سے اور اس کو کہا کہ واسطے کہا دیا ہو سے بھی اور سے میں کہا کہ اور اس کو کہا کہ اور اس کو بھی تھا کہ اور میں گئی کہا ہے وقت تک مہلت مسلمت و سے بھی کو اس کے بھی گئی جواب کی گئی کر اور اس کو بھی تھا ممان انسانوں کو کو مواب ان خاص میں ہے تو جہ ہے تھی جواب کی جواب کی دورہ کی جواب کی دورہ کی جواب کے دورہ کی جواب کی دورہ کی دورہ

اس کا تجید بالگا کرشیطان انسان کا صرت بخن ہے۔ اس سے بچا جا ہے اور اس کا طرح ہیں ہے۔ بھا جا ہے اور اس کا طرح ہیں ہے۔ اس سے بچا جا ہے اور اس کا طرح ہیں ہے۔ کروہ دموسوں کی آر بہت افوذ ہا اللہ سے کرنی جا ہے کہ اور مواج ہے اور اس کے بوالد ہے۔ کرنی جا ہے اور مواج ہے اور دوی محم ہوگا اور اور مواج ہے در دوی محم ہوگا اور موجع ہے ہوگا اور موجع ہوگا اور اس طرح ہیں ہوگا اور موجع ہے ہوگا اور موجع ہے ہوگا اور موجع ہے ہے کی کروہ ہے ہے ہوگا اور موجع ہے ہے کہ کروہ ہے۔ کردی جا ہے در دوی محم ہوگا اور موجع ہے ہے ہوگا اور موجع ہے ہے کی کروہ ہے ہے ہوگا اور موجع ہے ہے ہوگا اور موجع ہے ہے ہوگا اور موجع ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے کہ کروہ ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے دور اور کروہ ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے دور اور کروہ ہے ہے ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے کہ کروہ ہے ہے ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہے ہے ہے ہوگا ہے ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے۔ ہے ہے ہوگا ہوگا ہے ہو

400

ب زندان نعنت مرقآر حرو

تحبر عزازیل رو خوار کرد متحدان آیات کامینکلار

ا ۱۰۰۰ کمشیطان ہرجموت وات بنائے والے براٹر تے ہیں۔

ا 💎 شاعر کمراه لوگر بهوت تیل به

سى ... شىمان كبركراب دركباب شراس من ممزودات

ایمان کی مفتول بھی ایک مشت کے گئی ہے" لا شفسوق بیسن احصد میں رسالیہ (انبسفر ۱۰۵۱) ''میخی موکن و واوگ جی جو تجہودان کے دومیان فرق کی کھتے رکینی سب کا کیسائی کھتے اددان کی لائٹ بھی فرق تیم الاست ر

چنانچاس کی تعدیق فود سروریا لہنگائے نے کردی۔

''فرطانِ بحکوہ فیس بین کی سے مقابلاً تشغیلت شدہ دیکی انسیاست جس بھی میری برتی ا نوران کی چکٹ ہوئی ہور کی تھام ہے ام برائیسے بی چشراص سے سیراب ہوگرا کیسے ہیا کہ سنگھر کے کرآئے تھے۔ بوشل نے کرآ یہ ہوئی۔ بال فرق یہ سیے کرجھ پر نیوت تھے ہوا در برے جدتا تیام زماندہ کی دومرا انجی شدہ ہے گا''اوراک نے بھرکوان یا کہ گھات کی تعلیم وق گل' کھین بساللہ و سالاشک تب و کتیب ورسیانہ لا ضفرق بین احد من رسیلہ وقالوا سععنا و اطعفا غفر انک ربینا اولیک العصور (مقرہ ۱۵۰۰)''

کراجیان لائے ہم اور انشاقیال کے اور فرشتوں اس کے کے ادر کی بول اس کے کے اور کی بول اس ک کے اور رہوں اس ک کے اور اور رمونوں اس کے کے جیس فرق کرتے ہم ورمیان حقیروں اس کے سے اور کیتے جیس ہم کہ منا ہم نے تھم اور املاعت کری ہم نے بحق وے اسے دب جارے اور تیری طرف عی ہم نے مجرجا ہا ہے۔ آنچہ اس کا رہوا۔

م میں اس سے میں اس میں اس میار باتوں سے جوادم بیان موجک ایس کی ایک ہے گی۔ متحرف دوکاد دمو کن شاہ وگادر شیطان کا ساتی ہوگا۔

''ولیف فضلفا بعض الفیدین علی بعض و آنینا داؤد ا زبود ا (بنی السوائیل ۱۰۰) ''یارنا را با بسال کا مطلب بیست کهم سفایس نیمن نبول کیمن برخشیئت دی . میخ کمی نجی کوایک قوم کی طرف اورکی نجی کوایک ملک کی طرف کمی کوول بزارانسانوں کی جارت کے لئے کس کوایک لا کھا نیانوں کی جارت کے لئے اورکی کوصاحب کمآب بنایا۔ محرمولا کرچے فود فرمانے جس کریم نے فضیلت دی اور میر سے جیسی تک کرم جہان کے سلیم موسفار دیا۔ اب میدها دا کام خیم که برایم کمل کی جھا در کمی کی تعریف کریں۔ ہم کوقو پینکم ویو کرتم ان بھی تغریق مذکر و بلک سب کو کیسان موانت کرداودائ کو جزواجا ن مجھو۔

اب اس سارے بیان کا تیجہ جس کے لئے ہم نے قار کین کوائی فکر آنکیف دی کیا ہور میں ٹی کرکے اس کواسپٹا ڈین نیٹن کرتے کے بعد حسب وحدہ اصل قوش جس کے لئے بیاتم اخوایا کیا ہے توجہ فرما کیں۔

متجداده جام كركوين كالاي

اس کو جو (شاعر تمراہ لوگوں کی بیرون کرے گا) کیونکد (شاعر کمراہ ہوتے ہیں)اور وہ عوراً جونے تھے بنا کرد نیا کوفلارات برگامز رنا کرستے ہیں۔

ا تن کو جو تکمبر کرے گا اور کے گا کہ شن خدنے فرمن دو ہے بھتر ہوں ۔ اس کو جو رمولوں کی جمیم و قذ کس کر ہے گا اور ان عمل قر ایل ڈا لے گا۔

اس کو جوآ بات کی نسوتغییر کرے لوگول کو بریکائے گا اور اپنے سنید سطنب بنائے کی کوشش کرے گا۔

بزار بزار اصان اس قد ورقیوم کا ہے۔ جس نے جاری رشدہ ہا ہے۔ کے لئے ایک ایک میادک ہے گئے ایک ایک اس کی نظیری تبیل ایک ایسا درس لیے جس کے نظیری تبیل ایک ایسا درس لی بھی است کی مخواری اور خداری اور خداری کے سے ولی اور وقع اور وقع اور واقع اور واقع لی جو ابر اور ایسے ذریع اصول اور ایسے تو کی خوار ہا اور دلی اور مدلی اور مدلی اور حالی اور عمل اور حالی اور عمل اور حالی حالی جو ایسان کھی کھا تا ایس کھا تا اور مرز ما میں اور حوالی کی سے تیس بھی وہ اس حالی جو ایسان کھی کھا تا اور مرز ما میں اور حالی اور اس حالی میں کہا تھا ہو اس حالی اور میں اور حالی اور ح

کی مدین ج می ۱۳۵۰ کاب انتخان واشراط الباعد، ترکی ج می ۱۳۵۰ واب النقل واشراط الباعد، ترکی ج می ۱۳۵۰ واب الآخوم الباحد کی خرج السید کسید الله النقل النقل

عيوساكا فتم كروسية والاون دير العدول أيانين آستاكات

خل آن کا کات نے اپنے مہیں کو پرجلا دیا تھا کرتے ہے گی است شر تھی جو الے فریق الی بھی پیدا ہواں کے جن کے بودے دو تھیں میں شیطان پر اسوسر بڑی شدوند سے بحر دے گا کہ وہ زخم باطن میں کی القدین رحال کرا ہے تھی تھا تھا تھا کہ خواج بنائین عالیا اور باب بوت العظیہ بھیشہ کے سے بتد کردیا گیا ہے وکدوین کی تھا تھت کا ذریع ہے خود سے لیا ۔ لبقا اجب وین کمل ہی ر بااور اس میں کوئی کوئی شخص زیروز برکا اصافیات کرنے گا تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی شمیر نبرت البادت کے کا فذی پھول مناہے کی تحت کوارہ کرے اور مان نہ مان میں تیرام میں ان کا صداق ہو۔

دومری مدیده (خرانی انجم نکوش ۱۸۱۱ تا سرید نبر ۱۷۲۷)" لا تسفید و السساعة حتین بسخرج تلانون کفاب آخره و الاعور الدجال " فرمایا قیامت می تشد آنم ق ند موکی جب تک بیش پزسر مجموعهٔ فرمی کا برزیم الیس ، جوکه نوت کا انوکی کریں گے۔

بحان الفرکس زورے اس بات کی آس کروی کرفیرواراے میری است بھول نہ جاتا اور یادر کھنا کرتی مت کا کم بی شاہد گیا۔ جب تک بیٹمی شیطان کے چینے نیڈ جا کیں اور ایک و نا کو محرور کرکے اسپنے کوئینم کا ایندھن نہ بعالین بہ ورا کیک کور حدیث تھی ابور افرایا۔

''سیدکون فی امتی کیفاہوں دجائوں والنا خاتم النبیین لا فہی بعدی (مشکوۃ ص۱۶۰ کشاب العنن) ''میرکامت پی گفاپ دجائی ہول کے اوریک میون کلم کرنے والاجول دیرے بعد کوئی کیائیں ہوگا۔ الشائف کیائی واضح الفاظ ہیں۔

کر بایا میرے جدم ہوئے اور قریق ہوں سے قربایا وہ باوجو کے کئیں ہے ہم اس بڑے۔ پھر ایسا ویکل کریں ہے اور کئیں ہے کہ بھی ٹی بھی بٹل رفیرداد یاد دکھنا وہ شیبان سے پہلے موں ہے۔ جموعے اور قریبی مول ہے۔ کو کھ بھی نبوت کے تعربی آخری ایدن جوریا اور میرے بعد کوئی تی شاہ گا۔

بگرنیک اورصدیت می تبوت کونیان سنده وقره یک آکسو کسان بسعدی نبی لکنن حصر این الشطاب (مشکوهٔ باب مقاقب عدر عدر ۱۳۰۰) آکر میرست بعدکونی نجامی آوده حغرت فرایو کے مگرنی میرست بعدکوئی شہوکات

ل "عين ابني هيريس قال قال وسول الله تَهَيَّدُ وسلم ولقد كان فيما قيلكم من الامم محدثون فان يك في امتى احد قائه عمر متفق عليه (مشكوة صرفه عرب مناقب عمر)" اس شرحتود کے ازراہ شفتت ایک مثال دے کراور نام سے کر بتانے کہا آگر کوئی ٹی میر سے بعد آنا ہونا کو وہ معنوست جمریو ہے جو خلیف بالی تھے۔

تارن شاہرے کوال چلن القدر اسی سے اسلام کی جو خدمت کی اور قرور فرویا وہ کی دومری کو خدمت تیں ہو گی۔ آپ نے لوسوم ہم ہمیں ہوا کمی اور کا و سے فوسو تھے اپنے قد موں سے پیچے دوند و سے اور اگر ہز مؤرخ ان کودی گریت ہیروآ ف اسلام ان کے نام سے یا دکرتے جی اور معلق میں کہ اگر ایک اور تھر ہوتا تو تمام و نیام اسلام ہی اسلام اوتا ہے گرآپ کی جارت کی کو مدالد کرواتے معلوم ہوگا کیآ مختر سے تھاتھ کی خلاجی کو تھر تھے اورای برناز کیا کرتے ۔

"عن أبى هريرة عن النبي ألهة الكانت بنو اسرائيل تسوسهم الا نبيد كلما هلك نبي خلف نبي وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا نباتاء مرفايا رسول الله قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم قان الله سائلهم عدا استرعاهم (مشاري شريف م م ١٩٠٠ و مذكر بني اسرائيل، سلم ج "هر ١٤٠ مال وجود الوفاييعة الغيينة)"

روایت ہے الی ہری قسے تقل کی چیم خدا ہے کہ کہ کرتے تھے تی اسرائٹن کی ادب مکھاتے تھے ان کوا جیاہ جہ کہ سرتے ایک کی جائٹین ہوئے ان کے اور نے اور تھیں جائے ہی ہائٹیں اسے کے کرنیں آئے والا تھا جد میر سنا در بول کے بعد میر سامیر اور بہت ہوں کے عرض کیا تھا۔ ایک کیا تھر قربائے ہو۔ ہم کو بھی جبکہ بہت ہوں کے امیر بعد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان جی تازی آئیں شان کی کیا فر اسے ہو تھیں کرنے کوائن وقت فر بالا بوری کرور بیت پہلے کی۔ پھر پہلے کی اجاع پہلے خلیف کیجے۔ اگر ہو دی دومرا اجائ تہ بھیے تقل کی بینادی اور مسلم نے۔

یعی دسول کریم نے قرمایا کہ بنی اسرائیں ہیں ہے در پے پیٹیمرآ یا کرتے ہم مریبر ہے جد چوکل کوئی ٹی ٹیمن ہے۔ اس سے بنوے نے پیٹیمرواں کے قبیلے یہ میبر ہیں آئیمیں کے قرع حرض کیا محالات نے جب بہت سے میرموں کے قریم کس کیا دی دی کر ٹی ٹر یا پہلے امیر کی ہیروی کرنا ہے۔ '''

"وعن عرباض ابن ساريةً عن رسول الله تُبَيَدُ انه قال اتى عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طبئته وساخبركم باؤل امرى دعوت ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا الى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج لهنا نور اخساءت فها منه قصور الشام رواه البغوى في شرح السنة ص١٢ علا حديث نبير ٢٥٠٠ "روايت عم باخرين رارشعاس خ لقل کی رسول افتلط سے بیر کرتم بایا جھتی شم آگھیا ہوا ہوں۔ اللہ کے نزد کیے فتم تحریف والا نہوں کا کہ بعد میرے کوئی نمی شہوراس حال شل کر چھتی البتہ ہوئے ہے۔ آ وم علیہ السنام زمین مراجی مئی ترویم می مول میں اور اب خبر دول شم تم کوساتھ اقرال امرائے کے کردہ دعام معترے ایراہیم علیہ السلام کی ہے اور غیز بدستوراق کی امر تو شخری دھیے میں علیہ انسان می ہے۔ نیمنی کہ جیسے کہ اس آ بت جم ہے۔

"ربيشراً برسول ياتي من بعدي اسمه لحدد (صفيد)"

اور بھڑ بدستوراؤل امر میرا خواب و یکنا میری مال کا کرد یکھا انہوں نے جب جنا بھی کوادر محتیق کا ہم ہوا میری مال کے لئے اکیا اور کرروش ہوئے ان کے لئے اس لاد ہے کل شام کے۔

سبوان الله إكماني فوب فر الم كلما بواتقاد على فروك الله تعالى سيختم كرت والا تبول كار لين مول كريم كى جناب على يبلغ وان على هن تم كرية والاتبول كالكما باجا تعاريق نبرت نداك شيت شريح مي فتم تحقى اورائعي مغرب آدم كانيا على بنا تعالاوالي السائل مى دور محا تبيل يموكي في تحقى اور على مغرب الدام كي وعامون روينا وابعث فيهم اوجهل طيالسلام كا بشارت مول ر" ومبشو أبوسول ياتى عن بعدى اسعه المعد (صف: ١) " كا معدا آل جول اور جب عمل ولد مواخل في مرى والده ابده ني جونواب ويكما كرور سبداوراك تقدرواني

" وعمن سبعيد لبين وقياصٌ قال فال رسول الله تَكُلَّدُ لعلى انت منى يعتزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى (مملم ع تص١٧٥ بأب من نضاط على ابن ابي طالب)"

اورمعرت على ترم الله وجدت معلق فرما كدانسا حديدة الدعلم وعلى بالبه ا (كسند الدعدان ١٠ حد ١٠ حد ١٠ حديث نصو ٢٠٠٥) "الين عن عم الم كاشيرمول اوداً اك كا ودوازه ب اود يُعرف يا كرمعرت على عمل اورجى عمل وي أسبت ب- يوموق طيدالسلام كو إموازا عليراسلام سن محرف ق صرف بيدب كربادوان عليراسلام يخيو تعاود ميرسد بعون و تتم ب-اس لح معرب على فيمريس - تارکین کرام ایمی نے پینکو وں مدینوں پی مرف چھ آیک علی فی ٹین ہے کہ کہ میرا اصل معمون کھوا در سے اور چھ کرچھ آیک مدیثوں کی آپ معنوات کے کہا ہے کہ لئے جس علی معمون آ سافی سے کھی بھی آ جا و سے شرورت کی ہائی کئے جی معرف دواور مدیثیں آ پ کی خدمت علی معاطر کو آ سافی سے واقع کرتے کے لئے چڑی کر کے آ کرسٹف کے آفل چڑی کروں کا اورتیج انظر کین کرام پرچھوڑ دول گا۔ آل عن ابنی عربیو قابل قبل وسوف الله ٹیکٹ مثلی من حسن بنیانه الا موضع تلک اللبنه فکنت انصدوت موضع اللبنة ختم ہی الرسل و فی روایة انا اللبنة و انا خاتم النبیین (مشکرة میں ایمان ماک فضائل

دوا بہت ہا ہو ہرج ہے۔ کہا تر اؤر مول انتظافہ نے مثل میری اورش انہا می جیے۔ کرایک کل ہے آگئی بنائی کی ویاداس کے کردچوڈ دی گی اس کل سے ایک این این دی جگر پھر گراہ پھرتے گئے۔ اس کل سے دیکن واضاری کی ٹول ہے ہوئٹ ہوا کہ بندگ بھر نے این دیا اور کو فی سے محراس این کی جگر خال دی گی رہے وہ دو خاروز تن کی ٹول ہے ہوئٹ ہوا کہ بندگ بھر نے این دایت بھر ہے ٹیل بھر ہول مثال ای این دو کے اور بھر ہول تنم کے مجھے ساتھ میرے موٹ اور ایک دوایت بھر ہے ٹیس بھر ہول مثال ای این دی اور شر بھر اورش میں مول تنم کرنے والا نوی کا۔

دمول الفنططية فرمات ميں كسيري اور يہم ويُجرون كامثال الى ہے بيسے كى سنة أيك نهايت عى خوبصورت كل بنوي ور كرايك كون بير معرف ايك اينت كى جگه خالى دوكى جودود مير سنة كے سے وہ اينت كى جگه بريموكى مواورات مى مى كنجائش عى يوكى ندرى بورسى وورش وينت كى نين فرمايا ميں قرفري ارتباع بول اورميرے بعد نوبت فنم ہے۔

" صلیکم بسستنی و سسنة السفاعاء الواشدین ( مشکوة س ۳۰ بات تعتصده بدا کنند والسنة) " ثم اوگ پرساه *دیر ساخافات داشوین حکام بینغ کاپ* اورلازم کرایک

حديث شريف عمرا الاسب

معنزے جبیری ملعم ہے روابت ہے کہ حضا ملکتے نے فر مایا کریس ہوا گی ہے۔ عمر اسم و مامی کو شراع قب اور عاقب کے عنی جس کے جد کی بی نہ ہوگا ۔ (ملکز اس حالا والیہ اور اللہ اور اللہ اور م ورار جم ملکتی دونانوں ایوسوی اهبری احدوی ہے کرحنوں کا نے ہمارے سائے تی ایک ٹام اپنے ڈکر فریائے بچر کامر (منعی ) کے من ڈا فرالد نیا (ص۱۵ ایستا پر بابینا)

کیمیائے سعاوت (ترجرا تمیر جائے ہیں) عمل الم خزال ختم نوت ہوٹر مائے ہیں: "کیریا خر مدر مول ماد ملک مختل فرستان و نیوت دے جدم کمال دستا ہو، فیکا فریادے رقع کی دائیو و بائی بسیب اورا خاتم الائمیا کر دکھ بعدا زوے کی تحقیم زمانشد"

( كاب بيد طدا بالدم في على من من معرست شارو لي المدولة و كافر ما ي يس

" عمد کہنا ہوں کرآ تخضرت کی وقات سے نبوت کا انتقام ہو کیا اور وہ خلافت جس جس مسلمانوں عمر کوارز جمی معربت میں نیا کی شہادت سے تم ہو گی اورام مل خلافت معرب اللہ کی شہادت اور معربت امام صناع کی معرد کی سے تم ہوگی۔"

تمام ونما کا این را از ابتدائے آ فریش تا قیام زباند میں رہا اور ہے اور رائی ونیا تک رہے گا کرنیوٹ اس آبیوں میں خاصول کے خاص میں گئے ما قب پڑتم ہوگی اور اس کے بعد کوئی تی کمی تم کا بروزی ہویا تلی تو بیا فیر آئٹر میں شآئے گا ۔ ایک ایو آئم کی گے اور جو نبوت کے اسکان م بھی ایمان دیکھو وکا فراور رسول یا کر میٹنگ کا کھذب وشیعان کا ساتھی ہوگا۔

بنتان مرب کاده مائی جس نے کشن وصدت کونهایت جانشنانی سے جگر کا خوان کی گئے گئے کرنگایا تھا اور جس نے ایک ایک ہودے کو اپنے مبادک ہاتھوں سے بھایا تھا اور اپنے مبادک پیپند سے طراوت بخش تھی وہ اپنے برگ دگل سے زیادہ آشا ہوسکا ہے یا کوئی اور مر پھرا جو تھی کور بھی وید بشاخی کی دجہ سے کور باخن موادر بھدے لگا تا اور سنجا تی تہ جانے وہ وجو کا کرے کہ بٹی اس سے اجھے لگا سکہ ہوں۔ تبوذ کا نشرکن ذالک اسوجدا بٹی ایجاد سے مہم اپنے الہام سے کما حقرآ شنا ہوتا ہے اور جوالیے ہم کوجس کی تعدیق رب العالمین بوجی شدت سے خود کرتا ہو یہ سکیے کہ قلال الہام کے بچھے شے غلطی کھائی۔ یا اس الہام کی اصلیت واضح طور سے مرف جھے رہی کھوئی گئے ہے کیا ہوگا۔

واخردد چوئی بات بناتا ہوگا اور گنهگار ہوگا اور خرود شیخان اس برائز سے ہوں گے۔ ''ساکسان مسجد میں ایسا احد مین رجسالسکیم و لکن رسول الله و خذاتم النبیبین (اسزاب: ۱۰) ''تمکن چی تھر باپ کی کاتمہاد سے مردوں بھی سے ولیکن رمول جی اللہ سکا درقم کر سے واسے نیول کے۔

ان آیات کی تغییر خودهند و تقطیع کے بوی د صاحت سے مثالی بیان فریافر ما کردی کہ بھی رسونوں کا فتح کرنے والا ہول اور میرے بعد اس کان نبوت کرنا شرک فی نبوت ہے اور دی کرتا ہے جس کا ساتھی شیعان رجم ہے۔

ده صوات کا شہنشاہ دیجائی کاسرتان جورہتی دین تک کوسچائی کا درس دین آ با تھا اور جس نے جموت سے تفریت اور چائی سے محبت کا گرویدہ متایا اور کوئی ہا سے اسکی بیان ٹیس فر ہائی جس شما ایک رقی مجرموت ہو یا اس میں محبوت کا شائیہ تک من ہو یا جا س می کہ دی گئی ہواور وہ صدیۃ شمیر دیم رسائی ہو۔ شلا اس ایک تھم کو جس کی تائید متعد وہ فد فرمائی گئی ہے کو لے پینچے ۔ آپ نے فرطیا تھا کر محر سے بعد نبوت کا ورواز وہا تا تیام زمانہ بند ہے۔ اب کوئی تی سائے کا رسر نے امیر می آگی ہے۔ جو توجیم دل کے جانتیں ہواں کے اور وہاں سر پھر سے شیطان کے چیلے شرور آگی کے نیم واران سے آگا وریا تا وہاں کے وام تزدیر میں نیا آباد رسائی موجاؤ کے ادر تھا کا در فر ما یا ایسے آئے و لے بڑے برائے فریب دیں سے کھیں کے کہ ہم استی میں تیں اور تی بھی میں سکر فیر وار وہا وہوں گے۔

محرّ مقاد کین ایس بم آب کی خدمت میں ان مریم سے چندایک شیطانی چلوں کا ذکرکرتے ہیں گوال مخترکتاب میں ان کی پاری سٹری اون کا شکے گی محریمی یکونہ پکوروشی والی جادے گیا۔ امید ہے ناظرین کرام آتھے نامداد کی چیش کوئی کو پیرا ہوتے و کیو کر محقوظ ہوں گے۔

ا .... اسودهی بهنی مسلمان تهاری کید مدی نبوت بوار پونگرشدید میاز تهار اس کے لوگ اس کے شعبدول پر بھول کراس پر ایمان سے آئے کے اور دین اسلام سے نجران کا تبام علاقے کا طاقہ بی مرتد ہو کیا اور اس کا بی وہو کیا۔ آخر صفور سرور کا کانت کی حیات خیب سی بی ہو شیطاتی پھولی ہوااور د نیااس کے ارتداوے محفوظ ہوئی۔

السند المسلم المنظر ال

السند منظیمی بین خوبلد و میخش تیبر کے مضافات میں سے تھا۔ تبوت کا والویاد اوار سودہ نظرات بنا کر کہنا کر میہ وقی الی ہے اور نماز تیں صرف آیام بی پراکھا کرنا مجدہ در کری ہے منع کرنا۔ اس کی جماعت اس قدر ہونے گئی کہ تین قبائل اسد ، عطفال اور منے پورے کے پورے اس کے ساتھوٹی میکے اور وین فطرت سے مند موڈ کرشیطان کے ساتھی ہو گئے۔

 اعطينك السجاهد فعمل لويك وجاهد ولا تطع كل سلحد " فالدخ اس كُلِّل كا حَمَّم ويا ووده في الزادة الم المُركِّل كا

۲ ..... حشی ایک مشیر ایک مشیر در شاعر بوا ہے۔ اس نے بھی شیطانی لائن اختیار کی اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہنا تھا کہ بھر سے شعر ہے مثل جی اور اسپنے اشعار کو بھی و ترارو بنا ایک البور کشر نے اس کی تا جداری کی اس نے بہت سے قصائد کھے اور این کو اعجاز یہ بنایا۔ آخر دوئی نارجہم جوا۔

ے۔۔۔۔ مثار تنفق معترت عبداللہ بن ذیر کے زبانہ میں ہوا ہے۔ اس نے بھی نیوٹ کا دیونکا کیا اور اسپنے نطوع میں وہ الحقار رسول الشاکھا کرنا تھا۔ پیٹھس پہلے خارجی تھا ہجر زمیری ہر شید اور آخر کیا کی ہو کمیا اور بھی تخل ہے جس نے متبداے کر بلا معترت الم جسین کا انتقام کہا اور حاکم کوفہ ہوا۔ اس کا دیونی تھا کہ جھے کم غیب ہاد جبر ال میرے یا ہی آئے ہیں اور کہنا تھا کہ الشاق لی تے جمع ہیں طول کیا۔ آخر وہ بھی تین یا تج ہوا۔

۸. منوکل کے زمانہ تھی ایک اور بد بخت کورٹ نے دائوئی نہیت کیا تو متوکل نے بال متوکل کے زمانہ کیا تو متوکل نے بال دائل کے بال میں ایک کے بالڈ کے بالڈ کیا گائے ہوئے کے بالڈ کیا ہوئے کی کا مما نسبت ہے ۔ بیاکب کہا تھا کہ کورٹ نہیڈ کی دائل ہے کہ دائل کے دائل کے بالڈ نہید کی بیارے بعدی کی دائل ہے کہ دائل کے بالڈ نہید کی دائل میں ایک کے دائل میں ہوئے کی ہوئے کی دائل میں ہوئے کی ہوئے کے دائل میں ہوئے کی دائل میں ایک کے دائل میں ہوئے کی دائل میں ہوئے کی دائل میں ہوئے کی دائل میں ہوئے دائل ہے کہ دائل ہ

9 کا ظہور ہوا۔ جنگ وجونی شن اس کے مربعہ پکارتے اے ہائٹم حاری دو کرتے فراسمان شن اس خلیفہ تھا اس نے سید حرش کو بہت سالنگر دے کر قلعہ بیام میں محصور کرایا۔ جہاں دہ خود شیز اب کے برتن میں میٹیٹر کرنی النار ہوا۔ ایک اور رواہت میں ایون تکھیا ہے کہ اس نے آگ جنا کر اسپنہ مربعہ واں سے کہا کر جمس نے آسان پر میرے ساتھ جانا ہوتا جا اے۔ چنا نچ کی ایک خوش ہمتیدت لوگ اس کے ساتھ جال کرم کے ساس کے مربعہ وارب کا اعتقاد ملاحظہ ہو۔

۱۰ کی آئن ذکیر و آرمنی ہوا۔ جس نے صفق شیطانی اعتباد کیا اور تبوت کا دعویٰ کیا۔ میخنس بقداد کے کر دولواح کو تباہ و برباء کرنے عمل مشہور ہے ۔ اس کے جداس کے بہت سے مربع اورے عیں ۔ آخر دو مجی اسپے کرداری مزاکے لئے روان جوالور میں صاباء میں میں گئی کیا۔ ۱۱۔ ۔۔۔۔۔۔ بہود یہ مجی مدکی نبوت ہوا اور بہت ہی جمیست بھیا کر ل ۔ آخر فی الناز ہوا

اور توت دھرى كى دھرى روگى۔

۱۳..... مین بن مبرویه ترسطی میداید آب کومبدی کون تما اور بهت ی جماحت پیدا کر کے تعلم آ در مواد درایک دینا کوزیروز برکرتا مواسید با جنم کوسود پیع دفقاء کے مید بارا۔

ہیں۔ ۱۳ ایسی سے ایر ہم مقیدہ ہوگئے وہ انبیا چلیم السلام کوشاک قرار و چااور شریعت محدید کے بہت ہے سرائل کوالٹ پلیٹ کرنا ہوا ونیا کو فریب و چاہوا بھروسرے ویاس بڑے محرکونیوٹ سے مندموڈ کر کھل بسا۔

۱۹۳ ۔ . . ۱۹۹ مدین قبلہ سواویہ میں سے ایک فیص نے نبادی شی دفوئی ہوت کیا۔ ایسے چیلوں کے نام سحابہ کرام کے نام پر رکھے۔ ابو بکر دھر، ھٹیان بطی سواد کے یوسے بڑے قبالک اس کے معتقد ہو گئے اور ابی تمام جائزیاد اور اموائی واغاک اس کے میرد کر دیسے اور اشاعت عقائد کے واسطے دفغہ کرد سے کہ مگر آخرنا مراود ٹا شاوانٹ میں کے باس چک ہوا۔

است استاویسی ملک فراسان عمل حرق نبوت بود اوراس کے ساتھ تین لاکھ
سپائی بہاور شے سلک عمل بہت آل وفوز ہا گاکرائی آ فراس فترطقیم کا خلیفہ منصور نے ایک
کافری الشکر کے ساتھ آلع وقع کیا۔

بعدیدا کا عدیش واصل به جنم بوارای کے حالات مونا ناحیدالحلیم شررنے پہونست پر میں یافرووں بریں ناول بھی بہت ابیتھے انداز علی تلمیند کئے ہیں۔ بھر خوالت مشمون کی وجہ سے بجود موں سوف کیاجائے۔

10... سہارہ جم ایک مورت سیلر کفاب کے ذائد میں ہوئی ہے۔ اس مردودہ نے بھی نیوت کا دمجوی کیا اور ایک کروہ کیٹر قبلہ تھے میں سے اس کا مرید ہوگیا تھا۔ آ گر مسیلہ گذاب سے اس مورت کا فکارج ہوگیا اور ہوشن مسلمان کی افراز میں معاف کر دی گئیں۔ بیمورت تھی سمال تک حدثی نبوت رہی اور آ گرسید ٹا امیر معاوید کے باتھو پر بقداد بھی مسلمان بوئی اور نبوت سے قرید کی۔

اللہ اللہ میں میں میں کہ اور ہوتا ہے۔ استے اس کے باتھ پر زیعت کرتی ۔ حاکم مواکو غیرہ سے اوا کام جنگ بھی کرتا رہا ہے۔ آخر ۱۳۵۸ ہے بھی مار جمیا اس کانا مان میدو برین سحاسال سے میکھ نیاوہ ہے۔

۱۳۰۰ عالم آخر الله النابع و تحت نے مک معرش نبوت کا دوگا کیا اور آخر خدا کی معرش نبوت کا دوگا کیا اور آخر خدا کی ا کے درجہ تک تھی مجیال است اسٹے نیوروزل کے لئے آیک کیا ہاتھی ہے اورائیکے نیافرق قاتا کم کیا۔ جس کا نام وروز رکھا ہے تھی اسٹے آپ کو مجدو کرانا تھا اور اس نے شراب وزنا کو حدل آپ آراد دیا۔ ناریخ کال بندا تھرج کامل ۱۳۹ پر تھا ہے کہ محض ۴۵ پری تک ای شان سے حکومت کرنا رہا۔ آخر جنم دسید ہوا۔

۲۳ ---- ایرانیم فرلیده آن بدیخت کویکی میشن مین مریم بی پننے کی سوچمی اور ای کا وقوق کیا مینه تی بیشمی ای الفت کا مزود کا ان اوراس ایک کے بلالیا تھیا۔

۱۳۳۰ - محمدا حرمود الی سیرکها تن کرچس میدی کا صدیجال سے انتقارها وہ شریای ۱۶ول - چناخچر بریمود پیانجی بهروب جمرکرتین باغ جوار 27 ... علی محمد باب واقع الرود و المساور و ال

۴۸ ... سید می جونیوری نے ہندوستان علی مہدی ہونے کا دھوی کیا ہے۔ تذکرہ انصافین وکٹ تاریخ عمی کھارہ سید محرمهدی کومیران سید محرمهدی بکارے تھے۔ اس کے باپ کا ۴ مرسد خان تھے۔ جب عفاء نے اس سے موال کیا کہ حدیث عربے عمل ہے کہ مہدی جبرے نام اور میر نے باپ کے تام سے موسوم ہوگا تو اس نے یہ جواب ویا کہ خدا سے بے جھوکراس نے مید خان کے بیٹے کو کوال مہدی کیا دوم کیا خدا اس بات برق ورٹیس کے مید خان کے سطح کومہدی ہیں ہے۔ اس کی کتب مبدر می تھوے کہ سات برس تک اس نے طعام بیس کھا واور یانی فتل بیا۔ایک دن اس کی جو کا نے کہاتم جوش کو ل د ہے اور تھی کو ل نیس کر سکتے۔ جواب ویا کماس فقد و تکی الوجیت کی دوتی ہے کرا گروس کا تغیر دولی کائی یا می مرسل کو دیا جادے تو ترم عمر بوش کا بھی ندآ ہے۔ لکھا ہے سات سال کے بعد بر بھی بوش بھی آ ہے تو ساؤھے سرّه میرنلدایک عی دم چین کرم مح برای عی محمی ادر وشت دخیر دیمی قد ادراس کی راوی اس کی بول اللہ و فی ہے۔ س کے بعد جو نیور براستہ وانا ایر مجرات کی اور تشواور البام میں اور ا خا قدم يدين عن وقت مرف كرح كرح يهال ك كرساطان فيات الدين تك اس ك ستقد ہو گئے۔ بہال سے بطیق وارالسطنت مجرات کے بادشاہ سلطان محمود بکرہ کو کھی ملا ادادت عمد محتی لیا بھر مالموں کی کوشش سے دوآ خرکوئ بن نکا رسیر ونفر کے ادر البام بازی كرتة كرتة احرنكم بينجه وإن احرفقام المكت جس كويد كي خواجش تحي. اس كما مَّنا قايد پيدا دوااور و وستقد دو کيا۔ حمر محر ہے کوچہ کيا تو بيدر ش پينچے - يهال شيخ ممن کو بھي مگر او کرايا اور لان خیا اور قامتی علاء الدین کوترک و نیا کے مسلک پر لا کران کی النے بھی ڈیو کتے۔ پھر چ ذیر مواد ہوکر چے کچہ اللہ کو گئے۔ جب ترمختم مریش پینچ تو چاکہ منا ہوا تھ کہ لوگ مہدی کے باتھ پر رکن وقیے میٹل بیعت کریں گے۔ اس لئے سیدنچر نے بھی ای مکان بر دمویٰ کیا من التبعثني فهو مومن كهار چانج لال نمياه وقائق الاوالدين سفرة منا كه كربيت كرنا بدو: تقدام العرض اواريهال ب معرت المستال الله عليه السلام كازبادت كادير عن اوركها "رشي نے بابا آ دم عليه السلام كے معافقة كيار كرے مراجعت كى تواحدة باوش آ لايرے ا . في ميان لك يريان الدين مجيءَ وك الدنيا وكر طقه اروت عن داخل وي 1 \_ ان كو مود ر خلیفہ ٹالٹ جائے ہیں۔ فرخیکہ بہاں ہے ملاقہ مجرات نہ ولا وقیرہ بیں بہت ہے مریع پیدا کئے۔ یہاں سر کر پھر دگوئی کیا اور کہا کہ جھوکو بار بارخدا کا تھم ہوتا ہے کہ وجوئی کراور على عالماً علا أمّا عوال راب محدكو مرتقم هوا كدائ سيد فحد مهديت كا وهوي كرور ورزتم كو آ فرت کے دوز کا موں تی ہے افر وال کاراس کے تی نے دعویٰ کیا اوراب جوکوئی میرا الكادكرے كافر سيداء رجح كوفندا كى خرف سے الهام مونا ہے اور خدائے فر مايا ہے كہم اولين وا فرين كاتم كوما لك عايا مياب بون اورتغير قرا آن كا تحي تحقيد وكالل يد.

اس کے مہاجرین کی تعداد جب ۲۰۰ تک کی تی تو تعدمار بھی جی جادام کالمار فرشیک اس کی بسٹری ایسے می اور بوے بوے دائفات سے لیریز ہے۔ آ خرکو ترسخہ یرس کی همرش اس نے انقل کیا۔ خس کم جہاں یاک چی**ٹ کوئی خوابے تعسند اللہ بالوگ** 

ولی العت الشدما حب ف مندوجة في ويش كوفي كرش قاويا في سيلسرها في موزا علام المر قاويا في سك ليك مع ك عدي بيال خر ما في تحي رجوز ف بحرف مح فابست جوفي بيد.

> طاعون وقط نیجا درہت کشت پیدا کی میں میں بری بہانہ مردے دَسل ترکال دہزن شود چسلطال کویہ دروخ دستال درملک ہندیانہ دوکس بنام احد محمواہ کشد ہے صد مازی ازول نجید تغییر دوقرآنہ

منطع محرواسیور بھی موضع قادیاں کی ذیانے بھی ایک فیر معروف کا کال خار کین جا سے سلسلہ کا 19 ویک کڑیا ہی جگ سے جیا ہونے کے باحث اب ایک تہا ہت مشہور اور تاریخی ایمیت کا شجرین کیا ہے۔ جا رسے سلسلہ کا آخری کذاب ای جگہ پہچلا پجولا ہے۔ سے معرے ایک طوفی حدت کی جگر کا دی اور مفز موزی سے طرح طرح کے دو ہے بد لئے اور خدا جائے کہا کہا کم طریقے وسیلے سے بتوریخ مختلف مواجب ہے کرنے اور قدم قدم چر فوکر ہی کھا تے ہوئے بوی مشکل کے بعد کلوتی خداکوائے وام ڈوریش لانے کے لئے آخر خدائی

ایں کار از کو آج ومرواں مختص کشد حمین یاران طریقت کی مہریاندل ہے بہت ویر تک فائز الرام نیمی روسکس کے اور منتریب واپنی تکٹ لینے پرمجور مول مے۔

آب کا نام مرز اغلام احمدوالد کا م مرز اغلام احمدوالد کا م مرز اغلام مرتفی ، قوم کے منس جے ۔ آپ کے دالد مرز اغلام مرتفیٰ پرانے زیائے کے سیدھے سادھے اللہ والے سفید چی آد دی تھے۔ بسر اوقات خدا کی مہر انی سے جوں قول کرکے ہوئی جاتی تھی ۔ یکی عالم آدی تھی تھے۔ خدا آٹیل قریق رصت کرے ۔ اپنی محراجی کر اور کے ۔ لیکن جاتے جاتے ہم کو ایک ایک پادگار دیے تھے جس کے ہم سے قادیان کی ذیشن بھول ہرز اارش محرم میوئی۔ آب کی ابتدائی النام مروم ما کن بنالہ سے میں حسب وستور زبانہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک شیعہ عالم کی ابتدائی النام مروم ما کن بنالہ سے شرح الل وہ فریک و باتی میں المور پینکہ کوئی اور خوال نہ قال نہ باتی اور خوال نہ کا برائی اور پینکہ کوئی اور خوال اور خوال اور خوال اور پیکہ کوئی اور خوال اور پیکہ کی بات اور پیکہ کا بور کا کوئی اور پیکہ کا برائی کا اور پیکہ کا برائی کا اور پیکہ کا برائی کا برائی کا اور پیکہ کا برائی کا موقع کے برائی کا کا برائی نہ ہوئی۔ براخال آب کوشش کرتے و بیج اور صد بالمیالات کے محوز سے استفادہ بال تا برائی کرتے و بائے میں ووڈ اے برحال آب کوشش کرتے و بیج اور صد بالمیالات کے محوز سے استفادہ بالمی کا کا برائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج اور صد بالمیالات کے محوز سے استفادہ بالمی کی کا میائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج اور صد بالمیالات کے محوز سے استفادہ بالمی کی کا میائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج اور مدیا بالمیائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج اور مدیا بالمیائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج اور مدیا بالمیائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج دور مدیا بالمیائی نہ ہوئی۔ برحال آب کوشش کرتے و بیج دور مدیا بالمیائی نہ ہوئی۔

فرشیکدائیل خیان چا کس می کی آوان کے چروے بٹاشت کیتی ہیں۔ کو عمل دی مغیرم ساچرو کے کر چغر سیٹے ۔ جب پراگندگی کا ذیا ندافند طبیعت کو کمی سکوان ٹیس اللہ۔ موافی قصرواں کی اوج ٹر تینا اور فلست وریخت میں اپنا کام بھی اٹم چی طرح شکر سکتے تھے۔ کی ہے بازا فریت بری بابا ہے۔

ہاں جیں۔ گھر بھی دست فیب ہے کی کام شک انسان کارج عات اورائو عات ہوجاہ ہیں۔ کوی طرب صاحب نے وظیفہ میان کر کے فرما ہے کہ فقا میں کے کندھے تا ہے کار پر داری جیسی اور کی سیکھیاں ہوگا۔ سیکھیاں سے اگر آ ہے کوخود مجلی کرنی پڑنے کی رچونکہ آ ہے کی طبیعت میں انجمنی کا دادہ کم ہے۔ اس سے آ ہے کوئی اور پیش انتہار کر این قوم زاد کا ویائی ہے جواب ویا۔

شن پہنے ہی اس خیال شی ہون اور میر الداوہ قانون کا استحان دسینے کا ہے کیونکہ اس شی آ حد فی ذیالہ ہے۔

چنانچیرزا قادیانی نے امتحال کے ہیں کرنے میں بہت کوشش کی کیلی ضا کیا شان کرکوشش رائیگال مجی اور لیل ہو گئے رکم ہت نہ بارے بقول الایکا رمیاش مکھ کیا کرا کی گس ہیا ہوئے میں رہے ۔ چنانچ میر ملک شاوسا کی میا کوٹ جوشم نجوم وزل عمل آیٹ خاص مکسر کھے تھے۔ان سے مجی مجمومة خاد اکیا۔ مجے۔ان سے مجی مجمومة خاد اکیا۔

بعد از ان دکانت کا دمخان و پینے کی خواجش پیدا ہوگی و پیگی کم بخت پور کی شدہوگی۔ اس کے بعد بھی آپ کو طمینان آلب تعییب تیس ہواتو آپ کی طبیعت جو بھا ری کو بسند ند کرتی تھی۔ کیریا کری کی طالب ہوئی۔ چنا تی بہتیرے دن ای طرح کا میائی پر ضائع ہو ہے۔ کسی کمنز کی شغ چرفٹ بدا اور کسی آگ کے زم ہونے پر احتال کا رتا پنوشیکد و بحدود آ مدتی تھی بہت کا اس ش حالیاتی ٹیس ہوتی اور تو بت ہے کہ نے جمال کر رہیجا تی ٹیس مجمود گی۔ کسی کریں میں جو کا مرجمی کرتے ہیں دوست جو رائے صاحب نے اور ہم کتب مجی و و بیجے شے اور دو تی کا دم جو کے خیال آ یا توان کی خدمت شرب عاضر ہوئے۔

رائے مناحب؛ بھائی مرزا آپ تو نے تھے ہوک دوئی کے نام کو گیا بعد لگادیا۔ کی مائی دوئی ہے نام کو گیا بعد لگادیا۔ کی مائی دوئی ہے کہ اور ہوئی۔
مرز: گادیاں ہوئی۔ بیا ن کر اطراح ہے کہیا کری سے فرمت فی جوآ نے کی زہنت کو ادو ہوئی۔
جی لو طازم آ دمی جو ل نور فیر کے اس جی ہول ہے آپ تو گلرمعائی ہے آزاد جی رآ پوکوئی کا حضورہ کی اور میں ہول ہے گرامعائی ہے۔ ورشہ دوزم اس آ بھوئی کا مربوز کا مربوز کا دربوز مائی مائی ہوئے۔
مائی میں تری دو ہے اور آ مدتی نہاہت کم اور اس پر تعد کی کرتے کر سے پائی سال ہوگے۔
مور کی تک کی گوئی ترق وی اور کی موٹی اور اس کی تھا ہوئے کرا مید ہے۔ اسکا سالت جی جی جی تری اور کی کہا تھا گھر کا کرائی کو الدی کے بھی تھی گھر کا کور کا کروں گا۔ کو گی اس جھر جی گھر کے اور کرائی کو کا کہا کہ تھی جی تری میں گھر تا ہوئی کرائی کو دوئی اور کی کھر کی اور کرائی کو دی اور کی دائی ہوئی ہائے تھی جی تو کو گھر کی کا کہ دوئی گھر کے گھر کی کا کہ دوئی گھر کی گھر کی کور کی کور کی گھر کا کی گھر کی کور کی گھر کی گھر کی کور کی کور کی گھر کی گھر کی گھر کی کور کی گھر کی گھر کی کور کی کور کی گھر کی گھر کی کور کی کور کی گھر کی کور کی کا کور کی گھر کی کور کی گھر کی گھر کی گھر کی کور کی گھر کی گھر کی گھر کی گھر کی کر کی گھر کھر کی گھر کی گھر کی

آ فى كدرون أو كها كرون \_ كليد ك بلل في طرح اي جكر شرية عدى فتم كردون \_

رائے صاحب! إرموذا عن ایک کام تم کونا ڈن کام بہت اچ ہے اورا کریے کل لگا ڈ

پیل بادہ بیں تم جائے ہوآ من کل ہد وسلم وشیعہ بن کے بحث مباسط عالم جباب پر بین اور آپ لوآ بائی ملاس آ دی ہو۔ اس نے جمل کر نہا وار گان طبیعت عمل نے کی وفعہ و مکھاہے۔ اس طرف نہا وہ باکل ہے۔ اس لیے تم اس بحث پر کن بین خیار کر دیمرا خیال ہے کہ برکام بدی خش وسلوبی ہے کر سکوے در کری بھی کائی ہوگی اور نیک بالی ہے جمہیں جارجا تداک جا کی ہے اور دورے کا فر کے فرک نے تری دور کا

المارے مرزا جولوکری سے بیزار تھے دائے صاحب کے معود اسے تخلوظ ہوئے اور مشرية الأكيا اوركت بحث كي تياريل شرامشول مون كي ول شي شان كرما حب مااست كر کے رخصت اوے ۔ راستہ مجر عمل وہ انہیں خیالات جم محور ہے اور دل جن ول میں خدا جائے کیا كيا بدائية ادوكيا كيابكاؤ مد يحرنبها بهت سرود تطرآ م يح كونك معتبل كى تاركى على مجتنو چکا تقرآ تا تھا۔ خدا تعدا کر کے تکریکے اورای موج عی وات کزری۔سب سے پہدا کام جوج الفركيا كم واليافا كروكري جموري في ادراب ساكوت مدر حال موريقيد الي زمان شراعش العضما ومولوى الإسعيد توحسين صاحب بنالوي الابور شي محيد ينها إلى والي حي متم تع -مرزا كاوياني آب كي خدمت عن حاضر بوت ادما في بكاري كا قد د يجدا يساعدا ويعيش كيا\_ جى على وقت جرى فى اور بعد الذال تيارى كتب بحدث كانذ كرو بحى كيا اور وفن كيا كري أيك کر ب کھنے کا ادادہ دکھتا ہوں۔ جس پی تین سودلاک اسلام کی صعافت پر بیان کئے جادیں گے ورج فيرخنا بهب اس كا جواب دے كا اور بيرے والأل كو و شيئة اس كو وس بزار دو بيدا نعام ديا باوے کا ادمال کتاب بھی بزے زیروست ول پرسے مضاحی ہوں کے کروتیا ویک روپیاوے کی : رفالف کے دائٹ کیلے ہوجادی کے اور پھر دوسلہ بھی نہ ہوگا کہ بھی معترض ہواور میدان بیں تھے مولوی ایسعید محرصین صاحب نے فرمایا آپ کاسلغ علم ہولوی قاهل تک بھی جیس بکر ممس مرح سنة اس تقدد فقيم الشان كام انجام دري سكو محكوسب سنة زياده وفت بيرب كرتم زادارة وبي مداس کی اشا مد کوکس فرج سرانها مود کے اوراس کے فرج کا کون تقیل ہوگا۔

مرزا تادیائی نے جواب دیا آپ کی خدمت عماصرف ای کے ماشر بواہوں کیآ پ اس وقت زمان ہوجی ماشا والڈ مقبول وشہورا دیب و مائم چیں۔ ایک زماند آپ کا عدار ہے۔ آپ میریائی کر سے میرے اشتہار اسے اخبار اشکار اندیش وقا فو کا این تا تیجہ سے وے دیا کر تیں۔ روپیود ہے واسے بہت لوگ میں رکسی کہ ، گھٹائی ٹیٹس آ ٹااور آگر میر لی جموع جیسا کرمیرا خیال ہے بال گلی آئی میں اس کا منافع بھی اشاعت اسلام ہی پر فرق کروں کا اور ایک کیمٹی کی دھی عمل اس کی جمول روپ کے ۔

چنا نے ابوسید صاحب پرسرزا فادیائی کا دارگل کیا دران کی بالوں شروز کشنا درآ ب نے اس کی جائید حسب گذارش بڑھے زور وشور سے مردی اور آپ کی و کھنا دیکھی دوسرے اخباد است ورسائل نے بیروی کی ہم ناظر زینا کراسرکی تجدیعتمون اشتہار کی طرف مبذول کرائے جس بیس کے یو بیٹینٹر کے ایک دنیائے لیک کہا۔

نشان برگ کل تک جی ندهه زااس باغ عما تحک تیری قسمت سے بزم آ دائیاں چیں باغیانوں عمل میری قسمت سے بزم آ دائیاں چیں باغیانوں عمل

يجوا نے می واقعات تھے۔ نہذاول چن سکاقب تین اسمام کی گران نکی واقعات کی

جیدے موہزان تھی ای اشتہاد ہے کر ماتھے اور وعز اور عز اور پیدلک کے کوندکو نہ ہے آ ہا شرد میں ہوا کو انوسعید مولوی محرمسین مدحب نے ای وعد و کی طرف توجہ دز کی اور حساب کاب میرد و رکھتے کے لئے کہا ، شرافسوں اس کا جواب نہاہت کی ویا تھیا کہ کیسا حساب اورکون می کمیٹی اور نو چھنے والا ممال کون ۔

مولانا کواپ نفطی کا حساس ہوا۔ پھلاتا کیڈ کرنے کے بعد بھی ترویڈ کرنکتے تھے۔ اب چشبہ پھوٹ لکٹاتھ اوراس کا بند کرنا محال امرتھار

## خود کردن را خاخ تیست

ہزار کوشش کی کہ بیا یک احرکہ ہے۔ اس سے بچے۔ گرسٹنا کون تھا۔ مرز ا قادیاتی کا رنگ ایس چڑھا کہ پھرا تارے سے شاتر الورائز بھی کیے سکتا تھا۔ بچ بوٹ سے بعدا درکائی دم بالی وسیخ کے جعداس کاشر دیکھنا چٹنی ہوتا ہے اور بوابس کی ۔

اس ہے بناہ آمدنی نے جو ہارش کی طر سا بردیر آ دہا گئی۔ مرز اکا دیا تی ہے تاہم قرضے از کئے لنگر جاری کردیا کیا اور ایک جاری قرام گئی اور کیک کے کوئے کوئے ہیں آ ہے مشہور اوکے اور اب وہ وقت جو ایفائے وعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آ پہنچا لوگ کیا ہائے گئے وحز اوجز غاضے کرنے گئے۔

ا حرب صاحب سفید ریش وی جیج وصعا دائے درگ کے وقیقہ نے خوب تس کی تو مجھی خوش بھتا کی ہوئے ۔ اپنی گزشتہ عمر کا اضوال ہوا کہ ج نکی توادی اید آسان وقیفہ اگر پہنے سے جی کی ہوتا تو آج جی خطع کورد سپیر کے مائٹ ہوتے ۔

کنب کا دھا وہ کی آئی تریل ہے کیا گیا۔ اس میں برہوگا دو ہوگا۔ تین صدیے زائد دلاک ہوں کے کوئی ٹو ترین شدیکھ گا۔ وغیرہ وغیرہ الور جب مکلی، دوسری، تیسری، پیتمی جلدی تیارہ کیریو ان میں کیاتھا ہے

## یہت شور نتے تھے پہلو میں دل کا جو چیر او اک قلوۃ فون کا

اقال ایدکریاین جو بیرصب و مدون کل اور پارجوامر در برگل بھی تو مواسع تمیدی مضاعان کے تدارہ ہے ہوگا ، وہ ہوگا ، ایدا ہوگا ، ولیا ہوگا ، یہ کریں کے ، وہ کریں گے ، دوہری اور تیسری جد مقد سریس می فتم کر دی۔ کویا کہ وعدہ یاد می شرع اور اگر یاد بھی ہوتا تو کیا تھا جا تا۔ وین اسلام تو تیروسو برس پہلے تی تھل ہو چکا تھا اور کھی بھی کیا جا تا۔ ضرورت بھی چینول کی وول مح اوربس يخى جلد شربة فوتميدات جس جااه مفات بمشتل محك -

میریدات کے بعد باب اوّل شروع ہوا تل تھا کہ جلد چہارم کی بشت ہرا شہاروے دیا میا کرا ہے براجین احربیکا کا م خدا کی میرد کردیا کیا اوراس سے اس کی تحیل آسینہ ڈے لے لی اللہ فتح اور چیکی ہشم ۔

ا کو لوگوں کی امیدوں بر بانی میر کیا اور بعش او کون نے دو پہر کی والیسی کے لئے تا ہے شروع کئے سر فار خاشش اوٹی کی آ واز کون متناہے۔ معالمہ کھیدت بعد رقع وقع ہو گیا۔ رسیرہ جود بلاتے ولے تخیر محرشت

چرفدہ کی ٹان معترت صاحب کی آ ۔ سے سلمانوں پر معیدت کے پہاڑ ہ ت پڑے۔ پر ہموساج وآ رہ سان والول نے ہمائیں احمدیا چواب کھا۔ اس بھی ہمی تعدر احتراضات اسلام پر کے کہالا مان گریہ بجائے جواب دینے کیا کی بات پراز آئے کسے رہ الہاموں کے مقابلہ بھی انہام کرو۔ انجی نتی برائ تی جواسلام کے کئے پر چال کی گرضدا کا حکر ہے کہ می کندہ وکروہ گئے۔

اصل بیں بوکوں کی اپنی تلفی تھی جو قاضے پراٹر آئے کیا مرزا تا دیائی نے کتاب مرائ مشرکا دھدہ تیں کیا تھا۔ ضرور کیا تھا اور چھ یہی جسٹ بندی جو کیا تھا۔ بھر سب بھر چٹ کر مجاور کتاب کا نام بھی ندایا تھا۔

اب مرز ا تا دیائی کومرب صاحب کے وفا تف بھی کمال دیدیا لفت اور مرود آنے لگا اور آپ ون دارے آئیں مشاخل جی منجک رہنے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے مناظر دہود اسلام کی حقیصہ سے دہل میزمی پرقدم رکھا۔ وہ مری پرمٹنی کیا جیسری پرکتے مومود پڑھی پراجھ دمول اور یا نچو می پریس اللہ من کے۔

بازارگرم ہونے لگا۔ برطرح سے انتظام عمل کرنیا گیا اور اب اس قلعہ سے چاروں طرف کولہ یاری بوج تنظیم سے شروع کردی گئے۔

ادھر ہمارے علائے کرام جوخواب نفات ہیں خاموش موے اوے تھے پکھ بیدار ہوئے کیکن کی عفوم جد بدداور تھی مرکز کے تعدان کے ہاصف ہوری ہوری درفعت شکر سکے۔ بیرا اوران نہ ہوتا تو چکی امر تھا کہ دنیا بھی کی کراہ ہور تہ ہوگی ہوتی ہے جرفر ہونے واموک خرور ہے ہگر انہا کی جدرے تو مرفا کہ دنیا بھی کی کراہ ہوتہ ہوگی ہوتی ہے جا جا تاہوا ملک عدم کوہل دیا۔ انہا کی جدرے تو مرفا تا دیائی کے جنوالی مانے مرقع خود پرقرآن مجیدا درتو جدد کے خلاف ہیں۔ یہ می مرفاق دیائی کے جنوالی مانے مرقع خود پرقرآن مجیدا درتو حدد کے خلاف ہیں۔

(والمُعُلِيلِ عَلَى هِ مَرِّرَ مَنْ مِعْ اللهِ عِلَى ١٢٤٨)

''قبل عبو الله احد - الله الصعد - لم بلد ولم يولد - ولم يكن له كفواً احسد '' ﴿ كَمِرَاسِيمُ الشَّرَيَاتِ مِنْ بِهَاسَ عُرَادِدُ بِمَا كَمِيادُ دُمْنَ مِهَا الرَّيْسَ مِهِ واسْطَاسَ ك برابري كرسة والأكولُ - ﴾

"أنت اسمى الاعلى" توميراس سى يزانام ب-

(ارجین فیرسمی به ۱۰ فزائن بن ۱۵ می ۲۰۲۲)

"ان منى بمنزلة ولدى " أو محمد محر مرح بنے ك ب-

(حقیقت الوق اس ۸۹ تزائن تا ۲۴۳ س ۸۹ )

'' النت من ماء فاوهم من فعثل ''قوادے پائی ہے۔ ادولوک شکل ہے۔ (رابعین اُبرس سرازدائن ہے ماس ۲۰۰۳)

" آنت منی بعنزلة اولادی " فرجحت بمزلدادلاد کے ہے۔

( الحكم جهر بعد رامم و و وان البين فيرجه في الجزائل في والماهم ما شير )

"تكاد السعوت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هذا ان معوا للرخ وتخرالجبال هذا ان معوا للرخ وتخرالجبال هذا ان معوا للرخمة والما (مربعث مان) ورميث والما والمحافظ عندي المربعث المربعث والمادكا واستطالت كروي كراتي عندي المربع المادكا واستطالت كروي كراتي المربعة والمربع المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة والمربعة المربعة ا

"وسيا يستبغى للرحين أن يقضة ولك (مويع:٩٢)" ﴿ اودُكِيلَ لَاكُ وَاسْتُعُ وحمان كَكَرِيكُ سِنادَا وَسِيهُ

"سلکان الله أن يتخذ من ولد سيعنه (مريم: ٣٠) " و تين الكَّ داست التمك يركز عادداد على حيد إ

"الدفن لنه حلك العسوات والارحض ولم ينتخذ ولداً ولم يكن له شويك فن العلك (خرضان:۲)"﴿وده بمواسط الرسك بالشائ آسالال كمناور ثن كما اورتهك كما اواده بكري الله وادركس سيراسط الرسك فكها وثبائل كرسية

۳ - "انده ایوك اذا ارادت شینهٔ آن تقول به كن فیكون (شكره حس۱۱۰۱۲) حقیقت توحق صه ۱۰۰ خزان ج ۲۰ ص ۱۰۸ "تیراییم تیست كرچمل چزكا تواداده كرست ده مرفسای تدركه دست كه و مایك بوجاست كی

''اذا النفسي اسراً فانعا يقول له كن فيكون (لّل عبران:۲۰) ''﴿ بِهِبَ شَرَرَكُونَا ہِ بِهُوكامِ (اللہ) فِكَ مِوَاتَ اسْ سَكُونِي كُونِيَّ ہو۔ فِك وہ ہوجاتا ہے۔ (بیاللہ كَ مختص عفت ہے ) ﴾

۳ ... '' '' '' '' '' مثنی حالت عن اس عائز نے ویکھا کہ اندان کی مورت عی ( گویا فرشتے ہول ہے ) دوخش اکید مکان عی چینے ہیں۔ ایک جیت کے قریب اکید ڈین پرنب مثل نے اس خش کا جوز میں پر جیٹا تھا خاصب کر سے کہا ۔ چھے ایک ڈاکاؤن کی خودرت ہے۔'' (''ڈروس عراءے عالمین')

کیا مرزاسلفان بھے سے گزائی کا میدان کا دزارگرم کرتا تھا درنہ جہا دُولو آپ نے حرام قرار دیا پیانوج کی کیا خرورت بھی سکی ایسر حبیب اللّٰہ سے مرقد کے کُل کا بدلہ لینا تھا اور پھر بتاؤہ فرج آئی بھی اور فرشے نے کیا جواب دیا ؟۔

۵۰۰۰۰ " ( معرب کے ) کے اتھاں موان کو وفریب کے کچو می شقال '' ( میرانیام مقرمی موزائی جانس اور کو ایسا کی مردب زندہ کے کر مثل کے ماحب تر

زندسے کی مان بھی ٹرڈکال کیے۔

ہماری نجات کے لئے اور دست کی طرح بھی ویا۔'' مند پر تعریفین کرتے ہوشا یہ کورشنٹ ڈاک خاندش مازم ندر کو سلے۔ ورشد وجال آپ کس کو کہتے ہوا ورڈگر میزی ٹوٹی بڑھاکی آئٹیسے کیا دیا کرتے ہوا ور کسر صلیب اپنامش قرار دیے ہماروئیسٹی علیہ السلام کو کھاری کڑائی کتے ہور نوز ہائشدا

بان تمها را کوئی ایسانا کاره خدا ہوگا جوالیہ سپائل کی حیثیت سے تمبار سے تھم پر تلوار لئے کٹر اموکا بیا تا کا کہ بیٹلواراس نے بھی بینا ئی بھی پائم بھی النے بس کے باقعہ سے کام آئے۔ ۱۰۰۰ آسان سے کی تحت اثر سے کر تراقت میں سے ادبی بھیا پائے ہا۔

( حقیقت اونی می ۸۹ فردائن ت ۲۴ م ۱۹۳ )

کوک کجی کام سیخ تیرا پینا نہ اوا تامزدی شما اوا ہے ٹیرا آنا جانا

ا .... "افا غضبت الخضيص مرزاجي رو اراض اس رش اراض.

(عيقت الوقيام ٤٨٤ المن ٢١٥م ١٠٠)

تب بن توی معرطی شاه مجاده نشین وی بهناعت طی شاه مجاوه نشین آن تیک معامت د سب آپ کوطعه آخمیا تیزند

\*اسند "کانت اشت اشت منداسیة بعیسی این موید اشیه الغایس خلفاً وخسلفاً وزمانیاً "فرهتول کی کمی موتی توادیمرے آگے ہے پرتونے وقت کونریجیانا دوکھانہ جانا ۔ پراسمن ادتارے مقابل ایجائیں۔ (ازاد: الادیام مراسماتی اس داد)

عاشیہ برمرزا قاری فی اس الہام کی تشریح میں کرتے ہیں جسیدیش کوئی ایسے تخص کے بارے بیں ہے جومر یہ بن کر چرمر قد جواادر شوخیاں دکھا کیں اسے قاکنڑ مید بختیم مرادے۔ اس الہام کے مقابلہ میں ڈاکٹڑ میدائکیم صاحب نے بھی ایک بیش کوئی فران کی تھی۔ جر اعلان الحق ممیم برمندرن ہے۔ جس بھی انہوں نے فرطا۔

'' موز اسرف ہے کفاب ہے میزرہ صادق کے سامنے شریخ اور ہے گا اداس کی میاسنے شریخ اور جائے گا اداس کی میداد تک سائل عمل موزا کا دیائی نے اپنا کیک اور نہام شائع کیا میر کرخدا

تیرے دشن کو بلاک کرے گا۔خدا کی قدرت مرزا کا دیائی فرت ہو یک اورڈا کنز عیدائلیم مومدیک زیرور با۔

السنة - "لولاك لما خلقت الاخلاك "استهروّاگروّشهواوّاليآ مالول كهيداندگراند - (تزكر الماستان (تزكر المراه)

"کل لك و لا موك" مب تير ب ك اورتير ي ملك الدير ك د ال تروي است. ايك عمل ي يكم ك ك دن دات ايك كرا ي محرفي تير است الميام يوانودي كينيواي آسان يس جوآب ني خود خواندا تن كر پيوا ك شعوه كيابوت ادر تحرجي اي الهام ش ق آب فركت شع جوك ي يكم كردگ ش يور بروي -

۱۹۰۰ مستخط العطالاي الله ادم واصطبائي كلمنا اعطالاي البشو وجد علم بروذ الفائم النبيين وسيد الموصلين مشتخص بروذ الفائم النبيين وسيد الموصلين مشتخص بوايرانيش المرجودة سب جزير يم يحتض بوايرانيش ام كودي عمل ادر يحكونا تم النبين ادرسيد الرطين كابروز متايا.

( فطب لهامرچم) ۱۳۵۸ فزائش ن ۲ بجم ۱۳۵۳ (

شرک فی العوات ہے۔ کرش صاحب ہم قو قائع کے قائل تھی إل البندآ ب کا گروہ ہوگار شوخیاں آئیں مبادک ہوں۔

۱۳ ... "سسانسا الا كمياليقران وسيخله على يدى ساخله من المسفون المستخدم من المسلومين المستخدم من المستخدم المست

ا من مرزائی کام مجید کواب مجموز دو کیونک مرزا تا دیا تی نے دو پہاس اساریاں جو محد منت ہر خاند کی بدر من منتائش شی تھی ہوئی ہیں بہتمبارے کئے بمولد قران بقول مرزا کائی ہیں ۔ بس انہیں کاوردز بان کرواشتے بیٹے موت جا مجے ادراس کا ترمرنے کے بعد معلق موقا۔ میں ۔ بس انہیں کا وردز بان کرواشتے بیٹے موت جا مجے ادراس کا ترمرنے کے بعد معلق موقا۔

۱۱۳ ... "بدر کامی الله جوجی به دونا ب بیتی ب - اگر ش ایک دم کے ساتے کی اس شرق کی کامی ایک دم کے ساتے کی ان شرق کو کر الله کام جوجر ب پر از ل ایس شرق کسکر کردال او کا فرجو جا کان اور میری آخرت جا و جوار ہے کہ کرکوئی شکس کر سکتا جواللہ توائی کی دوئی کو دیکھ کرکوئی شکس کر سکتا جواللہ توائی کی طرف سے میرے پر ناز لی ہوتا ہے اور شکس اس پر ایسا می ایمان طاع ہوں رجیسا کر خداگی کی طرف سے میرے پر ناز لی ہوتا ہے اور شکس اس پر ایسا می ایمان طاع ہوں رجیسا کر خداگی کی طرف سے میرے پر ناز لی ہوتا ہے اور شکس اس پر ایسا میں ایمان میں ہوئر ایکن شروع میں اس پر ایسا میں ایمان شروع میں اس بر ایسا کر ایمان کی ایمان شروع میں اس پر ایسا کی ایمان کی ایمان شروع میں اس پر ایسا کی ایمان کی ایمان کر ایمان کی کرد کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی ایمان کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی ایمان کی کرد کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی کرد کی کرد کی کی کرد

تب ى توكول بات بدى ندمول- أب في الرايا تما كرميال منظور في ماحب ك

منعلق ایک الهام موا اور خی خری سافی تنی بیشرالدوله، عالم کهاب، شادی خال، کلیه الله خال بذر بیدالهام النی معلوم مواکرمیال منظور هرصاحب کے کمر بنی بینی تھری بیم کاایک از کا پیدا موگا۔ جس کے بیدام مول کے اور بینام بذراج الهام التی معلوم موسے۔

(البشرق نامس ۱۱۱، قائر الرام ۱۲۲)

حضرت مرزا کار بانی ک اس بیش کوئی کے ٹائع ہو بائے کے بعد کیا ہوا۔ المسوس کہ عمری بیم می محل کی اہتدا آپ کی اقی جوٹی ہوئی۔

السنقيم تنزيل على صراط السنقيم تنزيل المرسلين على صراط السنقيم تنزيل (ميّنت الرّي عالم) الرّائين المرادي (ميّنت الرّي عالم) الرّائين المرادي الرّي على عالم الرّي المرادي الرّي على عالم الرّي المرادي الرّي على المرادي المر

حنور فخر رسمل کے قطابات دحیات کی چدی ہے۔ نکام جمید میں مولا کرتم اسے حبیب کی تعریف قرمارے ہیں اور مرزہ قاویانی کہتے ہیں کرمیر کی تعریف ہوری ہے۔

۱۲۰۰۰ "انا اعطینك الكوثر" (حَيَّتَ الاَيْمَا الَّهِ ثَنَ ٢٣٥٥) فَرَقَ لَهُ يَدِكُ الكِدَّ مِنْ مِهِمُ رسولِ الشَّفَيَّكُ رِنَا لَهُ وَلَى مُحَمَّ آبِ فَيْ الشِيخَ بِمَنَا وَلَ مِنْ وَدِيْ مِنْ عِرِي.

كان \cdots "سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا"

(هینت انوی س ۸ صغوادُن ج ۱۳ میده) کلام مجیدگی ایک آ عت شر یفد ہے جورسول پاک کی شان شیء زل ہوئی کون م پیجنے واللہ جاری کر کی گئی۔

۱۸ ۱۰۰۰ " او دت ان است خلف خشفت ادم " پیم سے ادادہ کیا کہائی زمان پیم اینا ظیفر مترد کر اب چوش ای آ وم پیخی مرزا کو پیدا کیا۔

(هيقت الوق)ل عدا وتواد كن يزيزام - ١١)

خودی خدا بنتے ہیں اور للف یہ کرخود علی پیدا ہوتے ہیں۔ جیب مشفق ہے۔ اس سادگ یہ کیول شاکوئی سر جائے اس خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ ہیں تحوار مجی خیس

آیک موال ہے جوامت مرزائے پہیٹ ہو چھا کرتی ہے کہ اگر مرزا قاویائی اس صدی سے مجدولیش آڈ اورکون ہے بتا ڈراس کے ہم پہال ناظرین کرام کومجدوین کے نام بھی بتائے وسے بیں تاکہ ہوتنے شرودت کام آگئی۔

ا..... مرين عبد العزيز سالم كاسم ادر كول-المام تحرين اور ليم اشاقيق البحدين بحرير بكي عن حوات العبب عن حيدالتداود كالتي احمد بن شريع بغدادي، الولحن اشعري، الوجعفر لمحاوي مثل ادر الإمبدالرحن نساقي ـ المام الوكريا فكافى مغليقية وريانتهما كار محدين محدوج عامد فزاتي الوطابر سلتي-۵...۵ محه بن عمر فو الدين دازي، شهاب الدين سيرور د کي ـ ....¥ احرين عبدالحليم في الدين الن جيدٌ خواد مصن الدين چنتي \_ حافظازين الدين هرزقي شافق معلاسة صرالدين شاذتي \_ عبدالرحمَّن بن كمال العدين العروف جلال العرين سيوحيٌّ جحد بن حبدالرحمَّن علوى شاكل<sub>ى</sub> المالحل قارق بل بن بسيام بنوي كلّ ر من الترين عبدالا مدين زين العابدين فاروقي مرجتري مجدوا لف الل سىدا حدير يلوي، شاه ميدالخيا محدث د الوي ر ..... **(f** ١٣..... شاه اسائيل فهيد شاه رفع الدين شاه ميدالقادرً . ١٨٠٠٠٠٠ قواب مدلق الحن خال وحنرت مولانا عجرة الم بالوتو في احروضا خال يريلوي بعيال نذ م حسين مها حسب محدث وبلوي مولوي وحمت الله صاحب مهاجر كيّ. السنين المسلس وأحسوم واسبهر وانسام "خريمازي مولكا وروزه ر کمول **گاجا ک**ا بول اورسونا جول۔ (ma/s) "لإنتأخسة مسنة ولا نوم "مرزاتي يتجارس خواسك مقات بي جرجي ماكما ے مجے موالے برمجی وخوکرنا ہے اور کھی تماز پڑھتا ہے۔ امارا خدا یاک ہے۔ \* است. "أراع طيت صفة الانشاء والاحيماء "مُحَرُقافًا كَا مُنْفَادُ والاحيماء "مُحَرُقافًا كُم فَا الانتفاء كرية في مغيث دوا كل ... (خغيرالبارين ١٠٥٥م تزائن ين ١١س ١٥٠٥٥) "الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركالكم

من يفعل من ذلكم من شكى (روم: ١٠) "

الله : "الصعلوات شفتم التي غفوت بكم "السعمة الآجاكي فياب كريم سنة كالكافي ديار

مرزا تادیاتی شاید ای الهام کی سیدے قاقیت بادیکے لئے کھنے اور مستوری اور کچکے وغیرہ کھایہ کرنے تھے اور شاہد ای لئے سید کنام بھو کو طلاق ونوادی تھی اور لڑکوں کو عاق کر دیا تھا۔

۳۳ سست " والله انسی غدالب و سیطهر شوکتی وکل هالك الامن قعد غی سنفیننش " نندا کاهم فالب بورا ادامتر یب بری ثران کا برادوباست کی - برایک بلاک دوگادی کے کا بزیری کمش ش بیندگی -

و ما حرات ہے کا برطیری کی میں بیصان ہے۔ محمد کی جگم کی شاہ تی ہے ، عبداللہ متم کے زندہ رہنے ہے ، وَاَسْرَ عبداللَّمِ مَی چُیْ کوئی کے مطابق موسے ہے اور ابوائو فرموں کا تا واضلا کی وید کرنے کے لئے تشریف کے جاتے ہے ، قبلہ مرحل شاقہ صاحب سجاوہ کشین سے فرار ہوئے اور مورا کا محد بشیر سے فکست کھائے ہے ہو کی شان طاہر ہوئی۔

۳۳ ۰۰۰۰ " تسطيع دابر القوم الذين لا يؤمنون "اكرةُ م كَل ﴿ كَالْحَ كُو هِ عُمرِ المَال تُحَيِّل السندَ (هِنْت وَجْمَعَ وَجُمَّ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَع مُعرِ المُال تُحَيِّل السندَ ... (هِنْت مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ مُعَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ

مرزا قادیال کے اس الها سے جیمائی، یبودی، ہند واد دیگر اقوام ایک بھی یاتی نہ رہے اوراب تو مرف مرزائی تی مرز الی و نیاح میں ۔ یاتی سب کی جزیں کا ٹی گئی جیں۔ ولسوس بھم اس کا جواب کس کو دیں۔

2000 - "وما ارسائك الأرحمة التعلمين"

(هيفت وي الراه فران ن امام ده)

آ پ کا بی کین کلیرووچکاورندا پ شن آگرچشر به بیرت دو کی دوؤ ویز کودیکھتے کیا گئے۔ سے ذیارہ مرسزے کے سے کا فرحمت کے سے تھے بن کئے وحمت ۔

٣٥..... "قل يا يها الناس اني رصول الله اليكم جميعا"

(مجموعه شتهار سن جسوص ۱۷۵۰)

دمنول پاک کے فطاب دیمانیدگی چودی ہے ۔سیندڈ دورگ ہے ۔ ۲۳ ۔۔۔۔ ''وے ارسد لفک الارحمة العقلمین ''اسے مرڈ ایم نے کچے تمام جہان کے لئے رسمت دینا کریم ہے ہے۔ ۔ ۔ (انہ م، ہمتمس ۵ پروش ناہ م ۸۵) مید بھی فرقان حمید کی آیک آیت شریف ہے اور دسول پاک کا آیک فضا ہے۔ حما نہ ہے جو آ ہے جیدنڈ ورکی سے سلمہ ہے جی ۔

٢ ..... "داعياً إلى الله أور عبراج المثير"

(ارجين نبروس ٥ څزائن ريز ١٥س ١٥٠)

بیکی لیک مغرد خطاب رسول پاک کا ہے جو آ پ خواو کو او چوری کر کے اسپتہ ان چیال کورے چیں۔

٢٨. ... "أن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفعة "جراقم

اس منادی ب جهال قام بشدیال فتم بین - (خلبانهام بس عفران عامل س

رسول پاک پرتغیابت فرہ رہے ہیں جائے آئیں شریح رفعت بھی ذات واللاکود کیمنے مدید سے 27 کی دراہ میارید ہو

يش ندآ في موروب على أو كوفي الهام بي زيوا-

مرسه خيال عمد الدورة كالى الله يك كما تب كا كوفي وثر الحول كالتيم الل

٣٠..... "يستعمدك الله من عرشه يتعدك الله ويعشى اليك "مُمّا

عرش برحری حرکرنا ہے اور تی کی طرف چلا آتا ہے۔ خدا اور مرزے کی حرکرے استغفر الشار فی کیا جواب دول کے متا فی دیے اولی ہے۔

عددا در مرزے ل عرب ستا ہی۔ ہاں مید ما ذکر دو پہنچا بھی ہا ابھی آ رہاہی۔ پہنچا تو محربی سے شادی ہو ہی جاتی۔

الله ... "أنت علينة العلم" الشمرزاؤهم كالجهرب (الأكرير ١٢٠٠)

الخرد وعالم نے فرمایا تھا تک علم کاشپر ہوں اور علیٰ اس کا دروازہ۔ معالم میں معالم

''انا مدینة العلم و علی بابها''ادریهٔ خرک ایکستی میمند. ۳۲ - ۱۰۰۰ ''انی عس الرحین''شمنفداک بازامان - ۱ (بیشرفان بهمه)

ا المنظمة التي تعلق الموقعين الشماعة الأوراقات - والبيريان والهماء المنظمة الأول المنظمة المن

حفلوب ''اودت بي ينائے بيکھيني گُل۔

مهم ۱۳۰۰ "كنى مع الاسبساب ايتك بسفتة انى مع الوسول اجبب اختطى واحبيب ""شمامهاب شكماتماجا تك تجرب ياتماآ كان كاخطاكرول كالابخطال كرول كا\_\_\_\_\_ (بيترق تاجمه ما حرز اکا خدا کوئی گل ہے جواسیاب سے ساتھ اچا تک آ سے گا اور شفا کر سے گا قویہ حوذ بالشد خدا کی انچی شغیس میں جو بیان ہورہ می میں اور جو فطا مرکر سے بھٹائی کر سے دو شریفوں سے زود کے بھلائی ٹیس ہوئی۔

....**:** 

رسید مڑوں زنگیم کہ کن جان مروم کہ اومجدوائی دئن ادائیا باشد

( رَ إِنَّ الْتَلْوبِ مِن مِرَّرَ بَنِي رِيْهِ ١٣٦٧)

مال تک ی دیج تواجها تا مراس کے بعد می مود عمل می درفن رے عمر

بهادرة تربول کے بادشاہ مدودرگویاں مائند رسول ما تکسدا المک ایک آ دی بیس روپ بیت ہے اور انتمالی کمین کے بہترین رسولوں کی اوران کے بیارے: موں کی تحقیر کرتا ہے۔

.... ro

حم کی زال وتم کلم خدا حم کے داہر کہ کچی باشد

(رَيَالَ العَلوبِ من الرَّرَانَ جِي ١٣٥٥)

کتا ہے کہ شما (مرزا قادیا ٹی) کتا زمان ہوں۔ خدا ہے یا شما کرنا ہوں اور ٹار گھر آ

داحم ضراك بال تعريف كيا كيامول .

....

یں مجلی آرم مجلی موئ مجلی بعقوب بول نیز ابراہیم مول مسلین میں میری ہے شار

(براین امریدهدیم من ۱۰ افزائن ۱۲ امل ۱۳۳۰)

لواب آ دم موی ٔ دیقوب اورا براهیم محل بن کیا۔ دوسرے معربے کا جماب ویا تکر :

تهذيب مانع ہے۔

....rz

ة دم نخز احمد مختاد در برم جلت بهر ابراد (زون المستح ص العرف تن خ ۱۸ مل ۲۰۵۰)

61

مرزا قادیانی کیتے ہیں ش احد طار بھی ہوں اور آدم طیدالسلام بھی ہوں اور بھرے کسٹے ش تمام مول جیسے ہیں۔

.....T

آني دادست بر ني راميام دادآل چام رام <sub>(</sub>ادآم

( نزول این حمله ۱۹ فرز ازن یا ۱۹ ۱۸ (۱۹۷۸)

جوج بیال طم کا تمام نبول کومولا ہے ملاوہ تمام پیائے بیک دفت ایک بڑے جام ش اکٹھ کر کے جھے دیے گئے ۔اس کئے مرزا کا دیائی تمام انہا میرا پی فضیلت کا برکرتے ہیں۔

····-

انہاء گرچہ بودہ اند ہے۔ کن جرفان نہ کتر ہنکے

(زول) کی ص ۹۹ فزائن پی ۸۹س یدیم

اگرچہ بہت سے نی دنیا پر تشریف لاسے محران کی کلام سے میری کلام بہتر ہے۔ کی سے کمٹیں ، بالا ہے۔

م•ا.....

دمه شد بر کی آمام بر دمل پیال جوائم ا

میرے آنے سے قام کی جو درھیقت مودے بتے زندہ ہوگئے۔ میرے پیمان ( کرتے) پش مب دسول تھے ہیں۔

en en

روف آرم کہ تھا جو پاکمل آپ حک محرے آئے ہے ہوا کافی عجلہ برگ دیاد

( راين حديثم م ١١٠٠ تر اكن خ١١٢ (١٣٠٠)

ثیرت کا تعربا کھل تھا اواورا تھا۔ ہرے آئے سے کھل ہوا۔ وہ ورشت جو پیول وقاق سے خالی تھا ہرے آئے سے مرمیز دشاواب ہوا۔ مینی مرز ا کا ایا آئی کے آئے ہے۔ مثام الآثين اذراء تحقير بديرانس رسوكال فاذ كردند

( تخلیات البیش ۵ پزائن چهم ۲۹۷)

مرزا کے مقام نبوت کو تقارت کی لگاہ ہے شدہ کچہ۔ اس کے مقام کوتی رمول اور ٹی عزت کی لگاہ ہے و کچھتے اور ڈ زکر نے تھے۔ لیٹنی مرزا کی فنسینت قمام انہیا ہ کے مقام نبوت ہے الاترے ۔

ہے فرین قرب تو سلوم شہ

رے کما نواہ دھ کما

(تریق المتلوب می ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۱ (na)

ید شعرائے لڑے معموا کیل بشیرے متعلق ہے۔ جس کا ذکر مفعل ملور پرائ کا آب بش آ سے گا۔ ترجمہ اس کا بیسے کرا سے نیول کے فوقون سے آیا اور بہت دور سے آیا۔ نعوذ ہافشدا دج سے و ضرور آیا گر تھا ہوا جلد یا زیجلتے ہیں بھی دیم نہ ک

....

ائن مرتم کے ڈکر کو کھوڑو اس سے بہتر فلام احم ہے

(وافع البلاء كرام الزائن ع ۱۹۸۸ (۱۳

کلام بھیہ شماانشہا حب ارشادفرائے این' و حیصا فی الدنینا والاخرۃ'' دنیا اورآ ٹرت ٹئر ہرتے والافرنت والایٹامرنم کاولیکن مرزا کہتاہے کہ مرتم کے بیٹے سینی کے ذکرکو مجھڑ وہ اس سے فرمز اظام احد تاویل کہت بھر ہے۔ لاحول و لا فوڈ!

.....f

ایک تنم که حسب بنادات آ دم صین کاست جدید پایمعم

(الدالدالهام ل ۱۸۰۸ تراک ۲۳۰ (۱۸۰)

عى (مردا) على كوفي قرآن كرمطابق آيايون يسين كوان جاودان كا حصلي

كريرے منبر برلدم ركے يعنى اس كى جرأت ي نيس كرير سامة باري كتے - نعوذ بالله ! در د

> کربلا ایست بیر پر آنم مدحسین است دیگریپانم

( زون اکش ۱۹۸۸ کاری ۱۹۸۸ (۱۹۷۸)

عرب فو بروقت کر بااش ای رہتا ہوں اور کوئی وقت ایسائیں جو بھے پر کرب و با شہواور ایسے ایسے تو میکنز و ل مسین میرے کرتے کے باز وش رہتے ہیں۔

<u>۔ سے</u>

شتمان منا بيستى وبين حسيشكم فسنانسى اؤيسا كبان أن وانسمسر وامنا حسين قبانكر وله دشت كريلا التى هيذه الايسام تبكون فبانطر

(INDING JOZHANG ANDE)

جھے بھی اور تبھارے حسین بھی بہت قرآ ہے۔ کمونکد بھے ہرا کیا۔ وقت اس کیا طرف سے لینی خدا ہے مدولتی ہے۔ کمرتبھا راحسین خدا سے انعام ہے محروم ہے اوراس کا ثبوت ہیں ہے کئم کر بلا کے میدان کو اوران کی شہارت جو یہ ذکر تے اموادر اب تک روقے ہوں پیڈشری مرز ا قادیا آن شک سر

م و با البير و كي تعليات كي بعد هبيد برنسيات بيال قرماد ب إن اور معرت الأم حسين الم م من الم م من الم م من الم ي مرزا قادياني الى تعليات كا برقرماد بي -

> ي أنبت خاك رابعالم يأك النعسنة الله عباسي النكساذ بيسن!

ائني ڤٽينال الندب لکن حسينکم قتيل السدي فيالفرق اجلي واظهر

(التلاميريين) المتكافئ عامريها)

شرعيت كاكتره مول يحرتها راهين دشمنول كاكشة كبدر كزات يكن وظاهرب

بال صاحب بم توساستے ہیں کہ آ ہے تو ی عجدت کے دل داوے نتے اوراس ش می کشنہ ہوکر مزمد تان مجے نتے اور آ ہے کی درج عی اورصرف مجت خاہر کرنے ہے لئے تو ہو ثرت فیسر تھا کیا ہے۔ مرزا کا ویائی ڈرام ہوائی کر کے اسے حسب نسب کو اورا یا حسین کے تجرہ مہاد کر کوٹی ٹی کیا ہوتا اورکر بیال عی مندڈ الاہوتا توج ال اف زئی وکرتے ۔

> آهي من بشؤم زوق خدا بخدا ڀاک وائش وائم آي قرآن ستره اش وائم از خطا ۽ بيمن است ايائم آن يقين ک يوه سيني را ب کلاے که شد برا والقا دآن يقين کيم بر قرات دآن يقين کيم

( زول انتخ ص ۹۵ ترون پر ۱۹۸۸ می ۲۷٪)

جو کچھ بھی خدا کی وق سے منتا ہول خدا کی خم اسے خطاسے یا کہ بھتا ہوں۔ برا اضان سے کر میر کا دقی قرآن کی خرج قمام خلیوں سے مبراہے۔ وا بھین جو معزت میسٹی کواس کلام پر تھا جواس پر تازل ہوا وہ بھین جو موٹ کو قرات پر تھا۔ وہ بھین جو میر الرسلین معزت محکمت کور آن یا کے پر تھا۔ وہی لیقین مجھائی دق پر ہے۔ کسی ٹی سے کمجیں ہوں۔

جناب کن ای سائے تو ایک بات بھی کی فاہت شاہ کی اور ای وقی کے جرومہ پر دنیا جر علی دسوا عام ہوئے ۔ اگر آپ کوارٹی وق پر بول انتہار شاہونا تو اپنے سائے ایسے شہری و کال جو پر شقر مات آور تاریخ اور امریاز ارب

> ذیکن کادیان اب مخرم ہے بچم طق سے ارش حم ہے

قادیان کی زشن میرسد آئے سے محترم (احترام شده) بوئی ادرارش مقدس بنی اور

نوگول کے آئے سے خاندکھ کے حمل بن گئی۔ ہندوستان چی تبوذ ہائٹ کر قریف بن کیااورا ہے۔ محربے کے لئے کمد قریف جانے کی خرودت ندوی۔ نعوذ بطالع من ھذا المنو اخات! انسسان پیچایا ہے اس کی کوکول کی جس قدر قراب نے تنسیان پیچایا ہے اس کا سبب آور تھا کہ نے خراب بیاکر تے بچھڑا ہے کی بیادی کی وہدنے کا برائی مادت کی دیورے ۔

ا ما دون دون دید این مادید در این مادید این مادید این مادید این مادید در این مادید در این مادید در این مادید ا

وه و نيااوماً حُرت عن مرجع والدني اوراس كي شان عن يول كستا في المعدود الله

على الكادبين!

۵۴ ...... کسیخ که میال چلی کیا تھا۔ ایک کھا کہ ہوہ شرافی ، شازا بدند عاہدہ ندیق کا پرسٹارہ چنبرہ تو دبیوں دخدائی کا دعوی کرنے والا۔ کیا جواب دول ول جل سیمادد کھم دکتا ہے اور تہذیب الحق ہے۔ ورشدجواب ویٹا ای

م وكنَّ فَا كُمُنَا مِوْلِ - لِعِنْتِ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَافَ بِهِنَ ا

يدود لول مهارتش مرز اللام احد قاد بإلى كي عل بين - مرز اتيرا خدامكن كينا كون كل كي

<del>۔''</del>ج

ا ... مادادموی ب کریم دسول ادری بین ب

(القبار بدوه و باري ۱۹۰۸ اور بالوقوات من ۱۳۵۰)

ميري دفوت كي مشكلات على سعاليك دسالت اليك وتي الني اورسي موجود كا دفوي قوار

(راين الديدهديم مل الهنائيد فرائن خايس ۲۰

معفرش اس حصہ کشیروی البی اور امور غیبیہ بیس اس است بیس ہے جی ہی ایک فرد مراہد جرید قرب جرید میلاندان ایسان الرابد اوجادی از سام پریس کا ایک حکامت

تحصوص مول اورجس قدر جھ سے پہلے اولیا والوابد ال اور افغان اس است میں گذر جیکے ہیں۔ ان کو بید حد کیٹر اس فعت کافیس ویا کہار ہیں ہی وید سے بی کا نام پائے کے لئے میں ہی مخصوص کیا کم یا در دو مرسے تمام ٹوگ اس نام سے مستحق قیس کیونکہ کشریت دی اور کٹریت سے اسور فیمبیداس

بھی اثر طاہب اور وہ اُر طاآن بھی یائی تھی جا تھی۔'' (معبقت الرق اس ۲۰۰۱، نوائن ج ۲۰۱۷) '' ان امت بھی آئی خورے کے کی میروک کی برکت سے جزایا اولیا - اورے جی اور

" ادارے نی موتے کے وعل تشاعات ایس جو تورات علی مذکور میں ۔ ش کو لی نیا تی

www.besturdubooks.wordpress.cor

مُنْ الله الله عليه من في الأدب في المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم

(بدونه في في ١٨-١١، والملوقة الدين مامي عام

اور خداتها فی نے اس بات کو تا بت کرنے کے لئے کہ شن اس کی طرف سے ہوں۔
اس قدر نشان و کھا ہے ہیں کہ اگر وہ جزار کی ہم محل تشہم کئے جا کیں قران کی بھی ان سے نہوت
تا بت ہو کئی ہے۔ لیکن چو کھ بیا آخری زمان تھی اور شیطان کا معدا چی و دیت کے قری اصلاحی ۔
اس لئے خدا نے شیطان کو کشت و ہے کے لئے جزار پانشان ایک جگو ہی کر دیتے ۔ لیکن پھر بھی
جو لوگ انسانوں بھی سے شیطان ہیں وہ فیک یا سے اور کھی افتر اور کے طور پر وہ کی اصر ایش
کروسے ہیں۔ ا

''جمل محفل کو بگشت مکالساد کا طب ہے مشرف کیا جادے اور بکشت امور خیبیات پر غا ہر سکتے جادیں وہ تمی کہنا تاہے۔'' (حیقت ادقامی ۔ ۱۹ جرائن ع دومی ۱۹ م

'' جَبُد دہ مما لہ دخاطب اٹی بینیت اور کیت کی روے کمال ورجہ تک مُنْ جائے اور اس میں کوئی کمافت اور کی ہاتی شہواور کھلے طور پر امور خیب پر ششل ہوتو وہ کی دوسرے لفظوں میں نبوت کے بہ سے موسوم ہوتا ہے۔ جس پر تمام نیوں کا تفاق ہے۔''

(الوصيت من الرفزائن رج - وحن اام)

" میرے نزدیکے تی اس کو کہتے ہیں جس بے خدا کا کلام بیٹن تھلی بکڑت نازل ہو ہو خیب پرشنمال ہوا ان کئے خدانے میرانام نجا رکھا پیگر پیٹر کیسٹ کے "

( تخييات المديم والزائن والمساوي

''ہم خدا کے ان کلمات کو جو نیوت یعنی بیش کو تین پر سشتن ہوں تیوت کے اسم سے موسوم کرتے جیں اور اس مخفی جس کو بکٹر ت المحافیق کو تیال بذراید وق الحکی دی جا کی اس کا نام آلیاء کہتے جیں۔'' الیاء کہتے جیں۔''

" خدا کی طرف ہے ایک کام پاکر یوفیب پر معمل زیروست پیش کوئیاں موں یکلوق کوئیٹچانے والا اسلامی اسطارح کی روٹی کہلاتا ہے۔" (طنوفات نے واس ۲۹۷)

"اکر خدا تعانی سے قیب کی قبریں پائے والا نبی کا نام نیس رکھتا تو پھر ما کاس نام سے اس کو بھارا جائے۔ اگر کھوائی کا نام محدث رکھنا جا ہے توش کہنا ہوں کو تحدیث کے سنی کسی شت کی کتاب عمل اظہار فیب فیس ہے۔" (ایک ملی کا ادر مرد ، فزائن ن ۱۹۸۵ مارہ)

" بیتما م بدهنتی دموکست بیدا اولی کرنی کے تقیق معنوں برفورٹیس کی گار کی کے

منی صرف به بین کرشداست بذر میروی تجربات والا مواور ترف کاملد دکا طب الهیدست مشرف اور شریعت کان نااس کے لئے ضروری تین اور ندید خروری ہے کہ صاحب شریعت دسول کا قتیع شاہو۔'' (شیریرا این امرید سے بھری خرائن جا اس کے ساتھ کا میں میں میں اور ان جا اس کا میں میں میں میں میں اور ان جا اس

''بعد تودات کے حدیا ایسے ٹی ٹی اس کُل بھی آئے کرکوئی ٹی کھا ہاں کے ساتھ زخمی۔ بلک ان انہا و کے فلود کے مطالب بیہ ہوتے نے کہ ناان کے موجود زیاشش جولوگ لیلیم لورے سے دور پر کے ہوں ہیران کا توریت کے اس مثنا کی طرف کیجیس ۔''

(شهادت المترة الناح المعام ينزائل عادمي ١٣٠١)

" نی کاشار م جوتا شر فاتش میرمرف مومهد این جس سیدا مودخید میکنته بیل-" (ایک شعلی کااز اوس ۱ خواک را کا ۱۹۸۸ (ایک شعلی کااز اوس ۱ خواک را ۱۹۸۸ (۱۹

'' تب خدا آسان سے اٹی قربائی آواز پیونک دے گا۔ لین سی موفود کے قربالیہ ہے جواس کی قرباہے۔۔۔ اس میکر صور کے لفظ سے مراد کی موفود ہے۔ کیونکہ قدائے نجا اس کی اصور ہو ہے ہیں۔'' ہو تے ہیں۔''

۔ '' میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہول اور اگر بھی اس سے اٹکار کرون آؤ بیرا کناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھنا ہے تو میں کیوگر اٹکار کر سکتا ہوں۔ بھی اس پر قائم ہون ۔ اس وقت تک کہائی و نباسے کر رجا ذرا۔''

(مجرعا عيم المعني على 200 من وبدا قبارهام الوركي 1100)

'' بین سیخ موجود بول اوروای بیون جس کا نام مرود انجیا دسنے نجی الشد کھاہیے۔'' (زول کی ع میری میری ۸۸ بیزائن ج ۸۸ میری ۲۲)

''نیں خدانے اپنی سامت کے موافق آیک کی کے میدوٹ ہوئے تک وہ عقراب بلٹو کا رکھا اور جب وہ کی مبدوٹ ہوگیا اور اس قوم کو بڑار ہا اشتہاروں اور مسالول سے دمجوٹ کی گووہ وقت آگیا کران کو سے جرائم کی سزاوی جائے۔'' (کیر حقیقت اوجی اس ان مزائل ہے ۲۳س ۲۹س) '' تیسر کی ہات جواس وقی سے طاب ہوئی ہے وہ سے کہ خداتھا تی ہم حالی جب تک حامون ونیا شن دہے گومتر برس تک رہے۔ تاویان کواس کی خوفاک منابق سے محفوظ رکھ گا۔ (داخيالها والمراثق ١٠٠٤ (١٠٠٠)

كوكدراس كرمول كاتخت كاسبد"

" سجا خدادی ہے جس نے تا دیان جمیاد خارسول بھیجا۔"

(وافع البورس الفريش ما ١٨ و٢٠٠٠)

مسخت مذاب بغیرنی قائم دونے کے آتا کا ٹین سربیا کرقرآ لنا ثریف عمل الشاتماني فيفرانا بها وساكنا معذبين حتى نبعث رصولا "كريركايات بمكراكيك طرف تو طاعون ملک کرکھار ہی ہے اور دوسری طرف زائر کے پیچھاٹیٹ جھوڑ کے ۔اے عاطوطاتی آ كروشابية شي خداكي المرف سن كوكي في قائم بوكياسية ش كي ثم كلذ بب كردب بو-''

( تجليات المهرص هره بخزائن ج مهم مهمره معمدات)

" قل يآيها الفاس اني رسول الله اليكوجيعا" *اعتمام أو كوش مّ*سب ك (مجويراشتهادات ياسوس ۱۹۵۰) طرف خدا کی طرف ہے دسول ہوا کرآ یا ہوں۔" " جس آنے والے کی موجود کا حدیثوں عن بات لگاہے۔ اس کا اُنجی حدیثوں عن بات نشان دیا کیا ہے کردہ کی ہوگا اور اگی کی ۔" ( حَيْمَتُ الْوَيْ مِن الإيرَّزِ الْمِن جِيمِ مِن الإ

" انك لمن الموسلين" المعرز الم فكالرواول عن من من "

(هينت الوقوي عوافزائن ۾ ١٦٠ (١١)

'' ہارا کیا اس درجہ کا تمی ہے کہاس کی اصت کا آیک فروٹی ہوسکا ہے اور میسٹی کہلاسکتا ( برا بين التربي مدينتم مي ۱۸۳۸ نيز اکن جاسم (۲۵۵) ے۔ حالا کھید واحتیا ہے۔''

''ای طرح ادائل شده برایکامنید و قاکه **جوکوسی** این مریم سے سالیست به وو می ے اور خدا کے بر رک مقربین عل سے ہے۔ اگر کوئی اس بری ضنیلت کی نمیت کا برہونا تو عل اس کوجز وی فضیلت قرار دیتار محر بعد ش جرخدا تعالی کا دی بارش کی طرح میرے برعاز ل ہوگی اس نے بھے اس مقیدہ پر آئی ندرہے دیاا در مرج طور پر نج اکا خطاب جھے دیا گیا۔ محراس طرح ے کراک پہلوے تی اور ایک پہلوے استی ۔'' (عیقت الوی موافر اس ماہر اس ماہر استان ماہم اعلاما)

"وآخرين منهم لما يلحقوا بهم" يا بحت أخركان الشرايك أي كمالابر ورنے کی نسبت ایک پیش کوئی ہے۔" 

لصوبركا دومرارخ

" مرحل ہونے بی نی اور بحدث ایک علی منعب رکھتے ہیں اور جیسا کرفدا تعالیٰ نے نبول کا نام دکل رکھا ہے ۔ ایسا می محدثین کا نام بھی مرحل رکھا ہے ۔ ای اشارہ کی فرض سے قرآ ان شریف پی او قد غیر خدا میں بعدہ جالوسل ۱۳ پایجاد دُنگی آ پاکہ تعذیب میں بعدہ بالانبید "نی بیای بات کی طرف اشارہ ہے کہ دس سے مرادم سل جی سفواہ وہ درول ہوں یا نی ہوں یا محدث ہوں۔ چنکہ حارے میدرسول الشکافی قاتم الانبیاد جی اور بعد آ مخضرت کھنے کے کئی نی نیمن آ سکی۔ اس لیے اس شریعت میں نی ہے قائم مقام محدث رکھے محصر "

ا گراہم اپنے کیا ہے گئے ہے بعد کی ٹی کے آئے کا جواز تھول کریں او کو یا ہم نے وہی نبوت کا دروازہ کول ویا سالا تک وہ بھراہ چکا اور جارے کی تھا گئے کے بعد کس طرح کوئی ٹی آئے سکتا ہے۔ جبکسان

کی وفات کے بعد دمی منقطع موتی اور اللہ تعالی نے آب م نبون کا خاتمہ کردیا۔

(حدرة البشر كالم-٢ يزائن ج عيم ١٠٠٠)

(ملدة البشرق الرسائية الكواك ع عين ١٩٩)

''مسلکان الله ان پوسل نبیباً بعد تبیبتا شاتع النبیبین و ما کان الله ان پسعدت مسلسلة النبوة الانیا بعد انقطاعها ''ال*شکویرشایال بیمی کشاخم النمیین سے بعد* بی پیچه اوربیبی شایال اس کوکرسلسفرنبرت کوازمرفوشروس کروے۔ بعداس سے کہاس ک<sup>و</sup>فع کر " رأمنت بأن رسولنا سيد ولدادم وسيد المرسلين بأن الله ختم بسه السنبييسن مسمرزا كادياني خدا كي مشمراها كركيج بين كرشي اجان لانابيون ـ اس بات يركد المارے رسول آ دم کی اولا و کے مروار میں روسونوں کے مجی سرو رہیں اور یہ کر انڈ تھا لگ تے آ ب كساتونيول ومتم كرديا (آ مَنِيكِ الماحة المامِين الأوَافَن جَاهِي)

"وكيف يسجش نبي بمدر صولفاتكية وقد انقطع الوحي بعدوفاته وخشم الله به النبيين "أورهار عرمول الله كربوكر الرح كوك في آن مكاب جب كمان كي وة ت مكايندوي معتلع موكن ورانشها في ني بيور كا خاتر كرديا-

(حلمة أبشر فأعن البيرة الأنان على ووج)

" رسول کی حقیقت اور ما دیت بنی برامرداش ہے کردی علوم کو بذر ہے جرائک کے حاصل کرے اورامی تابت ہوچکا ہے کہ اب دقی در الت تاہیا میں منتقع ہے۔"

( کرالیاد پام کریجا ۱۳ پخونتگن سیج سام روسیده )

فحر الرحل فجر الاعام وا يورهو اخ≨آم

(مراج منوص ۱۳۰۶ فرائنان ۱۳ مهده)

"فلا حياجية ليشا إلى نبي بعد محدثُكُمُّ وقد احاطت بركاته كل از سسنة "اورام كوم الله كي يوكى في كي حاجت بيل كوكله آب كى بركات برزمان يرميدا (ملة البشر كالرام فزيش ج عار ١٩٠٨) ين\_

" مدتی نبوت امت سے خارج ہے نہ جھے دموی نبوت شرقرون از امت اور شدیم مکر معجوات ولما تك اورابلة القدرية الكاري بول اورآ مخضرت يخطف كيفاتم النجين بوني كا قائل اور مِعِيْن كافل سے جاتا ہوں اور اس بات بر حكم ايمان ركھنا ہوں كہ بنارے في من الم مال نياه إلى ادرآ فجاب كي بعدائ است كي لي كولي في بيرا آئي كان

(M-U40067842184 (55)

مرقی نبوت معتق ہے

"مولوى غلام وهيم ريدامني وس كريم مى نوت ك عدى راحت بيجة بين اوراد الله الا الله مسعد وسدول الله سكام ثيرادداً تخفرت كالم أبوت برايان دكت (مجومهاشتهاریت حصره ونگمس ۱۳۸)

# مدی نبوت کا فراورا ملام سے خارج ہے

"وساكيان لي أن أدعى النبوة وأضرج من الأسيلام والحق بقوم الكافرين "ميراكياح بي كهش نبوت كاوتوي كرون ادراسلام سے خارج موجاة ل اور كافرول ( ولمدو البشر (ياك العائز : كن ع على عام)

### مدقئ نيوت مسلمان نهيس

''فيسكف ادعى لسنبوة واناسن العصلدين ''بيكبِ مُكُن عِيرُ مُسلِّمان يُوكر عني أنوت كاوموي كروز الينوت كادموي كرية والإستفيان نبيل م

( حدمة المبشر فياص 12 فجزائق من 20 ما 194)

# مدخى نبوت اسلام سيعفارخ

"اوراملام كالعقادي كه عارب ويفق كي يعدكوني وأيس: في كار" (دازهیقت می ۱۷ پرسکن ۱۳ مامی ۴۸)

مدگی نبوت کا ذیب اور کا قرہے

الاس عاج نے سناہے کہ ہل شہرے بعض اکا برعلاء میری نسبت بدا ازام مشہور کرتے جيره كدمتخص لبوت كاعدتي ملاتمه كالمتكرر بمبشت دوزخ كالانكاري ادرابيه عكاو جود جبرا مكل ادرابينة القدرادر مجزات ادرمعراج نبوی ہے بھی مشر ہے۔ لبذا میں انتہارا ملتی عام وخاص اورتاس بزرگون کا خدمت عما کزارش کرتا مول کریدازام مراسر افتراه به شری ند نبوت کا مای مول ند منجزات وملائكه إورليلية القدديث متكمر (مجموعه اشتهارات <u>شا</u>عم، ۲۳۱)

حنفي المذبب ہونے كا اقرار

'' عمل النا قمام اسور کا قائل بول جواسلا کا مقائد شل داخل میں اور جیسا کہ سلت جماعت کاعقبیدہ ہے ان سب ، تو ل کو ، حما اول جوقر آن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سید نادمولا نامحر مصلح بالکیفی فتم وفرسفین کے بعد کمی دوسرے بدگی نبوت ورسالت کو کا ڈپ ادر کا فرمیا نیا ہوں۔ میرا نیتین ہے کہ دعی رب ات حضرت آ دم مغی اللہ ہے شروع ہو گی اور جناب رسول المعالقة يرشم بوكن. ( بحويد: شتيادات ن عمر ۱۲۳۰ (۲۴۰)

ه في نيوت دائر داسلام عدخاري ب

'' شدا ما نتاہے کہ بھی مسلمان ہول اور سب عقائد جرائے ان دکھتا ہوں۔ جرائل سنت والجماحت مائے جی اور کلے طعیدالما المبالا الشاقع رسول الشرکا قائل ہوں اور تیلر کی طرف تراز پڑھی۔ ہولی اور نبوت کا در گیمیں بلکسائے عدتی کو وائز واسلام سے خارج مجھتا ہوں ''

(اً -انی فیسلیم:۳۱۸زاتونی ۱۳۳۳)

مجھ کوئی کہنے دالے سراسر جموٹے اور دھال ہیں

'' کور کہتے ہیں کہ پیشن طائک اور ان کے نزول وسود کوئیں بات اور شمی اور قرادر نادوں کو فرشتوں کے اجسام مانتا ہے اور محفظ کو خاتم المانیا وزش مانتا ہوا کہ ان کے بعد کوئی نجی نیس آسک اور دی خاتم الانجیاء کی بیسب مغتریات اور تحریفات ہیں۔ پاک وات ہے میرا رب شن نے ایک کوئی بات نہیں کی اور بیر مرام جبوٹ اور کفی ہے اور الشہات کر پہاؤگ آخضر منتا کی گئے کے بعد کی کوئی مانے والے دجال ہیں۔' (صاحة البشری می ویژائن جاس ۱۹۸۵) جحد کوئی کمینے والے مفتری کی کوئی اے اور کھنتی ہیں

'' أودالشقائي كامزت اورولال كالتمريك يمير مؤسن اورسلمان بول اورالشراران الله كما كما بول برادرسول اورطائك براور بعث بعد الموت براجان دكما بول اوراس بات برجمي الجمان دكمنا بول كه حارب تومسطق مثلة سب بيج ل سے افتش اور نبول كوفت كرنے والے بي اوران لوكول شرق محد برافتر امرياب كردين كما بورث كادموني كرتا ہے''

(ملة البشرق م ٨ فزائنا ع عن ١٨٠)

" أكريبا عمرًا أن سبه كه ثوت كا دعو في كيا جادروه كله بخريب تو بجواس كه كي كيس كه لعنة الله على الكاذبين المفترين يتي جوهم بجعة في مان جد المثنّي ومُغرّي بـــــــ" (الراساسلامي عادرُ أن جاهره)

المنز او کے طوری ہم پر بہترت لگائے ہیں کہ کویا ہم نے نوب کا دعویٰ کیا۔ کویا ہم مجزات اورفرشنو ل کے محر بیں کیلن یادرے کریٹام افٹر اوسید اعارائیان ہے کہ معرب محقق خاتم الانجیام میں۔" (مائیر کانب ایریٹری،۱۹۸،۱۸۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸۰)

ہم نے مرز اقادیانی کے پیندائید دعادی پیش کے بیں ریس شری کے ہیں۔ ہم کی اور دسول بیں اور تمام دنیا کی طرف بینچے کے بین اور بعادی صدافت میں بیک مووار ہوئی۔ زائر کے آئے، فحط پڑا اسوری اور جاند کر این لگا اور طرح کر مائے عدا ایوں میں دین جان مہوئی گر

عاقلوا سوچولواس كى كياوجد بدر شايدتم بلى خداكا قرسناده في جواوراس كا الكاركى وجد يد عدّاب تم يا وما كنه معذبين حتى نبعث رسولا "كتّ شرازل كيا ميا ويحدر عدا کی وی ارش کی طرح آئی ہے اور مرتبداس قدر باعدے کدا کر میرے انعام دکرام اور البام وآیات وغیرہ دس برار تیفیروں بر بھی تقسیم کے جا کمی اوان کی تبوت میں ثابت ہو سکتی ہے اور میرے مبعوث ہوئے ہے پیشتر جس لڈراولیزہ، اہام خوٹ ابدال، انتظاب گزرے ہیں۔ان کو مراه رمير مي نين ديا ميا راه مسين دفيرو كي و سيم هينت ق نيس بيدا بيما و سيكور بيري اً مثين عن ميميه بيني عن اور جونكه مرابية خرى زمانه نبوت تمار جيها كه مديث عمل وحمت عالم المنطقة مدتم ميري بشارت وي ادر جحد كو آخري أي مخصوص كيا- اس فئ شيطان كا معرا في تمام ذریت کے بھے پریدآ فری حلیقارات لئے خوانے بڑار ہانشان میری صوافت بھی ایک جگر جم سمروسية محرباه جود ككه شي تي يتنكوول اشتباركا بيل مباسط، وعاليمي اور لمررج طررة سياني نبوت کے منوائے کے لئے کئی ایک طریعے اور حملے بنائے رکیس پھر بھی جولوگ انسانوں عمل سے شیطان بیں وہ میری توت سے الکاری کرتے رہے اور جی برائیان شالا کرجینی ہوئے۔ان کوج بدري بيند يود كابواكيش ماحب شريعت كي بول يمر افور بادانول يريدو كرجم يركش سے دى الى آتى بادرجس يردى الى تازل دود كى ادرسول بادركام جيداك الله ب." قبل المها إذا بشراً مثلكم يوحى إلى "شمائع مرعود بول اورشارع بوانيوت ك شرط تين ادريجا خداده ب جس في قاديان عمد اجتار مول بسيار كوادا كل ش مير اعقيد وبحى اليا ی تھا کہ جھوکوئی این سریم ہے کیا نسبت ہے۔ وہ خدا کا بیارائی ہے اور جب میری کوئی فشیلت عابر بول وعن اس كوبروى قراروية ركزاخ وي الله بارش كالمرح بير الدائل المراج الدائد سني اور جي كواس عقيد و يرقائم شرويني ديا اور مرج طور ير جيم ني كا خطاب ديا كيا اور ممري معاقت على أيك بديات قائل فوري كريك جائب ستريري تك بتدوستان بين د بيوليكن اك كرسول كى تخت كا ويعنى قاد بان اس معنوظ عن رب كادر عاظوم يو محكوندات رسول ادري كها اوراً من سے تيرال موسال قرآن مجيدش ميرے بيادے القاب ورج كرويتے جوتم ووز ع حظ بورتوركرواورد يجوكها ك عمل "انك تسعن العوصليين ""اورٌ تعل يسايها الغلس انى رمسول الله عليكم جميعاً "اورً" لا تسعف انك انت اعلى وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين "بيراوليس اوربيرى خدمت بن خداليك تيزكوار التي كرا اسهادر جوكوالهام بواب كراس قوم كى برون كوكات ويا بناسة كالدور محديدا إلى الن تدالسة كا ادر يوجى يم مل كرول ال

> فقے بائے کن ہیں۔ من کفح کہ منگ امود خم

(حلية المبشرة إيناه (م)

مرڈا کا ویا آبان ہے بھی آ گئے ہے اور ڈیند ملے کر کے امت مرڈائیے پراھیان فریا کے قربائے ہیں:

" رأيتسنى في العنام عين فأنه ويتقنت اننى عو ····· فخلفت السنوات والادعض ···· وقبلت الماذيذ المسعاء الغنية بعصابيع "عم سنة تيم عماسيّة آسيك مويوالله ديكماري سنة يتين كرايا كري وي الله مول سنة آسيان وزين بناسية اور عم سنة كها كريم شنة امان ومتادول سكما تحريجها بديد

(آ ئىزكىلاسە املامىم ١٦٥،٥٦٥ ئىزائن خەص اين)

امیر جماحت احمد بیدانا بودسے فطاب اورا کیک مورو پیدانعام کا اعلان دودگی مجوز دے کی رنگ ہو جا مراس موم او یا سنگ ادوجا معربت موان نامحرطی صاحب ایم راسے امیر ہماصت اندیدان بود بیشراس بات پر زوروی کرتے ہیں اور صد ہا رکٹول ہی اطال قر نیا کرتے ہیں کہ ہم نبوت کے قائل فیمل کیونکہ سرزا تا و بائی نے نبوت کا وقوق ہی کیں کیا اور جہال کیں بھی آپ نے واق کی کیا ہوہ
مرز تی کر روز کرر کی ہی کیا ہا ورآ خراج ہے ہو یا کرتے ہو کہ قل اللہ کے کہنے سے خدا کا
میار سراو ہوتا ہے ۔ خدا کیں ہوتا ایسا ہی قلی آبی آبی کا سابہ ہے۔ حقیق کی سرافیس ہوتا ہے ۔
میں نے حضر سے مرز ا قاد بانی کے چندا ہے۔ ہوسے آپ کی خدمت میں جی کی محرات میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں کی اس میں کی میں اس میں کی میں اس میں کی میں اس میں کی کہن اس میں اس میں میں اس میں ہی کہن کی میں میں کی کہن کی میں اس میں کی کہن اس میں کی میں اس میں کی کہن اس میں کی کہن کی میں اس میں کی کہن ہے کہ میں کی کہن ہی کہن کی کا میں میں کی کہن ہی کہن کی کا میں میں کی کہن ہی کہن کی کہن کی میں میں کی کہن ہی کہن کی کہن کی کا میں میں کی کہن کی کہن کی کا میں میں کی کہن ہی کہن کی کورو فیلیڈ دو آپ کی کا میں دیا ہو اور اس کے جواب الجوال کی میں میں ادارا اسان ہے کہا بھد فیملہ منسف نیک مورو ہے اضام کے میں می کی میں کی کہن کی میں کی کہن کی میں کہن کی کہن کی کہن کہن کورو کہنے کی میں کی کہن کی کہن کی میں کی کہن کی میں کا کہن کی میں کی کور کی کی کہن کی کہن کی کہن کی کہن کی میں کی کہن کے میں کورو کیا کہن کی کورو کیا کہ کورو کیا کہن کورو کیا کہن کی میں کیا کہن کی کی کی کی کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کورو کیا کہن کورو کیا کہن کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کی کورو کیا کہن کورو کیا کہن کورو کیا کہن کی کورو کیا کہ کور

اليم التس خالدوز مرآ بإول!

اعلان عام بسلغ بيجاس رويديكا نعام

میرای قطاب بردوری عت بے بیدوران کی بویار شکی اس کا جواب دے کرانعام مامل کریں۔ مرز اندام احر قادیائی کی کوئی ایک چیش کوئی جوآپ نے بری آفدی ہے کی بواوردہ حرف بوری ہوگی ہو۔ مرز انہوں میں میں کہ ماحب اس کو تکلیف کر کے ایک فریک کیا مورے میں شائع کرے۔ لیکن امیر تماعت کی تقد تی شدہ بواس کے جواب الجواب میں حاما بیان جوز کرنے کی مورے میں ہم شائع کریں ہے۔ اس سے مقابلہ کیا جادے گا اور بعد از فیعلہ منعف میٹن بی س در بیانعام دیاجائے گا۔

الیں۔ ایم شفیع تر لدوزیر آباد ل اب بم مرز اقاریانی کے دوراد سے ٹیٹر کرتے ہیں جن میں آپ نے نبوت کے ہاب کو عن مسد در کردیا ہے مقر باتے ہیں ہے

> ست اوفج الرس فير النام بر نيرت دا بروشد اعتبام

(مراج منیرس ۱۴ بزائن چ ۱۵۴۱) مدر مستریس به سرا

نوت آمام نیوں سے مردار فررس معرت محد معنی امریکی اللہ وقت اوری - آپ ک

بعد كونى ني على مو يا يروزي جيس أسكار يكرفر ات ين بع كد بوت كاباب ي ياتيم قيامت خاخ النمين وعم موچا- اس الے عارا ايان ب كروى الى كاسلىلة وم مقى الله ي مروح موكرى رمول الشيئلة وتحمّ مومياا دراب وتما الحي كازين برآن قلية بند موميار اس كي تقيد اين اورجكر يون فراتے ہیں کدم الم اونے شل کی اور محدث ایک عل منعب رکھنے ہیں اور جیرا کرف قواتی نے نبول كانام يحى مركز ركعاب ادراى الثاره وكافرض عدر آن جيد شدا وقد فيسنسا من بعده بالوصل "" أواستها وريني أواكر "من بعد بانبياه " أكل باس بات كي المرف شاره ب وسل سے مرادم سک ہیں۔ خواد وہ رسول ہول یا تھی یا محدث مون ۔ چونکہ ہمارے سید محد رسول النافية خام الانجاءين اور بعدة مخضرت الله كرك في في آم الكراس لي ال الرجات على في استراقة على معد من المعرف المراد الما إلى المان بالمنظام كالمراد المراد المراد المراد المراد المراد الم المارے فاللَّ كُولِير كا استاء ك فائم النون قراره وادر مارے في اللَّه فائم النون ك تتبیران کی بعدی کے ماتھ فرمائی کرمیرے مدکوئی ہی ترآئے گااور طالبین جی کے لئے یہ بات والشح بهادراكر الماسية في كر بعد كى في كرة في كالجواز قول كري وكويا بم في وق تبديد كا وروازہ کھول دیا۔ سالانکہ وہ بتد ہو چکا ہے اور جارے کی تنگا کے بعد کسی طرح کوئی ہے جیس آسكا يجكنان كي وفات كے بعدوى منتقع موكى اورا شرقعال في آب كي ذات يرجون كا خات كرديا ادر كاراك طريقدت يول ادشادفر الماريم رسالت كرجا تزيير كرش نوت كادعوق كر كاسلام علان موجاك اوركافرول مع جاخول دوائ كع بعدا يك ادر مال جواب ويا اف قبائی کو یہ برکزشان میں کدخاتم النجان سے بعد کوئی کی بیسے اور تیلی شایاں اس کو کرسلسلہ تبت كانسراوش وع كرد مد بعداس كراس وقت كرياك وكالداس كر بعدم زا تادياني الشاتواني کی تم اس بات پریش کر تھند ہی کرہے ہیں کہ پی ایمان لاتا ہوں۔ اس بات بر ادارے رسول آدم كى اولاد كى مردار بين اور تعدا كى تم الشاقبال في آب بر فيون كا خاتم كرويا يعن آب ك جد كونًا في كو المرح كاو وظلي جو يا بروزي تين " سكة اور يكرة ب س كاوضا هد يور فروات ين كرسول كى حقيقت اور ماجيت عى بدامردافل بكرد في علوم كوده بذر مير جرا تكل عليدالسلام ك وهل كراء ادرابحي ابت اوج كاب كراب وفي دسالت بالإم زماز منتفع بويكل بهاوريسلسله نات قابنداد بكا ب اودام كاب بوت كاخرورت قائيل ك كدوار ي في الكاف كمبوث او نے کے بعد کی گئا کے آنے کی خرورت کی بال فیلی دائل۔ کوکد آپ کی رکات برز مانے بر محیط جن ادراس کی چمرادره کیک جگر نفی فریاست جن سند چیچه دموی نبوت و نرخروج از امست ادر ندیش مرزا قادیانی کا آخری پیام ایلی است کے نام

قرمائے ہیں کہ تخفرت کی جو بعد سلمہ نیوٹ کو جاری کرنے والے کافری اولاد قرآن کے دشن اور بیٹرم و بیرجہا ہیں۔ اے کو کوااے مسلمانوں کی و ریت کہلائے والوادش قرآن ن و بواور خاتم اُنھین کے بعد وی توت کا نیاسلمہ جاری نہ کرواوراس خدا سے شرم کرور جس کے سامنے حاضر کے جاا گے۔ (خاکسارا نام اوری نیاش سانی می دوبودش جس (۲۰۰۰)

اعلان عام ایک معدد دیریانعام

ظیمت اسمی خانی میاں بیٹر الدین محدد اجر جماعت احمد یہ قادیان کی تام شن آپ کوئٹنی دیتا ہوں کہ آگر آپ مرز اقادیا تی کو از دوسے قرآن اثریف دصد ہے واقوال مرز اسے آپی ہوتا فارت کردیج ہی اور دواکیے ٹریکٹ کی صورت میں شاقع شدہ ہوا اوسوالا ا محرمی امیر جماعت احمد بیالا ہور کا صعد قد ہوا درائ کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جزر کیٹ کی شکل میں ہوگا۔ بعداز فیصلہ شعف مسلم ایک مورد پیانوام دیاجا دے گا۔

اليم المن خالدورُ مِيَةَ بِادِي

مرزائیوا بھے کرواورکھٹن کرد کردوس بھائی روپیسے اندم ہیں۔ ان کو حاصل کرد ورزخدا کے لئے سوچ کرکوم چارہے ہو۔ یہ موکس تھیں کھال کے جاری ہے۔ مرادا مستقیم کوم ہے ایک دن ایم الحاکمین کے دربارش جش ہونا ہے ۔ تنفی محشر کوکیا مندد کھاؤ کے نیوارا انسان کرواگر نبوت کوقول کرتے ہیں تو جول مرزا کافر ہوتے ہیں اورا کرفیش کرسے تو یقول مرزا کافر ہوتے ہیں کوھوجا کس وقول بی طریقے می فریقے کی اس میدی مرک برا جا وجومیدی وصاف سیاوران شقائی سے طاوی سیدو ما علیفا الا البلاغ العبين!

ناظرین کرام آپ نے مرزا قاویائی کے الهابات دارشادات طاحقرا کے۔ جن کا مطنب سوائے اس کے جر اداری مجھ میں آیا اور جرنیا ہے واض ہے اور وکھیلی جس کا محضر ساخلامہ بائب لیاب ناظرین کرام کی باداشت سکے لئے تین کو جاتا ہے۔

ا.... محور نمنث برطاعيك مدح وستأنش مدے فياده كرنا-

المسول في التوحيد الدرائ علادها فك الملك كي ذات بابكات بردك من جمة من حك كي ديشت كوجرات كي يرك من جمة من المرك في ا

۳ .... مشرك في الغيون أادراى كمال ووحنور فردوعالم كى ذات يرزكك حضاورة ب كرفطانت رصاحيكي جوري كركات او يرجيال كرنا-

م ..... تنام اخیا مرام ی قرین کرنالدر خاص کر صفرت مینی ها بدالسلام کی اور آب کی دالده ما بعد دامر مجمع السلام کی اخبائی مد کمل و تحقیر کرنا ...

على النباكم كوسداق جوف الهام بناة اوران كاشائع كرنا

٣ ... معركولي كريادر جراس يرفر كريادر نوت كا معيار ماكريش كريا-

عد ... طباء کرام کیمو تیاندگالیان دیده سروادکون و مکال کی است کو تخریول کی اول وکیتاب

۸..... اچی کلام کوتر آن شریف کے بم بلدادرا چی وی کوتمام انبیامی وی کے برابر سجعنادران دونول امور پر ایمان رکھنا ادراس پرشم کھانا۔

 قر آن کریم کی تغییر کوغلدا دواییج مقید مطلب بیان کرنا اور تمام جوده ال سعا اکار کریا۔

#### بمارانادل

#### يسم الله الرحمن الرحيم!

جمادہ ہولی اپریل ۱۸۸۰ء ہے شروع ہوتا ہے دومرک جو خالہ سے شال مشرق کو گئے ہے۔ اس پرا کیٹ نہایت محضور ما قاظر جو ایک اوج وحمراً وقی ۔ اس کی بیوی اور تین بچال پر مشتش ہے جار ہا ہے ۔ ان کے پاس مرف ود محمولہ یہ جی اور چاکٹر سر پر جائے تی چنگ دی ہے اور وہ تاروں کی

بیری: کیامی ہے وہ کی بون جونواوکڑ اوپٹی کو بکاڑوں گی ۔ منت ساجت جس طرت سے بھی ہوگا ہی تند جماورج سے کام ٹکال می لون گی۔ میری محمد کی انشدر کے اب تر جوان ہودگا ہے۔ جھے اس کے پروان چرسانے کا فکر باکان کئے رہنا ہے ۔ کوئی وقت نیس جوان خیالات سے ایک کون سکدوش ہونے کوئی۔۔

میزن! خیر جوداللهٔ کومتھور ہوگا ہو جائے گا۔ سردست جس کام کو آئے ہواس کوسرا تھا م دور مجھے تو محر بیگ کی صحت کا بھا اندیشر دیتا ہے۔ آئے تھوسالہ بچدا در بیل توانا گی۔

فرمنیکہ یہ ہونمی نوگل معاملات شی مشترق جارہے ہتے کہ بھا کیک مؤون کی آواز سے چونک پڑے اور اب یہ تق کے بہائت عماقر میں تھے۔

علی اُسمَّے ہے مختر سا کافنہ قادیان پہنچا۔ شو پر مہال کی بھٹیرہ اٹے پر تپاک خمر مقدم کیا۔ سرج تھوں پر جگہ دی۔ عزیز کی تھے ہی دھو بیک کی بلا کی لیتے لیتے بھو بھر امال کا مند شکٹ ہوا جا تا تھ سیکر میر شد ہوتی تھی اور تھروٹ کو یافقتی والدہ کو بھول تل کیا دہ چھو بھر کی کودہش جیشا رہٹا اور منتقی صنعی چاتوں سے دل بھا تا رہنا۔ وہ بچاری مجل اس شیر تی جو سے کی مضامی کیا جا ہت جس شاول بیا تی رہی تھی تھی اور آخر بو معاہد نے اس امید کو منتقلع کر دیا۔ جھائی کی اوال وکو اپنا تھی۔ و کیو کر یا شا با تی بوتی اور بھوے شدما تی شدا کا شکر بچالائی او رائنا کی خاطر تو اش جس کی اکم تعدود کوئی ورڈٹی شد رکھتی ۔ اس کی زعد کی کا مہارا اب بیاضے بین بھی تھے اور ان پر وہ بڑار جان آٹر وال آگی ۔

ی ہے۔ مس چزے نے زیادہ محیت ہوائی تی زیادہ تکلیف اٹھانی پرتی ہے۔ محود جو خاندان کا سب سے بیادا بی تھا ارش میں دن بحرکمیڈا کو دنار باردات آ دام سے سویا محرمتے جوافعاتی بدن بکوکرم تھا۔ امال مجموعہ سے با کس ٹیں ۔ مرمنہ جو ماادر کمنے کی تصیب وشمال حمیس تو بخار ہے۔ شاہر کے ہوں بکری شند کرائے کر بکو تھا انہیں ۔ چ کرسور باوہ بھاری بھی کھرے وہندول

ميں ايكي مشغول مونى كدياروزع مسئا۔

محود کی ال ج کی دشتہ دار کے ہاں طاقات کو گئی آئی تو پیدکی حالت اور بھی زیادہ گئر میگی تک بھر بھی تک بھوٹی دھوائی درست تھے۔ امک کر ان کی گو دشریآ آ سیامات کی ہاری پیر کو دیکھ کرمیمیوں اور کیا آئیا تھود کے وشن کب سے ناساز ہو گئے۔ وس کا تو بدن تائیا ہوریا ہے۔ بھو بھر کیک کرنگی اور کھا بڑی شدے کا بھارے ۔

'' بَعْن مَجْ مُحْدِد اللّٰمِن شراسور باسبة آن الكُرِيش نرقيس ريم بها ذيش يزاي وا كام ين يمن نشره الدقد رشبك دي را مان يعويد شركها !'

قریب ہی تخدیش وید صاحب رہنے تھے آئیں ازیا کیا۔ حسب جانے ووائی وی جائے کی کربخاری میعاوی لگا۔

آن محمود کا بخارتی بہت بلکا تھا درہوش عیا تھے اور چہرہ بھی کی تھر ابوا تھا۔ گونڈ ہے۔ وکٹر اربی تھی۔ گر بغار کو تو بھی آج نیش روز ہو چکے تھے۔ ویڈ صاحب کئنے <u>لگھ</u> آج بچرکی ھالت اچھی ہے ۔ والت بحران پڑے گا۔ ہوشیار دیتا۔ بچرکٹر ورہے دوالحسک چاروفعہ وے دیتا امید ہے ٹرونکا رائنی کروے گا۔

سیردات محیایہ می بیدی ہے جگٹی ہے ج محت می گزری کر دھر ہے مج بھارا تر کم اور جان میں جان آئی توشقیں جواش کی راہ شریا فی محق میں بوری کیس اور شرائے کے لوائن اور کے ا

 محود کے باجب کر تشریف اسے تو ان سے تذکرہ ہوا وہ بھیرو کی اس فیاض ہمش حش کرا نفے۔ دعا نمیں و ہیں اور شفقت کا باتھ سر پر دکھا۔ والد ہیں کی بادھی تشکیس ڈیڈ باکٹیں۔ دہمن کو سینے سے لگایا۔ تی کوڈ را چیس آ بالعد شری بہت وہ بھک ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ آخران سکمتی شراد عاسے مفترت کی کھا تا کھا بالورنما ذہبے فارقے ہوئے سے جد جنمی نیزد ہوسکتے۔

محود کے ایاش زعدہ دارا آدی ہے۔ ان کا قاعدہ قاکدہ نماز تہد گزار نے کے لئے داست تحق کے دہ نماز تہد گزار نے کے سات داست تحق ہے میں سے انٹو بیٹے اور کاران اثران اور کر نے کے بعد کھنا شد کیا کرتے ہے۔ آج مجی حسب معول المحے باشت کیا تو بعثیرہ نے مرزا قادیاتی کے پاس ان کی دشا مندی لینے کے لئے بات کو کیا۔ فرانے کے بی بات کو کیا۔ فرانے کے کئے بین وہ آدی میں اور اوس کا ہے بیس اس کی طریعت کو ایمی طرح بات بوال کے در ال اجازت تھی موجال کے در کھنا خرود دوال کا اے گا۔ ایمیا تھار سے کے چا جاتا مول رحم دل اجازت تھی

مرزا قادیانی اسیند آبائی کچ مکان ش بیشی کرمطاند فر ارب شد با برب کی نے درواز میرد ملک دی آب نے فاد برکٹر ایا مہان طیم دیکتا برکون آباب -

علیم اقد را یک لانباس آ دی بود مگر بهت فریب معلم بوت ر مرز اقاد بانی ارسے کم بخت یا تی چهیل کس نے جیا کدو فریب ہے یا ایر لمباہ

مرزا قادیان ارسے جمع ہے یا جی یہ میں اسد کا چھا کدو مرب ہے یا اسرامیا ہے۔ یا جھوٹا۔ نالائن میں کا جاس کا نام می چھوٹن ہے اور کھال سے آیا ہے۔

عليم! بهت المجماني را في لويةم كون جوت بو بها في بهتي بنا وَ اورتهار ب مكرت كدهر دوت .

احدیک ایرانام احدیک بداد کرکیانی نامول لینے ایرا با اتخابی دست دہ بھی بائیں کے۔ (علیم کے چنے جانے کے بعد ) بدعالت ہے یا مرزا قادیانی کا تھر چودہ من کرے مکڑے ہوگے انجی تک یاریانی تی ٹیس موٹی۔ ول فوج ابتاہے بغیر طاقات کے ہی داہی جا جاؤں شمر بھن کوکہا جماب دول گا ادر پھرفرش الشاس سے محقوظ رکھے ہوئی رہی جج ہے۔

مرزا قادياني آاجهاجالان كواعد ليآ

خدا خدا خدا کر کے آعد آئے کی اجازت ہوئی۔ ملیک منیک سکے بعد ہد نامہ کا اجرابیان کیا۔ مرزا تقاویائی چیچے سے شغتہ رہے۔ جب احمد بیک کوخاموش ہوئے۔ پانچ صن سے پچھ زیادہ وقلہ کز دکیا ہور جواب نہ پایا آئ کروعوش کیا گیا جواب طابعائی احمد بیک شن سفتھاری دام کہائی من کی۔ گزاش کا جواب انجی ٹیش دے سکتہ ہجریجی دول بکارا بھی آئے بھیمائی کی مختیف کرنا ے کہ کہاں تک درست ہے اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم ہر بات میں استخارہ کمیا کرتے ہیں۔ سوکیا جائے گا دراس کے بعد مہیں مجھے رائے دی جادے ہیں۔

احمر بیگ کے سط جانے کے بعد مرز اقاد پائی ایک محمری سوئ میں پڑ کے اور دل ہی ول میں اس کے متعلق اپنے تخل میں پر واز کرنے گئے۔ آخر چیرسات بڑار کی ادامتی ہے کو اس کے اپنے تئی میں پر واز کرنے گئے۔ آخر چیرسات بڑار کی ادامتی ہے کو اس کے اپنے تاکہ محرکی ہے ہے۔ ہاری مرضی اپنے وہ محمد میں دارت ہیں۔ ہاں ایک اپنے وہ کہ محمد کی جائے ہے۔ ہم کہا کہ وقات کے جدیم میں دارت ہیں۔ ہاں ایک خیال ہے جو حدت ہے ہے چین رکھا ہے۔ ہم کہا کہ وق جس پر وق بڑار جان آخر بال ہے اور جو اس کی اس کے اور جو اس بال ہے۔ مرم مشکل وگر کہ کو کے اس بال بات بھی کھو میں ہی ہے ہم رکا امر بھائی برت سے ذائد ہے۔ لوگ کہا کہیں گے مصل ہے اس بات بھی کھو میں ہی ہے ہم رکا امر بھائی برت سے ذائد ہے۔ لوگ کہا کہیں گے ایس ان اور معالمان کی دوز میں اس بات میں دیا ہے اور معالمان کی دوز میں ہے کہو تھی ہوں۔ یہ کھو تین ہے کہو تھی دوز میں ایک برت ہے دور معالمان کی دوز میں ہوت ہے۔ اور معالمان کی دوز میں ہوتا ہے۔

مرزا کاویائی سے دخصت ہوکرمیاں احد بیکسید مصحکمریکیج جہاں ہوی شدت سے آپ کا انتظار ہورم تھا اور خاص کر بھن تو ہروقت چھم پراہ تھی۔ بھائی سے ویر کر سے آئے کا سب دریافت کیا۔ چہا کچھاترا احراسا تھا اور طول سے شے کہنے گئے تھی نہکیا تھا کہ وہ بحراد مکھا بھالا سبے کوئی بات شروریتا ہے گا۔ بھن بولی آخر نہوں سے بھی کہا بھی کیا جہاب دیا تھ کہ کئے بھ بھی کہا شکارہ کرنے کے بعدتم کو جواب و یا جائے گار تھران کا طوز کلام پھیاب تھا کہ اسے تھوہ سے فائن ٹیس مجھنا جا ہیں۔

احمد بیک فسیب وعده مرزا قادیانی کے دردولت پرما خربول اطلاع کرائی کی اورنام بھی پہلے میں بتادیا کیا۔ تاکیکٹر ارسینے کی ذخت سے نجاشت دہے۔ اجازے بوئی کو خلاف معمول کا جائے تندہ پیٹائی سے خوش آ مدید ہوئی ۔ول بھی جیران ہوئے کہ ادالہا آج کیا سواملہ ہے جو بوں کرم موریا ہے۔

سنسلے کنگوشر و مل ہوا جو پرتیاک تھا۔ بھین کے زماندگی ہا تش گذشتہ ہمر کے واقعات پچھائک وضاحت سے میان کئے جن سے وہ محفوظ ہونے گھے۔ گران جس چاپلوک کی جاشگری معلوم ہوئی تھی۔ بہر حال احمد بیک ان باتوں سے متاثر ہونے سے شدہ میکا اوراس نے بھی چند ایک واقعات وہ ہر ہے۔ ڈبھیں خوش کھیوں شک جائے بھی آگیا۔ جائے کے دوران شک ماقات ک فرض اولاد کا دکر میرلائے او مرز ا قادیائی نے عمدانا لئے کی کوشش کی اور نہایت ہے بیاز لہدیش کئے گئے کر فرصت می کنگ فی کھر کی بات ہے۔ چھے تم سے کوئی کر پر تھوڑ اسے رہا اسٹارہ او دہ کل اللہ جا ہے وقت اکال کر ضرور کر می لیا جائے گا۔ اسے اس کی چے ہے۔ جو تی جائے گی۔

اب چنگ وقت بہت کرر چکا تھا۔ اس کے اجازت کے کرمرڈا قادیائی سے دخست بوکر مکان پر پہنچ تو کمر کے لوگ اور مشیرہ و قینے عمل شخول ہے ۔ گواس وقت دات کے بارہ زیکا سیکے تھے رکم اجمی تک بیانشد کی بندیال چھٹی انتظار کردہی تھیں ۔

میاں اجمد بیک اس بر پھر شما کی شیوں افد مرزاک مکان پر محی کروعد وفردائل افران کے مکان پر محی کروعد وفردائل ان کر دائیں اور نے اکین جب کی بہت کی بہت کی جروقہ پر پہلے سے ذیارہ فو بیارہ فوائع بار اور ان اس استاری فور پہلے تارہ مرفت تک بھی ہوئی ہی ۔ آ قرمزا الادیائی نے آیک دان سمی وحدہ کیا کہ می استارہ والی بہت اسراد کیا کہ معز ان بیارہ والی بہت اسراد کیا کہ معز ان بھی ہوئی ہیں اس کی کہ مرتب کی دور کیا ایس معراوے کہ ان کیا کہ میں اس اس استان اور ان دائیں وہ کھا ایس معراوے کہ ان اس کر سے کرتے میاں احمد بھی کے مکان پر جس میں وہ ان دائیں ان کی سال سے تقریف نے آ ہے۔ ان ان کی مان میں ہوئی کے دوراز و بران کی موسات نے میں دو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے دوراز و بران کے دوسات نے میں مان مربوے کے اس کے دوراز و بران کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

مرزا ہ دیائی نے بہال سلسلہ کام بھری بھم کی تھیں سے شروع کیا اور جب بیامطوم ہوا کروہ با ترجہ قرآن ایجیوش کر چکی سے فریسے خوش ہوئے اور تموڑی ویرائیک آ دو بات کرنے کے بعد اسینہ مکان پردائیں آ کر بستر پر لیٹ سکے ۔

آ دھی دانت کا وقت ہے ہر طرف ہوگا عالم جھایا ہوا ہے۔ خاصری اس کی حرکا ترانہ گانے ہی تو ہے۔ گاہ کا اور اکا تغیف سام مولگا ہوں میں بھو کست پیدا آمرو بتاہے۔ جس سے اس ریاسرار سلنی کی نشاذ را الوس مطوم ہوتی ہے۔

فدا کی ظوق مولی پڑئی ہے لیکن جارے مرزا قادیا کی سیز تم پر بڑی ہے آراری سے ہار ہار کروفی جال دہے ہیں اور فیٹو کے لئے ہزار کوشش کرتے ہیں۔ محروق عاشقوں نے جو قالب کی قزل رفتھیں نامی ہے۔

> سے ہیں آردہ بھی سے ک نیع آئی ہے پہ ٹیمی آئی

www.besturdubooks.wordpress.com

مجوداً سیکل پڑے میکی کھارہے ہیں۔ مس طرح فریاد کرتے ہیں بتاود کاعدہ اے امیران کمن عن فوکر فاروں بنی ہوں

ال کے دموں فاتری سے جب ہاں جار۔ آگے تھا صد برگ میراب کی جزارہ ہوگیا۔

فرمنیکر بہت درہائی شقع ہونے والی البھی میں کردیمی بدلتے دہاور قد ہیر ہی سوچا کئے آخریدی رو وقد کے بعد اس تھید پر پہنچ کہ استخارے کا گرای پر قتم کرنا چاہئے اور ایک لیکی ہات بنائی چاہئے جس بھی سمانپ بھی موجائے اور لاقی بھی چی بھی دہیم امیدوائی ہے۔ میساط بھیرو فوئی مطے ہوجائے گا۔ اس الحمیزان دوہات سے ول کی دھڑ کن ذرائم ہوئی اورائی امید موجوم کے مہارے اب چند کھنٹول کے لئے اس دوہات سے ول کی دھڑ کن ذرائم ہوئی اورائی امید موجوم

اے ہادیگر زداد دلدادی من آفراکہ بنا شد کی از زادی من کو عفتہ بمید میش شہاے دراز آیا داری فیر زبیداری من

میاں احمد بیک فراز اشراق سے فارغ ہوئے ہی جھیرہ صاحبہ اشتہ نے آئے کے ایمنے معاصبہ اشتہ نے آئے کی اور مرز اقاد یا آن کا وحد میا و دائا کہ تاکہ کی گئے تا خرد در فیصلہ کرئے تا نازی کی کا روسٹیس میں جاہتی ہوں کہ اس کا جو اس مرز انجام دول پرمول اللہ بیٹے نانا ابا کی خواب میں بلا تا ہے ہو آئی تھی فریا ہے ۔ بیٹی جلد آؤ تعاد سے پاس کا تی جا اور سے اور میرادل کی پرمول سے ایسا اس ہے تا ہی ہوں سے ایسا اور میرادل کی پرمول سے ایسا اس ہے تا ہی ہوں ہے تا ہی ہو سے فیصلہ کرتے تا۔

میاں احد بیکستر بیاوی ہیجاون کے مرزا کا ویائی کے باس ان کے والت کدہ مرماض

ہوئے تو آپ کو مراقبہ جی بایا۔ آپ نصف کھنٹہ ہم بالک ساکت وصاحت بیضے انظار کر ہے۔
دہد جب مراقبہ سے قراضت حاصل ہوئی تو ملک سکے بعد مرض کیا کہ کیا آپ نے اسکارہ
کرلیا۔ جس سے محتل آپ نے کل وعدہ کیا تھا تو آپ نے جواب ویا کہ انجی بھی تو تیس کیا محرم
تو کمی کیا بات پراھیاری جیس کرتے ہوا ورخواہ گڑا و دوز وق کرنے ہوئے فریکوئی مند کا فواللے میں
چو بڑا رکی ادبائی ہے۔ اس کے جواب جی ہمیاں احمد بھک نے اس ادبائی کی ملک ہے کے محتل آپی ہمیاں احمد بھک سے اس محتل اپنی کہ میں کا نہا تھا دو بھر میں کا کہ رواجہ ہمائیا کہ مرز احمد بھرات اور اخبائی حاجز تی ہے کا مہی کہ کر تا احمد بھرت میں اس تھر دو کا بیات اور ویکھارا آپ نے موجد اور اخبائی حاجز کیا ہے کام ایور گر

میاں احمد بیک تہا ہت من افسردہ خاطر کھر پڑنے کھر دانوں کو تمام ماجر ابیان کیا اور تہب خاہر کیا کہ ؟ من معلوم تیں کہا بات ہے اور اس کے کیا اسباب میں دشتہ داری کے علاوہ کہر اور مثانہ اور بھین کے ساتھ کھینے بھائی کر المی ترشرونی کی اسید نہتی یفوش ایک می با تھی ہو اُن ہوں ان کو مراتی کا بھی میں وروہ ہونا ہے۔ میرافیال ہے کہ دو آئ جورتے درتے جائے ہودہ کی بھی تم ہے اس طرح جیش ندا ہے ہم می روزان کی تو بیٹیس کیا کرتے ہو رہے مرتی ان کا خاتھ ان ہے۔

چنائي دومرے دور زوجہ مياں احمد بيگ مرزا قادياني كى خدمت بي عاضر بوئي تو آپ نے بوكيا خوش تلکی سے كہا آ و بحن آپ نے نہايت درجہ كي توازش فريائي كر قريب خاندكو رون بخش كہديكي تھم ہے۔ جو كوئى باللي ابوتا۔ آپ كو تقليف بوئى معاف ركھ آرتو بحن نے بد نامہ كا تذكر و كہا جس بر مرزا قاد بائي نے كہا كہ شرا ايسے ذروا دكى كا مول بش جميش خوات احتجاد و كيا كرتا بول سوائنا والشاستار و كرنے كے بعدتمها دى دوكروں كا معلم من راور چنائي دو كور كي كرتا بول سوائنا والشاستار وكرنے كے بعدتمها دى دوكروں كا معلم من راور چنائي دو

چند دوز کے بعد چرمیاں احربیک مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گر آن کی ملاقات پہلے دیگ میں تھی۔ جب ہاتوں ہاتوں شہراصل مطلب پر معاطمہ پہنچا تو فر ہاؤا کی چیز کی جرمیرے پائی ہے تم کوخرورت ہو ہاتھارے پائی ہوادر جھوکوخرورت ہوتو اسک حالت میں ہم دولوں کو معاطمہ دا حدی خیال کرنا چاہئے۔ احمد دیک نے اس پر صادکیا۔ مرزا قاویا ٹی ایک محنظ کال مراقبہ شہر رہ اوراس کے بعد احمد بیک کو یا دکیا دو بوان خانہ میں پیٹے کوئی کہا جیا تھا بیان متھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حسب ذیل استخارہ جو منجانب خدا بیان کیا گیا تھا بیان فربانیاریکن اس سے پہلے اولی نبوت اور وی اور الہابات کے صدور وقیرہ کے متعلق تمہید آ ایک نہایت کا بہو مائٹر مرفر مائی:

"فاوحي الله الي أن اخطب ابنت الكبيرة لنفيك وقل له ليساهرت اولا ثم فيقتبس من قبلك وقل اله الربي امرت لاهبك ماطبت من الارض وارضاً آخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى على أن تنكحنى احدى بناتك التي هي كبيرتها وذالك بيني وبيبك فأن قبلت فستجدني من المتقبلين وأن لم تقبل فاعلم أن الله قد اخبرتي أن تنكاحها وجلا اخرلا يبارك لها ولا لك فأن لم تزوجوا فيصب عليك مصائب وأخر المسائب موتك فتسوت بعد النكاح يعوت بعلها الذي يصير زوجها الى حولين وستة أشهر قضاء من الله فاصنع طائت صائعه واتي لك لمن التاصحين فعبس وتراي وكان من العرضين"

(آئیز کہ بات اسلام کی اعد ہے عدہ عدہ اور انگریات اسلام کی اعدہ عدہ اور انگریات اسلام کی اعدہ عدہ اور انگریات ا انگر کی میں کر کر شندہ افغات کی تعدیق کی جمعی ملکے ہاتھ کے جاتا ہوں۔ جس کا ایک تششہ شنا اللہ القائد میں ناظر میں کرام کی واقعیت کے لئے قوش کیا ہے۔ مال احدیک چید جاب سیدها کمردائی اولار مرز بان سے ایک لفظ تک بھی تھی تكالا \_ فقدم لأكفر استر بند \_ مكتاكيل فغا اور يزية كبيل تتير بن بمن رميش، و ماغ عمل ديدن مهييذ سے شرابورہ آگھمول بينے اندهيراء زيان بن کڪت دول بيد وششت رطبيعت بن تفريت اور فصر اورآ تکموں میں خون اتر آیا تھا تھرواہ رے شراخت وہمت الہام من کر بی ہی کیااورا نے تک شہ کی میمریمی بید بنارتها اس کی حالت نهایت نازک بودیکی تنی کرنیم تنارداری میں مشغول تعار مالات لحد بلح فراب دورب تے ہاکھوں میں علتے بڑ پیکے بتے اور یان کا نؤ ں کی طرح مثل مورى كى - نابت وكرورى شاب يري كى كى فى مريدائ مديد كود كورمبوت مابوكيا كويا مری کماادر بت کی طرح ساکت وصاحت د مجعتے کا دیکیا رہ کمارکوئی ؟ دید مجتبے بعد پکھیوٹ وحواس قدر سے بعیا ہوئے تو بجد کی تکلیف کون دیکھ سکا ادر سید ھا مجد چلا کیا د موکیا اور بجد ہے ش کر حمنے ۔ جنا ہے الجی عمل بیزی التجا ووزاری ہے گزاکڑ اکروعا مانگی ہے ادالٰتی عمل ماتو ان وکٹرور ہے کس و بي بس تيري او في حلوق ، كذب ماريكا أيك إماك تغروا ورووجي ابتلام ومعيب ين مقيد طاخونی طاقتوں کا شکار ہور ڈے۔ بھر مجھ کر اسر کاروید بخت کوامتحان میں شدہ ال رکیس اگر تیری شبیت ای کی منتقلی ہے تو صبر واستقلال شجاحت وصت عطاء کر ادر اینا خاص گفتل وکرم میرے شائل حال كراور دحت كے دروازے جمد بر كول دے۔خداد عامسلىد تانى جمدے حيرى جوكت توحیدا در تیرے بیارے محبوب کی شریعت سے کنارہ کئی کرائے پر بعند اور باہداوراس محبوش زیت انویات و نیادینا میابتا ہے۔ تقب سلیم ونٹس معلمتن دے کے تیرے میارے محبوب کملی ہوتی كاغلام كالرايك وفعه خيرالقرون كالمقرة يثن كرب به خداوندال

> آگ ہے ادناہ ایرائیم ہے تمراہ ہے میر کسی کو میر کسی کا اعتمال حصور ہے

سختهار مول ميدكار مول الي دهت سدائية كرم من بخش د مد معاف كرد مد . خداد نداد در الشخداك كوروج و بخش كه جامه ش اليوس ميد نجات در ادراس كه نفح يدم كرم كراحمان كرادرا كراس كي زعر كي يوري موقكي بادر تيرايدي هم بياد اين امانت والي له في مراضي مول - تيرى رضاي ادر شاكر مول اير سكم بريا الله اليديد مدين برقائم دكيد ادراى بريار ايد دعاء من فارغ موسئة مطوم مواي كب كار فسست موجكا تحار انسالله وانسا اليه دراج عون اكر كرفاموش موسكة

مرزاتاديالى في كال عرق ريزي ودماخ سوزي سه مدهنع وتنفع مبادت يدي.

جانشنانی ہے بہت ساتھتی وقت شائع کرنے کے بعد بنائی تنی اور پیٹین واکن وکمان خالب تھا کہ انگی سورج و بچار کے بعد جوالہام بعلیا کیا ہے اور جس پرمنجائب انتہ ہوئے کا رنگ ویا کیا ہے شرور دنگ لائے گا اور کو پرتقسود ہے وائس مراویقینا کا بحرجائے کا رکھر یہ تیوڑی کیوں چڑھائی گئی۔

ر نگہال نے گا اور کو پر مقصود ہے دائم سراو یقیدہ جریائے گار گریہ تیز کی کیوں چڑھائی گئی۔
اس کا سفل ہمری تھے میں خاک نہ آیا کیا اس کو تا کوار ہوائیں بھینا تیں ۔ اگر جا کوار گزرتا تو مند پر کہنے ہے وہ کمب چو کئے والا تھا کہنا اور ضرور کہنا ہم کر ٹیس آ فراز کی والے قوش تھوڑے تھی ہوتے ہیں۔ ایک جائے سا ہوتا ہے جو دقت دفتہ ہائم کیل جو سے دور ہوجاتا ہے اور بھیر مشورہ وہ جو اب کی طرح و سے سکتا تھا۔ کو گھر کی ہائے ٹیس۔ ہارے واقعات تی چھوا ہے جی جو جا دو تا جا راس کو رضامت کرنے پر مجبور کے بغیر شہور تیں کے اور ٹھراس چھور کی دشتہ داری کے طاورہ ایک کافی الیت کی ادامش ہے جو بغیر ہماری دشامندی کے وہ لے بھی ٹیس سکتا۔ خوش اجیس خیالات جس تھو تھے اور خوش میں شیائی بلا کر ہوتی ہے وردی اور نا پر داجی ہے تو فرش اجیس خیالات جس تھو تھے اور خوش تھی شیائی بلا کر ہوتی ہے وردی اور نا پر داجی ہے تو

میان احمد بیک جب شدا کی ایات کومرو فرک کر سیکے اور فر کا تو رفتی حیات میان احمد بیک تو رفتی حیات فرص کیا بال و آن ایال و دن او محدود الله کومرو تا بال تو آب کومرو تا تا این و دن او محدود الله کومرو کرد کرد برای این او تا کرد و الله کا در این او تا کی برای کرد و الله کا در این او ایس کرد و الله کا در این او کرد و این کرد و کرد و این او کرد و این کرد و کرد و این او کرد و این او کرد و کرد و این کرد و کرد و این او کرد و کرد و

عجب سروئے ہے یہ دنیا کد جس عمل شام وحر مسکی کا کویل ممکن کا مقام ہوتا ہے

فوٹن تعیب وہ دائد کن جوج می فوج میں کرتے اور میں کی رضاح شاکروصار وہے۔ میں انہیں کے بنتے اس کے تھم البدل میں اور وی جنت کے ما مک ہوں گے ہے

> جان دی ری حرق ای کی حی کل تو ہے کہ کل اوا نہ موا

رمونی الفطیکی کا ارشاد کے کرنین دن سے زیادہ موگ بیں شدر ہاکرو۔ آخر آپ جواب کیول کیس و سینے کیا چھو تصورہ وزر معاف کرداور شاؤ کہ مرزا قادیائی نے جواسقارہ کا وعدہ كياتها كياجواب ديا ميال كاول يوى كياتون سے جرآيا عزيز كى بدونت مقارفت اوراس بر مرزا قاديانى كے كيوك جو كي اور من تازه تفكل كا اورول پر جات جو كى توجد برا موتى جو ايرون مى دائن رضار روسار بر تظر جايا كرتے جن تكر كار ايوى ميال كه اس عالت كوند و كم كى اورون كى كى ارسالله اورون مى زادروتفاردونے كى حركانے جاكي وداب جاللہ پرحرف فكايت الاس انسالله رافا اليه داجعون الكياء دون مارشندى سائنس لى اوردون خاموتى ہوكا -

يول! درشته والي باست بري مجعه بش فيش ألي-

میاں! تعدا کے لئے اس دفتہ یکونہ ہوچوائد دفت میری حالت ایکی تھیں۔ اس سوالمہ کو چرکی سناک گا۔ میری حالمت غیر بودی ہے اور میری، ان جائی بمن کو بھی آ جائے دواسک جلدی کا ہے کی ہے۔

مرزا قادیانی واسخارہ بیان کے آئ میشارد زے اور آپ کوسخارہ کی وہ سے کا ممانی پر مجدا ہورا ناز اور مجروسے کی انجی بھی مجل مبادک ہا دی کا پیغام ندآئے کی وجہ سے پھوٹٹو کٹری کی ہے۔ آپ نے السب خیال کیا کر اور تا کیدی تھا دوان کروچا چا ہے اور اس کے بعد دنیا کواکو بنا کا چاہتے۔ چنانچ مسب فرقی دوائد کیا۔

تحري بخدوي اخويم مرزاا جربيك سلمها للديتعاني

السلام ملیم ورور انظراد بھی ابھی مراقب خارخ می ہوا تھا آلہ کی عنودگی کی ہوئی اور خدا کی طرف سے بیشتم ہوا کراچر بیک کو مطلع کردے کروہ یوی از کی کارشید منظور کرے سے بیاس سے جن جس جاری جانب سے فیرویز کست ہوگا اور ہارے انعام واکرام ہارش کی طرح اس پازل بول کے اور تھی افتی اس سے دور کروی جائے گی اور اگر انجوانی کیا تو مورد حیاب ہوگا اور جارے قم سے مند فی سے گا۔ لو بھی نے اس کا تھم چھیا دیا تا اس کے دہم دکم شما حصد یا و اور اس کی ہے بہا جمتوں کے قوالے تم پر کھونے جائی اور شروائی طرف سے قومرف بھی عوض کرتا ہوں کہ بیس اپ کا جیشہ اوب و فواظ می فوظ رکھتا ہوں اور اب کا ایک و بنداروائیان وار ہزرگ تشور کرتا ہوں ور آپ کے تھم کو اپنے لئے فخر مجھتا ہوں اور اب کا ای ہو کے اس خورج بھر بیس کے لئے پہلس بھی کے طاوہ میری اطاک ضعائی اور آپ کی تی ہے اور بھی نے مزید بھر بیس سے تعریف کے اور سے اور میری کو استے کی اور حیدہ وال نے کی خاص کو شش و سفارتی کری ہے۔ تاوہ کا میں گئے جادے اور میری کا دشتہ بھی سے ایک بہت امیر آ دی جو میرے مقیدت مندوں میں ہے تقریباً کردیا ہے اور

خاكساد اخلام احرحتی حزاره حیاندا قبال بخ ۶۰ حرفروری ۱۸۸۸ه

تكروآ فام كاده ويكر جوجيم فم من يتم مروه بود بانتهاا درجس كونسوير دردكها كالدب باند موكارات عط ك ويني سے كيا موا ركو إصلى بيشل والا كيابارونى ك كا فيوا كر وكوا كى وكوا كى خریب احمد بیک جونمایت آزدوہ خاطر اور با تھا آپ سے باہر ہو کیا اور کواس کے قو کی باقعی وسيحل بورے مجے محرفيرت كا تقاضا الن على موجزان بوئے سے تدو مكا آخ وشنے اور منائے رح میا-اس سے مدوات میں ایسا طلاح آ یا جیسے سندر میں طغیاتی مود و اس میں حق حباب ہ تنا يكر باريمي خودسانت بوت ك ومول ك إول يمير في اور دى نوت كو بعلى كا دوره ياد ولائے پر ایسا آ مادہ ہوا کرآ نے والے قائ کے سے بیاز ہو کیا۔ دوجوں کا تو ل عالواں وفکت ول ا فی بے کی اور بے بی برآ محدا تھا تھا تھا اول دونا ہوا کر آیا اوراسکارہ کا صیب بر کا واقعہ حس نے اس کو بری طرح مجروح کیا تھا اور جس سے دو تمایت فرد دوری بیٹان مور بار میں زندگی سے بیان كرية كے لئے يول الب كشا موار خيال قائر كه اكارت زعركي اور شخور كر يول كي قزال جهار ہے بدل جود ے کی محر متع حقیق کوام می محوادراحقان لین مقعود ہے۔ اس لئے آئے والے مصاعب کے نئے صرتی تیار ہوجا کا در کوٹی ہوٹی سے دہ پیغام جوخوصا خیز استخارہ کی شکل عمل ہے من لو۔ ر فیل حیات برهمیاد و خالی کر بلواستخار وس کرمن موکل رز شن بازی می میل من ا اود بنائے وہاس کے بچہ میں ایک سروا وہ کر کھنے گی مہاں ہمائی سے الی امریا و نیتی اور الی علواتی تو ده کرنے کے مجازی شریعے۔ آخرا بل دائم الربطی دید هایا پری تاکاه کرتے سی توبید

كلاين بينة كربع أبولي استغفرالله ال

بت کریں جمرفی خدائی کا شان جری کبیریائی کا

تبوت اوردقی چمرد مرزاچیے ہے۔ واقو نہوں کے سردار خاتم آنھیںں ہے تم ہو چکی اور جب تبوت کا باب بنی بند ہوگئے توجر کی کارے کو تکھنے قرما ہوں گے۔ بدخلا رہے جموت ہے وہل ہے شعبو فر جباللہ ایعلا خواکوکیا ایک فرخی پڑی ہے جو ایوں استخار سے اوروقی ایک بھری کے دشت کے کے بار پارکرر با ہے اور بغرض کائی اگر اس کی حشیت ہی چشتننی ہوتی تو ہمارے دل جس مرزا کی عجیت جیسا کر موتی علیہ اسلام کی عیت فرحوں کی بیوی آ مید کے دل چی ڈافئ جی ڈافل مند یہ کرائی

میاں ہوئے بن وابنا ہوں کراس تعانوا خیار نورانشاں امر تسرے الم یئر کو بھی دول۔
کی تکدوہ ان دنوں مرزا کی ہر رکی ہے آئے مال کا بھاؤ توب میان ہے۔ چنا نچائیا اس آگا ہے۔
اس نے اپنے اخبار بھی جھاپ دیااور چانکہ ایک دنیائی استخارے سے نیاز ماسل کر چگ تی ۔ اس
لئے اس پر طرح طرح کی چرمیکوئیاں ہو کس جو بڑی دفیسے تھیں اور جو مناسب موقع ہم چیش کی
جا کمی گیا۔

جب مرزا قا دیانی کی پیشی اخبار فورافشال بھی جہب بھی جو بھول مرزا خدا کے قلم سے حمی تو آپ بہت سٹ بنائے اس کے جواب بھی آپ نے ایک اشتبار عام شاقع کیا جو بہت علی دلجسپ ہے۔ چنا نچھا قر بن کی نسیا ت طبع کے لئے اس کی افراد بیش کی جاتی ہے۔ اشتبار عام ہ امرجو کا کی ۱۸۸۸ء

اس خدائے کا درمطلق نے بھے فرمایا کراس محض (احد بیک) کی دفتر کا اس کے قاتا کے لئے سلسلہ جنیائی شروع کر ادران کو کہدوے کہ قیام سلوک دمروے تم سے اس شرط پر کیا جارے گا ادر بینگار تم تمبارے لئے موجب برکت ادرائیے رحت کا نشان ہوگا اوران قیام برکتوں ادر دمون سے حصد یاد مے۔ جواشتہار معرفرور کا ۱۸۸۸م میں درج میں۔ لیکن امر الاح سے انحراف کیا توان اڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسر مے فض سے بیای جادے کی وہ روز الكاح سنداز حالى سال مك اورايهاى والداس لاكى كالحين سال كك فوت موجات كا اوران م كري تفرقه وهي ومعيب يز س كى اور درمياني المائد عن محى الرياز كى مراجت كى كراجت اورقم كامر وشرا كى م م يران وال م جوزاد وتعرل وتعيل ك ليراد اوو كى كى (برت زورلک ہوگا ) او معلوم ہوا کر تندا تبال نے مقرر کرد کھا ہے کہ دو مکوب امید کی وقتر کا ان کوجس کی نبعث ورخواست کی گئی تھی۔ انجام کار ہر بیک روک وہ رکرنے کے بعد اس عاج کے لکام عی لاست كا ودب ويول كوسلمان مناسة كالوركمرابول عن بدايت يجيلات كارچنا تي عربي الهام اليواده الله عنه كالمجوا بالتنا وكانوا بها يستهزؤن و فسيكفيكهم الله و ويسردهما البيك • لا تهديل لكلمات الله • أن ربك فعال لما يريد • أنت معي وأنا معك عسس أن ببعثك وبك مقاماً معمودا "النجول من الاستاليامو*ل كيمث*ك إدروه پہنے کا اٹنی کردہے تھے ۔ سو ندا تعالی ان سب کے قدارک کے لئے جواس کا م کوردک رہے ہیں تمبارا عددگار بوگا اورانجام کاراس از کی کوتمباری طرف وایس لائے گا۔ کو کی تیس جوخدا کی یا تو س کو ول سكر جرادب دو آورب كرج كرم وكوم بود بوجاة بي مري ما تعاور على جري ما تع مول ( کیا محتی کرنی تھی ) اور عقریب دوستا م تھے مطاع جس علی تیری تعریف کی جادے گی۔ لیتن کوائل میں امنی اور نادائن لوگ بدباطنی اور برنفتی کی داہ سے بدکوئی کرتے ہیں اور نالائق بانتما مند برلاستے ہیں۔ لیکن آخر کارضا تعالی کی مدود کھے کرشرمندہ ہوں مے اور سیانی مھلنے ہے عارون لرف تيري تعريف موكى\_

خا کساد! تلام احد ازقاد یال شلع محود داریود (محوصاهنه دارست چس ۱۵۵، ۱۸۵۰ و زولانی ۱۸۸۸)

اس اشتهار کی تشخیر رسائل و جرید دل نے بیٹ سے دلچیپ آرٹیل اور عنواتوں کے ساتھو کا - چنانچہ چندا یک جربینا قطرین کرام ہیں ۔ ملاحظہ فرماویں ۔

ايك بتدوا خبار للعاب ك

''ناظر کان اللہ میاں نے جی آیک ایکٹی کوئی ہے۔جس کے سب ایجنٹ مرزاغلام احمد قادیائی ایں اوروواس بھی بوئی خوش اسلونی سے خدائی کاروبار مرانجام دیں کے اور دواس خدائی ایکٹی کارنس میریش کرتے ہیں کران کا نکار تاکیا کی لاگی سے مدی جس کے دائد بن اگر ا پی خرقی ہے اس کام کو سرانجام ندویں کے تو ان پر بھی وسیبت کے ددوازے کول دیا۔ چہویں کے ادرو دسر جادی کے اور سوائے اس خدائی فوجدار کے اگر دوسرے جکہ بیاتی کی تو اس کا خادی آٹر حالی سال کے اعمر سر جائے گا اور کر کی اس درمیائی نہائے میں خرق کا سالس نہ لے گی اور میڈا فس خود تمام رکاوٹوں کو دور کر سے گا اور اسے سب اسکیٹ سے بیلکاح کر سے گا اور اس کی افتال نامکن ہوگی اور کوئی اس کوروک یہ سے گا۔"

ہنے تو مزے کی ہے دیکھیں بے ضائی فرجد ارکب کا میاب ہوتا ہے۔ چنا نے ایک جیسائی اخبار کھنٹا ہے کہ انجاز کی ہے۔ چنا نے ایک جیسائی اخبار کھنٹا ہے کہ ایک اور اور کا دویہ از ارک تو کون کا ہے۔ جاری زندگی بھی میر پہلام موقد ہے کہ جو تھے کے دور شریح کو ایشند کی گئی ہواور زیر دی ہے مشق کا گئی گالیاں دے کر بھیلا اور کھنٹی کا گئی گالیاں دے کر بھیٹا کیا۔ اگر اس اشتہار کی بھی استہزاد کی تھی تھیا۔ جارے خیال میں 4 کی بھیٹا کی اور خیال کی تھیا۔ جارے خیال میں 4 کی بھیٹا کی اور خیال کو بھی کا بھر آبالے ہیں۔ بھیٹا کہ اور خیال کو بھی کا بھر آبالے ہیں۔ بھیٹا کی اور خیال کو بھی کا بھر آبالے ہیں۔ بھیٹا کی بھیٹا کی بھیٹا کے لئے مثر وہ جانگھڑا

واو بھائی واوا توسیسوچی ۔ انھی کی ۔ جوروں کے کی کا ن کا ت لئے۔ لو بھائی اب لو مشکل ہی آسان ہوگی۔ اللہ میں ان کا ختر قادیان میں کمل کی ۔ شرفا مے لئے دیا تھے ہوگی۔ بال بھائی جس کا ول جائے منیفہ و پاک واسوں سے ول کی کرے اور جو کوئی سزام ہو وہ کا لیال کو سے اور وہ محمی کس حرے کی ۔ احتی ، ناوان امیر بالمن ، بدخل ، بکوائی کرنے والا ، منہ جست ، واد بی وافا ایہ فعدائی با تھی تم کو می مبارک ہوں اور یہ فعدائی تھیاری و تھیری کرتا رہے اور وہ سب کا تکل جو ہم شریفوں کو دیسے ہوتم اورے می کام آ کمی ۔ امارے خیال میں آو کسی کے وہائے میں شرومعلوم ہوتا ہے۔

مرز الادیانی کوائی اشتهاری کام پانی پر پرااپرائیتین قاادرده اس کی اینت اور هیقت اور هیقت در در تقد که بینت اور هیقت کو بخور ملا منظر کرنے ہیں ہے۔ ان کی سلف میڈ مشیخ کے ان کی کام پائی کا حتی دید و نیا الوں کو دعل بش و کی ختی اور اس کے جدد نیا دالوں کو دعل بش چند با انتہام دے سکتے ہیں ہاتھ کے اشارے نے مدر انجام دے سکتے ہیں ہاتھ کے اشارے نے بحد و نیا دالوں کو دعل بش سکتے کے نکر دار پر بھی کوئی کا مرقار دوا ہے۔ چھکندی داروں کے مجروسر پر بھی کیا جس کے میں اور اس کے محروسر پر بھی کیا جس المنظمین تھا۔ یہ نی خود مرز الا جادیاتی نے اس کے برو پہیلائے کیا گیا رقم وحدت شرقہ مرف کی اور جب بہتر کے کے اور بار بھی مشاورت و موادات کی اور جب بہتر کے سالم عالم

شباب پرآئی آو وہ سب شاومان وکا مران ہوئے میموشیستیا بزدی بچھاور بی نکا شاکر دبی تھی اور بہا تک والی کیدری تھی کرزمان کی وقارجن کا نفوں کوتم اسے باتھوں سے سنبوط کر دہے ہوتمہارے وانٹوں کے نوٹ جائے کے بعد بھی شکلنے دے گھر گھرانسوں کہ وہ اس کوٹ جائے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کرمرزا قادیائی ہر صاطبی سولوی ٹوردین سے معود انہا کرتے تھاور پھر قدم آگے بڑھائے تے اور بیالی مہازی بھی سولوی ٹوردین کی بی ریان منت تی ۔اس کی تقدیق سرزہ قادیائی کے مندرجہ ذیل قبلو طرح اس وال کے حمن جی جی کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے ایک پیشکوئی نمی ایام بھی بولے مملزائ سے بوان ٹر مائی ۔ یہ بیٹکوئی این از کے بشر کے متعلق مورد دامار بیل ۱۸۸۱ کوشائع فرمائی۔

ا ہے فرزندولیندفشتہ جگرے متعلق فرمایا سنتا ہوالحق والعلا کان الله من الله من من العدسا آ۔ ایسی میراییدا ہوئے والایٹا کرامی وارجند ہوگا۔ اول وآخر کا مقبر ہوگا اور وفت اور غلبر کا محریا آسین سے خوالز آیا۔

خدائ فربایا استه منفقرتی پرسلام ایک از کادسینهٔ کا دعده کیاب تا سید جوتیرامیدان به وکر آت سید اس کا ۲ م هموانکل ادر بشیر به گار وجید، پاک ۵ فری، صاحب نفش ، صاحب خلی وصاحب عقمت وفضیلت دروح الحق ، کلسته الله، شانی امراض چیم ، پلیم ، بلوم ظاہری و ماخی ، فورگل لور۔ (البحری جدد درم می ۱۳۳۰)

## فطتبره

مخدوی آخری افریم موتوی تنجیم اوراندین صدحب طریاند توقا السلام فلیم در حسالله دیرگان دیجایت نامه کانچار کیجے نهایت تجب ب کردوا معلوست آس بخدوم کو پکھافا کدا محسوس شاہوا۔ شائے کہ بیادی قبل درست ہے کہ اور کو ابغان سے مناسبت ہے۔ بعض اور بینا بدان کے مناسب حال ہوتی تیں اور بعض دیمر کے ٹیس ریجے ہیدوا بہت کا فاکرہ مند معلوم ہوئی کہ چندا مراض کا کی وسٹی اور دھ بات معدد اس سے دار ہو کئے ہیں۔ ایک مرش بیجے نہایت خوفا کہ تھی کہ مجب جماع ہے وقت نینے کی حاست میں نبوذ (خیزش معنو تعمومہ) معنوم ہوتا ہے کہ بیدو بحرارت فریز کی کو بھی مفید ہے اورش کو بھی غلیفا کرتی ہے ۔ قرض میں نے قر ساتھ کی وزیادہ قدر ریش بین ڈائی کراستمال کریں تو ہیں خواہش مند موں کرتا ہے کہ بدن میں ان فوائد ( غیزش معنونسیسر ) کی بیٹارے سنوں ۔ بھی بھی دوائی پھیں تا بھر بھی ہوتی ہے کہ جو ہفتہ محرّوہ کے بعد حور حرّوہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چاکہ دوائع ہو چگی ہے جس کی جہ ہے کہ بھی چاکہ کو ہم ہے ترا وہ کھا لیا ہے۔ اس کے ادادہ ہے اگر خدا تھائی جا ہے فود وارو تیار کی جائے گی ۔ بھی چاکہ مریمی ایا ہما میر ہوئے کا بھی گائی ہوتا جا تا ہے۔ خدا تھائی اس کوراسے کر سے مان ہوتا ہے تا تا ہے۔ خدا تھائی گرا رہوں کہ خدا تھائی کے اس کے دوائع ہما نہ کر کے بعض خطر تا کہ موارش سے جھے کو کو تلقی عطائی کہ گائی اور اس کے محدولات کے بھی خطر تا کہ موارش سے جھے کو کو تلقی عطائی کہ تا کہ دوائی ہوا کہ درمالہ خدکورہ نہر تا امامر تسر سے والیس مانے کے دوائی دیشر کے دوائی دوائیں ہوا کہ درمالہ خدکورہ نہر تا امامر تسر سے والیس مانے کا دوائی دوائی ہوا کہ درمالہ خدکورہ نہر تا امامر تسر سے دائیں دوائی دوائی ہوائی دوائی ہوائی دوائی ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی

خاكسارتك مه حدازة ديان ما الديجة ( في موسوا

( کی باعد او پیمادینجم حدیعی ۱۳۶۳)

معزز باظرین ای بستری سیم آورالدین سے بیان کردے این کرجودوائی آپ کردی میں کہ جودوائی آپ کردی میں ہے۔ وہ بیر کا خودہ آرمودہ ہے۔ یصی چندامر اش چیں سٹٹا کا این اورسستی ورطو بات معدو مگر ایک تما ہے مود کا کہ بیاری اور بھی تی کرمیت جارے کے دانت لیننے کی صالت میں خود لیننی فیزش معنوظ مورس کی اقعد این آ کندہ تحلوظ بھی جی دہ معنوظ مورس کی اقعد این آ کندہ تحلوظ بھی جی دہ کرتے ہیں اور اخف کی بات تو یہ ہے تیں اور دوائی سے تاریخ ہیں دراور این کی معنوظ اس بھی ہیں آ جائے اور ان کی صاحب کی یہ بینارے شراع ہوئے اللہ ایس ہیں بینا اور دوائی سے اس کے معنوظ اس بھی بین آ جائے اور ان کی معام تاس بھی ہوئے آپ کے دراور دوائی سے اس کے معنوظ اس بھی بینا ہے۔ اور ان کی معام تاسل بھی ہوئے آپ کے دراور کی مورب کی دوبائے کے اور ان کی معنوظ اس بھی ہوئے آپ کے دراور کی مورب کی دوبائے کے اور ان کی معنوظ کی دوبائے کے دوبائی تھی کی نیوب کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائی تھی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کی دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کے دوبائے کی دوبائے کے دوبائے کی دوب

اللہ تعالی نے قربایا موجود حمل سے لاکا ہوگا۔ محر مواکیا۔ لڑی۔ تو مرز اکا ویائی نے کہا ہم نے کب اس حمل سے کہا تھا وہ تو دوسرے حمل سے ہوگا۔ چردوسر سے حمل بھی سے لڑکا ہوا اور اقسوس وہ محی ہے ٹیل ومرام چل ہما اور وہ شیطان کی آئٹ سے شیادہ لیے وحدے وحرے در دحرے رہ محے اور نہوں کی بھٹی اور اس کی باس کڑ تھی کا ایال جوں کا تو س می وحرارہ کیا۔ چنا تھے۔ مرز اکا ویائی مندرجہ ذیل خط بھی اس کی تھو این کرتے ہیں:

كلن الله فؤل من العسمآء كايوت.

خدوي وكرى مولوي تحييم تورالدين ساحب سلسانثه تعالى

السلام ملیکم درخت الله و برکانده میرا از کا بشیراه دست دوز بیار ره کرآی بقتمات رب عزوجل انتقال کرگیاره ناشد واجالید راجعون آن واقعه سید بس قدر فالفین کی زیاتی دراز جول کی اور موافقین کے دلول بھر شیبات بیدا ہول کے اس کا انتخاز وٹیس ہوسکار والسلام

شاكسة دغلام احداز قاديان بهرفهر ۱۸۸۸م

(ماخول از کلو باستان به بلدینیم حصد و تم می ۱۲۸ او ۱۲۸)

مثل سي مون كادم ي كاج الله الماسية المسيح مومود مون كا؟-

خدوي مري إخويم مولوي تحيم أورالدين صاحب سلمها الشاتع ألي

ا انسل مصیح در حمد الله و برکانوه جو آنجو آن خدام نے تحریفر مایا ہے کہا گر دشتی حدیث ایسا مصیح در حمد الله و برکانو مسیور و بوان میں میں ایسا میں انسان میں است میں میں ایسان میں اس

ے معددات کو علیمہ و تیہوڈ کرا لگ مٹیل کیج کا دھوئی خاہر کے جاسے تو اس ٹیل حرج کیا ہے۔ لیکن ہم ابتل ہے کئی طرح ہما کمٹیش بیکنے ۔ والسلام: ۔ ﴿ خَاكْسَادِ خَامَ الْحَدَّمَةِ عَنْ عَنْهِ ٢٣ جُورَى ١٩٩١ ء

( کوبات او بین ۵ حرص ۵ کیج ب فراه )

شلوط شن مرزا قادیانی ادر تکیم نورالدین تا دند خیالات کرد ہے تیں کدوشتی حدیث کے صداق کی موجوداً سان سے شہر دشتل کی مہیر کے شرقی منادے بہنا زل ہوں کے۔ ( مرزا الادیانی نے توجہ زبھی نیس و یکھا ) اس کے مثیل میچ کا دجوئی کرنا جا ہے۔ کویا متیم نورالدین خدائی کے فرائض انجام دسے دہاور پنجابی نی کوائی آ رکا ہے۔ سبحان الفدا جیں مثل دوائش جا یہ کریست

زعده بيس تومرى جائيه

مخدوي كرى اخريم مولوي تحيم لورائدين صاحب المساملة تعالى

السلام لیکم ورحت الله و برکان متابت باسد کی کرموجب آئی بوا ......اس بات کے بیات کے جو آپ کی بوا ......اس بات ک کے جو آپ پیدا بوتا ہے کہ کوئی امر انسانی طاقتوں سے باناتر بور خواہ مردہ زندہ بوا درخواہ زندہ مراہ میں اور اندا مرجائے۔ والسلام ا

( کمتویات احدیدی ۵ دمدیاص ۱۰۲،۱۰۹)

ناظرین! اس محلا علی مرزا قادیاتی کوکسی ہند دؤاکٹر بیکن ناتھو کی درخواست پر بیزی دقعت بود بی ہے اور اس کا طاح اسے الہام کنندہ سے دریافت کررہے ہیں۔ دیکھیں کراگل کھاتا ہے۔

ناظرين كرام امعاف ركيس على استعملون س وابرتك كيا- حين برامطنب "مرة البنة كوا كا يك زيروست آل كي المرف الوردان نامنطورها كديرس الف الهام الخيافرمت كيساتكوكوهرا ترا في اوران كي وسدندون كالياديد بي سوش في الواق ادرجرية بیش کرے چندمند کی خیر حاضری کی سعائی جاہتا ہوں اور اب مجراحل معمون کی طرف توجد دارا موں کو ایک جوی کے لئے سارے خاعران کی تلائی کس طرح سول فی جاتی ہے۔ آپ حسول موی کے لیے عارضی البای خدا کو کیاتھ برقر ماتے ہیں۔

حضروي تحرى اخويم مودوى تحييم فوراعدين ساحب سلمه والشاتعاني

السلام مليحم ورحمة الشدور كانته مجرياتي نامسة ل كرم كان كربهو دوا فاقد ازمرض بهب خوشي مولى الحدوث فالك اخدافه ال آب كويوري محت يخشر آن مكرم ك توكري وارت الايما أني ہے۔ خابراس کا دنیا اور باعن سراسردین ہے۔ آگر جہ بقابر صورت تفرقہ میں ہے۔ تحرافتا واللہ القديراس بن بنيت كافواب ب بنض معالج كي دوسهاس مقام بن آب كيتعين قراياب ..... ونظاء الشاقعاني ...... أكر رضت لل تنظيفة تشريف لا تمي يحد بيك زكاجرة ب ك یاں ہے آن کرم کومسلوم ہوگا کراس کا والدمرذ الحد بیک بعیدا فی ہے بھی اور تھاب کے اس عالا ے بخت مداور و کرنے رکھتا ہے اور ایسائ اس کی والد دمجی رچ کے خدواتھا لی نے بھیدا سے بعض معداع كالرازك كالمشيره كالبست ووالهام فالبرقر بالإقناج كديذر بيداشتها رات شاكع وديكا ہے۔اس وجہ سے ان لوگوں سے دنوں میں مدے ویوں چوٹی مخالفت ہے اور جھے معلوم میں کدوا و المرجس كي نسبت اطلاح وي في ب- كي كراوركس راه سه دقوح شركة الدريقا بريد معلوم بود ے کو کی فری کارگزئیں ہوگئے۔ ویفعل الله حابیت لاکرنا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔۔۔ ۔۔۔۔ یکن تا بم کیم مضا تقدیش کران دیموں کا بھی سے موش میں زی احتیار کرسے ادفع بالتی ہی احسن کا تواب مامل کیا جائے۔ اس او کے محربیک سے کتنے عداس عنمون کے پہنچ کے مودی صاحب م لیس ے تکریں بھے کا فوکر کرادیویں۔ آپ برائے میر الی اس کو بلاکرٹری ہے سجھا کس کہ جے کی نبست انبول نے بہت کوسفارش تھی ہے اور تیرے کے جہال ککے تنجائش اور مناسب وقت میکوفر آن نہ مولا فرش آ کدة ل کرم مرک طرف سے اس کے ذہن تھی کراولو یرا کروہ تیری لبت بہت . والدير عرب الريوبية ب يمانية البايدة ماتع الما وي

فاكسادغاه مإحدازلده ياشخكرا فخإل منج الارماريني العلماء ( كنون شاحريين ۵ كنوب نبرا يعمله ۱۰۲۳۰)

مرزا قادياني كااخلاق اورنري كافهونه

آ يَيْلُ لَالِ ال

داہ سعدی دیکھ لیا محدہ دبانی آپ ک خرب ہوگی مہتروں میں قدردانی آپ کی

بہت سارے آپ کے بیت الخلاے کم میں بے پید خاکروہاں معر خان آپ ک

میرکاکابوں سے ہرائیک مجت رکھتا ہے ادر میری تصدیق کرتاہے۔ ہاں حرام زادے میرکا تصدیق میں کرتے ۔ (آئینہ کا عد)

ان الدحد احسیار واخت قلزیز الفلا و نسیاه هم من دونهن الایکلپ! ترجہ: حبرے کالف بشکلوں کے مودچی ادران کے مورشی کیجوں سے بدئرچیں۔

( جم البدق الرسان أن رسما الرسان) ( انجام : متم حراس فزائق ق الحراس)

المصيرة استفرقه مولويان به

" جس دان تکاح عمدی بیم موگا اس دن ان اعقول کا بهیا محال موگا اور بندرول اور

قزَ روز ا کی فرع ان سے منے کا لیے ہوجا تھی ہے اور ٹاک بوی مغافی ہے کت جائے گیا۔'' (خيرانعام) مقمم ساه بخزين شااص ۱۳۲۷) ٠٠ لوگوں نے کہا کہ آئتم کی پیچکوئی فلدافل او جواب لا کر کہنے والے حرام زادے (ガロしへとじがさいないしょう) - احير الل حديث ميان محريد م حسين صاحب محدث والوي كوابولهب بالاثن كها اوران ے شاکر دابیسعد مولوی کی مسین بنالوی کوئم بخت مفتر کی کا خطاب دیا۔ (موابد ازخمن من ۱۲۷ ۱۲ پزائون ۱۹ مراسم ۱۳۲۹) مولوی سعداداندار حیالوی مرحوم کوقامتی «شیطان «غبیبت» بخوش «نطفه عمها «رفزگ کابیتا ( حرهید به اوجی سازه اینزائن ۱۳۰۵ میسه ۱۳۳۰) اورولدالحرام كحائب ما في بها دونشين اورمفتري اورمولويت <u>ك</u>شتر مررخ-(خبرانیام) تقمل عدا فردی خاص ۱۳۰۱) (خيرانيام) مخرص ۵ فزائن رجايس ۱۳۲۳) ركيس الدجالين عبدامتي غزلوى إدراس كاتمام كرده يلبهم نعال لعن النسالف النسهرة-( خبيرانجاميًا مختم ص ٢ س بخزاتن شيّ الص ١٠٠٠) اس مكر فرعون من مراد في مح صين شالوي اور بلمان مندمراد نومسلم معدالله ب-(هيرابيام) تقمص ٧٥ بوائن ځاامر ١٣٠٠) ومعلوم برجائل ادروش فرقداب كك كول شرم وحياست كالمنجش ليتاس كالف مواديول (خيران) بهٔ مخمص من بزين ځاامرا۱۳۲) "ادریو ماری من کا قائل ندویا توسمی اباے کا کداس کودلد الحرام بنے کا شوق ہے (الوارة موام مي ١٠٠٠ فرائن ج ١٨ س١٥) وانوماس بن کے رہنے والو تم برگزشیں ہو آدی

کوئی ہے روباہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار (درايون چيم کرد در در در کامل ۱۳۶۸)

شی نے ناظرین کرام کی خدمت میں مضنے مونداز فرواد سے پیش کردیا ہے اور آگر آپ کے لئام ادشادات و مغلقات بی کئے جادی لو احت مرزال کے لئے ایک حترک کتاب بین کئی ہے اور اس سے بہت ہے قوائد گئل سکتے جیں کہ جب کالی گلوئ کرنا ہوتو سائٹ مرزاک مطابق میں کریں۔ کیونکہ سلفان اہلم نے بیدیا کس کالیوں ای فرض سے دے کرتھا پہ فرمال ہے ک ان کو تو اب ہو اور خاص کر بچول کو تو یہ توک زبان کرائی جو ہے تا کہ وہ اور کوئی ہا زاری ہائے ت کریں۔ بلک ای سائٹ برگل کر کے اپنے آپ کواور والدین کواور اپنے بیار سے آ تھام زا تا دیائی کے برابر ان کا قواب آیک مرتبہ بڑھنے والے کی طرف سے موجد سفتھائے مرزا تا ویائی کو

مرزا تاریانی دب عفا دوسلی مشائے وجاود بھی اور عدمان دفیرہ کی آوائع اپنی سنت

عسطائی کر چھاتو اپنی وات وال کو بھی فارخ سا پایا کو امروا ایٹ کا کا تھائی احتجائی کی مسئند تھی سے مسئند تھی کا میں مسئند تھی ہوگئے اورائے کے معرفی تاک سے مسئند تھی ہوگئے اورائے کی میں مسئند تھی ہوگئے اورائے کی جائے کا ویائی ہوئی اور کھی اورائے کی جائی احتجائی ہے کہ اورائے کی میں کا بھی اورائی کی کھی تھی کا دیائی ہوئی اور کھی اور میں ایک کھی کی بھیا وی اور کھی اور اس میں ایک کھی کی بھیا وی اور کھی اور اس میں ایک کھی کی بھیا وور اس خوالے اس کا میں ایک کھی کے جائے ان اور کھی اور کھی اور اس کی ایک کھی جائے ان اور اور اس میں اور سامل مراو برجی وسلامت کے تیمیٹر ویں سے واقع کی امید نے تی اور سامل مراو برجی وسلامت کیننے کی قطعی کوئی امید نے تی ۔ آپ ار بارائی مدین میں واقع تھی اور سامل مراو برجی وسلامت کیننے کی قطعی کوئی امید نے تی ۔ آپ ار بارائی مدین کا حیات کے اس میں کھی تھی کوئی امید نے تی ۔ آپ ار بارائی مدینی کی تعلق کوئی امید نے تی دورائی اور درائی اور کھی اور اس کے اور بارائی کے دورائی اور کھی امید نے تی دورائی میں دورائی میں دورائی کوئی امید نے تی دورائی اور اس کے اور بارائی کے دورائی کھی کوئی امید نے تی دورائی کی اور بارائی کی تعلق کوئی امید نے تی دورائی کی تعلق کی دورائی کے دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی

جرا کارے کنہ عاقل کہ ہاز آبہ پھیمانی

بیمولوی نورالدین صاحب توکیا بواده می موسکے رجواب بی تین دیا ۔ نعیب دشمال بیار نہوں ورزوہ تو آل اس کے کرتے ہیں اور دی آلواس کام کے کرتے ہیں اور دی آلواس کام کے کرتے ہیں اور دی آلواس کام کے کرتے ہیں دھرتے ہیں۔ یہی باشی موری تھیں کہ چنے رسان نے آپ کا خط دیا۔ مرزا آلاد یا لی نے کا پیخ ہوئے دل اور کرزتے ہوئے اتھوں سے لغافہ جاک کیے۔ باز حالوں پر جسم اور دھاروں پر ہلکی کی مرخی دوڑ نے تھی ۔ ناظر بین ہم تھی کہ سکتے کواس میں کیا تھا۔ آپ نے ای وقت اینا کا تب طلب مرخی دوڑ ہے تھی اس ما تھی کہ اس معمون تیا رکی ۔ والی میں اسے خاص فرا سے ۔

ایک پیش کوئی پیش از دفوع کا اشتهار

یش کمن کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت کل کا مجب ایک تماثا ہوگا مجوث اور کی عمل جو ہے قرق وہ پیدا ہوگا کوئی باجائے کا عزت کوئی رسوا ہوگا

اب بدجانا جا سيت كرجس فعاكوفرين كالف في اخبار لوراقتال على مجوا إسباده فط محض رياني وشاره ي لكما مي تفا- ايك مدت دراز ي بعض مركره وادر قريبي رشته واركتوب اليد کے جن کی حقیق ہمٹیرہ زادی کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ فٹان آسانی کے طالب تھے اور طریقہ اسلام سے انواف رکھتے تھے اور نے بھی رکھتے ہیں۔ جنانچے اگست ۸۸۵ وش ان کی طرف ہے ا یک اشتهاد چیما تغاید دوخواست کی اس اشتها دیش مندرن ب سان و زخش بحصرے بلک اورسول ے بھی وشنی ہے اور والد اس وختر کا بہا صف شدت فعلق قر ابت ان لو کوں کی رضا جو کی شر محواور ان کے تشن قدم پر دل وجان ہے قدااورا ہے اختیارات سے قاصر وعاین الکہ انہی کا فرما تبردار جود باب ادرا في لأكيال؛ في كي لاكيال خيال كراب ادروه مي ايسان يكت بي ادربر بات يس اس کے مدار المهام اور بطور تقس تا ملا کے اس کے استے مور ہے جیں۔ حب بی او فقارہ بجوا کراس کی الرکی کے بارہ شربا کے بی شورت وے دی۔ بیال کے کرمیسا کیوں کے اخبار دول کواس قصرے مجردیا۔ کا فرین برین منتقل دوالتی، مامون ہونے کا خرب ہی جی اوا کیا۔ مامون ہول تو ایسے ہوں۔ قرش بہلو**گ جمو کو حیرے دعویٰ انہام شن مکارا لد درونگو خیال کرتے ہیں اور اسلام اور** قرآن برطرح خرح سكامتراضات كرت يتصاود محدست كوفي نشان آساني ماتحت يتعاواس ويد ہے کی دفعیان کے لئے دعامیم کی گئی سودہ دیا وقول ہوکر خدا تعالی نے بہتر ہیں کی کہ دالداس دخر کا ایک اسپین ضروری کام کے لئے جاری المرف بھی ہوانتھیل اس کیا ہے۔

کرنامیرده کی آیک بیشیره صادر نیک چپازاد بھائی فلام حسین کو بیاتی کی تھی۔ فلام حسین کو بیاتی کی تھی۔ فلام حسین عرصہ کی میں میں ہی تھی۔ حسین عرصہ کی اس کے بندو بست میں باری ہے۔ اس کی بندو بست میں بوضلع کو رواسیور میں جاری ہے۔ نام روہ میتی ہمارے قط کے کھڑب الیہ نے ایل بھیرہ کی اجازت سے جایا کروہ زعمیٰ جو جاریا گئے بزاررہ پہری قیمت کی ہے اسے بیٹے ہی بیک کے نام بھور ہی کی اس کی بندو ہے۔ اس کے بیٹے ہی بیک کے نام بھور ہی کہا کہ اس کے مام بھور ہی کہا کہ بیٹے ہی بیک کے نام بھور ہیں گئے ہیں کہ بیٹے ہی بیٹے ہیں گئے ہیں کہ بیٹے ہی کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے ہیا کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے ہیا کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے ہی کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے ہی کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے ہیا ہے کہ بیٹے ہیں کہ بیٹے

مندی کے بغیر ہے کا رضائی سلے کتوب الید نے بتا متر بھر واکھار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس مید پروائش ہوکر اس میسنامہ پروسخفا کرد ہے ہی اور قریب تف کد متحاظ کرد ہے ۔ لیکن یہ خیاں آیا کر آیک عرت سے ہوئے ہوئے کاموں ہی جماری عادت ہے۔ جناب الجی ہی اسٹارہ کر فینا جا ہے موری جواب کتوب الیکود یا کہا۔ چرکتوب انہے سے متواز اسراد سے اسٹارہ کیا گیا تھا۔ کو یا آسانی فضان کی درخواست کا دفت آ مہنچا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے اسٹارہ کے دیک علی خاہر کیا جمیا تھا۔ ا

سا۔ عمری تیکم کی والعہ ہ کی وصیت

اس اشتہار کو کی کرمیاں احد بھے کوا تی بدن کا ایورا پورائیش ہوگیا اور وہ اس کے سرباب کے لئے ایک مجری سوی میں ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں مجم وضعہ کا ایک ہیات افعار ان کے زم خوروہ ول ہر رہ روز کر ایک چرب ہی ہور رہ کی اور وہ اس کو خاطر خواہ انتخام لیک ان کے زم خوروہ ول ہر رہ اندانی شرافت سدراہ ہور ہے تھے کر افلان اور خاندانی شرافت سدراہ ہور ہے تھے کر افلان کا ول اس بات کا بوی سدت سے نقاضا کرتا تھا کہ وہ جمل نے اس کی بنی بنائی و نیاجی میں کر کہ وہ عرب و آرام سے زعر کی اس کرنا چاہتا تھا کہ وہ جمل نے اس کی بنی بنائی و نیاجی میں کر کہ وہ عرب فائد زعر کی اس کرنا چاہتا تھا کہ وہ بر ان کہ باتھ با کال کی سند کو چین این تھا۔ اس رہ فور م سے کر بسانہ کا کہ میں ہور و نیا ہوں کو برا خاک میں وہ تر بی ان کو ایس کہ وہ کر بہا کا کہ میں وہ تر ہو کہ ہوا کہ کہ میں ہور و اس کر دون ہو کہ ہوا کہ کہ میں میں ہور ہو ہو ہو ہو کہ ہوا کہ کہ میں ہور ہو ہوا کہ ہوا کہ کہ میں ہور ہو ہو ہوا گاک میں وہ کر رہ فوا ہے۔ بینا دو کی جا ہوا کہ کہ میں ہور ہو ہو ہو ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ میں ہور ہور ہو ہو ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ کو ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ کی ہور ہوں ہوا ہوا کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہور ہوں کہ کو کہ ہوا کہ کہ ہوا کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا کہ کہ کہ ہوا ہو ہو ہوا ہوا کہ ہور ہوں کہ کو کر ہور ہا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہور ہوں کہ کو کہ ہوا ہوا کہ ہور ہوں کہ کو کر ہور ہور ہور ہو ہو کہ ہور ہوں کا کہ ہور ہوں کا کہ ہور ہوں اس کردی ہو کہ ہور ہوں کا کہ ہوا ہوا ہوں کی ہور ہوں کا کہ ہوا تھا۔ ایک ہوگی ہوا ہوا ہی ہور ہوں کہا ہوا ہور کی ہور ہوں کہ کو اس کو اس کو کہ ہور ہوں کہ کہا کہ ہوا ہوا ہور کی ہور ہوں کہا کہ ہور ہوں کہا کہ ہور ہوں کہ کو کہ ہور ہور کا کہا کہ ہور ہوں کہا کہا کہ ہور ہو کہا کہا کہ ہور ہوں کہا کہا کہا کہ ہور ہوگی کہ ہور کہا کہا کہ ہور ہوگی کہ ہور کہا کہا کہ ہور کے کہا کہا کہ ہور کھا کہا کہ ہور کے کہا کہا کہ ہور کے کہا کہا کہا کہ ہور کے کہا کہا کہ کہا کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہا کہ کہا کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

کار ساز یا بھگر کار یا گو بادر کار یا آزار یا

ين قو الناكاكنش براورجول بكرجلد منا لا رتبهارااس شي كيالداوه ب

صنف نازك كي كمروري كا تقاضا بكي قعا كدمال چند كرم آسو بهادي إود جار بط

جعنے جعلے دل کی مجز اس ٹالے کے لئے کہ وہ بی اور کری کیا علی تھی کہ کر خاصوتی ہوگی میکرایک نہایت می بلند یا پیضب العین جو مثبیت این دی کے معابق تھا کہ کی گئے۔

کینے گئی محمود جنسانہ کا وولہا ہا اور ایمی اس کا کئن بھی سیانتیں ہوا۔اس لئے چندون شادی کانام نه نور انجریزی ران بهدور نهوت کا جواز معلوم دو جاتا راهها مول کی قدرای معلوم اول کر مینی کادور مدیدة با الم المركب كريري ايك تري خواس بيدس كے كين كاحق مح قدرت نے دے رکھاہے۔ اس کون اوادر معلوم نیس کراس کے بعد قدرت اس کی کویائی کا موقعہ وے پیشد ہے۔ پہر حال میں پری آخری وحیت ہے چوش ہر اونے کی حیثیت ہے اور بیٹی ہونے ک حیثیت سندهم و دفول یاب بنی برفرش ہے۔ اس برقمل کر کے میری روح کوخوش کرنا اورا کر اس کے خذاف ہوا تو میدان حشر شربتمہارے وامن شاخ امت کے رویر و کیز کر دادرمحشرے انصاف طلب کروں کی۔ سنوو نیائم ہر نگ۔ آ جادے۔ زیمن رہنے کوادر آ سان سامیر کوئہ ہے۔ تن ڈیا کھنے کے لئے چیم ساتھ کیا در نول کے بینے : الار کر دیں کھائے کے لئے جومہ اور پینے کو یاتی مجی خواه پیسرنده و ریکی برداه زکرنا ادرتما مهمها نب کو با فک اللک برجهوژ دیناده آسمان کرسندگا پیمر تھ کی بیٹم کا نگاح مرز ا قاد یائی ہے برگز برگز شکر نااور تھری کے لئے انظااد رکہتی مول ۔ فریسین الشبيطين اعسالهم كمطابق اكريش كوئ بجي كل موجائة قواس كوامرا ظاتي محسنا اوراكر ثيرا ہونے والماشو برمر بھی ہائے تو مرزا قادیہ نی کی طرف تکاہ تک بھی شکر نااورا یک فقیرے اوا سے عقد الله كراية الداكل شرية اب ويركت ربياه ريك تيريدي شي بير براي المرايا دومرول کوزور دے زردے میش دے آ مام دے

دوسروں کو ذور دے زردے جس دے آ مام دے اور ہم کو اس دولت و نیا ہے فقط اسلام دے محددی کری اثو بم مولوق محیم اوردین صاحب سخرالفرتعالی السفام ملیکم ورثمہ: اللہ و رکانہ!

وی روپ یہ آج سے سے دوسرے مردی خور پریہ تکیف ویتا ہوں کر مرز اس بھیکا ان کا جو بھرے عزیز دل میں سے ہے جن کی نبیعت دوالہائی چیں گوئی کا قصداً پ کو معموم ہے چھ حرصہ ہے بھرض بحث الصوت مریش ہے ہے جمر ہ پریکھ ایسا مادہ پڑا ہے کہ آواز پورے طور پرئیس انگئی ہے تی آواز بیٹر کئی ہے جس نے موافق کا کدہ علاج کیا تھا۔ اب تک پکھ فاکد وہیں مواسک والدہ کو آپ پر بہت امتحاد ہے اور آپ کے دست شانہ میرا اسے بیٹین ہے۔ اس سے بعد منت والدہ کو آپ پر بہت امتحاد ہے اور آپ کے دست شانہ میرا اسے بیٹین ہے۔ اس سے بعد منت

خاكساد!غام احريني عنده ٢٠ رومبر ٩٠ ١٨٥٠

( كَتُواْت المريدج وقع الإيكتوب نبروم)

مرزا تاہ یائی تھا ہے فارخ ہوئے توجمہ کی پیگم کے خیال میں توجو کے ادرا می موج میں ایک کھنٹے بھر کزرگیے۔ آپ کا چہزا تراہوا تھا اور آپ آج نسبتاً مغوم و تشکر معلوم ہوئے تھے۔ آج روئی کھانے ہے بھی آپ نے انکار کرویا اور رئیجہ و خاطر ہونے کی وجہ سے ملاقات کا شرف بھی آج نے کی کوئیس دیا تھیا۔

ا یک بیسیدہ بیار پائی پر لیٹے سینے خیال آیا کہا گرش نے تی بیاں کر ہمت کوئوڑ دیا تو انجام اچھان دگا۔ جھو دم داندوا راس کی آفرنیش میں حصد لینا جا سینے اور ڈکروہ مالک الملک جواد تی حکوق کی بھی مختاہے۔ اس سے بیچی ہونا جا ہینے اس خیال کولئے ہوئے وہ کروہ خاص میں تشریف لا کے اور اس کی جناب میں جون التجا کری اور ایسا معلوم ہونا ہے کہ بیدہ عاد محری کی والدہ کی وصیت رکی تی سر

اے سے موجود کے چینے وائے آگا۔ 'آبیلی ایلی اسا سبیقتنی ایلی او مں '' کھے کوں اس مائٹ میں چھوڑ دیا۔ ہری ہو دکر۔ اس میر سے وہ گور دست مری اکال ( بیٹی تیری او میں اس مائٹ میں چھوڑ دیا۔ ہیں جس کی بہاور کواست وشجا عندہ دے تاکہ تیرے اس تھو کہا کہ جود مغرب ٹیجی گرار اللہ ہے جو او ان ہا ہم کی میں اس میں ہوئے کہ ہوئی ہوئے کہ ہوئی ہوئے کہ میں مائٹ کو ہوئے کہ ہوئی ہوئے کہ ہوئے کہ

تیرے آ رہےں کے بادشاہ سے جمل پر تیم! خیرا تی پیغام اداتا ہے۔ بدوحتی مسلع (مسلمان) انت بیزر کھتے ہیں ۔ ان کومناہ سے مناہ ہے۔ بیر سے کر پالو میرے ایتھے دیالو۔ اسے بیری آ سانوں پر تحریف کے ممن کانے والے خوق کروے ، خوق کرا ہے۔ اس کی کوجوز بین پر بیری تعربی تعربی مارہ اور میری حدد کو کی اور والا دے والا وے رمیری آ سائی مشکوحہ جیری باڑ پر زبین تھے۔ مودی ہے میرے موالارب اٹی مفلوب رہائی مفلوب ۔

د ماش اس قدر کو ہوئے کردیش میارک تر ہوگی اور پائی آنھوں بھی شدہا تر کھیں شرقی فرشتاس کی درگاہ سے بر پیغ مرالایا درجو افغا تا کما ہوں بھی نوراشنہاروں بھی تقسیم سکے وہ بیانتھ۔

"فسعاوت ربي بالتنضيرع والابتهال وعددت البيه ابدى السوال فالهمني ربي وقال ساريهم اية من النسهم واخبرني وقال الني سلجعل بنظ من بسناتهم اية لهم فسماها وقال أنها سيجعل ثبية ويموت بعلها وابوها فإن ثلث سنة من ينوم النكاح ثم نردها البك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين"

جی رئے ہیں کا این کا این کیا ہے خدا ہے دعا مرکی آواس نے تکھے الیا مرکیا کہ شی ان (تیرے خاندان کے ) اوکول کوان شی سے ایک فن کی دکھا اور گار خداتھا لی نے ایک از کی (محدی پیگم ) کا نام کے کرفر بانیا کہ وویووکی جاوے کی اوراس کا خاند تداور ہائے جیم لکا رہے ہے تھی سال تک فرشہ ہو جا کی سے اور تیم ہم اس آئزگی کو تیم کی طرف لاویں کے اورکوئی اس کوروک نہ سنکے گا۔

ناظرین! فرطی شی مرزا تؤدیانی نے جوانفاظ دعاء شی استعلل فریائے ان کا توت درن کیاجاتا ہے۔ ملاحظ فرا کی ۔

ے کوئٹن تی روور کو بال۔ ایم میں العزب میں ال

وَ رَجِلَ كَا إِوشَادِ ( الْمِشْرِي جَامِهِ 14) اثِين الْمَكِ عِيمُ ورد ( الْمِشْرِي جَامِ 14)

"يحددك الله من عوشه يحمدك الله ويعثى البك رب انى مغلوب" ((ع)م: عَرِيده تُراثري (الله من عَرِيده تُراثري) ہیں، شیر ملی ، خیرا بی بیا آپ کے تیمال پیامبر فرشتے ہیں۔ (محر ہیں یوے جلد باز) جب دعاہ سے فارخ اوے کی تیماؤٹی فر بایا ادراستر استراحت یک رام پذیرا ہوئے محرکم بخت نیندی دنا کی۔

فیند کو بھی نیند ہ جاتی ہے اجر یاد میں چھوڑ کرے خواب جھ کو آپ سو جاتی ہے نید لینے لینے خیال آیا اور ایک الی جم پر سوچھی جو یتھیٹا کامیاب معلوم ہو لگ۔ آپ نے اس دقت ایک کافذی محوز الیا تیار کیا جرمواسے یا تھی کرنے والا تھا اور اس کواسے سرھیائے کو فرار وزند کردیا۔

عنق مرزال فر بیک سله الله تعالی

المسلام عبليكم ورحمة الله تعالى الضغائي فربها فانتهك كمفوآ بهاست سمى طرح مصفرق وفقا اورش آب كواكي خريب فمن اورتيك خيال آ دى اوراسادم برقائم مجمتا ہوں کیکن اب جوآب کوایک فیرسانا ہوں آپ کوائل سے بہت دینے گز دے گا۔ محریش اللہ ال لوگوں سے تعلق چھوڑ تا جا بتا ہون جو مجھے تاہیز بتاتے جی اور دین کی پرداونیس و سکتے ۔ آ س کو معلوم ہے کدم زواجہ بیک کی لڑکی کے بارے علی ان لوگوں کے ساتھ کمی فقد و میری عداوت مودی ہے۔اب میں نے سنا ہے کے حمید کیا دومری یا تبسری تاریخ کو اس او کیا کا نکاح جونے والنا بادرآب كركوك الدخوروش ماته ين -آب بحد كن إلى كداس الاح كثريك بحرست بخت دشمن جرار یک بھرے کیا دین اسلام نے بخت دشمن جرار میسانیوں کو بشیادا جاسیے ان اور مندوق و وفرق كرنا يا يه جي اورالله اورسول كوين كي مكديروا في مرا المحت اورا في طرف سے میری نسیت ان اوگوں سے میر بھندادادہ کرایا ہے کداس کوخواد کیا جا دے مفاصل کیا جاوے ، روسیاد کیا جاوے۔ بدائی طرف سے ایک کوار چائے گئے ہیں۔ اب جمد کو بی لین اللہ العالى كاكام ب. اگر شرواس كا مول كالو خرور على بجائد كالور أكر آب سي كمر كوك خت مقابله كر كراسية بدائي كو مجماعة فو كيون فه بجوسك كياجي جوبزة بالبعار تعاجر الحدكولاك وع حارياتك تنى ربك و واب تك إلى من إل الاح رب اوراي جمال ك لئ يجع جوز ويااور اب اس از کا اناح سے کے سب آیک ہوسمے رہی او چھے کی کا لڑک سے کیا قرض کھیں جائے محربیلوم زبایا میا کدین کویش خویش محتایف اورجن کی از کی کے لئے میابتا تھا کہ اس کی اولاد مو ادر میری وارث مود عی میرے تون کے بیاے وی میری فرنت کے بیاے جیں۔ جانچ میں کہ

خوار جواوراس کاروسیاه جو، خداید نیاز ب- حس کویاب دوسیاه کرے محراب تووه محصة ک على وْالنابهاج عن نے عط كلے كر برانارشة مداور وسندا تعالى سے خوف كروكى تے جواب ندویا۔ بلکرش نے شاہے کرآ ہے کی ہے ک نے دوش عمل آ کرکھا کرہنا کیا دہند ہے۔ مرف عزت بی لیانام کے کئے کھنل احد کے تعریبی ہے۔ بے فکک طلاق وے وے۔ ہمراہنی ہیں۔ ہم بیں جاننے کہ پیخش کیا باہ ہے۔ ہم اسے بھائی کے ظاف مرخی شکریں تھے۔ پیخش کھیں مرتا بمی لیس ۔ پھر بھی نے رجنری کراکرآ ہے کی ہوی کے نام خدا پھیجا کرکو کی جواب ندآ یا اور بار باد کہا اس سے عادا کیا دشتہ ہاتی رہ کیا جو جاہے موکرے۔ اس کے نئے ہم اسے خواہوں سے اسے بھائیوں سے ہدائیں ہونکتے۔ مرتامرتارہ کیا۔ کمیں مراجی ہوتا۔ یہ ہاتھی آ ب کی جدی کی کمیں میکن میں۔ بیاشک میں باج یو بول ذکیل ہوں خوار موں میکر خدا تعاقی کے ہاتھ میں میری عزت ے۔ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب عمی ایسا ذیل ہول او میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا ماجت ہے ۔ انتقاش نے آپ کی خدمت میں محاکمد یا ہے کہ اگر آب اسے ارادہ سے بازت آ كي اورات جا في كواس لكار يوروك روي وكرجيها كرة ب ك خود خذاب يراجا فن احم بحقاً ب کیاڑی اینے 13 میں دکھیں سکا۔ اکمدا کے غرف جب بھری کا محص سے 13 م ہوگا تو دومری اس کو عاق اور لا دارت کردول کا اور اگر بھرے نے اچھ بیک سے مقابلہ کرد کے اور ب اراده اس کا بند کرادد محماتوش بدل وجان حاضر جول اورفعنل احرکو جواب محرے بعند میں ہر طرح سے درست کر کے آب کی لڑک کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا۔ لبندا آ ہے کو بھی ککستا ہوں کہ اس وقت کوسنجال لیں اورا تھ بیک کو بع رے زورے خطانعیس ک بازآ جائے اوراسینے کمرے لوگول کوتا کیوکرونو یں کروہ بھائی کواڑائی کر کے دوک و مجے بدورت عص مدا تعالی کی حم کماب بیش کے لئے بیان مرضع نامطان دوں کا۔ امر خنس احمد میرا دارت اور فرز دينا بإبنائية واى مالت عن آب كالزكادكر عن ركع الديسية بك يدى كافرى ۴ برت بوودند جال ش دهست بوارا يے الل سب رقيع اسطاؤٹ صحارب با جمل فلول کی معرضت بجيمعلوم موتى بير - ليكل جاما كركهان تك درست بيل روالله اعلم!

خاكساراغلام احراره ميازيمكرا قبال مختج جهرتي ١٩٨١ء

اخویم مرزاغلام احرصاحب زادمهای: انسلام علیم درجمه الله اگرای نامه پینچارغریب طبع یا نیک جو بهجه یمی آب تصور کریں آپ کی مهر یا تی ہے۔ بال اسل ان خرورول ریم آپ کی خودسا خود بوت کا قائل تیس مول اور خوا ے دعا کرتا ہول کددہ مجھے ملف صافعین کے طریقے پر تی دیکے اورای بریموا خاتر ہا لیجرکرے۔ جھے اس خرکا شدا ک حم برگز رہے تھیں۔ کی کھائ سے جدید اتم جب آپ خدا جائے کیا کیا ببورب بعرتے رہے ہو ۔ بیٹنی چکا ہے ہاتی رہاتھلتی میموزئے کا مسئلہ کا بھترین تعلق خدا کا ہے وہ ند چھوٹے اور باتی اس ماہر محلوق کا موالہ ہے رکیا شہوا او پھر کیا ادرا تھ بیک کے متعلق بٹس کر ہی کی سکنا جول وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان آ دی ہے جو بکو ہوا آپ کی طرف سے بی جوا۔ ندآ پ خنول ایمان کوئنواتے اور انہام افی کرتے اور مرنے کی دھمکیاں دیتے اور شدہ کنارہ کش ہوتا اور ہم کوؤ ہے کی ذات ہے کو کی وشنی جیس۔ اگر ہے تو تمہارے افعال ہے کہ وہمیں ڈیٹ دیو وہیں۔ وہ چھوڑ وو تدکی نے آپ کوخوار روسیاہ ڈیل کیا ہے اور نہ بی کی کے کہنے ہے کوئی ہوڑ ہے۔ وہ عِهَا وَأَكِيا تَلُوارُ عِلاَتُ مُا جُوْكُرُوا أَنام كَي أَيْكِ جَيْنَ جِأَكُيْ تَسُورِ بِ اورَتَهِ بِي كَيا أوب جب ثم اس خلال كا كات كفريد، وورو خوداس كيد ارك كي الحكافي وشافي باور بم توتم كوان على سریز خیال کرتے ہیں۔ تم ایل فوقی ہے جو ہزا بھار ہو ہم تو گالی دینا گناہ تصور کرتے ہیں۔ یہ نمیک ہے کہ خوالی ہونے کی حیثیت ہے آ پ نے دائنہ اللب کیار محرآ پ خیال فرما کی کہ اگر آ ب كى جگدا حد بيك بواورا حربيك كى جكرة ب بول قو خدائلى كهنا كرتم كن كن با تول كا خيال كر کے دشتہ دو کے ۔اگرا تعربیک سوال کرنا اور دہ مجمع المرائش ہونے کے ملاوہ بھاس سال ہے زیادہ عمر کا ہوتا اور اس بروہ مسیلمہ کذاب کے کان بھی کو چکا ہوتا تو آ پ رشنز دیے تھر دو مالم کا فرمان ے کروہ چیز دومرے کے لئے پیند کرو جوفود می جانے ہو۔ نے بم اوک آپ کی جدمانی شرافوش مِين سَدَا بِ كُواَ مُن عِن وَالنَّا عِلْبِ اور وساوا ور ذكر لل قو آب خود ما يخ مِين كروه برور وكارعالم على كرسكيات بـ بريده تا چيز ب بعل كياچيا بها فريعوژ د ساكار بديد فنك آب نے ان كو قط لكھ اور بیقام اور عام روان کے محروونہ اب دینے میں ح بجانب ہیں۔ آپ نے جوتی کے زور شر ما لكا أوراكي عمد كى كالملك وه ووطوقال جوزت كدانا مان اور مرى جوك اب محك وه بينام وينا جا اتی ہے جس کا تذکر وہ ب اپنے تما جس کر بچے جیں۔ آپ کا ول و کھانا میرانشوونیس آپ کو عَدَ لَكِيعَ وَقَتْ إِلِنَ آ بِ سن وَالرَّيْن بِونَ مِلْ مِنْ وَلَيْنِ الرَّكِيان مِنْ كَمُرون مِنْ إِلَى اور فكام عالم النف بالوب سے قائم ہے۔ یکوٹری فیس اگرة ب طلاق داوا كي محرار يا كا كا تغيري كى تى سنت دنیایر قائم کرے بدنا ی کاسیاه داخ مول لیں کے۔ اتی روٹی او خدا اس کو بھی کیل ہے دے عل دے كائر دائلى حكى مروه فتك يمتر ب جو بيدكى كمائى سے يداكى جاتى ب اورموت وڑیے۔ اواس کے تبعد کورت بھی سبور بان بھی نے شاہے کرآ ب اس بھی ہی کوشش

فرمارے ہیں۔ شاید کامیا لیا ایمی ندہوئی ہو۔ آپ شاچ ہیں ندہ نمل ہیں ، ندخوار ہیں ندہوسیاہ
ہیں ، نرکی آگ سی آپ کو ڈالنا چاہت ہے۔ ہم تو آپ کواپٹ عزیز ہی اب بھی تھور کرتے ہیے
آ ے ہیں اور اب بھی کردہ ہیں ۔ میں کہ چکا مول کہ چ تک حالات آپ نے فودای ہی بھا
کر لئے جواس رشتہ میں کا کامیا لیا پر سمر ہیں۔ آپ ان کوخود سفوار سکتے ہیں ۔ ستواد لیس میں بھائی
اس بھر گیک کو کھر رہا ہوں۔ بلک آپ کا خطابی اس کے ساتھ شائل کردیا گیا ہے۔ محر میں ان کی
موجود کی ہیں چھٹیں کرسکنا ورہری ووی کا کیا جی ہے کہ ووائی بٹی کے لئے بھائی کی لڑک کوایک
دائم الریشن آ دی جومرات سے خدائی تھے ہی کا جو سکی طرح لڑ لے دو سکی گئی ہے کہ جب شی
یورشنا کی لڑکی کا اس جانس میں دیتا کا پینو کرتی ہوں آ بھی ٹی کوکن حالات پہجور کروں ۔ ہاں اگر
دو خود بان گیں تر بھی اور میری وہ کی حارج شاموں کے۔ آپ خودان کو کھیس کرودشت اور مخت
وہ خود بان گیں تر میں اور میری وہ کی حارج شاموں کے۔ آپ خودان کو کھیس کرودشت اور مخت
والما جات سے کام گئی ۔ والسلام!

مرزا کا ویائی کو جواب ندا نے کی تشویش ہوئی اور مراق کا قاعدہ ہے کہ خیال جس طرف چاکیا فوری چواب کا طالب ہوا۔ کو یا باتھوں پرمرسوں جانے کا مقولہ شاید مراق کے لئے علی بالیا کیا ہے۔ آپ نے جلد بازی شی ایک اور فطا کی سومن کے نام بھی ڈال ویا۔ حالا تک ان کی اس کا انتخار کرنا چا اس کا انتخار کرنا چاہیے تھا کہ جو کا رڈا 14 مارہ دہ کو ڈائر کیا تھائی کا جواب کم اذکر الا 4 اردار کو آنا چاہیے کوئی ٹیلیفوں تھوڑا علی تھ جو کا ٹول کان سنا جاتا۔ تا رکین کرام کی شیوفت میں سکے سکے دو اصل تحریم وقی کرتے ہیں۔ ماہ دھو قرما کی !

والده وارت في في كم صوم بوك جو كوفي به كد چندرد ذك هدى (مرز المحر بيك في الده وارت في في كم صوم بوك جو كوفي ب كد چندرد ذك هدى (مرز المحر بيك في الأك ) كا الكاح موسة والا ب اور يس خدا كي هم كعابيكا بول كداس لكاح ب رشت المط قور دول كا اوركوفي تعلق بين دب كار اس لت صحت كى داه ب الكمتنا بول كداسية بعائى مرز المحد بيك كوم م كر بيداراوه موق ف مراة اورجس طرح بحى تم مجع استحد بداس كوم المحالات اور المرابساتين الموق فقط الموري المحرف الموري والمحتل المحرف الموري والمن المراده ب واز ند المرابط فقط المرابط المحرف المح

ندآ وسے قریم ای روز سے جوتھی کا کسی اور سے ثفات ہوجائے عزت کی بی کو تمن طلاقیں ہیں۔ سو
اس طرح پر لکھنے سے ایک طرف و تو تو کا کی دوسر سے سے ثلاث ہوگا دراس طرف عزت کی با پہ
قضل احد کی طاب تی بڑ جادے گی ۔ سویہ شرطی طلاق ہے اور جھے انشانعائی کا تم ہے کداب بجز آبول
کرنے کے کوئی راوٹیس اور آگر فشنل احد ۔ فیرندانا تو شی فی انفوراس کو عات کردوں کا اور پھروہ
میری درا قت سے ایک وائیس پاسکتا اور آگر آب اس وقت اپنے ہمائی کو مجھالولا آب کے لئے
بہتر ہوگا ۔ جھے الحموس ہے کہش نے عزت بی بی کی بہتر کی کے لئے برطرت ہے کوشش کرتا جا با تھا
اور میری کوشش سے سب نیک بات ہوجائی کی کہم اور تقدار خالب ہے یا در ہے کہش نے کوئی
کوئیا ہے تیس تھی۔ جھے تم ہے اللہ تعالی کی کہم ایسا علی کردوں گا اور خدا تعالی میر سے ساتھ ہے
ہیں دن نگاری ہوگیا اس دن عزت کی بی کا لگار باتی کردوں گا اور خدا تعالی میر سے ساتھ ہے
ہیں دن نگاری ہوگیا اس دن عزت کی بی کا لگار باتی میردے گا۔

راقم مرزاغلام بحدة ويانی از لدهيا شاقبال منج حهر کی ۱۹۵ مرکل فینل رحیانی ص ۱۴۵ ۱۴۸

انفاق کی بات ہے کہ دونوں سرحی مرزائلی شیر بیک دمرزاغلام احمرایک تل وقت اور ایک می تاریخ کوول کے حوصلے لگائی رہے تھے۔ کی تکدونوں قطوط اس کی او ۱۹ مارے جی ۔

ر ہیں اور پر سعد اور انتخاص میں ہوئے کوئی آئے۔ نیز کی تقد دت فا حظہ اور کر جسوں ہوئے ہوئے دیسے دیسے دیسی کے اور کھر انون کی یہ کیں سوائل کے آرا تھیں کو یا جیش کو گئے جہد بدار ہوئے کے طاوہ آئیس نیک بخت ہوں اور کا سختا ہوں اور کی تھے اور جین کو یا لک الملک نے شیر کا ول دیا تھا۔ جو سرز : فاویا ٹی کے جیسیوں الہ سوں ہے تس ہے سی قرآئی دشر بھر بھی خو کف نہ ہوئے۔ بلکہ وقل فر تا حرد اندوار شریفا نہ دشر بلہ کرتے رہے۔ شادی کی تاریخ عید کے دوسر نے روز مقر رکر دی گئی تھو جست متنی اور بہت بیاہ کی تیاریاں شروع جو سکی اور چانک بدیا ہے تعظیم رخوز کی زبان زوج سے تھی اس کیا آ فافا مشہور ہوگئی۔

مرز الآویا فی مرزای شیر بیک کا تنام ایدی کی شیر کاس کی تقد این او گردی کی شادی مرز الآویا فی مرزای شیر بیک کا تنام ایدی کی بیشت کاس کی تقد ایش ای تقد و بیشت بیشت کاس مرزای کار مرسد کر و بی بینه اور نیک و بداش ان کو موجها فی تیش اینا به بیل حال اور تاب می مرزای کا تقد اور تاب و بداش ان کو موجها فی تیش اینا به بیل حال اور تاب می مرزای کا تعاد و بیان از کار شاید اینا خیال شاجها می این بیان این می موان کار و مرکزای اور تاب کو تاب کار شاید اینا خیال شاجها کی بوت کو و می می تاب کی این کار و مرکزای اور می می موان کار و می اور تاب کی بیوت کار مرش کار و می این کار و می این کار و می اینا کار و می اینا کار و می اینا کار و می می کار اینا کار مرش کار و می اینا کار و می اینا کار و می اینا کار و می اینا کار و می می کار و می اینا کار و می کار اینا کار و می کار و کار

الأطرف عرَّت في في يطرف والعدود عيده

سلام مسئون کے جود اس واقت میری جابی ویریاوی کا خیال کرد۔ مرزامہ حب ( قاد یاتی ) کی طرح بچھ سے فرق ٹیک کرتے۔ اگرتم ایپ بھائی میرے ماموں کو مجھا کا توسمجھا بیکتے ہو۔ اگرٹیس تو پھرطا: ق ہوگی اور ہزارطرح کی رموائی ہوگی۔ اگرمنظورٹیس ٹو فیر بھے اس جگہ ہے سے ساؤ کیرمیر ؛ میں تشکیقیر با منامسے تیں۔

، می ہے پرمرزا تا دیائی کی خرف سے پیاری ادک ہے اسپیدا کی ہوت کی ایسے تا کید سے کہا ہے۔ اگر اٹھاری رک نہیں سکتا تو پھر ہلا تو تقت عزات فی لی سے بینے کو گی تا دیان علی آ دی گئے وہ تا کہان کو لے علا ہے۔ "

عواست لي لي بهوية واليدنية مسارغة مناحروكيس قاويان؟ وهمَّ الاهامة بكرفينين رحاتي من ١٢٨

غریب دکیکس، ناتوال وکمزور عزت نی بی جب مرزا قادیانی کے باتھوں کئے چکی تن بكل اورحسب ارشادهوعاً وكرعاً من مانے القاظ رقم كريكل تو مرزا كا ديا فى كے يالاں پڑ كررو كى اور اس شعرت سنصرونی کدیگر کی ما نمی بلیل اضی محرمرزا قادیانی کی تیوری کابل ندامز ااوراس کے اس تقدرا نتح : في عاجزي ب لبريز جذب كي وقعت كو جول كه كرفعكرا ديا حي كه شرفتم محدة جالا بول كه کوئی رشتہ نا طاحری ہے لکاح کے بعد یائی نہ جھوڑ وں گا۔ پرسارے ضاد کی یا ٹی میانی صرف وی ا بیک ساحرہ ہے۔ جس نے تمام کئے وجھے ہے تحرف دمید أن کردیا اورا بیا بحر محوقا کد بمرے یا س بھنگنے وان کوؤرمعلوم ہونے لگا۔ نمایت گر ہے ہوئے الفاظان *وقع مر*کئے ۔ جن ہے میں بات کرتا بھی چکٹ خیال کرتا تھا ۔ کم بیموٹ تیری مال مکارہ جو بیٹینا ساحرہ ہے کے بی کراؤٹ ہیں ۔ جو شک بول ناکام و نامرادر باجانا بول اور ایک دنیا بچه برششخراز اربی بهاوروه سب النا سکه محرو معادن جود ہے ہیں۔اگران کوتیری آ بادی کا یاس ہوتو وہ سپ ایک ندجو جائے اور میرے عزت م عِن بِالحدماف زكرتے . آخرش كوئي چېزابغار يا بعكاري توزاي غير جوه اس رشخ كو یا عث نک یا عاد کھتے ۔ جا اب ہی جا ابھی وقت اِتی ہے وائن سے کرنے کے بعد ابھی کمی کی نظر منیں بڑی اضافیں۔ مجر بھوکوغ سے کوئی فرق فیس میں تعبارا بداحسان عربجر ندا اور سکوں کا اور میرے تمام الماک کی تو واحد مالک ہوگ رحم خدائے سے جس طرح ہے بھی ہوائی مال کے قدموں بر یکی سر د کھا ہے: ماموں کورو کر منٹس کر کے سمجھا بنی دعدہ کرتا ہوں کہ ہیستا مدی رضا مندی کے علاوہ اور اس سے دو تنی زیمن جھ ہے تھے ہیک کے نام بید کرالیویں اور وہ جود مجار کا مقد مدہ اس میں بھی جووہ میا ہیتے ہیں بان لوں کا اور فضل احمر کواپ ٹھنگ کروں گا کہ وہ عمر مجر خاندان بجر کا غلام رہے اور اگر میری بات نہ والی کئی خدا کی حتم اینٹ ہے اینٹ بچادوں گا کی بھوکوئز کو ل کا كافياية البيد-اكر عمياآن جابول توبير بيرسه مريدينتكرون الراسعة دت كوس بحمور برقول كرف كو تيار اوركار تواب يجعت إلى \_ محرافسون ج تكه عمد السيط كفيكوا بنا ف تفورك تا تف اس لئ بلاسوے سمجھے بات تکال دی۔ جس سے ساری دنیا ہ کا و ہوگئی اور اس کو علی ہے ؛ بن نبوت کی سجائی کا معیار بنایا اور اب بیرس قدر علم وجهالت ہے کہ وہ وومری مجدیمای جاری ہے ، تیرے باب سے ایک مشک تو تع مذهبی وه تو برایاز و تواراس کی عزت بیری ادر بیری عزت اس کی تنی ریمر افسوس و مجمی ای مکار دهمیار و کانتی موشیاً اور بیزی کے لئے جمد ہے بول انسک حرای کی اور ایب فشک جماب دیا چوم سکے دم تکسیم سے یا دسے ندیجو ہے **گ**ے عن دیس الال دیاجاریا ہے۔ یمی نے کہا حضور باہ ایسان ہوگا۔ کمری نے کیا تصور کیا جس کے بدلے میں دیس الال دیاجاریا ہے۔ یمی نے بھی عربی آپ کی کوئی ہے اونی کی یا بھی کس تھے ۔ مربی الال دیاجاریا ہے نے دن کورات فر آپا تہ بیتدی نے آ منا کہا۔ کیا یمی نے اس دشتہ یمی گئی گئی ہوں اور مال کو مجبود کرنے ہیں آپ سے آپک قدم بیجے دائی ہوں اور مال کو مجبود کرنے ہیں آپ سے آپک قدم بیجے دائی ہوں اور کوئی کی ایس میسیوں وقد جا کرمت وخوشا دیس کی ہیں تو آپ کی چیری ہوں۔ لویڈی خدا کے داسلے نی ہوکرا تی ہو ہوں کہ اور اس کے بار دیاجا کی ہوری کرو دشتری کھا کوئیری مزت پر حرف آپا او آپ کا تی و اس کے خوال کے اور وہ مجی با انتصار جا اس کے اور اس کے بار کی جو دو کے اور دو مجی با انتصار جا اس کی جو دو کے اور می جو دو کے اور می جو اس کی باری کی جو دو کے اور می کی جو دو کے اور می کی دو کر باقسور با بر کس گئی یا کس کی با کس کی اور می کی دو کر باقسور با بر کسی کی با کس کی با کس کی با کس کی باقس کی با کس کی باقس کرتی ہوں کہ برے باقس کی باق

خ ريد شن كى فرف يدم زا قاديانى كى شهادت

آ سانی نکاح کی تائید علی مرزا قادیانی نے ایک ادر میان شائع فرایا۔ جس کے ضروری اقتباسات والی علی ورق کے جاتے ہیں۔ جس پرا رسٹن کی طرف ہے جس آ ہے کے دیادی پرشرفی شہادت درج ہے کہ اگر بیانات ہوگیا تو مرزا قادیاتی صادق ہیں۔ ورشکا ذب تصور کئے جادیں گے۔

مع مر قریبا تین برس کا ہوا کہ بھن تو یکات کیا ہیں۔ جس کا مقعل قر ساتھاروہ م جواہ کی ۱۸۸۸ ویس مندون ہے۔ خدا تھائی نے چش کوئی کے خور براس عاجز پر کا برفر ای کے موزا احمد بیک والد مرز اگا ماں بیک ہوشیار میری کی دفتر کلان انجام کا دخیار سے تکار تھی آ و سے گی اور وہ گوک بہت عدادت کر پی کے اور بہت مائع آ کی کے اور کوشش کریں سے کہ ایسا نہ ہو ۔ لیکن آخر کا رابیا ہی ہوگا اور فر آیا کہ خدا تھائی برطری ہے اس کے اور کوشش کریں ہے کہ ایسا نہ ہو ۔ لیکن حالت میں یا جو کر کے اور برویک روک کو درمیان سے افحاد سے گا اور اس کا م کوشرور میں اگر سے مالت میں یا جو کر کے اور برویک روک کو درمیان سے افحاد سے گا اور اس کا م کی میعاد خاص اور اس کی میں جو اس کوروک میں جات کی وارمدان سے ان ان میں اور اس کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو یا ہر کرویا ہے۔ اشتہاد و او جوال کی ۱۸۸۸ وہی مندری ہے اور وہ اشتہار عام ملیج ہوکر شاکع ہو جاکا ہے۔ جس کی نسبت آ رہوں کے بعض منعف حواج کوگوں نے بھی شہادت وی کدا کر میدیش منعف حواج کوگوں نے بھی شہادت وی کدا کر میدیش کوگی ہے۔ یہ بیش کو کی دیک بخت مخالف قوم کے مقد مل پر ہے۔ جنہوں نے کو بادشن اور مناوی کا فعل ہے۔ یہ بیش کو کی دیک بخت ان کے مال سے جر اوی وہ اس بیش کو کی کو اس جگر منعمل نہیں تکھارتا ہو کا وہ داس بیش کو کی کو اس جگر منعمل نہیں تکھارتا ہا کہ کو دو اس جگر منعمل نہیں تکھارتا ہا کہ وہ کو کہنا تی جنہوں نے اس کو قرار کرتا ہزے کا کہ منعمون اس جیش کو کی کا انسان کی قدرت سے بالمائز ہے اور اس بات کا جواب کی کا انسان کی قدرت سے بالمائز ہے اور اس بات کا جواب کی کا انسان کی قدرت سے بالمائز ہے اور اس بات کا بیان قرار کی اور اس جس کیا مصابح جی اور کور اور کرس دلیل سے بیان آتی طاقتوں سے بائد تر

آ خری سانسول میں محمدی کی باد

"اب اس جگر مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیش کوئی معلوم ہوئی اورا ہی ہوری جیس ہوئی محلوم ہوئی اورا ہی ہوری جیس ہوئی سے جہا کہ اب بھی جو ا امام بھی ہوئی الا معادے ہوری کئیں ہوئی قاس کے بعدا سے باہر کوایک سخت نیادی آئی گی۔ بلکے موت کو بیا سے دکھر وحیت مجھی کوری گئی۔ بلکے موت کو بیا سے دکھر وحیت مجھی کوری گئی۔ بلکے موت کو بیا سے دکھر وحیت آئی گی۔ بلکے موت کو بیا سے دکھر وحیت آئی گئی۔ بلکے موت کو بیا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جناز و نگلے والا ہے۔ تب علی نے اس چیش کوئی کی نبست خیال کیا کہ شاہد اس کے دور معلی جو اس مجھی میں سکا تب اس حالت قریب الموت بیل مجھی الی موجود اس میں المعلوم ہوں کے جو بیل مجھی الی موجود کی اب موجود ہوئی کا کہ کوئی خداتھائی نے اپنے در مول کوئر آن سے تھی کہا کہ تو شک میت کر موجی ہے جو لیا کہ دو تھی تھے ہوئی تھی بھی کیا تازک وقت سے فر میں سے جھی ہے۔ جسے یہ وقت کی اور تو میں نے بچھی لیا کہ دو تھیت ہے آئیت ایسے بی تازک وقت سے فر می میں ایسان وقت آن جاتا ہے جو بیرے برا یا جو تھا تھی ان تازہ ہوئین ہوگیا کہ جب نہوں ہوگیا کہ جب نہوں ہوگیا کہ جب نہوں ہوگیا کہ جب نہوں ہوگیا کہ تاہے ہوئی ہوگیا کہ تو تا تاہے جو بیرے برائی اور تاہدی ہوئین ہوگیا کہ تو تا تاہے جو بیرے برائی تا تارہ ہوئین دانا نے کوئیا ہے کوئی تو مید کیا تو تا اس میں دورائی کوئی تارہ دورائی میں دورائی کوئی تارہ کیا تارہ دورائی تارہ دورائی کوئی تارہ کوئیا ہے کہ کوئی تارہ کوئیا ہوئی تارہ کوئیا ہوئیا کہ کوئی تارہ کوئیا ہوئی تارہ کوئیا ہوئی کوئیا ہوئیا کہ کوئیا ہوئی کوئیا ہوئیا کہ کوئیا ہوئی کوئیا ہوئیا کوئیا ہوئیا کہ کوئیا تھا کہ کوئیا ہوئی کوئیا ہوئی کوئی کوئیا ہوئیا کی کوئیا ہوئیا کہ کوئیا ہوئیا کوئیا کوئیا ہوئیا کوئیا ہوئیا کوئیا کوئیا کوئیا ہوئیا کوئیا ہوئیا کوئیا کوئیا کوئیا ہوئیا کوئیا ک

(نزل دواع به ۱۹۸۸ غزیزی جهور ۱۳۰۹) اس: شنها دسته معلوم جوا که مرزهٔ قاد یانی کا نکاح تحدی تیگریت ضرور موکااوراس نکاح کی از مدیخاللت موکی به تمریطورنشان با دجود بکه اعتبائی خاللت جوگی به نکاح العفرور یا بیر بختیش کوتانی

جاسے کا رتمام باخ امودرد کا وشحی النداتھا کی خودود فرا کیں سے اور کی طرح سے بھی ہر کر ہرگزشہ رک منے کا اور اس کی رکاور نے کرنے والے آئی میعاد مقرد کے اعد بادک کے جادا ہی کے اور باتی كونى ندوركا جواس كوروك يتك يربيرهال خدااس كومرزا قادياني كأضرد رمتكوه لي لي بناو عاكا-ہا کروہونے کی جانب جی باہیر وکر کے۔اس ڈیٹ کوئی راتسلی خاص مسلمانوں کی قومرے ہے۔جو بہت تن ہے اس کونا کا میاب کرنے برتی ہو لی ہے اور دشتن کی دجہ ہے وہ عن وکی کھواروں ہے مف بسة كنزى بدر كوياميزى جوتى كازود فكارق بهاددة ويدمنعنف إي اوره كميته بين كساس يديش سولی بوری موکی تواس کے منو تب اللہ ہوئے علی میر فلک نیس ۔ کونکہ بدانسانی طاقت سے بہت بال ترب اوراس چی کوئی کے اللہ علی ایسے جی جو برمنعف مزائ کواس کی منمست منوانے اور منجانب الشربوئ ورانسانی طافت سے بالاتر بوئے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور خواہ کیہا ت متعسب آ دی ہودہ میں بیتین لائے بغیرتیں رہ سکا۔ کو یا دوست اور دشمن اس مت کے کاک بیل ک کرا کریے پیش کوئی کی تابت ہوجائے تو مرزا تا دیائی اوران کی نبوت کی ہے اور بفرش کال اگر بوری شدوالو بغول خود رو جریدے برتر مخمرین کے معاطرتهایت واضع ہے اور تیجہ میال اوراس ے منجانب شدا ہونے کی ایک زبروست دلیل وہ بیدوسیتے تیں جمان کی بیاری کی وجہ - کا ہم جو گی و و فریاتے میں بیں از حدیثار ہو کیا اور وصب تک کردی کی تو اس دفت ویک گوئی محمد کا تیکم کے الكاح كا خيال آيا كوي مرتع ومرتف بدخيال مرسدس تعديري جان كي طرح وابست وبالوريد خیال اس وقت تف بھی بھوسے جدا زمواجب موت کو بیٹیٹے ٹس بٹی الن آ محکموں سے دیکھ رہاتھا اور بیتین تن کوکل جنازہ اٹھنے والا ہے۔ حالت نزع شرا ش سٹراس کے منطق توجہ کی اُو ضا ک طرف سے بیتم ہوا کہا ہے مرزا تو اس تکاری کی لیک کرتا ہے بینم ور ہوگا۔ ڈائل ٹیل ٹنگ نه کریہ تیرے خدا کی طرف سے ایک اگل تھم ہے اور واخر وربع داہو گاور خدائے تھم مرفز ایمان لا اور الکے کرنے والوں سے ندہور ہیں مجھے بیٹین کافی ہوا کریے نکاح ضرور ہوگا اور کی کی جرائت وطانت ي نبيل جوال كوروك <u>سَمَر ل</u>ككه مجوكواراً بين كم تمير كالتج عم بق اي دن مواكه بيراً بت قرآن شریف بی کون آئی اورش نے خیال کیا کرمحدرسوں انتہ 🕰 یرکوئی ایدای نازک وقت آج ابوكارب بياً بت آئي ہوكى رانسود باللہ) جانبيريراا عان رب العزت كے اس فرمان سے ا کیک چٹان سے زیاد ومنتبو ندہو کیا اور مجھے فل الیقین ہوا کہ ٹاح آسائی جس کا القدمیاں نے وعدہ مرر کھا ہے شرور ہو**گا** اور کو کی نہیں جوائی اوکھی مالت میں بھی روک سکے۔

مرزاقاد ياني كاأيك خواب

مرزا تادیانی کوآج مندا جائے بہوئے اصرار داقرار پر بادل کے خبار کا لئے کی دجے تخست ك سياه بادلول عن بحل كي جنك سد كران الميديد ابو في راسة بحي آج ايرآ لود في شيم مر ك تعتد مند عيمو ك تارول كي تارواري بي جلد جلد آرب هاورول جلول كي كلف منائے کو پیغام تیلی وصیور بخش رہے تھے۔ 🗞 ہے افسان جن خیالات شیں دن کو ڈو یا ہوا ہوو ہی رات كوخواب على بمي بمحاة جايا كرت جل فرضيك مرزا قادياني م كرى تيند كاظاراب ابواكمة ب خرائے مرکزاس الفندے بہرہ اعروز ہوئے۔ کیاد کھتے ہیں کرحش میشرہ ہوئے سے معلد زن ہے اور مولوکی آورد این صاحب نے مجولول کا ایک باریش کرتے ہوئے میار کیا دکا بدر تھر یک پیش کیے۔ ہم نے مولوی صاحب سے استعماد کیا ہے مبارک یادی آ ب کس یات کی وے رہے ہیں تو حرض كيا كيا كمرزوطل شريك اوران كي يوى الحي الجي آئة إلى الدودوية وتخرى لاعدوس كرهري كا رشية آب سنديوكا ادروه لكاح كالجى الجي احرادكرت بيل مديحرابيا معلوم بواكريم سب مرزااحر میک کے ان می مسلم اور تکار کی رسم اوا موری سے۔ خداج انا ہے کہ بھی ایسے کر ول میں محول مندساتا تفا اور برے تمام موارش كافور تقے كويا جوائى والي مودكر آئى۔ تهاہت لذيذ كمائے حادے آ کے چے مجے۔ جوس تے میر اوکر فوٹی فوٹی کھائے۔ اس کے بعد بزے اہت مے والیسی ہوئی میکر راستہ تیں فریق فالف مرز اسلان محد اور اس کے آ دمیوں سے فرجھیز موکی اور وصِيعًا مَثْنَىٰ تَكُ أُوبِت تَبَيُّعُ كُنْ \_ بِينِ فِي وَبِيكُما كريس عِمْرُ وبيثره يذي والى حِسلتي سے جواب دےدے ایں اوروش کو یامنلوب موالی جا بتاہے مگر انسوس کی موذی نے ایک بوا پھر اشاکر جحد برواد كربا بيابات مجعه ياد ب شايد مولوى اوردين صاحب قد عبدالتد سنورى كو؟ واز دياخا كد حضرت صاحب کی مدر کرور و ولیک کہتا ہوادور ااور قریب تما کروہ من جائے گراس خاتم نے جو میرے سری واسے تاکیانی ک طرح مسلاق بھراوی ہے جھوٹری دیا۔ اس کی وحشت ہے کویا عرى جان بدن سن كل كى ادر بى بىيدىن شرايور بوكي ادرايدا كان كداية آب كواية آبال مكان ش بسترير يايا- بهت ويرتك معالمه كويس اصل ي خيال كرتار باادرآ تحسيس بند كت خاموش سوچھار ہار محربیمت کے کلیٹر امیات ہوجائے سے معلوم ہوا ر

٠ - خواب تل جو بکی که دیک جوستا افسال تھا

چھردوز کے بعد معترت صاحب کومعلوم ہوا کدتا ہے کی بہو کی کوشش اور سارے مرز ا اینڈ کوکی ان تھک دوڑ دھوپ سے معاملہ صاف اور پالکل قریب بھٹھ کیا ہے اور اب خدا چاہے تو ہوا ی چاہتا ہے۔ دیکن آپ جریانی کر کے صرف آیک تعامندہ دیا جت اور معانی کا نہا ہے۔ ہی خوش اخلاق ویشعد اری سے سرز ااجر بیک خسر آ میانی کی طرف روائے کر دیویں۔ بس اس سے جواب عمی خدائے جا او مشکل آ سان ہوجائے گیا اور سن مانی مراوی آ سے گی۔ چنا تھ آپ نے جو تعل روانہ کیا اس کی آخل نا عمرین کرام کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔ ماخوذ از کل خشل رحانی ! مشخص کری اخریم سرز ااجریک ساحب طرافشہ تھائی !

السال مليم ودحمة الله وبركانه الكويان عن جب والله فاكترمحود فرزندا ل يحرم كحافيرك تحی او بہت درواد در رج محم موار چین بعیداس سے کرمیدہ اج جارتھا اور محاضی کوسکتا تھا۔ اس لئے عزاری ہے مجبور ہا۔ صدمہ وفات فرزندال هیقت عی ایک ابیاص سے کہ شایداس سے براہ دنیاش اورکول صدیدند بوگار خصوصا بچوں کی ماکان کے لئے تو بخت معیست ہو آ ہے۔خداد ہ تعانی آب کومبر بخشے اور اس کا بدل صاحب جم حطاء فرمادے اور عربی مرز امحدد بیک کوهم دراز بنے کردہ برج پر تا درہے۔ جو جا بتا ہے کرتا ہے کو لُمبات اس کے آ کے انبو فی نہیں۔ آ ب کے ول جن مواس ماج كى تسبت كور فهاد بوركين فداوند عليم ميانا ہے آ ب ك لئے و مائے فيرو بركت بيابة بول يرشي جانبا كديش كم خريق اوركن لفقول عن بيان كرول وتامير سادل کی محبت وخلوص اور ہوروی جوآ ہے کی نسبت جھوکو ہے آ ہے پر کا ہر جوب وے رسلمانوں کے ہر ا کے زاع کا آخری فیمارهم پر ہوتا ہے۔ جب آکے مسلمان فدانعانی کا تم کھا جا تا ہے و دومرا مسلمان اس كالبيت في التورول معاف كراية ب-سوجيس خدا تعالى كادر طلق كالتم ب كريس اس بات عن بالكل مجامول كرهدا تعالى كالرف عدالهام مواقفا كما ب كى وفتر كال كارشدال عاج سے ہوگا۔ اگر دوسری مجل ہوگا تو شدا تعالی کی تعبیر وارد مون کی اور آخرا ک مجلہ ہوگا۔ کو تک آب میرے مزیز و بیادے میں۔ اس لئے میں نے میں خیرخوابی سے آپ کوجٹایا کے وہری مگ اس رشید کا کرنا برکز مبادک ندموگا۔ نگر بنیارت فالمبلی مونا جوآب بر فا برت کرنا اورش اسپایی عاج ى اورادب سے آپ كى خدمت يك مستحس مول كماس دشندے آپ انحراف خرا كي كري آ ہے کی اور کی کے لئے تمایت ورجہ موجب بر کمت ہوگا اور خدانتھائی ان برکتوں کا در دار د کھولے گا جوآب کے خیال میں جیں۔ کوئی فم وگر کی بات تیں موگ ۔ جیدا کہ بداس کا تھم ہے۔ جس کے باتعدیش زیمن و آسان کی تکی سیاتو تا کرکیوں اس پی فرانی بوگ اور آسپ کوشا پرمعلوم ہوگا باتیس کرید چین کوئی اس عاجز کی برار بالوگول عی مشبور مونیکی ہے ادر مرے خیال عی شایددال الل ے زیادہ آ دی ہوگا۔ جواس چڑے کوئی براطان کے دکھتا ہے ادرایک جہاں کی تظراس طرف می اول

خا کسار!احترهبادالله نلام احریقی عنه عارجول کی ۱۸۹۵ ماریکر خشش رمهانی می ۱۳۵۲:۱۳۵

اس خط کے دوانہ کرنے کے بعد مرزا کا دیائی نہایت مطمئن ہے اور خیال وائٹ پیدا ہوگیا تھا کراب کا مرانیام ہونے کے دان قریب کا بھیا اور ور دیا ہی جوگذشتہ شب آ چکا ہے اس کی ایک بٹارت ہے گئراس کا توام کے الفاظ اجھے نہ تھے۔ وہ خالم معداللہ و سلم معلوم ہونا کی ایک بٹارت ہے ۔ وہ غالم معداللہ و سلم معلوم ہونا کھا اور جب بھر اور وہ پھر اس نے اٹھا ہوں کا اس کی ایک فراول اور جب بیروش تیرونو نو پایا جھیل کو تی جا اس کی اس کی ایک فراول کا کہ بیروش تیرونو نو پایا ہوں کا اس کی ایک فراول کا کہ بیادی کر سے کا دل کو جا ہتا ہے کہ اس مار کی رویا کو شروا ور خاص کر صوادی اور دین نہ بیادی کر سے کا دل کو جا ہتا ہے کہ اس مار کی کر اور مار کی اس کی ایک فراول کو دو این نہ بیان کو گئی اس کے بہتر ہو تھ اس کی اور شین اور دین نہ بیان کی اس کے بہتر ہو تھا اس کی کو بیان ہوں ہو تھا وہ سے اس کی کھی تھی ہوں ہو تھا اس کی اور ہائی او

خالم می بودا آگر خدا لی بھی تریشی تا اور اس عاین کول شرد آپ کی بولی اقد رومنوات بے بھر گا آپ کی بولی اقد رومنوات بے بھر گا ایری الفاظ شرد بیان بیش ہوئی اور بیتر مشہون خطابی تبایت بی موزوں ہے۔ کمان قالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیک خرومہ ہوجا ۔ کا اور پرسول بھی افغا مائٹ اس کا شاق جواب کا جا اور بھر ابنا تا ہے کہ وہ بھر ابنا تا ہے کہ وہ بنا تا ہے ہو باتا تا ہے کہ جروبتا تی ہور با تقااور آپ نبنا آبن بہت خواب شعاور کر کھی بید خیال کی آب باتا کہ میری عمر بھاس بدل سے ذائد ہے اور وہ لاکی ابھی دی برب خواب کے کہ کو کو کری ہے۔ شاہداس لئے تی رضا مند تیل ہوتے اور آب شعر مر لی زبان میں آب بار بار بڑستے تنے جو بہ ہے۔

هنذه المقطوبة جنارية حديثة السن عشراء وكفت حيفات جاوزت الخسين

() فيزكمالات امزام المراجعة بن المناوع ()

کینی سابھی چھوکر کی ہے؛ ورمیری عمراس وقت چپاس سال سے ذیاد ہ ہے۔ آج كل احمد بيك اوراس كم وزيز والقارب محدثى بيم كى شادى كى محيل عن معروف یں ۔ کام کوئی ہے ہائے پر شاہ کا۔ گر مار می مند کا اوال تیں ہے۔ درزی کے کہتے ہم ازارے فارغ جو کرائی ایمی پیچین ہے کہ شارے اصرار پر پھر جانا پڑا اوراب کے جوآ کے تو ایک لفاف والتعرش اور چروشنفر معلوم موتا تھا۔ بچھ سے جل کا طب ہوئے ابھی کل بی تو موثوی خلام اللہ ج میری بھائی کے فریسندہ تھے سفارت کا بق اوا کرنے کے بعد واپس ہوئے ہیں رتم کو معلوم ہے کہ اس نے متی کرنے میں کوئی مسر ماتی محمودی تھی اور وہ کون کی بات ایک بات رہ کئی تھی جس کا جواب میں دیا کیا تھا۔ بکر پیضنول محط و کمایت سے کیا فائدہ بیرشط ہرکارے نے ایمی مجھے دیا ب\_معلوم بوتا ہے كدمرزا قاديانى كى طرف سے سے۔ آب ياست جائے تھے اوراس يرتقيد كرت مات تعداد مورك تويت أج يادا في ارى ما يان كى باتم بي اوروجل ديد ك لے حم می کھائی گئی ہے ۔اب عمل میکی و کچھنا جا ہتا ہوائ تم کہاں تک بچائی کے بیٹنے ہو ۔کشا جوٹ ہے کہ بزارول مسلمان مجدول بھی اور وہ بھی تمبارے لینے وعائمی کریں۔ آسانی فیصلہ ہے تو تم کے وہ گھراتے ہو۔ ہیرمال جس نے جوفیعلد کرنا تھ کرچکا اور بوسویت تھا موج چکا۔ ہی نے کیا کیا اس کومعلوم ٹیکن کرچندروز تک برات مجی آنے والی ہے اور مدت ہو کی رشند دے بیچے ہوئے الیں چراب اس خطاد کتابت کے کیامتی ۔ کیا جمد کرنے کے بعد مسلمان قرز دیا کرتے ہیں۔ ہم فیسلوکر میکے میں کرمٹ جاویں سے ولیکن سے مراو جیتے تی پوری مندہوئے ویں سے ۔انٹ مانند ٹھائی

## مرزا قادیانی کی جاریاں اوران کے جوت

كمتويات احدييبلو يجم بنعدودكم فطفهرا

يخدمت اخويم تخدوم وكرم مواوى مكيم أوروين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام میکم دورہ اللہ ویرکا ورا میں اسریکیا آگی پار میں نے اس کوفورے ہوتا ہیں۔
میں آپ کی ان کلیفوں کو دیکٹ ہوں اور دوسری طرف اللہ کی ان کر کیا نہ قدرتوں کو جمن کو بھی نے
ہذات خود آ نہا ہے اور جو بسرے پر داروہ ویکے ہیں۔ آج جھے بالکل اضطراب ٹیس ہوتا ہے کہ کہ شک جائی ہوں کے خداد نہ کر کم کا در مطلق ہے اور ہوئے ہوئے مصائب اور شدا کدسے تھی بختا ہے اور جس کو میری سے امید کر سکتا ہے۔ فرض فی الحقیقت وہ تھا ہت تی تاور وکر کم دورج میں ہے۔ البتہ جس پر جائے کہ جرائی ہے آ اپنے دفت پر داہت ہے۔ جس فدر متعف و مائے کے حادث میں ہے جا ہج جس کے میں اور میں ہے البتہ جس ا میں عامر داول ۔ آخر میں نے مبرکیا اور اشاقیا کی ہا سید اور وعا مکن او ہوا تھی تھے بیتین رہا کہ دعا دکوتو ل فر مایا اور صحف تھے اوا ہے کہ بھی اس تھے کی تدبیر ضاحری پر اعتقاد تیس کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ہے وعا دو کو کری جان کی کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ہے وعا دو کری جان کو کرکئا۔ خدا تعالیٰ ہے دعا دو کو کی ایک کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ہے دو اور دیا در کا بری براعتقاد تیس دیا ۔ داسلام ا

ها کسار! غلام احمراز قادیان ۳۰ زفروری ۱۸۸۵م

مخدوى كمرى اخويم مولوى لوردين صاحب سلسالله تعالى إ

السلام علیم ورقمة الله و کاند! عنایت نامه کینجار الله جنل شانده آپ کودین و دنیا یس آرام دفل نفشه سه دوا جس ش مردادید داخل چین جو کسی قدر آپ لے گئے تھے۔ اس کے استعمال سے بغضل تعالی جھ کو بہت فائدہ ہواہے ۔ قوت ہاہ کوایک جیب فائدہ بدووا پہنچ تی ہے اور منوی معدد ہے اور کا بلی وسنتی کو دور کرتی ہے ۔۔۔ اور کئی عوارض کو نافع ہے۔ آپ منرور اس کو استعمال کر کے جھے کو افلاع و میں جھ کو تیہ بہت کی موافق آئی۔ خالصد دللہ عنی ذاللہ!

(باخوة از كمويات توريع الإسراء فعالم وارج ٥)

خاكسياد! غلام احديث مذكبير ١٨٨٧ ء

مخدوی کری اخریم موادی تختیم تورد مین صاحب سلسانشدتعانی! السلام منتیکم ورحمه: انشرو بر کاند! (خوداز کوبات حمدین ۱۳۵۵) می تغییره ۱۳ می کورس بر دومن بهت تاسیم بختی محصر خدا تا در زوالجلال آپ کے ساتھ بھوادر آپ کو آپ کے ارادات میں خیروبر کمت کرے۔ اس عاج نے آپ کے تکارٹ ٹاٹی کی تجویز کے گئے گئی جگہ کا روانہ کئے رائیک جگہ سے جواب آیادہ کی آفد رحسب مراد معلوم ہوتا ہے ۔ اس کا علاجی ایک شرط تجیب ہے کہ حتی ہول غیر مقلد نہ ہول۔ آگے اس کے اپنے سرید کی ہسٹری بیان کر کے فرائے میں ٹین باقول کا جواب دو۔

. 1 . . . . حنلی بونے کی قید کا جواب معنو بہت سے دیا جاوے۔

۱۰۰۰ مرای دیله پررشامندی فریقین دو جادے آؤگو کے سکے فاہری حلیہ ہے مجم کی طور سے اطلاع دوجانی جاہئے ۔ بہتر تو کیٹنم خود کھ لیمنا ہوتا ہے ۔ مگر آن کل کی پردہ داری شما ہوئی قیاحت ہے کہ دہ اس وت برداختی تیم ہوتے۔

سا الله المساحة و الكليم المساحة والمست منا الدعاقة بنيال بني البين كانا مهر ذا محد المست المساحة المبول في دفعة الكليم مجون منا كرفيم المباحة المباح

ان وقول معترت سرزا قاد یانی کی کتی دیات گیب کش کش ہے کا رردی گئی۔ آپ کو است کا رردی گئی۔ آپ کو جو عدا مراض کا گلدت کہتا ہی و زیبا نہ ہوگا ۔ کوئی دن شاید می قدرت ایسا وے وقی ہو آپ المحمینان کے سائسوں نے مشتیق ہوتے ورت عام طور پر آپ کوشیوں جاریاں گھیرے وقیش اور جیسا کہ آپ نود فرور ہانے ہیں کہ آسے والے آج موجود کی نشانی جو مندوں میں بلوس نے مدیت میں بیان فرمائی ہے کہ دو وجب آسان سے نازل ہوں سکے تو وہ یو دروں میں بلوس ہول کے سو میرے اور سے اور حدد پر کی جا درویا بھی سلسل ہول ہے۔ سو میرے اور سے دون میں کمی سومود فد بیشا ہے کی تکلیف و سے تار سے ایش میں ساتھ ہو۔ سرود و بیشاہ کی تکلیف و سے تار سے ایک ماتھ ہو۔ سرود و بیشاہ کی تکلیف و سے تار سے نیش ہر سامت منت کے بعد بیشاہ کی رفع حاجت ہوئی ہے اور دور وادوا ور نام وی کا ورائیشن و مائے بھی ساتھ ہو۔ سرود و دور آپ کی ایک مورد وادوا در نام دور کی جدا ایک تار کی مواد شام دور کا جو دائیشن دور کا تا ہوئی سے دور کا تا ہوئی سے دور کا تا ہوئی سے دور کا تا ہوئی کی ساتھ ہو۔ سرود و

یس جنا ہوا درجس کا جروسہ دواؤں سے اٹھ چکا ہوا در دعا کیں ریکس پڑتی ہوں وہ جاری کھی سی تبیس آتا۔ خدادا کوئی صاحب تکلیف کوارا قرم کیں کہ ٹیوٹ کے کارہ یار تماز کی ادا کی اور کی اور کی اور دیا دوسرے مقرودی کام کم باطرح انجام دے مکتا ہے۔

عمرى يتم كآسانى فكاح كالقديق سركار مدينت

مرزا كاديان اين كاح كالمدين فرات ين

'' بیامرک البام کل بیگی ها کدائ گورت کا لکان وَ مان بر بهرے ساتھ بڑھا گیا ہے دوست ہے۔''

اس بیش کوئی کی تعد این سے لئے جناب رسول انتظافی نے بھی پہلے ہے ایک بیش کوئی فر مائی ہے۔ میز ویچ وہ جالد کیفی وہ مجھ موجود ہوگی کرے گا اور نیز وہ صاب اولا وہ ہوگا ۔ تزویج اور اولا و کا ذکر عام طور پر مضمود کیل ۔ کو تک عام طور پر ہرا کیے۔ شاوی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس بھی کچھ خوبی ٹین ۔ بلکہ تزویج ہے سراد خاص تزویج ہے۔ (محمدی بیگم ) جو بلور نشان ہوگا اور او ما دے مراد خاص اولا دہے۔ (جس کی موت بیٹھے بھی جی ایوان کر پیکا ہوں) جس کی نسب اس عاجز کی بیش کوئی موجود ہے۔ کو یا آس جی رمول الشقافی ان سے ول محرول کوان کے شہات کا جوب و سے دے بین اور قرمارہ جی کہ دیا کہ بیا تھی خرور بوری ہوں گی ۔

خاكساد:غلام احدقادیا لی (همیرانجام: مختمص ۱۹ حاثید فزائل نیجایس ۱۳۳۵)

محرى يتم كاناح كانفديق سركاري عدالت مي

خطع محورداسیور کی عدالت علی مرزا قادیا آبا کا اسٹے پھازاد بھا تیوں ہے ایک دمجار کے متعلق مقدمہ تغالبہ جس علی انہوں نے مرزا کا دیائی کے چندسوال کئے۔ جن کے جواب جس مرزا کا دیائی نے عدالت علی ملغیہ بیان دیا۔

''فریائے ہیں احمد بیک کی دخر کی نیست جوجش کوئی ہے وہ اشتہار میں ورج ہے اور ایک مشہور امر ہے وہ مرز العام دین کی ہمشیرہ زاوی ہے جو تعلینا میر زااجر بیک کھر فنٹل رحمائی میں ہے۔ وہ میرا ہے اور تی ہے۔ وہ مورت میرے ساتھ بیانی ٹیس کئی۔ گر میرے ساتھ اس کا عاہ خرود ہوگا۔ جیسا کر چش کوئی میں ورج ہے وہ سلطان ٹھرسے بیاس کی۔ جیسا کہ چش کوئی میں تھا میں بی کہتا ہوں کراس عوالت میں جہاں ان یا توں پر جو ہری طرف سے جیس ہیں۔ بلکہ خواک طرف سے جی ۔ بنی کی گئی ہے ایک وقت آیا ہے کہ جیسیا کر چرسا کی اور سب کے تعامت سے معر

محری بیم کے تلاح کی تقدیق مرزال کرے

مرزا قادیاتی آسانی لکاح کی تائید عی (حقیقت ادمی ساده خوائن ج۲۶ س ۱۹۸) پر فرطنے بین کہ:

"به کہنا کروش کوئی کے بعدا حمد بیک فیاڑ کی کے لکام کے نئے کوشش کی گئے۔ طبع دی گنا در قط لکھے کے ۔ یہ جیب احتراش ہے۔ کی ہے انسان خدمت تصلب کی جدسے اندھا ہو جاتا ہے کو کی مولوک اس بات سے ہے خبر ندیوگا کہ اگر دی الجی کوئی بات بطور جیش کوئی کما ہم خراہ سے در مکن ہوکہ انسان مغیر کی مقتدا درجا تزخر جی سے اس کو پورا کر سکھ آواہے ہاتھ ہے جیش کوئی کو بودا کرنا تدمرف جائز بکہ مستون ہے۔"

مرزا قادیاتی نے جومدیث میں ان والدل اپنے معیار معالت میں بیان قرماتی ہے۔ تحریف شعہ ہے۔ اس کی مثال چیند مینھا ہے اور کڑوا کڑوا تھو، کو یا تحریف کرنا کوئی آپ ہے تکھے۔ اب ناظرین کوام کی خدمت میں اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔

''قبال و مسول الله شخه یستول عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویسوئندله ویسمک خمساوار بعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبوی فاقوم انسا و عبسسی ایسن صویسم فی قبو واحق بین ابی بکر وعمق (مشکوه باب نزول عیسی ص ۱۹۶۰ الفسل الثالث) ''رمول الشکاه می این کرمانی کرمعرب کرماری کار قر از یم کسد میر نکاح کرتی کے اور ان کے اوالا پیدا ہوگی اور آپ پینالیم سال زمین ر دیں گے۔ پھرفت ہوکر ہر سے مقروش کی ہرے ساتھ ڈن یوں کے ۔ پھری اور کیٹی ایک کی مقروب کے ۔ پھری اور کیٹی ایک کی محق

مین 6 و یاتی کی جائتی بھیز وخدارا اللہ فی کرواورا ہے کر بیان بھی مندؤالی کرسوچ کد مندرجہ بالاحد بھ جو معیار معدافت بھی جیش کی گئے ہے اور جس بھی ہے مرف و و لفظ الجی معدافت کے متوانے کے لئے نے کر بقیہ کودی کی تو کری بھی بھینک و یا کیا ہے۔ کیاار شاوٹر ماتی ہے اور سیا کیے مدیث ہی جس پر کہ خمیر نبوت کو بھی ایمان تھا اورائی کئے تو انہوں نے اس کواچی مفائی بھی جیش کیا۔ کرانسوس بھیسمنمون مدیث چاکہ قواسا خد نہوت کے دول کے بول کھیر نے کوکائی تھا۔ باتھ تک فیس لگایا۔ کیا تم میں کوئی الی بھیرت نیس جوائی ایک منمون پرخور کرے اور ایمان لائے۔

مرزا قاویانی نهایت مایوی کی مالت شر جران دمرگروان خیالات جرامنهک کسی حمرق موئ شیء دیاه البیاسے بے نیاز رکرون جمائے دیے آبائ مکان ش آخر بند فر ایس۔ آب كا يجرومزن وطال السروكي دورما تدكى كى ايك يستى جاكى تصوير ب ادرآب كے يشر سے سے حرت وحشد فیکتی ہے اور آ محمول سے بحل افک روال ہیں۔رور و کرا کید مرور و جرتے ہیں اور آر مائے ہیں افسوس تمام تدبیریں ما کام اور مختی اکارت تمکی اور بنائے کھرندین کی۔ آ وظک نا اُجَاد نے آیک ایسا ج کاد یا جو کئی کا تدرکھا اور فقررت نے ایک ترجرنے والا ول اور ندستنے والا والع حسرت مناويا المسوى محمة ست ى سدروز بدو يكنامنكورها الب معرضين كواسين وعادى كاكياجواب، وبإجابية كارورة كم بخف ينع جما وكريتي موض كاوروم شايف وي محر میال ملیم جا دُمولوی آورد بین مها حب کوکه دِعنود یا دفر ماری چی فورا تشریف لا نمی ر مهاوي صاحب حاضره وكرالسلام ليم حنودسة بإدفرا بابتحاظام حاضري كياتهم بب مرزا قادياني ئے كياسولوك صاحب كياتنا كل ان لوكول كوكيا جراب دياجات كا بياوك توبهت شور کریں محمداد رمیرا تاک شی دم کریں محمد بان یاد آیا ہمارے الہام شیں بیمجی تو اتنا موجد میں "ویسود هسا البله "الس می تیک ہے۔ یعنی دو پہنے اوارے یا س تھی وارے عزیز دل عمل سے تھی ریکر پٹی گئی اور اب مجرود ہارہ والیس لٹائی جاد ہے گی ۔ پیش کوئی کا ایک حصہ بورا مواا در دارے الباموں کی جاتی کی ولیل مل کی۔

یس معفودیس سے شاکل جواب اور کیا ہوسکتا ہے۔ یکی ورست ہے۔ احترافی کرنے والے جافی اور کور ہاخن جی وہائو کا کہا ہودے احتراض کرتے رہے جی اور ان جی سعقو لیت نام کو میں گئیں ہوتی ۔ مولوی صاحب نے کہا:

حفرت صاحب! بال موادى مناحب يادا يافعل احد سه طارق مزت في في كوفورا

ولوا د چی چینے کے تکہ میں جا راحتی وعدہ ہے اورائی۔ دنیا اس ہے آ گاہ ہے۔ جلدی کیجئے اوراس کام کومرانعام وینچئے۔

مولوی صاحب! حضورضل احماطلاق دینے پر دشا مندئیش ہوتا ہیں ہے ہر چند سمجایا منت دخوشا مرک کردہ رام شہوا۔

محرت صاحب: کیا کہ وہ نال کُن ٹیمی بات ۔ اگر ایدای ہے تو اس کوٹورا ہاتی کرویا جانے اورا ٹی کے بعد بھرے الماک ہے ایک پال یا ایک دانہ تک بھی اس کوٹ ویا جائے او ہرطر ح ہے اس کوٹل کا کروم کرویا جائے۔

موادی صاحب! حقورجلدی ند کیج عبدالله ستوری نے دعدہ کیا تھا کہ بٹس اس کو سمجھادل گا دوامید ہے دہ شرور مان لے گا۔ نیچ وہ دونو ادعری آ رہے ایل معلوم ہوتا ہے کہ سنوری صاحب نے اس کوسخ کرہاہے۔

چتا تچے وولوں نے ملام عرض کیا اور اوب سے ووڑ الو میٹھ کئے تو عبدانٹہ سنوری صاحب ہو ہے ۔

حضور بٹل نے بہت کوشش کی کہ چھوٹے حضور مان جا کیں ۔ تمر رہ بہت ضدی دائع ہوئے ہیں ۔ انکارش کے جاتے ہیں ۔

حشرت صاحب! کیون ہے: الدقق جری بات بھی ناہ مانے گا اور باپ کی حزت کو نے تی دنا ہے جائے کا۔

فعنل احمر احضور مجور ہوں کو ہات ہی اسک ہے۔ جو تمبر کے خلاف ہے جی حمران

ہوں کہ ماضور اور با اجرا ہی اس جو کا کو جو شراخت ارد معست کی ایک ہی تصویر ہے بنا ہو ہے

ہم حرف اس لئے طلاق وے دول کراس کے ماسوں نے محمدی کا رشیۃ ہیں ہے کول میں کیا۔

عملا آ ب خورسو میں اور انسان فرائم کی کر حضورا اس میں اس فرین کا۔ ایک چھ جی بالی اس کے والی کے

جب ہے شادی ہوئی کوئی خاص سلوک و مردت اس نے تین کی۔ ایک چھ جی بالی دیا ہوں۔ کر بار

میں و فرائر ہی ہے ہو پر پروانہ نگا مادر میرے اس ان فرین کیا۔ ایک چھ جی بالی دیا ہوں۔ کر بار

کر باقصور دیا، وجراس مفید کو طلاق دے ووز اے جو برکی آ عدر بلائمی لیتی ہوئی انجا ہے تعمیر افرائی مداور اس کے بارکی گئی ہوئی انجا ہے تعمیر افرائی مداور ہے ہے وہ بارکی گئی ہوئی انجا ہے جو جائے گئی اور جب برتین ہوئی تو مفت میں اپنے اور جک شائی و برہ کی کون مول کی جائے۔ میرے اور جب برتین ہوئی تو مفت میں اپنے اور جک شائی و برہ کی کون مول کی جائے۔ میرے خول میں ان جائے۔ میرے خول میں ان جائے۔ میرے خول میں ان جائے۔ میرے خول میں انتہ ہے۔ اس کے معافر قربانی ہائے۔

حفزے صاحب! مولوی صاحب اس کال آن یا تی کو ہری آتھوں کے ساسنے سے ورکر دواور ٹورآ ما تی کرکے تحریب کال دو ۔ انکی بدیخت اواد دیوا ہے آ رام کو دالد ہر قریالنا شد کرے ای لاکن ہے کدوہ میں میک کی شوکرو رہاسے یا تمالی ہوجائے۔

مولوي صاحب!بهت اچهاهنمور

مونوی صاحب پھراس کو مجائے ہیں آخر بھد منت وہنرار دھت وہ فرض طابق ویے مرحنہ مند ہوجا تا ہے ہودوں صاحب پھراس کو مجائے ہیں آخر بھد منت وہنرار دھت وہ فرض طابق ویے مرحنہ مند ہوجا تا ہے کہ وہ لوادی جا گھرے لگاں وہ جب اس کو بیٹ شاہو گا اور جس اس کو کھرے کی شد ان کا در جس اس کو کھرے کی شد ان کا در جس اس کو کھرے کی شد ان کا در جس اس کو کھرے کی شد ان کا در جس اس کو کھرے کی شد کا در بات ہے اور مسلادی کا حمو نداور پنجا تی ہوت ک حال کی در اس کو کہ ان اور مسلادی کا حمو نداور پنجا تی ہوت ک مان کہ در اس کو کہ در اس کی جا در اس کا در اس کو کہ ان اور در جس وہ آئر ہے کہ معرف ہوجا تا ہے کہ مراز کا در بال کو اطابی وہ کیا در اس کا بھراب یودیا ہو ان اور جس وہ آئر ہے کہ معرف ہوگا ہو اس کا بھراب یودیا ہو ان کے کہ مراز ہوگا ہے کہ مراز ہوگا ہو اس کا در اس کو کہ ان کا در اس کو کہ کو کہ کا در اس کو کہ کا در اس کو کہ کو کہ کا در اس کو کہ کو کہ کو کہ کا در اس کو کہ کو کہ کا در اس کو کہ کا در اس کو کہ کا در اس کو کہ کو کہ کو کہ کا در در آئی کو کہ کو

محمدی بیکم کی شاوی خاند آباوی

ندام اپر بل ۱۸۹۳ مکاروز سعیدتاریخی حیثیت سے ایک خاص ایمیت رکھتاہے ۔ اس بیل او فیصلہ کن اور میازک ساحت جو آیک سے جو سے بیل بالا تیاز فرق کرتی ہے ہوہ مہارک گخری تھی جس کی و نوبوی ہے میری سے انتظار کردی تھی ۔ اس بیل و مہارک تخریب سرائع ام<sub>ن ا</sub>تی جو علی و نوابش محری تیکم کی خاند آبادی کے نام سے تھیر کی جاتی ہے ۔ چہانچہ ڈاویان بیل آج خاصی چہل کال ودوئ ہے اور برخنمی وفرومجت سے سرشار نظر آتا ہے۔

مرزا اس بیک کا فریب خاند الی بساط سے زیادہ سجا ہوا ہے۔ برآ مدہ پر سائنان اور آنا تھی کی ہوئی بین اور جا بجا لیتی پرد سے آ ویزال ہیں۔ جوان کی شان کودد بالا کررہ ہے ہیں۔ فرش قانیوں سے حرین ہے۔ وسط عن ایک نہایت کیتی کا حارج اور پر گا ڈیٹھے کھا ایسے خریاتے سے لگائے گئے ہیں جو بہت پھلے معنوم ہوئے ہیں۔ گل دانوں تک دنگ برتک کے پھول کی الوال ہے۔
اعداز سے چنے کیے ہیں جو بہ دکا اس بیش کرنے تک دانوں تک دنگ ہی ہیں۔ اور النظار کے ایک دنوں کی اور طیار میں النظار کے جنے مطاوی گئی ہے۔ خوش الوالی ہوئے الدولی ہوئے ہیں۔
انور الحال اس کی حد کے ترانے گاگا کر خاتی تھوٹ کو بیداری کا پیغام دے رہے تھے۔ ٹھیک آٹر ھائی ہیں دوئی افروز ہوئی۔ جس کے اوش میال آٹر ھائی ہیں دوئی افروز ہوئی۔ جس کے اوش میال مرد استان کی دوئی افروز ہوئی۔ جس کے اور میمانوں کی خدمت تھی برتکان جائے ہوئی کی گئی اور جی المحقد دران کی خدمت تھی کو فی وقید فروگز اشت میں برتکان جائے ہوئی کی گئی اور جی المحقد دران کی خدمت تھی کو فی وقید فروگز اشت

مرشام می سے برآت کی ج حالی کی تیار پال شرور او کیں۔ جو خدا خدا کر کے کیل ماریج دات پایہ مخیل کو پہنچیں۔ تحریر دیسٹن بھی قائل دید تھا۔ لوشد میال پر پھولوں کی چاد داکی۔ مجیب داخرے سان چیش کرتی تھی اور سہرا رق الور کی بنا تھی لینا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ براتی پھولوں کا بارز یب کھو کے لوشد میاں کے گروئیں ملاز ڈن تھے۔ بھے چاند پست رے اور شع پر برداستے کو نا راے تھی محرکیس کے بلڈے ون کا سٹانط دے در یہ تھے۔ فرمنیکہ یہ کامیاب ومب رک جلوی میز بان کے فریب خاند برختم ہوا اور بازی کا انداز اس واحرام سے خوش آتے ہے کہا گیا۔

باحضر تناول فریائے ہے وشتر تااح کی مبر رک سنت کا ایتمام ہوا اور اس مقد تی فرش کی اوا کی کے لئے تاری صاحب کی خدمت بھی استدعا کی گئی۔ جس کو آپ نے بنٹو ٹی توں فرما پارالشان شعا کا برمش کام اوروو بھی قاری ساحب کے منہ ہے ورکی فور کا میاں ویش کر کیا۔ سامین اس قدر محفوظ ہورے کربان ہر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اوروہ چند کھول کے نئے انیا وقیل سے بے نیاز ہو گئے اور یہ کیف ایجاب و تیون کے جعدمبارک یادی کے شخصان مرب کی است نبری کے مطابق فرج کے تعلیم ہوئے کرمائی ہے وروی سے لٹائے کے کو پائستان عرب کی بساف بچھادی تی ۔ ان خوش کیموں میں بہت ساوقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا ہوئے قب سینے ہے چنا کمیار جو سے نے سر وکر کھایا۔ بعد وز فراخت شاز صفا ویہ معزز تھی ان فیروعا فیت اسپنے دولت کھا پر والیس کا مران وشاد وال تقریف فر ما ہوئے۔

مرزا قاویا کی ہے ہی

ا وابري ان آئمون كيمائية ون وها زيمير عيوار المحب كولوا ميا يحري

خرضيكرانين شيالات شربة بهاس قد وتودد عدد ادراس كيد ين ايسا و كان كروب آفاب كات كي وتوات والعيب شاول -

خادرا کلسا چی نوری مولیس طرکرتے کے بعد مغرب میں پناہ کو بن بود باہے۔ اس کی بیاد ی بیار کی شہری شعاعوں سے ہر چیز دو کا معلوم ہوتی ہے۔ طیر دفوق الحان اچی اوا تجی شر کرنے کے بعد اپنے اپنے بہرول کو جارہے ہیں۔ مغرب کی کے ماتم میں سیاہ لباس میں طبوی جودی ہے۔ کا دوان اور تھے ما تھے۔ مسافر مغزل پر تیننچ کی گر میں کشاں کھٹاں ہوئی گلات سے جارہے ہیں۔ فروشیکہ ہر جا تھا روات آ رام سے بسر کرنے کے لیے کوشائی ہے۔ شب کی تا ارکی کو بلی بیز مرک اپنا پورا آسلہ جانے کے لئے ایا ہے کہا رماد کر بھا رہی ہے۔ خدا کے بندے مشاہ کی لیسے لیسا کے لئن سے بہر وائد وزیورہ ہیں۔ وابد شب ذی ودار وطاقی شرع مشغول و میادت الجی بین کالول اس کی محد کے تا است کی این البار جانے ہے تیا زمود ہے ہیں۔

> خاموش ہوگیا ہے خاد رہاب ہتی ہے میرے آئید عمل تسویر خواب ہتی دریا کیا تہد عمل چیم کرداب موگل ہے سامل سے قگ کے موج بتیاب موگل ہے

ہ ثن کا دل ہے لیکن ناآشا سکوں سے آزاد رہ ممیا تو کیکر برے فسوں سے

(اتّإل)

حمر عاشق ہمراہ کواکب شاری وہ اداری ہیں اپنے بیارے محبوب کی یادش کھوے ورغ کی جسم تصورین کراپی جان کو بھان کردہ یہ جیں۔ان کے دل کس کی ذائف کرو محبر سے اس جس ۔ زم بستر خارسفیان سے زیادہ کھکتے ہیں اور کو یا وہ فیندسے ہیزار اور بیازی احکوں سے موتوں کی بالدائے محبوب کے تصور ہیں برونے جس سعادے جس تصور کرتے ہیں ۔ رشکن سے بکا کیک مجبوڑ و سے کروش زیمی ایل

يكن براعى يركك دي سون جيسا إلى

بر مکن ہے قدی سے ایر یاداں کو دساروں یمل بیشکن ہے مک بمنا جانے پاٹی رود یادوں شک

یہ ممکن ہے جانا آب کا دستور ہو جائے۔ یہ ممکن ہے حرارت آگ سے کا نور ہو جائے

المحر ممكن فين اس ول عد اللت دور او جائي

حارے مرزا قادیاتی خشیت الحی ہے پڑم ادر پھراری ہے کروٹھل جل دہ قیا۔ عیارے مندور ہیں: ک لئے کہ غدا کی وقی ہارش کی طرح الہام کرری ہے ادرآ ہے کو گئے گھرشیف کے اپنی وقی پر پودا پودا عبار بکدا بران ہے برزماتے ہیں: ''احمد بیگ کے داماد (مرزاسلفان محمد) کا یقسورٹی کراس نے تو یف کا اشتہارہ کی کراس کی بردا، شک نفذ پر نمذ تیبیجان سے یکوشا ما بیقام مجھے کر مجھا یا کیا کسی نے اس کی طرف ذرہ القات ندکی ۔''

(اشتبادانهای ماه بزادگریا جموعاشتبارات جهس ۴۹)

است ففرالله ربی اوه پهري کا گفت بی بنس کا صحت کا پیز شام اله به او در اله به اله به اله به اله به اله به به ال جس کے ساتھ عزیز دا قارب عدم تعاون کر بچے ہوں۔ بلکتنی علی آپ کے الهام کی جوآپ کا سپائی کا معیار ہو۔ ہرش تا لفت بھی خون دیسیدا کید کر دیج بن اور اپنے لکھ وتقسان کو اپنے وتبائی تعسب کی ہوست دیمیں (بقول مرزا) اور جواستیزا ووابات بھی بیش بیش سبقت کرا اپنا جین فرض العدر کریں وہ بھی دیے ہی جس جس کی وقی بری قلبت سے اوجودے بیام قا بہنیادے اور اس برطرح یک دو کس ویے ہی تی کی زائد کرہ کیری آبر بھی مواور طرف ہے کہا اس کا طنا کھی تمال ہوتو انصاف فرائے کرد دخدا کا فرستا دورسول گرفتر یب پینچائی کرے تو کیا کرے۔ ہمارے خیال میں آئو آپ کی سالت بی اٹائل رخم تھی اورائی عالت میں ان کا مقابلہ ہی عربے تھا۔ محرمعلوم فیس ہوتا کہ آیک زبانہ نے کیاں آپ کوئی کری ہوگی مالت میں پریشان کیا اوروہ کیاں تک اس کے محازمتے۔

ہم مرزا تادیانی کے استعکال کی تعریف کے بغیر میں رہ سکتے۔ بیان کا بی ملکہ کہ باد جوداش قدر کالیف سے کر درہے تھے۔ کویا قدم قدم پرا مترا ضامت سے جان پر بن رہی تھی۔ حکرتہا ہے۔ استعمال سے ان کوجواب بھی دہتے جادہ سے اور جب آپ کی ذات کرا می از صد تھے۔ بولی توالیک اور المہام تم مان رہ بیش ہر مرصد فر مانے کی تعلیف کوار دفر مائی:

''شیں ہار ہار کہتا ہوں کرشس ویش کوئی دیا داھے بیگ (سلطان میر) کی مقارم میرم ہے۔ اس کا انتظار کردا اور اگر میں جمونا موں اور بیٹیش کوئی جاری شدہوگی اور میر کیا موت: جائے گی ۔''

(انجامة مخمم اسما شرقز ائن خااص الينة)

محرمعتر شین هنزات کی آخی معلوم جوزاہے بیانها م بھی ناگر سکاادر دو بھی کیسے سکتی تھی۔ کا تک اس سے پہلے جناب سے جمیعوں الہاموں کا حشر ایک و نا دیکھ چکی تھی۔

آزموده را آز مورن جهل است

 ے ملتی ہواور جس کی تعلیم اس بادی برٹن نے ہذات فودگی ایک فزوات بٹس تلقین فر مائی ہو۔ جنگ مدر کے واقعہ بن کو لیے کیے ۔

رصت عالم مرودكون ومكان آقائ العادكا نتيب مدينه طيبركي محيول يس مناوى كرتا ے کہتے جاد موگا۔ اس کے اس امن کے شیر ادے کا تلم ہے کہ تم مجاجرین وافساد جا زوک لے اس فوجی کا نج بیں جس کا دواسرا نام مور نبوی ہے بی جمع ہوجاد یں۔ بیٹا تھے جب وہ رہتی دنیا تك كا قائدا عظم وومول كريم كابيادا كمل يقرب بس كاوب ورعب في اليسروكسركا كالوان حزلزل کرویے تھے بنش نفیس ایک جانب سے بڑے اخلاق ومحبت سے معا نکیشروع کیا۔حضور نے دیکھا کے مرفر دشوں میں ایک ممسن می ایزیوں کے ٹل کھڑا مواسے اور اس نے اتی ایڈیاں سرف اس لئے اوقی کی ہوئی میں کرم، دا برا قدم مواد کے کرحنور فر دوعالم بجد ہوتے کی دیشیت ے ازراہ کرم میدال چنگ شل جانے کی اجازت نہ ہیں۔ آ وا جب حضور پرنوراس کوہس حالت يين ديكينته جيراتو وفورمجيت شما وظافتم جونا ببريش كاخدشه فناكر يجال برجها وفرض فيما-ميرے مال ياب مفود آ كائے تاء اوكى اس غلام يى يرفعه جول - بوے جو سے دوكرورخواست کے تا ہے اور چک جاتا ہے کہ بیش تو خرور ہی اس یاک جہاد شی اثر کے شاکر دن اگا۔ چنا نے دعنوراس برع م كى قدر كرتے ہوئے اجازت دے ديے اليمار مطلب بى واقعہ كے بيان كرئے ے مرف بی ہے کہ کیا مرز اسلطان محرصنور کا صفر غلای اینے لئے فخر نہ محسنا تھا۔ وہنمرور مجمنا تھا دور باشانشدہ ب تک مجمعتا ہے۔ اس کے بیالہام کیا بھی وہ آگائے ناحار کے فربان سے مطابق تیسوں جو نے تی بھی آ جائے اورا بی ایزی چوٹی کا زورانگائے کو غیرمکن شاکرمون کریم کا وہ بندہ جس كى بيت و بناه "اليس الله مكاف عبده " محما مرارل بوم ال

اس کے بعد مرزا کادیائی نے جیسوں عدا اور زبائی پیغام بڑی تعکست میلیوں سے جیسے اور بڑی سے بؤی کوشش جوآپ کے امکان شی ہوسکتی ہے کی اور بڑے بڑے ان کا سیفنس کرتے کرتے اور فقی کرتے کرتے تھی کرعاجز آ کے بھرواہ رہے میاں سفطان محرق تو و ہار جھٹا اور تعلیمانٹور ہے کوئی بات تا کی کرمیاا ورائی بازی الے کیا جس کا جواب تی ٹیس کویا کا جواب ہے۔ بس کار از تو سیر مرواں چھٹ کند

مرزا تا دیانی کورو رو کرید بات بزگ شاق ادرازیت دو معلوم ہوتی علی کہ جس قدر خطوع جن جن عزیز دل کوچی جیسے سمجھ تھے کران کا جواب صدایعتم انتیانا ہت ہوا۔ خدا کی شان الہام وخطوط انامہ برو واضح مانعام واکرام وسمکھیں۔ سب تل مائیگال اور محنت تی برباد درتصری ناکام مواتو مواسقا فائله و انا الیه راجعون کادر کیا کهاجاد در ر

اک جاک ہوتو ک لوں اپنا کر بیاں یارپ عالم نے بھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے

نظر ہن کرام امؤمن کے اوساف سے آیک وصف یہی ہے کہ وہ قیم اللہ سے تعلقا میں ایک وصف یہی ہے کہ وہ قیم اللہ سے اتعلقا خیران کر الرکھ اللہ سے استقام خیرت ہیں آئی الکہ سے استقام خیرت ہیں آؤ اللہ ہے اللہ الکہ سے استقام خیرت ہے کہ اور دیا ہوں کیور معرف ای لئے کہ مرزا جو ویا گی الرائم کر کھے تھے۔ وہ پوکٹ و کن الحال تھا اور اس کا الحال تھا کہ نیوت اس تبون کے مرداد ، عاشر ، خاتم النبین ایر فتم جو چکی اور جب باب نیوت میں بند ہوچکا تو صفرت جرا کئی ایش کے کہ کہے تھر بیف کر ایک جان بھی گئی جاتی ہے گئی ایش کے میاتی وہ سلمان وسیع کو تو کھے تھے۔ میرا یک وقعہ خیرا کی واقعہ وہ کا المرین کرام کو وسیع کی تعلیف و سلمان وسیع کو تو کہا ہوں ۔

خیرالقر وان قرنی کا مبارک زبانہ ہے۔ حضور فحر وہ عالم جنبل : حدے وامن عمل اپنے جان شاروں کو لئے جہادیاک تک مشتول میں ۔۔

ینا کر دند خوش رہے جھاک وخون شلطیدان خدا رحمت کندایں ماشقان یاک طیشت را

رب تدوی کی عندیت سے کفار کد پرٹنی بھیلو دخواں کی مرہم پٹی وج روار ٹی پرتھیں۔
واسنے سے فیٹم جہیدوں کے ڈن کا انتظام فرمائے بھی مشغول ہوئے۔ ایک ایک فاش کا معائدہ
مرد وعائم فود فرمائے جانے اور وہا کمیں پڑھنے جائے تھے۔ آخرا آیف لاش پردک سکے اور دخ الور
کا چہلو ہوں لیا۔ محرشرہ دہا کا ساتیم چہرہ مبادک سے ہو بدا تھا کہ سوا آیک مورت دوڑتی ہوئی مہ خو ہوئے۔ دوئی اور حرض کیا ہمرے وین وابح ان کا ایک ہمرا بیادا ہو ہرت ہوئے کو مدحارا دیا ہولی اللہ
میرے وہ سامت جب ہی تھے۔ ان کوشس کی خودرت ہے ہمادا تھام کو ڈیٹ ہوئی کروں کہ
میرے ہو ہر صاحت جب ہی تھے۔ ان کوشس کی خودرت ہے جہاد پر تورڈ کا بہنچ تو ہوستے علی ای معرفی آھی آپ کے تیب نے مزدی کی کرحتور کا ادشاد ہے جہاد پر تورڈ کہنچ تو ہوستے علی ای مالت میں حاصرہ وکئے تھے کہ بیارے واصل الا الحق ہوئے۔ افسا لگ و افسا الیدہ را جدوں ن فریای چی نے ویکھا جنے کی حود میں اس کوشسل و سے دی تختیم اسبحان الشہیر اسطلسیہ اس واقعہ کے یادولائے سے مرف سیرے کہ بخلاق ویٹا تو کیا دجان ویٹا ہمین سعادت تکھتے۔

محرجول علاميا قبال

تم میں حوروں کا کرئی چاہئے وال بلی جیس جلوۃ طور کو سوجود ہے موک جی کیس

پیلیکوئی مولی ہی ہے اور نکر دیکھے کہ طوراب بھی باتا ہے کوئیں ریمرافسوں آن کل کے کیسودراز زاد کو ٹیسرے دونوں آسان کی طرف ہوئی ہے تکی اور سے ممبری سے جمر طی اشتن کے منتظر ہوجائے ہیں جودوا کیکہ ہاتھی حوادث زباندے کمیک بھی نکل آ کھی آؤند نمین آسان کے کا ہے بلائے نمیں محدود کے ۔ بھرکیا ہاتھی ان الکیال کی عمداور مرکز انوں شما۔

ہم موض کرائے ہیں کہ معرضین نے مرزوجادیانی کا قائد تقریباً تقریباً تکس کردگا تھا۔اس لیے آپ ان دنوں ہوئی تکلیف وہ گھڑ ہوں سے گزرد ہے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک شعر ہے جوشا دائے میں وقت یر کہا کہا ہے۔

> کرفائیست میر بهر آنم مد حبین است در کربیانم

(درهین ساندا)

ببرمال إب كامزم بدستورش سابق قائم تعالوره بحى اسيد منقطع فيس بورك هي - ملك

مرز ااجربیک کی افغانے موت جومرف چندایک او کے بعد داقع ہوگئ تھی ہے آپ مطمئن بھے کہ ایک دوسال باتی جو کہ ایک مطائ ایمی دوسال باتی جیں کو آن ایک مشکل بات جیس ہے۔ کو کم بخت فرقی آندی ہے۔ مرکس طریق سے میں اس جی گرکس کو ایک میں بھیٹا کا داعی جائے گا۔ چنانچ آپ نے ایک اور جی کو آخر مائی میں سانچام آئٹم جی اس جی گرکس کوئی کوئی ہے۔ کے جسٹ ک

"اس بیش کوئی کے دو 2 و میں ۔ ایک مرزااحمد بیک والد منکوحہ کی موت۔ دوسرا سلطان محرک موت۔ "اس دوسرے جزوکی بایت بنوی تحدی سے آریائے ہیں:

''یا و کھوکہاس ویش کوئی کی دومری ہند و پوری ندیوٹی تو میں ہرایک بدسے بدر تغییروں گا۔اے احقو بیانسان کا اخر آوٹیمی شدیکی خبیدے مغز کی کا کاروبار ہے۔ یقیقاً مجموکہ بیشعا کا سیا دعدہ ہے۔ وظافعا جس کی با تھی گھیل'' (خبرانیا م اسم میں ۵ مزائن ما ۱۳۸۸) مجرود مرک جگراکی مرفی مجارت مجل آب نے کی ہے۔

"شداندان نده بعدان وکل من دلبها خان ولا تهذو ولا تخزنو الع تعلم وان الله علی کل شدی خدیو" " می بار بادکیتا بول کهش چش کوئی داده احد بیگ کی تقویر میرم (تعلی) اس کی انتظار کردرا گریش جمونا بول تو پیش کوئی بیری ندیوگی ادر میری موت آ جاست کی را گریش ایجاده توضعاتصافی اس کوشرد بیرا کرست کار" (انجام آخم میسی ما نیریزائن شامی ۱۳)

اً منادصدة كالمشرات كم ازكم جناب آب كرحسب الكلم انظارى كا ليتاجول - كونك. آب ف الي سيح إلى كامعيارى كجرائي الي \_ \_

بس اک قام پہ عمرا ہے فیصلہ ول کا

مناقب سيدالشهيداامام حسين

فاطمیۃ الو براء سیدۃ انساہ، بنت رسول ایفرکا کوشہ جگر، دور الھین ومنفبر المجائب داخرا ہب امیر المؤسنین علی اسد اللہ الغالب کا گفت جگر۔ مروار دو جہاں آ تاسے نامدار رسول اللہ اللہ کا لوار امیر المؤسنین امام اللہ میں حسن کا چھوٹا جمائی جسین جس کا نام، بزی جس کی شان۔ ایام طفائق بھی سمجہ نبوی بھر آخر بلا لائے رحضور فخر دسل منبر پردوتی افروز تھے اور خطاب فرمار ہے ۔ 2۔ افرار شمانوں مبارک پراٹھائیا اور قربایا خداد تھ کا اور جسین کا دوست میر اودوست اور دشمن میرادش ہے۔ پھراکے دف کھیلتے کھیلتے مجد بھی آ سے دیکھار جست عالم کارگاہ دب العوست بھی مرجود جس دفی جس کی آ فیا سیدالولد والفرک پیٹھ میارک پرسوار ہوسکے۔ بہت و پر تک مرود عام مربیج و علی رہے اور ناز بروادی ہوں ہو آل دہی۔ ایک اسحافی ہوئے کی اچھا کھوڑا ہے تو حضوطی ہے جواب میں ادشار قرمایا موادیجی کی کی کی تین ۔

جب به باز وقم کا برورده شغراده من جوغ کو پهنیا لواس وقت سلفت ایران زمزنگیمتا اسلام ہو یکی تھی اور جیال آگ ہے تی جاتی تھی اورآ کش کرے کمی سروعی شاہوئے تھے۔وہاں غدائ واحدى مقست اوررسور، كا ذكرت رما تعادر اسمام كاطوطي بول ريا تعا - بال تغيست شي لوشیر واں ما ول کی ہوتی ہیز وگروشاہ ام ان کی بھا تھی جس کی بوشاک جوا ہرات ہے گیی بھوڈی تھی اور جس كاحسن جا مُدُرِهُ في شرياع قار طليعة ؛ في حضرت عر مُسكس سنة بي كي كانو آب في طواياً ؟ اس کا احر ام بدے کدھی اس کودین کی شخرادی بنادوں اور فٹے ایران کا بینایات کو برمسلمان ک عرف ے اسلام محضراد سامام حسین کی خدمت علی وی کروں ۔ جائے ہواس کا کیا تام: ک تفاريجي ووانام وزم كاسبادك حرم تعارجس سيطن اكبر ييسالل ببيدا بوع جورمول بأكسطنك ك مشاير تن اودكل اسلام كواسية مقدس ومبارك فوان من ينجي وسية عين آفاز جوالي ش میدان کر داہی شہید کے محتے اور عابد خاوذ کی انعابہ ین ہے کو برین سے کس سادات قائم دی اورجو بناری کی وجہ ہے اور خدا کی مثبت ہے اس کرب رہا جس محفوظ رہے اربطی و مغربیسے موتی جو ونیا ہے مصوی کی حالت میں شیعانی فررہ ہے کے ہاتھوں بیا سے جنت کوسد ھارے اور حوض کوڑ پر سراب موعة آب كانام نائ إلى في شهر بالوقعار ونيا نابائيدار سف كيا كيا جكر فراش نمو ف الل بعيرت كي لنرواك يغرودي بسنة معزت الااليم عليه الملام كيسة كلزار في معزت اساعیل علیہ السلام کا استحال چیمری سے لیاحمیا۔ مرداروہ چھال تکفیح کواٹسی اٹسی او پیٹس و مرحمیم جن ہے بدن کے دونلے کو سے ہوتے ہیں اوروہ دوستم ڈھاے مجے ۔جن کے تصور ہے دوح کائپ جاتی ہے۔ اب امتحان کی ادی ادم سین آئ آگی جرتاری جمی خون سے کشی ہے ۔ آ ب اس میدان قیامت بنل جس کا نام کرب و یا ہے۔ نیمدون میں ۔ گری کا سوم شاب پر ہے اور وہ بھی عرب کا ریت ہوئی طرح گرم کو پا ایک آگ کا دریا ہے جولیر میں مار ریا ہے اور اس برتمازت آ آلآب گویا آ سمان سے آگی برماری تھی۔ماسٹے نہ فرات موجس ادکر بدی ہے۔جس سے محوز ے اور کتے سیراب ہورہے ہیں۔ محرآ وول کٹا ہے او کلم رکتا ہے کہ ہی ل محروج منستان زبرا کی مربز وشاداب چلوں اور کوئیس بیاس سے مرجمانی جاری ہیں اور شیرخواد بچل کے لئے دود مد ت وحل ياني كاديك كمون بعي بسرنيس وونا-اس الناكر بزيدى افوان كابالى برقبتدب-كوده اس کے وہ کا پاک کی است کھلاتی ہے اور غلاق کا دم میسی جرتی ہے۔ مرحسین کی آ ل پر بالی بلد

کردیا کیا ہے اور یا بھی جانے ایل کرائی کا ٹاٹا ساقی کوٹر ہے اور ایک <sub>ک</sub>ے کی ویز کو جب کروہ العش المعش بکاررے مول کے۔میراب کرے کا ادریہ کی تصور کے بدلے ہائیس بڑار یہ بخت جوال اس معموم امام کے خوان کے بیاست جود ہے۔ صرف اس کے کہ و کیول : ایک ڈائل دشتی النفس، فاحل وفاجر كي بيعت خلافت تبيس كرتا اورجان ، زياده مزيز رفت ايمان كي بيش بها قبا جوسر مدی داز کی ہے جیس چھونگل آ و وہ حریت کا فتنر از وقتین دان ہے بھوکا دییا ساسرور کا نتات کا نوامه أورهعزت ملي وميدة النسامية لخت جكروه جهنيتان زبرا كالال جب لخت مجكر ثيرخوارهل اصغر جس کی شدت بیاس سے زیان مو کھر کا نا ہو بھی تنی اور دہن مبارک سے باہر لگ۔ آئی تی اور جس کوہ کچے کر کنے بھرے کیلیے کلنے تھے۔ یائی کے چھ تعلم سے معرف ایک محوزے کے لیٹے اسے ناناکی امت سے جواس کا کلر بر متی تھی متنی ہوتا ہے آ و تیرے اس کی بیاس بجائی جائی ہے اور تیر معصوم سيصنق شي امام كي كود شي كتناسها ورمعسوم وم توثر وجاسيدا وركرون فرخت جالي سيداور جس کے سامنے اس کے بیٹے ملی اکبڑی لاش اور محرّ ومون بھا نجول کے سراہ رقاسم بن حسین کا دھڑ جدا کیا جاتا ہے اور وہ مبر کے دائم کا کوئیں چھوڑ تا اور اس کے حزیز وا تھارے بھن بھن کرا ورد کھا و کھا کرایک ایک کر کے اس کے سامنے شمید کئے جاتے ہیں میگر وہ مبر وقتی کا کوہ میکر وہ بخراتو حید کا شناورا ف نست كريزاوروامني بروضا اورشاكر برتهم مولا وبيز سنها ورخدا سنته وعاء كرناسية كدمير ب ہیں ۔ بھن کے ہیے ، بھائی کے ہیچ اور فریز وا قارب بھو کے اور پیاست اس وقتے اور کرم میدان میں تجر اسلام کوائے مبارک خون ہے سی کھ کر جنے کوسوحارے اور میں بھی صرف چھ کھوں کا مہر ن ہوں۔ مولا یہ ناچر قربانی قبول کرا دراستھا مت دے کہ ہو کی ادر بھن ا بھی کی کی محبت میرے ارادون برخانب شآ وے۔ انتھم کی کین بیکن حسین کے پاس سوائے اپنی جان کے اور پر کونیس جو تيري داه شي پيش كي حاسة ساسه مير سيم ولاول شي قوت جزم جي بركت ارادول جي وسعت وے کدوشن کے سامنے بنس بنس کر جاؤں اور تیری راہ ش تیری خوشنودی کے لئے تیرے بیارے دین کے لئے اپنی ناچنے جان کوجو تیری حطاء کردہ ہے۔ تاتی کرول اور تیرے بیارے د مول کاعقمت برمٹ و وک چمرزیان سے حرف مثابت ندایلے ۔

ومعموم المام جس کی مبادک زندگی کا باب اسلام سے منے کھلا اور اس کے لئے بند ہوا است جمدیہ سے لئے آیک ایک بیش قیمت مثال چھوڑ کیا جس کی ٹریے بدالہ یا دیک ڈاکٹن ہے اور جو مبر واستفا میں جمیاحت و جست کی آئیک بیستی جاگئی تصویر ہے اور غیر اللہ سے نہ ڈورنے کا ایک میش حبرت ہے اور انجان سے تھکم ہونے کی آیک تبین دلیل ہے اور اللہ کے تقم پر جا ہے جان جا ہے گئی کرتے کا آیک درس جرت ہے۔ آ وا دہ حسین جس کے ساسے اس کے قیے لوئے سکے اورآگ کوئی کی ۔ زبان پر حق شکا یا در دعیانی اور کائی ہوئی جوئی جو ان بچران کا انہمیں میدان میں دو کئی ۔ زبان پر حق شکا یہ تا ہوں دعیانی اور کھی ہوئی ہوئی جو ان بچران کی انہمیں میدان مقاروہ میں دو کندھ میں اور کندھ میں ایا کس تھا۔ وہ مقاومین کی بچی تصویا در وفاومیوں کا محمد جانتا تھ کسیرے بعدائل بہت پر کیا کیا مصیبت کے مقاومین کی بچران کی باید بھی کیا جارے گا اور بیضائی خوار دنیادی کے ان سے کیا کیا سوک کریں گے۔ آوان کو باید دو میں در المام کی حمد بالانام کی حمل میں ایس کی خور بائن کردیا اور دو میں در المامی موران کی اور تاریخ جس کے معاملہ میں تھی جس کے معاملہ میں تھی ہوئی کرنے سے استوار کر کیا جو تاروز قیامت موران کی در بالان کی دوران میں نہیا ہوئی کرتے ہے کا صروحا ہوئی ہوئی کرتے ہے کا صروحا ہوئی میں ایس میں موران کے اس کے معاملہ میں تھی ہوئی کرتا ہے اور بوئی جرائے سے اس مصوم الم می کرتا ہے اور بوئی جرائے ۔ اس مصوم الم می کرتا ہے اور بوئی جرائے ۔ اس مصوم الم می کرتا ہے اور بوئی جرائے ہوئی۔

'' آنی ققیل البحد ولکن حسینکم'' (الإزامری اید پزائن ۱۹۳۳) ''جمدجی اورتهادے سین میں بہت فرق ہے ۔ کیونگر تھے تو ایک وقت خداکی تا کید اور دول دی رہے ۔ مرحسین بھی تم وشت کریلا کیا دکراواب تک دوتے ہو۔ پھی موج کو۔''

یداشوار بری وضاحت ہے اپنا سطلب بیان کررہے ہیں کدی امام مسین سے
افعال بوں۔ جھو (مرزا) میں اورا مام میں بہت فرق ہادہ وہ ہے کہ بھے قو جرا کی وقت خوا
کی تا تیداور دول ری ہے۔ گرا مام میں کوخدا کی تا تیداور دونہ لی گی۔ اس لیے (اتا قیرت)
میں ان سے بہتر بوں اور کہتا ہے کرم کریا سے میدان کو یاد کرلو۔ جس کا مطلب ہیں ہے کہ
جنب امام کو خدا کی حدواور تا تید بیس آئی تھی اورای لئے وہ ہوکے پیاہے شوید کردیے کے
شے اور تم آئے تک ان کے واقعہ کی یاد میں دوئے ہو۔ لیس تم سوچہ مطلب ہیں کہ اگراکو دو
میں ورقع بیر شرکت جاتے اور ہے کہ والنہ والے نہ تھے یااس کے حیوب شرفے اس لئے مدونے اوراس کے مقا بلہ میں جھے دیکھو کہ جروفت مدونا کیدل ری ہے اس لئے کہ خدا کا خاص فعنل

کریلابیست بیربر آخ صد حین است درگرجانم اس کا معلی بھی نہایت واقع ہے کہ چی جدوفت کر بلا عمل ہوں اور وعی نقش ہر وقت چڑے رہتا ہے اور ایسے ایسے تو سیکٹو ول حسین ایمر کی آسٹین شمیا بھیے پیٹھے جی -

ناظر کن کرام فرفر ، کمی اور آ ہے کی وہ وکٹا نہا وہ مصیبات کی محاکر باد طافہ عظافر یا کی۔ اور وحمین کے میرواستعقال کی العالمعز کی کوملی کا عظافر ہیں۔

امیر مبیب اللہ والے افغا نسان کومرز اتا ویائی اپنی فیٹیمرک کی دعوت و بیٹے میں کہ مثل سیح موجود ہوں۔ جھ پر ایمان لاسے۔ اس کے جواب بیس امیر صاحب تحریر قرماتے ہیں کہ (اینجامیز) مہال تشریف لا دیں رشمز اس ڈرے کے مباوادہ تمن افغا نہ کہدد ہے۔ ( بزن ) مینی اس کو کئی کردد رشیلنے میں بند کر دستے ہیں ادماد حرمتے ہیں کرتے۔

ج کے لئے آپ سرف اس نے ارادہ ترک فرماتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی بادشان کی ہوئی۔ کہ وہاں مسلمانوں کی بادشان ہے۔ مہاد کو میں مادا کو کی ساحب امیر تجاز کو میری نبوت کے متعلق بکد کھو ندو ہے۔ مزاز ہے وہاں بہت عزیز متحقی اس کے المہام جا ہے ایک نیس ہیں جو نے ہوجا کی میر آ نجا ہے کہ جان مزیز پرکوئی کر ند نہ تھی اس کے المہام جا ہے ایک نیس ہیں جو نے ہوجا کی میر آ نجا ہے کی جان مزیز پرکوئی کر ند نہ تھی۔ اس کے المہام جا ہے ایک نیس ہیں جو نے ہوجا کی میر آ نجا ہے کی جان مزیز پرکوئی کر ند نہ تھی۔ اس کے المہام جا ہے ایک نیس اور کردہے ہیں۔

آئویں دواوی کے ساتھ میں میال خارجین مدحب والوی کے شاگر دمواوی ہے بیار مدحب ہو پال کے ساتھ میں دوقراد بالا سرز : قاویائی نے والی بی جا کر دواشہار دسیتے۔ بہا احباب تو باہد دوسرا ، الا ما کو برا الا او کو بن برسنا تھر ہ کی شرائط ہے ہو کی اور د در دارا نہ ہیں ہوت سے احباب تو بیف الانے ۔ جاس مجد بی انسانوں کا ایک سند دلیری ، در دہا تھا۔ کو افسوں مرز اقاد بانی تواب لو بارد کی وقی سے ہم تھر بیف تر ما مرف اس سے قیمی ہوئے کہ جان کا خطرہ ہوئے تقریری مناظرہ کو تو بی سنا تھر ہی ساتھ اور انداز وی کئیں ۔ ابنا نے مہد کی بداہ تدکر کے ہوئے تر بی مناظرہ کو تو بی مناظرہ میں میں میں مدویا کیا اور ایک بود کا شریص ہوئی کی جو جون فریس تخالف دیا ہے۔ دوئم بحث اس ما ہوں کہ دیا گیا اور ایک بود کا شریع ملے استام فوت ہوگئا ادر کو قریس تخالف دیا ہے۔ دوئم بحث اس ما ہوں کہ بول ( ٹاکہ بوٹ سرف جا دو بارہ کا کا فرف سے میں ما اور باا مرک می کا فرف سے بھی جائے ۔ بے دوئم تھا) مرف دی آدی ہوں ( ٹاکہ بوٹ سرف جا دو بارہ کا کا در کا در دو معزز کی ہوں۔ ( کے تک فریوں ہے چدوئیں ما ) کر مونوی تحریب بالای اور مولوی عبد الجمید ساتھ نہ ہوں۔ ( کے تک فریوں ہے جدوئیں ما ) کر مونوی تحریب بالای اور موادی صاحب فراتے ہیں گوہرے مراتھ دالے الناشرائلا پر صامندند ہے ہمریں سے مرزا تا دیا گا پر رضا مندند ہے ہمریں سے مرزا تا دیا گا کو گاری جانے نہ دیا اور مناظرہ سے مرزا تا دیا گا کہ میں جانے نہ دیا اور مناظرہ سے مرزا تا دیا گا کہ کہ مار میں ہے جانے ہیں ہے جانے ہیں ہے جانے تو میا اس سے پہلے تو کی دائل کو کر ماضر ہیں ہون کو سات سے بہائے تو کی دائل کو کر ماضر ہیں ہون ہیں جواب کھنے سے عذر کرنا ہور جاتے گئے اور متحال کرد ہے۔ مرزا تا دیائی نے تبال بھت میں جواب کھنے سے عذر کرنا تا دیائی سے مدان الدر کی کہا کہ بس سے مرزا تا دیائی کے الا اور کی کہا کہ بس بی جواب کھنے میں الدر بیا ہی منظور کے مناظر سے ادر بر ہیں منظور کے مناظر سے ادر بر ہیں الدر ہے گئے ہوئے ہوئے۔ قونو۔ آپ کے سے میرواستھا میں کے جینے جانے قونو۔

ا خبار تور افشال مترا ۱۸۹ ورقفراز ب که جب مرزا قادیاتی کو چنزت کھرام کے مرز چنز کھرام کے مرز چنز کھرام کے مرح پر چنکی کے بیک حضور بھی گئی مرح کے بیک حضور بھی گئی کے بیک حضور بھی گئی کے بیک حضور بھی آئیک سے دیکر مراقعات کے میشور بھی اکیک درخواست بھی وے دی گئی کہ قادیان میں چند سیاتی جری حفاظت کے کئے مقرر کئے جادی۔ کے تک میری جان فقرے بھی ہے ۔

ا کی چی آ ہے کی ادنوانعوی کا ہر موردی ہے کہ تھلوط نے متیا جان عزیز کو گھرلاگ جوری ہے اورمغا تندے کے لئے ہولیس طلب قربائی جاری ہے

۱۶ رنوم ر ۴۸ ۱۸ مومرز ۱۶ اویانی نے ایک چیش کوئی بیان قرمانی ۔ جس پر مولوی ایوسید محد حسین بٹالوی نے ایک ورخواست دی۔ جس بھی کرمرز ا قاویانی نے جبرے حطیق چیش کوئی کی ہے بچھے اچی متناظمت کے لئے ہتھیار رکننے کے متعلق اجازت دی جاوے ۔ میا وانکھر اسمی طرح عمل مجی نہ مارا جا کا ر جس پر عوالت نے مرزا گادیائی کے نامیمن جدری کئے اور کھیا کروں بیان کریں کہ کوئ نشآ ہے۔ ہے حفظ امن کی متافت کی جائے ۔ چہ تھی مقدمہ ہوئے وادے چلے تکا اور آخر تھے دیش عوالت نے متعدد بدالی اس کی متافت کی جائے۔

ا ..... على مرزوا كي فيل مُولَى شاكَع كرنے سے پر بيز كروں كا جس كے يہ سى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال جول بالسيم سخي خيال كئة جا تكنس كركم فض كروالت كِنج كى باسود هما ب جو كار

ا ۔ ۔ ۔ علی خدا کے ہاس ایک انگی کرنے ہے گی اینٹا ہے کروں کا کہو کمی خش کوڈ کیل کرنے سے باایسے نشان کا ہر کرنے ہے کہ وہ مورد عمّاب الحجی ہے پی قاہر کرے کہ قرامی مباحث میں کولنا مجاور کون جمونا ہے۔ ۱۰۰۰۰۰۰ شیم کی چیز کوالیام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب میول گا۔ جس کا پر فشاہ 12 کال فنس مورد میک بدگا۔

صاحب ؛ پنگ کھنٹر کورواسپور کی ڈائٹ برآپ نیدت کے کاروبازی چھوڈ بیٹے الہام مہلا۔ اورا پنی خاص مشعدہ چین کوئی اور ضاست اکیل کرنا اس بھی آپ کی بہت ہی حدے ڈیادہ بہاور کی اور ضائی مدکا آنا ہروفت کیک رہائے۔ اس برٹے پہلان ٹرانا او تی امینڈ کول کو تھی ڈکام جونے لگا اور کیے دل آزار لفظ کے مہدائش اور معرمت اہام شین چیے بیٹھووں میری آشین تھی

چہ نہیں خاک دایا عالم پاک اس فیمنر کے بعد جودھا دمی آپ کرتے اس کی توجیت آپ کا ایک اشتہار ہٹارہا ہے اس فرح کرتے جم سے معنوم ہوتا ہے آپ کو حدد برونت تو کھا ایک وقت بھی الشہرال سے شر آئی سال منظر ہوں وہ دوا میں کیلئے جن سے آپ کی فشیات فیک دی ہے۔ فرائے جی:

" تجھے یادیا خداتیاتی کاطب کرے قرباچکا ہے کہ جب تو دعاء کرے تو یمی تری سنول کا سوٹٹراور آیا کی المرح وڈول باتھ پھیلا تا ہول اورکھتا ہوں" رب انسی سفلوب رب انسسی سنعنسوب " یاالڈیش بادگیا ہول چھک کیا ہول منظوب ہوگیا ہوں۔ عمر چھٹر کرا سے " خدند خصر " میری عدد کرائی کے کرم اوالی کا ندیش ندجا تا ہے۔ سیٹر اس وقت کی وومری کو سقابلہ کیلے تیں بلاتا اور نہ کی خض کے علم اور جود کا بیٹا ب الی شربا کی کرتا ہوں ( میا واد فعالت کی ترویس شد جاکار) ( الله ماریس ۱۹ مرام ۱۹

یقی وہ هرت جوآب کو ہروات آری تھی اور یاس کر بااے سوگان آیادہ کرب دبلا ہے۔ جس بھی آپ ہروات آری تھی اور یاس کر بااے سوگان آیادہ کرب دبلا ہے۔ جس بھی آپ ہروات درج بین بھی کیاں تک آپ کے واقعات تھی کروں ۔ آپ کی ساری تاریخ بھی کو کی آب ایس سولند کھے تفریخ بھی آتا۔ جس بھی درکیا خدائی اشارہ تک ہی ہو کہ مدوموئی ۔ المسوس آپ کی ان ترانیاں بھی ان ترانیاں بھی گی۔ ورشد دو آپ کی جا تورک تا ہے بھی صرف آپ اور واقعہ بیان کر کے اس معمون کو بند کرتا ہوں۔ جو جسنا آپ کیا ہے اور دو گوئی ہے ہا ہا ہد بیا گھے۔ ویل کو روا تا ویائی کی آب ہی جی گئی گوئی تجا بہت کھی موئی اور دی ان اس کرتا ہوں کہ کوئی جرآب نے بیا کی ہوتا ہے۔ کہی ہو جا ہے۔ کی ہوتا ہے۔ کہی ہوتا ہے۔ کہی کوئی جا آپ کرتے ہا ہی دوری انسام ویل اور وہ حرف بخرف ہوگی ہوتا ہے۔ کہی کو وصلہ ہے تو اس کوئی جا آپ دو ہے انسام ووں گا اوراس کی میصاد جو بادی ہے کہی کو وصلہ ہے تو میدان شرا آ وے۔

(افاز احری می ال ۱۳۳۰ فرائی جاامی ما ۱۳۳۱) پر قریر فرائے جی کد: "اگر مید مولای خاوان بیس کد:" اگر مید مولای خاوان بیس کر:" اگر مید مولای خاوان بیس کر گران بیس کری جی کوئی جو تی تو جابت کری (مید ملفان احتم کی ادو و حاب کری ایس مورد بیدان احد می اور احد در فت کا کرا جاب کا دو ده می گران کری اور است کا کرا می جی ولی تا کر وال کری اور است کا کرا می کار مید اور کا تا اور است کا کرا می کوئی تا و احد و کری تا کرد و ای گران کری اور است کا کرا می کرد و کرد کرد و ایس کرد و کرد کرد و ایس کرد و کرد

مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک دوبیہ بھی اپنے سر پروں سے نوں کا تب بھی ایک لاکھ ریبیہ وبائے کا دوسی اس کی نثر رہوگا۔ میں تاکمیار (غلام احمد قادیاتی

چر جب رمضان شریف کی دبرے مواد تا نگامانلہ صاحب نے جو بھے تو تعق ساکیا تو حیث ایک اورالیا تی تو م شائع تھی۔

(ایجاز احدی می میس افزایش بنده اس به به) فرمات بین: "واقع ریم سولوی شاه الند که در میجه سے عشر بیب تمین نشان میر سے خاہر جو ہی کے۔

۱۰۰۰ - اگراس چینج پرمستود وی که کاف ب صادق سے مہلے مربوا یے تو وہ خرور پہلے مریں کے۔ (خدائی فوجدارت بی آج میک بغض ایز وزندہ ہیں)

۳ سے اور سب سے پہلے اس اور وضعون اور مر فیاتھیدے کے مقابلہ سے عاجز روکر جلد بڑان کی روسیاعی تابت ہوگی۔ (یس کوانشروسیاہ کرے گا دی ہوگا) علام احمر آا دیائی ا

مرزا قادیانی کواپ زم بالل جی مولانا ناه الله صاحب کے دمغان کی وجہ سے
توقف سے بینجال پر اور کا میا تھا کہ وہ قادیان جی تھی۔ کی کے اور بی تحریم کی توجیری کی
ایک ورفشان دلیل ہوگی کر جب مولانا قادیان جی تھی۔ کی کے اور کی تحریری توجیری کی
اطلاع وی کہ معرب میں آگیا ہوں تا کہ آپ کے حسب وعدودہ ایک لاکھ پندران بڑا رکی رقم
جو با دجود یہ کے تمہاری جی گوئے ل کے جوٹ ہونے پہلی تمہارے لائر میر جمہیں ویس کے لیتا
جادن اب و دو موریاتی کو کے کو کی جارہ و بوادی سے کل کرمرد میدان بیش اور فیکوک رفع
کریں تو جواب جودیا کیا وہ کیا جان کرول ۔ شریما تی سے کہ آیک کی جو می دو موت دیتا ہے
اور فریق کرایے اور ایک لاکھ پندران بڑا درویے انعام قبل کرتا ہے۔ کر جب وہ فریق کا تا اس میں
جس کو طلب کیا گیا ہے کہ جو ان بھر کرتا ہے جونا تھیں تھی اور رہے کا جماب الجواب کالی اور دیا
ہوا دورا بھے یود سے شرائلا فی کرتا ہے جونا تھیل تھی اور رہے تی جرزا تا دیاتی کا جواب ہم

جناب مولوی شاہ الله صاحب آپ کا رقعہ پہنیا۔ اگر آپ اوگول کی صدق ول ہے ہے نیت ہوکرا ہے شکوک و جہات بیش کو کال کی نسبت رفع کروا کی او برآپ او کول کی خوش تعمق

بوگ<sub>ې د</sub>اگر چينش کي سال موسڪ که اچي کتاب انجام آهم شريشان کرچا بون که شره اس گروه کالف سے برگزم مات بیس کروں گا۔ کو کدائ کا تھے۔ بوگندی کالیوں اوراد ماشان کھات شنے ے اور یکو فاہر قیس ہوا مگریس بیشری کے طالب کے جہات دور کرنے کے لئے تارہوں ، اکر چیزا کے بینے اس رفعہ میں وہوئی کر دیاہے کہ میں طالب حق مول مگر جھے تا کل ہے کہ اس وہوئی ے چائم شدر دعیس محر کے فکسا ہے لوگوں کی عادیت ہے کہ برائیک بات کو کشال کشال بیہورہ اورانو مباشات كالمرف في مائي إلى-آب مشروط بات الدالمرية يها وبعدب سير يح میں۔ آ بی محل میں زبانی ہولنے کے برگز عاز ندیوں سے معرف ایک سفرے دوسطر لکو کرویش كري كرمراان ين كوفى ريد فك ب- مراى كاجواب مين جل عرمتعل سايا جاسدا-احرّ اض کے لئے لیا لکھنے کی خرورت جیس۔ایک سطرکانی ہے۔ تیسری بیشر ی موگ کرایک ون عن أيساهم اص آب كرين كر كونكمة باطلاع دي كرنين أت بيورون كالمرح أيك (مراق کی دیدے دائے یادی نیس ری) یا درے بر برگزایس موگا کرام کا اتحام کا اتحام کے دورو آب ومذك خرج لي كتشوتروع كريد بلكة ب في الكل مند بتدركة موكار يبيرهم كم (وما قادرانظای طاحقہ و بد کرم رک تقریم کو بہر و بونے کی وجدے ندتم سنوادر کولگا موسے کی حقیت ے نہ جواب دو۔ ہمارے ہیں بارال اور تمہارے تین کانے کیدائی سے تا محتکومباسیة کے دیگ على ندود جائد ( المطلح الس يركوني م عصم كد المايس لنة ب ) الأن امرف أيك المثن كوفي ك نبت موال كريمانين مخند تك في إلى كاجواب دي سكم بون \_ (داه صاحب داه اكيا كين إلى آب ك ) اورائك الك محتدك بعد آب كوشتركيا جاوى كار حرفر دارجرز إلى ال محل كى) اور اگر ایس تنویش بدولی فرایک اور ساز کفتر ویش کرو میراس ایک ساز کویسی آب کا کام نیش اوگا كرزبانى يرحدكر منادي رجم قود يزه ليس كراس عن آب كا يكورن تيل - كوكرآب ا شہات دور کرنے آئے ہیں (اورائ سے زیادہ در کرنے کا طریقہ فائیس بوسکتا بہت مرافی ہوری ہے ) بیٹرین شہات دورکرنے کے بہت محدہ ہے۔ ٹک با داز بندلوکول کوسناددل کا کد اس كى يۇر كولى كى نىست مولوى تناه الله كويدوس موادوراس كايد جواب ب ( جا ب كن ق يودا در خرداد آپ نہ بولیں ) اس طرح وساوت دور کردے جائیں ہے ادرا کر بیر میا ہو کہ بحث سے دعک عى آب كويات كا موقده ياجاه سدالى بركزتين موكار اكرآب لوك بكونيك فى سندكام ليى أ بياك ابياطرين بكاس ا بكوفائده موك ورندهارا اورةب اوكون كا آ مان يرحدم ب خود خدا تد فی فیصله کرے کار سوچ کرد کی الوک به بهتر مولا کدا ب بدر بعد تری جود وسطرے

مرذانظام احربتكم تخود

ال كاجواب مولوى صاحب تے بياديا:

جناب مرزا فلام احدة وياني آب كاخولاني رقد بصيبينجا جهكوتهم مكسركمان تفاوي كام بوا\_ جناب والاجب كرش آب كى حسب وحوت منديدا عجاز احدى حاشر موا اورصاف تفتون شرارته اولاجي اليس مغول كاحوالدست بيكابول توبكرا تخاطول كلاى بجز العادة طبعة ا 🗘 فی سے اور کیا معنی رکھتی ہے۔ جناب من کس قدر افسوال کی بات ہے کہ آپ انجاز احمدی کے صفات فركور برقواس بإد مند و تحقیق ك لئه بلاست بين اور تصح بين كراب كي فيش كوي ل وجود عابت كردول الوفي وثرا كوفي أيك سوروبها فعام لواوراك رفعه عمي آب جحدكوا يك ووسفري لكين ك إيدكر ق بين ادراسيد المن تكن كلن تحرير كر ق بين ( إن أن أي جوء 2) " وسلك اذا فلسسعة حنبينى للمحال كياجحيث كالحريشب كستمراؤ أيك ودسلر كراكسول اودآ ب ثمن تكت فراح بائی۔ای سے ماف بھی ٹی آٹاے کہ آپ بھے دجوت دے کر پھٹادے ہیں اور ا بل دموت سے الکاری بیں اور تحقیق سے احر از کرتے ہیں۔ جس کی باہے آ ب نے وردولت پر مجھے حاضر ہوئے کی وجوے وی تھی۔ جس سے حمدہ شک امرتسری جیٹنا ہوا کرسکتا تھا اور کر چکا ہول۔ محرية كديش اسية مقر كماسعوبد وكوياد كرك بلاتل دموام والبس جاتا كمي غررح مناسب فيس سجعتا \_اس لتے بھی آپ کی ہے انسانی کوچی تھول کرتا ہوں کریش دو تھی سلم تک تھیول کا اورا ہ بنا فک تین کھنے تقریم کریں ۔ بحراتی اصلاح ہوگی کہ بھی اپنی دو تین سفریں بھی جی جی کھڑے ہو کر شاکل گااور برایک محتے بعد یا فج منت تک آب سے جواب کی نسبت دائے ظاہر کروں گا۔ آپ

میرا بلااطلاع آئی ووں کی طرح فرائے جس کیا سمبانوں کی خاطرائ کو کہتے جیں۔اطلاع ویتا آپ نے قرید تاہیں کیا تھا۔علاوواس کے آپ کوآسانی اطلاع ہوگی ہوگی۔ کاروائی آئ قل اردگ ہوجادے آپ کے جواب آنے پر خس اپنا تھی ساسوائی جسی دوں گا۔ باتی لعندوں کی بایت وی حرض ہے جوجد یہ جس ہے کہ احدے کا مخاطب اگر احدے کا حقد ارجی کو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ مرسلہ ایوالوقا شاجائی امرشری

## الرجوري ١٩٠٣م

اس کا جواب آپ نے خودنین ویا میکرسند کے مطابق گالیاں کی کھولی کرمولوی صاحب کو دی میشی اور جواب مرز اویڈ کو نے حضرت مرز ا قادیانی کی طرف سے بیرویا کہ آپ کی شرائنا منظور نہیں۔ دعی شرائنا منظور ہوں جوامام الزبارت سے تھی جی کو حقیق کی ہو میکن سے ۔ والسلام!

عظرین کرام! میں نے صنعون کی طوالت کے ڈرسے مرزا کا دیائی کے چھوا کیک کر بلائی نمونے جن میں آپ کال ثابت قدم رہے بیش کئے جیں۔ اب ذراالعاف فرما کیں کہ میدیا امام حسین کے متابلہ میں کون سے آپ کے لئے۔ جگر وفریز واقارب یا بشمن تنسی ہوکے دیائے کرم دیلئے میدان میں ہیں ہوکے مرزا کا دیائی کی مثال ہوائی تھی کہ لینے اپنے بیارے بحول کے ان کی کا ابو ٹی کرکے خیل دکوئل کودی۔ مرزا کا دیائی کی مثال ہوائی تھی کر ایک تھی ہوئے اپنے بیارے بحول کے ان کی کا ابو ٹی کے خول دکوئل کودی۔ کے روز کیا جاتا ۔ لیل نے احتیا تاکیک دن میں میں خول بحول بحول کے امر پر دوز کیا جاتا ۔ لیل نے احتیا تاکیک دن دور مروب کر کہنے لگا کہ خون دیے وفل بحول میں ہائی ہوئی اس جو روز مروب کی جو رہ کہنے اور کی اور میں مول میں اور مرکزا آ ویائی میں مول میں اور مرکزا آ ویائی میں اور مرکزا آ ویائی میں اور مرکزا آ ویائی میں المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در بے اس کی جی ۔ آپ کا فریکھ ہوا در بے ۔ ای طرح مرزا آ ویائی میں المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در بے اور کی اور میں بیا اور مرکزا آ ویائی میں المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام می المیام ہیں المیام می ہیں ۔ آپ کا فریکھ ہوا در المیام میں المیام میں المیام ہیں المیام میں المیام ہیں المیام ہیں۔ آپ کیا فریکھ ہوا در المیام میں المیام میں المیام ہیں۔ آپ کا فریکھ کیا کہ کا فریکھ کیا گو کھ کھوں کے المیام میں کیا کہ کو کھ کھوں کے کا میال کیا کھ کھوں کے اس کے کھوں کیا گو کھ کھوں کے کھوں کیا کھ کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھ کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھ کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں

مس قدردیده دلیری بدادر کم طمارات بود بادردی به ایر تحرابیاه کا پام می جیس بان ادر بردت بدوی می خوب کی محکومة سانی کے لئے گزائز اکردیا کی کیس۔ موداند آسخم کے لئے کیا کی تکلیفیں کیس باہم میدی حسین کی پیش کوئی کے کیا کیا میٹنز ب بدلے واکٹر میراکلیم سے دودد ہاتھ ہوتے سولوی ٹناواند کے لئے مرنے کی دعاء کی سولوی سعداللہ سے کری کری ہاتیں ہوئیں کرکیا حشر ہوا سوائے تا کائی ادر بدنای کے کوئی تجید لگانے کوگی بھی کام مسیحا حیرا ہیںا نہ ہوا نامرادی چی ہوا ہے تیرا آنا جانا گارمرزا آن دیائی آیک اورمقام پرمیدنا لمام جسین پرانی فشیلست ایک عربی شعریمی ہیں فراحے ہیں۔۔

> انسى قتيال الحصو ولكان حسينكم. فتيال العادي فاللفارق أجناء وأظهر

(الجازائيري في المرتزائن ج1 الرج 14)

بیس جیت کا کشتہ ہوں کے گرتبارا جسین دھموں کا کشتہ ہے۔ پی فرق بیکن و ظاہر ہے۔

بام غلام احر کھوا با اور دو کی غلاقی کا کرنا بھی ویروزی نی بنا اور اس کو متواجہ ہیں ہے۔

میں نبوت کا سا بیرہوں اور مجر رسول الشفائی کا کرنا بھی ویروزی نی بنا اور اس کو میرا کو تجہارا جسین

میں نبوت کا سا بیرہوں اور مجر سول الشفائی کا بروز ہوں۔ (بطور تراخ کے اور فر بیرا کو کہنا کہ تجہارا جسین

میں نہا ہے و کی اور اف بیت کی محبت بادی برح کے شرفان سے جانچا اور قرآن ن سے اس کی

مقعت کو ٹو تر اور این سے اس کی تھیر بھت تو تو حد کی گان کے اس سوتی کو باجشت ان زیرا کے

معمت کو ٹو ان خوال کو بول کو فرز نے کی کوشش شرکتا اور افل بیت سے بول مجبت کا اظہار نہ کرتا اور افل

اسلام کو بول خوال موران ہو تر نے کی کوشش شرکتا اور افل بیت سے بول مجبت کا اظہار نہ کرتا اور افل

اسلام کو بول خوال ہو ہوں ہو تھا راحقکوم ایا موادا آتا وہولا ہے جو دار کا بھی واسطر تیں۔ ہم نے کب

حسل جران ہوتی جب میں واقعہ کر باکا بھور مفائع کرتا کہ یہ بواتھ و ویکور موز واقعہ کی میا اندہ ہوا تھا۔

حسل جران جا کہ جب بھی واقعہ کر باکا بھور مفائع کرتا کہ یہ بواتھا و ویکور موز واقعہ کی میا اندہ ہوا تھا۔

حسل جران ہوتی جب میں اس کے تا شرک کو گورٹ نیں ایک بیا بین فرور موالی کی میدا ہوا۔

مران جا کہ جران بھول کو بیا کی دور ہوئی کہ تا دیو نوان میں ایک بیا بیا ہوا ہوگی میا اندہ ہوا۔

مران جا کہ جران ہوتی ہوں کی کہ دور ہوئی کہ تا دیا تھی ان کیا ہے بیا تو تو کی میدا ہوا۔

چنانچ مرزا قادیانی کاالهام به که " تادیان ش بریدی اوگ پیدا موسط "

(تذكروص ١٤١١)

مندرجہ بالاالهام کے تعلق فرماتے ہیں معلوم تیں کس کے بی بھی ہے۔ بھی عرض کرتا مول کددہ آب بی بین۔

مرزا قادیانی کے انہاموں سے تسی فر کیا خاک ہوئی تھی۔ بہرحال کی مرحہ سے لئے مجبورآ خاموثی می اعتبار کرنی پڑی۔ چہانچہ اعلی تلم کی دلوں کے لئے جب ہو سے اور گاہ ماہ۔ کوئی ایک آ دھ من چلا جلد ہاز مرزا قاریاتی کی ضیافت ملی کے لئے بعور یاداشت آ رصابے نا جہ حمر کے کری ویا اور اس کا مطلب سوائے اس کے اور کھونہ ہوتا کہ مرز اتا ویائی اس بات کو ڈئن نشوں رکھی کہ ہم ان کے لئے ان کے آخری فیصلہ تک اور انتظار کے لئے جمل کو در معاملہ دب العرب کے میر وکرتے ہیں۔ آخر تداخدا کر کے رکا غذی بنگ وارشی سٹے سے بند ہوئی اور بہا عرصہ کے لئے فریقین دم لئے کے لئے دک مجھے۔ مقام شکر ہے ور شہرار بابندگان خدا کا کافندی جس کوشتی فوج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ چھم فوق تا کہ الا بان، والحفیظ کی صدا آئی۔ اس میں انسوس سے کہنا پر اناہے کہ میارش میں بہت ویونک ساقد وصا مت جیس دی ۔ باک اس میں بھی کھی کمرشورش میں جے وہ دستیان وشب دخوان مارے میں جاتے تھے۔ چنا نچیشال مفرنی سرحد پر جو بھی کمرشورش میں ہوئی جس سے مرز اقادیائی کا یار وہ کی بغیر مدت کے شدہ سکا قوآ پ نے اس ورٹوں ایک مدود عرصہ کے لئے جارہ ناچا ورضا مند ہونے کو تیار ہو گئے۔ کو کھواس میں نہا ہے۔ فیصلہ کن وصور ورمہ کے لئے جارہ ناچا ورضا مند ہونے کو تیار ہو گئے۔ کو کھواس میں نہا ہے۔ فیصلہ فیصلہ کے دو ایو سے دوست و شمال

(شمیرانیام آخم سود) پرفر اتے ہیں کہ " چاہیے فن کہ ہارے ناوان خالف اس چیٹی کوئی کے انہا ہے اور ہا اور خالف اس چیٹی کوئی کے انہا میں کہ انہا ہے کہ کا جری طاہر رہے اور پہلے می اس اٹی بدکو جری طاہر رہ کرتے ۔ بھل جس وقت یہ سب یا جس پوری ہونیا کی کوئی ہیں گئے کہ کہ اس دن بیر تمام کوئی ہیں گئے کہ گئے والے نے والے ہی اور قوات کے سواو وال کوگوئی ہیں گئے کہ جگہ میں رہے گی اور قوات کے سواو وال گوگوئی ہی گئے کہ چروں کو بندرول اور مورول کی طرح کرد ہیں گئے۔" (ضمیر انہا م آ تھی ہو ہو ان کے شخوال جرول کو بندرول اور مورول کی طرح کرد ہیں گئے۔" (ضمیر انہا م آ تھی ہو ہو گئے کی اور انتظار کے لئے جوڑ دی گئی اور قربی ہی دومرے کی لئی وجرک ہوں کی کھی ہون کی معمود ف ہو گئے ۔ اس لئے ہم جہوڑ دی گئی اور قربی ہی دومرے کی اس لئے ہم جہوڑ دی گئی اور قربی ہی دومرے کے اس لئے ہم جہوڑ دی گئی اور قربی ہی دومرے کی ساکن نے کہ کا طرف میڈ ول کرا ہے ہیں۔

ہم ہے رام مادیہ مرد مسلطان برت سب بہر سہان ہیں ما مرت میدوں وہ ہیں۔

الحصیل تعبیر دسلط لا ہور میں موضع ہی ایک جمونا ساتھ ہارونی تصب ہے۔ کو وہال کوئی ا اور پنی مثنام قابل ذکر نیس مرتم فاتی مرز اسلطان تھ کی شہرت کی وجہ سے کائی سے زیادہ تحصیل خراج ماسل کر چکا ہے۔ آیا دی کوظو ماقو موں کی ہے۔ کمرا کھریت میں مفل قوم نمیا وہ ہے۔ جارے اول کے ہیرومرز اسلطان تھے بڑے انجمیتان سے وجالن خاندھی رونی افروز ہیں۔ وجب واستقلال ان کے چرو سے نیک اسے بین میں تھوڑی وی سوئ و پچار کرنے کے بعد بری شہیدگی ہے ہیں۔ آداز ہے احباب ہے جو حاضر ہن جلس بھے
استعمار کیا کہ جس جران ہوں اور جس مجھ کا کہ بیر مرز اخلاج کس آن ش کا آدی ہے اور جھے ہار
ہار کیوں خطاکھتا ہے اور وہ مجی الیے ول جو الرابع بھی ایجہ از اخلاق جی خیر امر تو ہیے ہیں اور میر ہے خیال جی ان وہ جھے
جواب چھرے دول ۔ چرخی ل آتا ہے ہوئی تو گھر کے چین اور بیاد جی اور میر ہے خیر امر تو ہے کہ جب بھل نے
جواب چھرے اس کے طعم تھوک کریش و بنا ہوں اور چیب خیر امر تو ہے کہ جب بھل نے
میمیوں کا صداور خطوط کا جواب و بنا تو کیا ڈروالنگات کرنا بھی حمید اور نیو جھتا ہوں اور ہرخوا بھی
کونہائت مقارت سے مقراد بنا ہوں۔ چھر کس کے دوز روز پیغام اور دیو جرآ ہے جی اور بیا تامہ
کونہائت مقارت سے مقراد بنا ہوں۔ چھر کس کے دوز روز پیغام اور دیو جرآ ہے جی اور ایک کا کہ دخانہ
کی ایسے ڈھیٹو و جائل منگلی جی کرتی تیں وہو جھڑ آ جاتے جی اور دو کو یا بم یادی کا کا دخانہ
جور کرکے گئے جرکم بخت تیر سے کہ بھار چین جوئی کر جب اس کا ایک تیم بھی کمان سے سیوھا
تو کی رہنا تو بھر دوز روز تکلیف کوں کرتا ہے ۔ کیا جی جرشی کردہ ہے کہ جرشی کمان سے سیوھا
ادر سے کہ کی ایس کھیا ہوں۔ جب جم العب منتوں قائم کو جود کی جرشت می جیس کرتی ہے ہیں اور وہ کھیلی وہ سے مور کی جو بھی آ وہ نے کا جس کرتی ہوں۔
آئ تک نیس کرتا تو بھر دول تو اس کی اجاز دول کر جب جوشی کردہ ہے کیا میں کرتی ہوں۔
آئ تک نیس کرتی جیس کرتی ہوں کی جاز دیں جو بھی کرتی جو بھی کرتی ہوں کہ جیس کرتی ہو ہے اور

بہر بھی کمجی شخے میں قریاد کی ک

ناخی بھرا چھی وقت ضائع کی جاتا ہے۔ آفر کہ بھی یہ سلسہ پیڈر ہے گا۔ ایک دن ان کا گئے تجربیا بھاویا ہو سے گا جو بھٹی کا دورہ یاد کرا دیوے۔ مناظر بھری ڈاٹ کک محدود رہنا تو شک انسکا شغول ہو توں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب خیال ٹیس کرتا تھا۔ بھر افسوس تو ہے جا وحرا ابنام کلا ادھر دنیا بھر کے اخبار دن بھی لے وے شروع ہوئی آپ تو کوجام تھے جی جو کو بھی ماتھ لے ڈ دیے۔ یہ بیٹیم کی اور دی ہے اور دھڑا دھڑا انہام باتی کی شیس چگ رہی ہے۔ ذراد دیکھوتو کی ہوا

"شاتل نذیستان وکل من علیها فان" (طیر: نهام آهم ۱۰۰۵ برای جهر بسه) یعنی دو نمریال (ز) کی جا کی گران شماسته آیک تو برسد خسر دانشکروی کروٹ جنت نعیس کرے میل بیے اور دوم انجران م ہے کہ بھی جدستر کروں گار میں ن القدا کیا کئے

بيس - عمياة ان الهامول كواكية عيده ب كى يوست يحى كم درسية كالضور كما جول راوتورست سنو: "خدا تعالى نے چی كوئى كے طور يراس عاج بي كابر قربايا كدموز ااحر يك ولدموزا کاباں بیکے بوشیار بوری کی وقتر کاب انجام کارتمبارے لکاح عمل آ دے کی اور دو لوگ بہت عدادت کریں کے اور بہت مائع اُ کی کے اور کوشش کر چکے کہ ایسانہ ہو کیکن آخر کا راہیا ہی ہوگا اور فرما یا خدا تعانی برطرح سے اس کوتمیاری طرف ناسے گا۔ باکرہ موسے کی حالت بھی با تاہ ہ کم كاور برايك روك كودرميان سا الهاويكا ادراس كام كوخرور يوراكر سكا كوفي فيس جواس كو (ازلال وباحش ۲۰۱۱ فرائن ج سهل ۲۰۰۵)

جب بم بطیس برم لیاعیارے من مجلوج لے آب نے واقعی یوی وانا کی کی اور بڑی فراخ وصلکی ے کام لیا۔ جوکی زبانی تحریری پینام کا جواب نددیا ورت بہجائب بھی جوآ پ تحریر سرح ون کے لئے ایک معلی خیز کھلوتے بن جاتے اور اس سے زیادہ بدنا کی کا موجب ورتے۔ ہم تو اب بھی جائے ہوئی کر میں سے کہ آ ہے حک سابق خاموش عی رویں اور دنیا کو اور زیادہ

المنى كاموقعه زيدس-

سحرہم کوفر میں خالف کے دطیر سے کا بھی از معدافسوس ہے کہ انہوں نے اس کواس آلد د مدے زیادہ کیوں طول دیا اور پیمی کو لی طول دینے وال بات ہے۔ لڑکیال ہر کھر جمل جوان ہوگی میں اوران کے ماصل کرنے کے لئے سوال بھی بھی کرتے ہیں محرجب دشت آیک سے موجا ہاتی سب چیکے ہوسے میر بیاں توسواندی ترال نظراً تا ہے۔ شادی ہوسے تعزیباً ووسال ہوسے اور چاند ما پیریمی اللہ نے وے دیا بھر بھی تک خام خیال ہی ٹیس گی اود بہ مرسے کی دیم کی کیا معنی رکھتی ہے ۔"کل نفس ذائقة العوت " *برایک بی اس سنگا یا اس بی کی کا کی*اا جارہ ہے ۔ خاکم بربن أكرمرز استطال بحداثان لمي كرجاكين تؤكم الكام حرزنده الدرب كاستا احسات فهم يضالدون "وونجي تواكي ولناخرور شامر ڪيا۔

اے دوست برجانہ وتمن جوبگذری شادی کمن کر برق جمیں ماجرا مدد

مراس كى كياد كل بيكراس كالناح فانى بوكا ورو وخرور زاغلام احمد على سع بوكا-بدخيال بى موبوم دمع كمرفخ سيداد دمادى مجوش الن الهامول كى حقيقت بن بيش رقي كريدالهام كيا بين كهال بيداوركن كى طرف سداوركون آت بين اوران كى محالى كى كى دليل ب ببرحارا اكريها لك الملك كي طرف سے موتے تونعوذ باطرو اكون بى طاحت تمى جواس كوروكى اور

سم کی ای ل تقی جواس شرق مرجم قال مونار ببرمال آب کومبر قاسے کام لیما جائے۔ ادارے از دیک او بیمرک کی چیرا کوئیال سرف محروفریب می طاهر کرتی چیل ، کو تک چیرا کوئی کے وقت پہلے موج لیاجا تا ہے کہ مرنا توخرور ہے۔ جب مرے گا تب بی تادیلات سے اٹی کھائی ثابت کردیں محماور لفف بیہ کے کہا آ سان برمرزا ۃ دیائی نے احمد بیک کا جنازہ دیکھا تھایا محمدی بیکم ست لكات مواقعار

> مرگ کھا كيال ورل

ان احب ش سے ایک معمراً دی جو فاموش بیضا من د با تھا جسا اور بول کر جھے ایک واقعه بإدآيا يبيراس قعدكو بتذكروكيها لغوخيال ميه جوناويل كردنك من خابركي جانا ميم كم منكو داوا آساني مواور يح دوسرى جكر يخة أوراكر باكرونيل ويده قل في يكوكي محلامالس تارك یہ بند کرتا ہے کہاں کے مینے تی اس کی مفکو حدوسری جگسآ یاد مواوروہ فرص لگے تی دیمے۔ اگر بيا تنيانب الله بها الله المحالم المجام كود يكوده وهاد ودهادر في في كافي في موكرد به كارايك كذشته مكر ولجيب واقعهب مناور

ا کیر باوشرہ کے دربار کے ٹورتن جیے ۔ ابوالغتل البین رہیم تل، بابنا سکے ابو ڈریل، ملاں ودیبازه و فیمروران شمیاطال ودیبازه اور پیرنمی بویت عی تعریف مشهور بین ران وولول کا پیشه تغرافت ایک ہونے کی ویہ ہے ان جس بزی خت رقابت تھی۔ بورٹل کبیشہ طال وہ بیاز و کو نیجا وکھانا جاہتاتھاا ور طال ہیرٹل کو۔ اٹھاٹی کی ہات ہے کہ طال دو بیازہ نے ہیرٹل کوہٹر وا کہا۔ چونکہ بيدُونَ بِحَكُم ثَمَا مِنَ العَادِر كُمَّنا في معافدة في اور خَلْ البريد كيد كي جائدة عن السريد على ف محرّ وے کے جواب بھی طال وہ بیاز و کوٹروا کیا۔ ہادشاہ نے کہا ارے بیرٹمل بیٹروا کیا جا ہے۔ ہیر تل نے ہاتھ جوڈ کرعرض کیا حضور سوبھڑ دے کا ایک فرد اجوٹا ہے۔ بادشاہ کوفرہ سے کے دیکھنے کا جوشق بیدا ہوا ہوا اچھا بیر الی دیکھوٹروا میرے دربار میں کل ماضر کرد۔ بیرٹل نے ہاتھ جوڑ کر معذوبت کی کدآ تحدون تک حاضر کرسکتا ہوں۔ چہ بچہ تعررہ میدادلتم ہونے کوآ گئی تحرفرد اوسٹریاب ند جوار برخل عاده حران بريشان مرك رمغوم جيفا في كدايك آدي ساسف كدرا بيرخل چة كار الكنادل الدااد و هر الفت كايتا الداء كرست از را وشعري مجابز سدم إلى او دى مدحب كهال کا اراد دے ۔ راہ میرکا جواب آلی بخش اور مغیر مطلب یا۔ بزی شفقت سے اسیے یاس بالداراور بزے اخمینان وفوٹا دے مج مجا معترت نورگ صاحب بیکوری شی کیا ہے۔ کہاں جارہے ہو۔

پولا ہدت ہوئی ہمری گھروائی اٹنا کہنا وررودیا۔ بھے سے قطع تعلق کر کے دوسر سے گا کال عمل شادی کر ملک ہے۔ چوکھ اس محیت کا عمل کر دیدہ ہوئی ادر بیاد کی لگا ہے۔ دیکھنا ہول سنا تھا اس کے ہال اُڑکا پیوا ہوا اسی خوش عمل ہے چند کیڑے اور مشمائی دینے جار ہا ہوں۔ بیر عمل نے اس کا ہاڑو ہیزی معنہ بھی ہے بکا لیا اور شہنشا واکبر کے دریار عمل ہیش کیا۔

چونکہ ہاتوں ہاتوں جس وقت کائی ہے زیادہ کر دچکا تھا اس لیکے صاحب طاندہے اجازت فلسب کی کی رمیز ہان نے اسپے مہمانوں کا فشر بیادا کیا اور بڑے میاں کو خاص طور پرتا کیا فرمائی کرفریب خاندگی دوئی بڑھائے کے لئے بھی بھی کی قدم دنوفر ایا کریں۔

و نیانا پائیدارا پی ہے شاقی کے مظاہرے اکثر الل البعیرت کو دکھائی ہی رہتی ہے۔ کج ہے کہ وعدہ چاہے کتنا ہی لمیااور ہے علی ہوتی ہی جاتا ہے۔ مرز اسفطان محمد کی عمر کی آخری رات انامائست ۱۹۸ متی ہے۔ جس کی مرز الآویائی مجمی تصدیق رسانہ (شہادت الفرق ن میں 22۔فزائن 16 میں 27) برفر ماتے ہیں:

"مرزااجد بیک کردنادی موت کی نیست جوآج کی تاری کے بیوا اور کیمر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً کیارہ میچے ہاتی دو کے بیں۔"

آئی گئی جس کے لئے آب و تیابی ہے جاتے ایک و تیابی ہے مہری سے آبک آبک وان کن کرکڑ اوری تھی اور جس کے لئے بڑی طرح سازی اسے جیسیوں اٹس انہا م اور موت کو تقدیم برم قرار دیا تھا اور جس کے مرز ا قادیانی نے بڑے وقت تسام کے اس فر مانے کی زحست کوار اور مائی تھی اور جس کے جند مرز اسلطال بھر کو دیاجی رہنے کا حق تعلقات کو تھا تھا ہو جوالی ذوق کے لئے بڑے انتظار کا موجب نی اور جس کے لئے افل القدنے میچروں جس مشب مجرسلطان تھرکی ورازی افرکی دھا کمی رہب العزے کی وراثی ہو

شب کی تاریکی ہوئی ہوئی گل اور خدائے واحد کی و آدنی گل اور خدائے واحد کی و وادنی ظرق جو کلب کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور جو رات بحرائے پر اسے کی پاسپانی کرتی رہتی ہے تھک کراہ تھنے گی۔ بن جہاں کا وہ سکوے جو ہو کا عالم تھا ٹو ٹا اور پہیرہ وضح نمو وارجوا تو سرّ ؤان نے بالک الحک کے جردت ومظم پیغام سے گہری نیند تک خالی ہونے والوں کو بیماری کا بھم دے کر خالی جیتی کی مقمت کا پیدہ یا کیسا دمتدر تھنٹوں اور ناقوس کی آواز دل سے کورٹی الحصار تعلقہ دنیا تھی آئے ہے ہوئی تیزی سے سلکھائے جانے کی رچور خوش الحان الحق الوا تی تھی کو ہوگراس کی بھاگھت کا تر اندگائے تھی مشغول ہوئے ۔ شنچ چک چک چک کراس کی جریمی چھول سینا کمٹن میکن کے اور اسے وہوکرا ادر مباکو باد بهاری کا نفرسنا با سرورنے جنگ جنگ کریم اکیا اور ذکس بیمارنے? کھائی کی تقدرت کو تشاشاد کیفنے کے سے کھوں تر بیال شاخ صنوبر بہدوہ و کرمستاند دار فسر سے لگائے کیس - جزایوں کے پہلی نے سے فعد کے آسان میں آیک کونچ کی پیدا ہوئی کا ردان شب بحرکی برتی دفاری اسے چدرہ کرمنزلوں بردیم لیفنے کے لئے دکئی

آسنم خابیده اثنه بنگامه آرا قر نجی بو ره چک افغا افق گرم نثاشا تر نجی بو

مجریں بندگان خدا ہے جرچے وہ کی اور قاریان توٹی الحال اسپنائن داؤدگا ہے۔ مسحف پردواں کے بہش کام سے بندگان ضا کو مشوظ کرنے گئے۔ خورشد اسپنسٹری جزیانوں سے شب کی جاریخی کو درس جرت دسپنے تگا اور بندگان خدا اسپنز اسپنے مشاقل ش ویستغوا میں فضل اللہ کی الائی ششول ہوئے اورائل عم دسا حسبذوق بیش کوئی کی تصدیق عمی معروف ہوئے۔

أورة بى يا برائى با برائى بى بى كى جوينى كوئى جوينى تحدى سے استخصدت وكذب كے معيار بركى كى تى سائل رائيكال جاتى معلىم بوئى قواس كى زوست مغائى سے نيچة كے لئے ايك الى مزين عاد يل بنائى جو ناظر بن كرام كى خدست عمل يوش كى جائى ہے۔

> یہت خور شنتے تھے پیلو علی ول کا جو چچھ کو ایک تفرہ خون لکا

بہت توب مندا کی حم ثوب موجی وانچی کی۔ جان ٹکی لاکول پاسے ہونگل ٹماڈ مصلے افعاسینڈ سیلوانچھا ہود توروز کی آول اول جس ٹی بی تم کردی۔

امارے شہرش ایک دلی و فی اللہ دہتے تھے وہ اپنیولایت کا شورت ایدائی الا جواب ویا کرتے تھے۔ جب بھی بادل کو کہ ابوے دیکھتے فرمائے کہ شرور یہ کا اوران کی والد وفرماتی فیش یہ سے گا کہ می دود بھے فرمائے کر شرور یہ سے گااوران کی والد وفرماتی فیش برسے گا۔ بھی وہ موتا جو دیکی و لی اللہ کہتے اور کمی وہ موتا جوان کی والد دکتی دلایت کمرکی کھر راتی اور وادواہ مقت کی موتی شروق میں بھیج موتے۔

کیا ابلہ فرعی ہے۔ کم قدر واق کہ دیا جاتا ہے۔ کیا خواصورت مناوت بنائی جائی ہے۔ کیا خواصورت مناوت بنائی جائی ہے۔ کیا چھی مع سازی کے کرشے دکھائے جائے ہیں۔ کورجے پر شیر کا قالین ذالا جاتا ہے اور العظف پر کر بھر کا رایا جاتا ہے۔ ناظر بین اس شی کی ایسا کی جہارت کو بغور طاحظ فرا کی اور گار اس وی شیست اور اس وی گئی کے مطلب کوجس کی در شی ایک دیل تھی ہے در کھیے تو آ ہے کو اس کی حیثیت اور مناوت ہا کہ دست ایمان کو کسی مناوت ہے تھا کہ در کا کی کا ویر کر گئی۔ اب ہم آ ہے کے اس کو ب فاب مرح شی دما شاک کی طرح جلا کر داکھ کا ویر کر گئی۔ اب ہم آ ہے کے لئے اس کو ب فاب کر ح جی ۔

"ایتها الدرآة توبی توبی فان البلاه علی عقبك "بین اسم دست و پرک قررگر بازیرے بیچے ہے۔ ناظرین کرام آپ کویادہ و کا کیم زا قادیائی کالیاں کی جورت نے دی جیمی۔ جس کا اقراد آپ خود کرتے ہیں اورجس کا ذکر آپ نے اس قداش تھا کی کیاہے اور کالیاں کی دہرائی ہیں ج

مرز اللي شيرييك وُنكها غذر آب ال كوابك وفعه للرخا حقدقر . ثي قرمعنوم يوكا كسآب الذي موحن ک بدز ، فی سے تاراخی بھے اورای کولئے پر کرلئے پر کراسے حورت بانا تیرے بیچے ہے کہ ہوگا۔ اور پھر معتلع ومقلع عبارت جہاں میا ہو لگالوا در جہائی اشرورت پڑے حسب واقعات پیش کولوں آ ہے کی ایسی اور مینکنز وں موہر تھی تیں جومرز ا قادیائی نے ویئن فر مالک تیں اور جن کوشا بھ كالفظ ما كرميتكوون مكرجيول كرليام ياسها ورطف بيكه أيك عل مبارت كروس وس واقعات ك تائد میں بیٹن کیا گیا ہے۔ موین چندایک البام بیٹن کرتا ہوں جوحسب ضرورت وموقد کی کے مرے پر ذائرا۔ آئے ہو، بیار ہوئے ہر اور ایسے کل کی ایک اسور پر میسٹ جہان کرہ ہے جائے <u>یں رماحظ فرما کیں۔</u> المترين كابيز افرق موكيا معوم نيس كس كحل هي ب-" (ائبشر بی ج مص(Ir) ''سوتے موتے جنم شی بڑ کیا۔انجی پر قبیل کس کے متعلق ہے۔'' (44.75%(共)) من کے وائے کس کس نے کھاڑ معنی معلوم میں ہوئے ، کیا شارہ ہے۔ ' (ana; /s/5) (390 JUS) '' دو فر فو ن مح به پیشین کمامطنب به '' " فرنی بہت اور یز ہے۔ معلوم نیس کیا مطلب ہے؟۔ " '' وہلی المی کماستھنی المی میں۔اس کے پھوسٹی میں تھا۔'' . . (انجری ۱۳۹۵) عدو شعفاء فعسار بردولول تقرے شاہ میرانی ہوں کے۔ان کے مثل (براجي احريم عدد و شيدره شيد فزائن خاص ١٦٠) الجمئ تك عاجز رقبيها كطيه ر بریش عربها موس بها عند سرعت انهام در برفت جیس بوار براخوش ب <u>ا</u> (البعرى ١٥٥٠)٥) غاطوى-يهين بيست كيارون سنة وقت كاالبامسة معوم ثيث ر (البشري ويهم ١٠) خدااس کو یا نگی بار بلاکت سے بچاہے گا۔ فدمعنوم ممرا کے فق میں ہے۔ ...1+ (اجاري 2 ميس ١١) ۲۴ رحمرهٔ ۱۹۰ مروز پیرموت تیران ماه حال کوهنی خور برمعلوم میس کس .ac

```
( اجر کی ۲۳ س۱۹۰۱)
        بہتر ہوگا کہ شادی کرلیں معلومیس کس سے متعلق الہام ہے۔
(البشرى خ الريهه)
الدائ والشراس كالمنيم تين بوكى إس سي كيامراد ب مياروون يافخ
(البشرى ۾ جائره)
هنام العم المنهم - تمن مرتبه معلوم بين مواكيان الديسيد (ببتريّ ع بس-٥)
ا ایک دم عمددم رفعست موارسطوم بین من سے فق عل بے رحم فطرفاک
(البشري ع معن ١١٤)
اليدعموني الهام قنا غظ ياذكبي رب يمضلب بيه يبيك تمريون كانشان وكعايا
                                                                            مائےگا۔
 (ميشريلين بعن ١٩٠)
لا مورشق اليك بياشرم بي- پيتيس كون بيد - ( البشرى ١٥٠٥)
                                                                    .. ...'2
                                       آسان أمک منحی بحررو کما۔
                                                                        iΑ
 (البشرق عهم ١٣٠١)
 م الرقوعة رسة المن أيك الحجيرة جالى من سيئة في الارة شاء اللها أب السي وقت كهال تقر
             ر بناعات۔ جا ررب وائی ہے۔ عالی کے منی معلوم میں ۔
                                                                     . .....19
(اکبشری پی اس ۲۰۰۰)
                                        جم مّائے رہے ہیں باتھی دائنے ہے کو بر۔
زار مجی ہوگا تو ہوگا گھڑی بہ مان زار_(ہم بھی کہ کئے بیں کہ ایک دن
                                                                      محودروسة كاس
 ( تَهُ كُرُوطِي مُوتِرُصِ وَمُ هِ)
ود ول کے تکن سکتے ہے جائی الجہام ہے۔ ترجہ ہم کروسیتے ہیں کہ اپ پائی
                                                                       سوتني ويفكره
                                                                    .... Tr
 Then you will go to Amritsar أرات برائع
                                                وتحريزي زبالناب برترجه شرشن الاسار
(40 Jo/5)
          ا قاديان على يزيدي لوك عديد وكالا معلوم يم بواكون إلى -
                                                                    ... ***
 (المبشرقين بيس ١١)
                             أيك مفتركك أيك يحى بالى تين ريدي.
 (تذكروني موم (١٤١)
                                                                    .....F/*
                                       م ميمير ون يا ميمير ون کاسب
 ( تَوْكُر الْمِيحِ موجِل ( مِنْ)
                                                                    .....TĠ
```

(البفرق عهر٥٥)

۲۱ . . . پېيافتى رېزىيىتى ئىلم موت ر

على المرسورة لك ومردارم ترى فرياح الراح المرادار

(ابشرى ١٥٠٥)

نا قرین کرام کیا تا ان بیالهای ای اقدرات بست کتب خاندی جرب بی است ایس کتب خاندی جرب بین که ساری افرایس کتب خاندی جرب بین که ساری افرایس با ان کاری اور کفت جاز جا و از شر می نبین اوست به پیرایک البام کوکی و فد متعدد اشخاص بر انگیا جا تا ہے بناوت کو حقاء خلا او الباری کا بین چیت کیا ۔ بل او می کردوج کو بین تیل کیا کیا معنی بحد کردوج کو بین تکلیف معنی بحد کردوج کو بین تکلیف دست الله در این کا حسان ہے کدوج کو بین الباری در این کی مزاخود می جوج و فرالیا کرتے ہیں اسوال الباری کی مزاج و کری کاری کاری کاری کاری کی مزاج کی مزاخود می تی کی مزاج کی کرا مزاخود می تاریخ کاری کرائے ہیں الباری کری کری کرا کی مزاج کی کرا مزاخود کی کرا کرائے ہیں الباری کری کری کری کرائے گئی کری کرائے گئی کری گ

رسس میں ہے۔

'' بیالک غیر متول اور ہیں وہ اس ہے کہ اندان کی اصل زبان آوکو کی ہوا وہ افہام اس

کواور زبان بھی ہوں۔ جس کو وہ مجھ بھی محتماسکا۔ کو بھراس بھی تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے

الہام سے فائدہ کیا ہوا جو افسان کی مجھ سے بالاڑ ہے۔'' (پیشر موخ سے اس ہونی نوٹ سہ ہو۔ اس بی کو طلاق

مرزا تا وہ باتی نے زیر دی تعلم اجر سے دوائی ہوگی تو سومن نے خاطر داری کی ہوگی اور آپ

نے فرمایا ہوگا کہ اے مورٹ قرب کرتے ہر کر ہا تھ سے چھے ہے۔ محر معالمہ حاری مجھ بھی تھیں۔

نے فرمایا ہوگا کہ اے مورٹ قرب کرتے ہی تا کہ اور جو تعدیم میں اور جو آ خان پراٹھ میاں

نے خود پر حاقوا وہ وجہ کہ برسا وہ قدر ایک تکاری کا تن بھوٹوں کی شاخت اطافی تھی اور جو آ خان پراٹھ میاں اور اس کی رہنری سرکرا تا ویائی ہیں اور

اسکی رہنری سرکا رحہ بیز سے کی جو اور برسی موٹوں کی شاخت اطافی تھی اور برمرزا تا ویائی نے

اسکے مدین و کفر ب کو بھاری کہ اور برسی موٹوں کی شاخت اطافی تھی اور برمرزا تا ویائی نے

اسکے مدین و کفر ب کو بھاری اور ایک موٹوں کی شاخت اطافی تھی اور برمرزا تا ویائی نے

اوراپ ہم کوھورے کی قویہ بتا کرخاتم بدہن کئل کفر کھڑ تیا شدخدا کا فرمان ہاطل ، رسول پاک کا قرمان ہاتل میچ موھود کا معیار ہاطل فرمانیا جاتا ہے۔

اور چربیجی معلوم نیس کردے مورت تو بر کر آب کو باکس کی کہا گیا۔ اس کی کون کا طب حی اور و دس مراجب کی مورت عملی جوضود بالشرخدا اور اس سے پیاد سے دسوں سے فر مان کو باطش کرنے برمادی تھی اور چراس نے تو بر کی کو کن گفتوں میں کی اور کیا مفہوم تھا۔

اورتوب كم عنى بهان توصرف يى موسك يتح كده أيية كريم يجينا في اورتكارة س

ا ہے بھائی کوروک و بی بیسے کہ سرزا تاویائی کی خواہش تھی جو متحدوث طوط تیں کی گئی اور اب وہ اگر پر کرنے کی بچاز بھی نہیں کے چکہ ڈکاح ہو چکا تھا۔

اور اب تو توب مرزاسلطان محرکوکرنی جائے تھی جو آسونی شارے تاکی ہے اور مرزا قادیائی کے بیسیوں ناسچ واسے نامہ بروں اور الہاسوں کو بوی مقارت سے محرا بچے ہے اور تخویف کے اشتہارے تعلق خاکف شاہوئے تھے۔

ادر پکرایک اور طرح سے تو یہ مختوم کی تذکیل ہوئی ہے کہ تو یہ تو سرف نکاح کرنے کے جرم میں تھی اور نلائی اس کی سوائے ملکو حد کو طلاق وسینے کے نہ ہو تکی تھی۔ پھر پہلو بکسی جب ملکو حد کوئی ٹیس چھوڑ اسکیا۔

اور پکریدایک طرح سے مجی انتومعلوم ہوتی ہے تو ہے سن ترک معاصی اور آئندہ کے اس کے ترک معاصی اور آئندہ کے گئے درک کے ترک نے کا عہد اور در یکھنا ہے ہے کہ بیمان کیا موقعہ ہے۔ بھی کہ فعدا کا کیا تھ ہے کر تھوی کا لگام عرزا تاویا تی سے کردیا جاوے اور قرمایا جاتا ہے کہ ان سے تو ہا کر سے ورا انصاف فرما کمی کہ وہ تا تب کیا جوئی ۔ بچی کا کہنا مرما تھے پر اور پر نالہ وی دیا اور پھر مرزا تادیائی نے تو ہرکرنے کے اس کے والمان سلطان تھرکی نے کہ کے سکھا اور اس کی تو ہے سارے قائدان کی مصیرے بھال تھے کہ اس کے والمان سلطان تھرکی ۔

ان الغاظ کی افتال کوسی الماحق فرمائیں کہ لکاری کی موکیانیا تا فیریش پڑ کیا۔ اس میں وجل بالدی ہو گیا۔ اس میں دہل ہو کہا تا فیریش پڑ کیا۔ اس میں دہل ہو اور الفائی کی زعر کی نے دفا کی اور سلطان میں فوت ہو کیا اور مالات موافی ہو کیا اور کا است موافی ہو کیا اور کا است کے اور زمانسٹ کی اور اگر میں معاف کی اور کا کا اور کا کہ ہو کیا اور اگر مرزا تا ویا کی فیت ہو کیا ہو گیا۔ کو اور الفائل کی اور اگر ہو گیا ہو گیا۔ کرد ویا جاوے کا تح ہو کیا ۔ ور الفائل کی اور اگر ما معافرہ کی کرکھا ہے تا فیریش ہو گیا ۔ بیوان اللہ کیا کہنے جی ساتھی کی کو یا تح

ہم تاظرین کی خدمت بھی سرزا قادیائی کا ایک اور مدلل جواب جواس لکاح کے تصدیق بھی آپ نےخودارشادفر مایا ہواہے جش کرتے ہیں۔

(آ نیزکان سے اسلام ص۱۳۵) پر مرز ا قاویا ٹی کہتے ہیں کدمیری اس پیش کو گی ( ٹھاج محدی) میں شاریک دیک چوجو سے ہیں ۔

اوّل ... نکاح محری بیگم کے وقت تک بیراز عدور بنایہ

دوتم ... انکاح کے وقت کے اس اڑک کے باب کا بھیٹاز عمور با۔ مؤم ..... کرفات کے بعدا ت ال کے باب کا جلدی سے مرتا بوتمن برت تک جارم ... اس كے خاوت كا از هائى برت كو صحك مرجانا۔ تیج ..... اس وقت بحب که عن اس سے لکاح کروں اس از کی کا زعم ہ رہنا۔ عصفم ..... عمرة خريدك وواوسف كالمام رمول كولة ذكرباه جود خت كالعب اس اقارب کے بیرے لکارٹ ٹی آ جانا۔ اب آب ایمانا کمیں کریہ باعمی انسان کے اعتبار علی جیں اور ذرہ اسیع ول کو قعام كرسوى ليس كما يكي في كولى في موجائے كى حالت مى انسان كافتل موسكتى ہے۔ (آ ئيندکالاحداسلام کره ۱۳۵ فرائن چه کره ۳۵) ریالہام مجی نہایت واقع ہے۔اس میں چوشرا مُلابیان کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ ا کی بقین وطا بروچی کوئی کی مونے کی حالت میں انسانی هل نیس موسکل۔ بلکہ بیتینا منیانب الله ہے بم بھی اس برصا وکرتے ہیں۔ تکر دیکھنا ہے ہے کہ اس شرک وکی ایک بات بھی اسے وقت بر يود کا عرف ـ اصل بیش کوئی کی ج بنیاد تاریخ آسانی تھا۔ بقیرمحارش ہے۔ مرزاا حربیک کا تحن مال کی دے عمدانکال کرنا ۔ ....**r** 

ا .... اصل چیش کوئی کی دیخ بنیاد نگاری آسانی تھا۔ بقیر محادث بینے۔ ۳ .... حرز المحدیک کا تحق سال کی حدث میں انقلال کرنا۔ ۳ ..... حرز اسلطان محد نام کے متکوحاً سانی کااڑھائی سال کے اعد دحرنا۔ سم ..... محمدی دیگر کا بعد و مونا اور نگار کی رسوم کو (عدت کو ) تو گر مرز ا کا دیائی ک اعبائی دھنی کے ہوتے ہوئے اور مزیز وا قادب کو چھوڑتے ہوئے نگار شروق جانا۔ ۵ ..... محمدی چیگر کا زیرور بنا تا نگاری کائی۔

السند و مردا قادیانی کا تعدد بنالورهدی بیکم سے خاندا یادی گراند

عیش کونی کھی دوسے قبر تین کوفیر دوم کی موجود کی نیں انتقال کرتا ہوئے ہے تھا۔ کے کافیرہ کی عدت مرجے اوک اعراض دعاور دائم میں بھل ہا۔ اس کے دوسان بعد قبرہ کی ہاری تھی۔ بھر دواب تک زعمہ ہے۔ حمیر ۱۹۳۳) میں کے بعد قبرہ کو ہاد جود۔ از حد قالت سکے مرزا قادیائی کے لکاح بھرا آنا جا ہے تھا۔ محرود فیش آئی۔ اس کے بعد قبرہ کوٹاح جاتی مرزا تا دیائی سکے لئے زعمہ رہتا تف جواب زعمہ ہے۔ معمر ۱۹۲۷ء تک۔ اس کے بعد قبرہ کوٹا تعام محری بیٹم زندہ رہتا تھا۔ جو ١٩٠٨ وكوفل على بسار تنجياس كاكيابه الكيد فكسبحي بوري شاه في

مرزا کا دیائی کواس پیش کوئی پر بیزا ناز اور بیتین تعلد چنانچرا ہواس کی تعدیق اپنی حیرک کتاب جہادت القرآن بھر الربائے ہیں۔

وہ فیل کوئی جوسلمان قوم ہے ملی رحمی ہے۔ بہت عاملیم اللان ہے۔ کو تک اس

كالااميران.

---وّل ---- مرزادهمریک بوشیار بهری نمان مال کی میعاد شروفوت بهور روم ---- در مجرداما داس کا جواس کی وقتر کلان کاشو بر ہے تو حاتی سال کے اعداد قوت بور

سوم .... اودیگریدکدودنز چک تاروزشادی وفتر کال آفت ندیو. چهادم ..... اودیگریدکدووفتر محک تا لکاح اورتا ایام چوه بوسفه اورثکاح تا فی سکے فیت شدیو۔

یجم ..... اور پیمریه کریدها از میمی ان قیام واقعات کے پیرے ہوئے تک فیت ت ہو۔

محتم ..... اور محرید کراش عایز سے لکاح جوجاد سے اور خابر بیدے کریے تمام واقعات اقبال کے اعتباد ش تشریب ... (شہادت افتراک ان نے ۱۸ مرتز اکن نام ۲۵ مراد ا

ملاحظ فرا كي كن وقوق سے اوركن فقرد دائع الفاظ عن وَيُن كولَ كا اظهار فرمادہ بين اور يہ مى تاكيوفر مادہ بين كريدا تعالى كا دويارتين بلاميرى مدافقت كى ايك فين دليل بى كي ہے كريد مجانب خواہے۔ بحراس فاح كى تعد بي ايك اور مقام يہ بوے وورے فرماتے بين:

''نشکس فیش کول اس مورت (محدی بیگم ) کا اس ما جر (مرزا تاه یانی) کے فکام پیش آ کا تقریم برم ہے۔ جو کمی طورح کی نیمی سختی ۔ کیونکہ اس سے کئے افہام الحق بھی برفترہ موجود ہے۔" لا تبدیل لیکلمات اللہ '' بیخا بھری (انشدگی) یہ بات ٹیمی سٹے کی۔ پیش اگرکی جادر سے خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔" خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔"

کی مرزا قادیانی اس کی تا نیدیس انشاه در مول کوده میان ش ان کرتشد این فرمائے ہیں۔ مرزا تیج : خدارا موج اور مجموا در اس مالک انسانسک سے قرد ۔ جس سے ماسنے قیش مونے والے ہو۔ جہاں کوئی چنز کا بیت مذکرے کی شمال کام آئے میں سے شاولا وروہاں قلب سلیم ی کام آ دےگا۔اس سے ڈرہ بوجہارے مقیارہے۔اہم الحاکمین ہے۔ اوکی الدین ہے۔ اس کے نام پر بچا تا دیلیس چوڈ دو۔میٹ دسر کمی چوڑ دواور جو یائے بخق موکر تعصب کی حکم ا تارکرول کے شیشہ کوصاف کر کے دیکھوا ورٹولو۔تام الامشقیم حاصل ہواور حاقب کیٹے ہو۔لوا یک اورح الدینٹی کرتے ہیں جو (شمیرانجام) مقم س ۴۲۳ بودائن جادم ۱۳۲۰) پرفر ماتے ہیں۔ ترجر عربی حمارت ہے:

'' یہ آئے ہے تیل کہنا کہ بیکام فکاح کا تھم ہوگیا۔ بکدیدکام انجی یا آئے ہے اس کوکوئی یمی کی حیفہ سے دولک کرسکا اور پے تقدیم مرم (میلی اور قعلی ) ہے۔ اس کا دفت آئے گا جم خدا کی جس نے معرب قدر مول الشکھی کو بھیجا ہے یا لکل تھے ہے۔ تم دیکھ لو سکھ اور جس اس فرکوا ہے تھی ہا جموت کا معیار بنا ٹاہول اور چی نے جو کھا ہے بہ خدا سے فبر یا کر کہا ہے۔''

قرائے این اولان مرز اسلطان تھے ہے تھی کا ہوگیا اور وہ اس کو بیا ہ کر موضع بیٹی میں اسے کیا ہے۔ حکماس سے بین فیل شرکا جا ہے تھیں کہ اور اور جا ہے این فریائے ہیں میں کہتا ہوں ایسی باتی ہے دو کیا ہے جا کہ کہتا ہوں ایسی باتی ہے دو کہتے ہیں اور دو ایسی کی کہتا ہوں ایسی بازد کر سے بھی کر کہتا ہوں کہتا ہوں کہتے گئی میں اور بھی ہوا ہوں کہتے گئی ہوا ہوں کہ بین اور کی طریقہ ہی تو اور کہتا ہوں کہ بین اور کی میں اور کی میں کہتا ہوں کہ بین اور کی میں اور کی میں اور کی میں کہتا ہوں کہ بین اور کی میں اور کی میں کہتا ہوں کہتے ہوں اور کہتے ہوں کہتے ہوں

اور مگر مرز اقادیانی آیک دوسرے مقام یواس کی اور یحی زیاد دو ضاحت فریائے ہیں۔ اشتہارانعای چار جزارر دیب

"عن بلاً فروعاء كرتا مون كراب خدائ تاورهم أكر أسخم كا عذاب مهلك عن المراق من بلاً فروعاء كرتا مولك عن المرق المونا اورا موريك في فرق المرق المونا اورا موريك في وفرق المرق المرادي اورد لت محمد المرادي اورد لت محمد المرادي المرد المرد

دعا فر ادب بین کیا ہے بیرے موادا آگر عبداللہ انتخاب بیلک بی گر آرہ ویا ادر فری بیگریا بھرے نگارت بھی آ نار تیری طرف سے انہا خوص بیرہ فریکھے نامرادی اور دست سے بلاک کر وہ کہاں ہیں مرز الی پغوجواس ہیں کوئی جی ہٹر طیس مائد کیا کرتے ہیں کہ بیٹی کوئی مشروط تھی مرز اسلطان جو کیا موت کے ساتھ وہ ڈر ااور تو ہے گا۔ ''ای خیال است د کاف است وجوں 'اس کے تعج ہوگئی یا جادیل جی بڑگ ۔

بیمی فلا ہے کہ مرزاسلفان محرصاحب زادھرہ ڈرکھ۔ان کی تحریر ہائے کا ویان مولا کا ابدالوہ ٹنامانشا مرتسری کے ہال موجود ہے۔جس شراوہ تحریقر مائے جس کی

'' جناب مرز اندام احرالا دیائی نے جوہری موسد کی بیش کوئی ٹر ائی تھی عمل نے اس بیں ان کی تعدد میں تیس کی شاس بیش کوئی ہے بھی ڈرار عمل پیشرا دراب بھی اسپنے ہزرگا ان اسمام کامیر در احدا۔''

سطان محدیک ساکن فی ۱۹۴۳ء

نچرم زا تا دیائی افہاراتکرہ ۳ رجان ۱۹-۱۱ دیش فرماتے ہیں۔" اور وحدہ ہے کہ کار وہ نکاح کے تعلق سے داہی آئے گی سوالیا ہی ہوگا۔" کہائی تک اس کی تا تیریش محالے تکھول ایک دوجی محالہ چیک کیسپ ہے چیش کرتا ہوں سرزا تاویائی فرماتے ہیں کہ

آ یااور تمن نام اس ما جز کد کے گئے۔ پہلا تام آوم بدوه ایٹرا کی نام ہے۔ جب کرندا تن تی نے اسے نام اس ما جز کورو حالی وجو و بھٹاراس وقت کی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ گار دومری زوجہ کے وقت شکی ترجہ کا ذکر فرمایا۔ گار دومری زوجہ کے وقت شکی مرجہ حالی کروی گئی انتظام ہی انتظام ہی آباد و میں کی ایتفام ہی انتظام ہی انتظام ہی اس کے وقت میرو ایس کی بدیا طبع انتظام ہی اور بہ نقوام میں توجہ میں کا انتظام ہے کہ اس کے ماتھ اس کی انتظام ہے ہی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہے جس کا اس اوقت جو انتظام ہی مرجبہ ذور کا النتظ تیں تعلق نام کے ماتھ جو بیان کی کی ارتباد میں انتظام کے ماتھ جو بیان کی کیا ہوئے تام کے ماتھ جو بیان کی کیا ہے دواس وی کی گئی ہے۔ جس

(خيرانهام) تقمي ۱۵ نز اين چااص ۱۳۰۸)

www.besturdubodks.wordpress.com

بيردوميارتم مرزا قاديني كي إلى المح الم عدي الدان عن مواسة دويا تول كادر يكونس اول

ے بحرکیا کو یافی از موت مرکب " ( حفرت مرا دان او فقا بات رمر جاتا ہے )

" ربادا اداس كا (احمد ببك) كا ووواسية رفق كاموت كم حادث ساس قدرخوق

ہم ان دونول عمارتوں کا حال جواب تا قرین کرام کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

بدكر سلطان و از حدور كيا كويا فرف عدم كيا دوم لكان تا فرش بركيا

الف ... اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جہارتی الهائ جھیں۔ بینی یہ کہ میا تھا کہ منی نب اللہ جیں اور خدا کی جم الھا کر اور رسول کا داسطاد ہے کرا در ندیوئے کی صورت میں اعتبالی و کیل الغاظ کی ذرواری ہے کر کہا گیا تھا کہ شرور چیری ہوں گی۔ افسانی کام سے مولا کا کلام جدوجہاتم و بہت ذیادہ جند تر اور قائل اختیار ہے۔ اس کے مرز اقادیاتی کی کلام خدا کی کلام سے برتر خیس ہوئئی۔

ب ، ، ، پیکسطفان محد برگزائیل ذرار چنانچیر برافتدادر ان شرخود مرزا کاد یا آن ای کی تعد این کریچه جی که توفیف کا اشتهار دیار خیال تفاک در میاب کاد کط پر تطار داند کے ریکھ مجی اثر ندادواری صدرا درنا سی جیسے راس نے ذر والقات ندکی اور بیلواس کا تصور بنایا کیا تھا مس سے تقدیم برم انسافر جب برکزنرم آئی تھی۔

ین ... بیمنا دو اس کے ادراس کے تازیز دا قارب کے ماہر کی کے خطوط کہاں اور سس کی طرف سے بیں اوران ٹی کیا تھاہے اور گھرا کے نئے آئ تک شائع کیوں تیں سے۔ کیچھ جس کی پردوداری ہے ۔

ایک چھوٹی ہے کچھوٹی ہات جس کی ترفید ہیں؛ جازت شدر بی ہو جھے کرتا ہے کی سوھن کے والفاظ کر چھٹس کیا بلا ہے کئی ہم تا بھی تین اوٹیر وافیر والیوی ہے ، کی اور موسے لیکر جالنا کرنے میں او حار شرکھی اور میاکا می یا جی اور عزیت و مید عزائی کا موالی اور موت وزیست کی ہاڑی کے معتی فیز خطوط مرف میکی ٹر ماکر تال ویاج تا ہے کہا کے تصفیح کیا ہوئے کہا ذہری کھا گئی یا آسان اٹھا کر لے گیار تا ترکیاں میکا ورکیاں نے ان کے تصفیح کے

د نکارج تا خیرتش پڑگی۔ اب تاخیرالتوا جا این ہے۔ مین کوئی تاخیر تک التو اجوائے آخر کب جوگارے روز قبے مت تک بی تاخیر شن چارہے گا۔ کوئکہ مرز الکا دیائی قر انتظار کرتے کرتے میں مل ہے اور پر صرت اپنے ساتھ قبر تین سے سے اور ان قبرے پر صدا آری ہے: رہائی!

> در آدؤد ایک وکنادت مردم دوحرت کنل آبدادت مروم قسد چه کنم دداز کیتاه کنم پازآباز آ که انگلادت مردم

ک حامل عمر خودعادم پیرخم ویگر درمحق کو یاد خود عدارم پیرخم کیست بھیم واحمرات عدارم کلیسے کیست مولس وشخواد عدارم پیرخم کیست مولس وشخواد عدارم پیرخم

مرزا قردیاتی کو ۱۸۸۸ و سے محمدی تیکم کی جاہدت پیدا ہوئی اور آپ نے اس قدر الکیف و محمدی اور آپ نے اس قدر الکیف و محمدی اللہ اللہ میں برس کا فلی جائز ہار ان اللہ کو ششیں اور اللہ مات و برخ فلم اور معمد سے اللہ اللہ میں برس کا فلی جائز ہار ان اللہ کو ششیں اور اللہ مات اللہ اللہ میں بروہ کی اور اواکس میں بروہ موضیاں میں بروہ موضیاں میں بروہ کی و شاہ کر اللہ میں بروہ کی اور اواکس میں بروہ کی اور اللہ میں اللہ بھی اللہ میں اللہ میں اللہ بھی اللہ میں بروہ کی اور اللہ میں بروہ کی اور اللہ میں بروہ کی اللہ میں اور اللہ میں اللہ می

آمجمیں کمنی ہوئی ہیں ہیں مرکب اس کھے جائے کوئی کہ طائب ویدار مرکبا

چنانچیرز القادیانی فرمانے بین که اسمیری حالت عروی کالحدم تمی اور پیروز رمانی کے رنگ عمل میری زندگی تحق مائی کے میری اس شادی پرمیر سے بعض ووستوں سے افسوس کیا ۔۔۔ ۔۔۔اور شن نے کشنی طور پرویک کدا کی قرشت و وورد کمی میر سے معدعی ڈال رہا ہے ۔ چزانچ وہ درا شروسے تیاری ۔۔۔۔۔۔۔اور پھراسپے تیکن خداوا طاقت عمل بچائی مرد کے قائم مقام ریکھا۔ اللہ (افراق اعلیہ سے 20 میروز آئی ہے دار اوراد عالیہ میں 20 ماروز کا اوراد عالیہ کار اوراد میں 20 میروز کے انہ میں

مرزا قادیانی ایک ارشادیش بین مجی تحریر فرد سے بیں جو شیری حروف میں <u>تصن</u>ے قابل ہے اور جو بلورستد ہے ۔ فرد کے بین کر: ''بعض خواب درافیام، بدکاروں، حرام کاروں بکر فاحث عورتوں کے بھی ہے ہوجاتے ہیں۔'' مولا ٹامجم علی ایم ایسے امیر جماعت احمد سے لاجورکی رائے

" کیدنگی ہے کہ مرز، قاد پزئی سے کہا تھا کہ نگارتے ہوگا اور بیعی بچے ہے کئیں ہوار نیکن پی کہنا ہوں کہا یک قرابات کو سے کر سب ہا توں کوچھوڑ و بیا ٹھیک ٹیس کے امر کا فیصلہ بجوجی طور ر کرنا جاہئے۔ جب تک سب کوندلیا جائے ہم نتیجہ برٹین کی سکتے معرف ایک پیٹھ کی سے کر بیٹھ جانا اور باقی پیٹھ کئوئ کو مجموڑ وینا جن کی معدانت پر بڑاروں کو ابیان موجود ہیں۔ بیٹم کئی اقعدان اور راوصواب ہیں۔ مجھ نتیجہ پر کانچنے کے لئے بیاد یکنا جاہئے کہ تمام پیٹھ کئیاں ہودی موکس انہیں۔'' موکس انہیں۔''

ہویں ہیں۔ کاویانی مشن کے ایک سرگرم دکن نور الدین کی رائے

چند آیا۔ جن میں اللہ تعانی نے ز، شدرسالت کے موجود و نئی اسرا تک کو مخاطب کر کے فربایا ہے۔ چیش کرنے کے بعد فرباتے ہیں کہ: "اب قام الل اسلام کو جو قرآ ک کر کم ج ایجان لائے۔ ان آبات کا یاد دلانا مفید کھ کر گفت ہوں کہ جب مخاطب میں قاطب کی اولا د مخاطب کے جانشین اوراس کے مماثل دو قبل ہو تکتے ہیں قواصر بیک کی لڑک کیا داخل ٹیس ہو کئی اور کیا آپ کے علم فرائنس میں بنات ابنات کو تکم بنات ٹیس ل سکا اور کیا مرزا تا دیائی کی اولا و مرزا تا دیائی کی حصر تیس نے بار م مزیز میاں محود کو کہا کہ اگر معرب کی وقات ہوجائے اور بیاڑ کی لگار میں ندآ و سے قرمیر کی تقییرت میں ترافز ل جیس آ مکا کے مربید جیان کی۔ واقعد تقدر ب العالمین "

(121,723,22)

مجیم صاحب کار ما ٹائل قدر ہے۔ ہم تو آپ کے خیال منانے کی اور ناو اِل کوسے کا جول بڑھانے کی وادر ہے ہیں:

جو بات کی خدا کی هم لاجماب ک

ہوجائے تو مردہ زندہ ہوجائے یا زندہ تی حسب خواہش مرجائے اور بیصنیدے مند کیا کا بی قو صلہ بے کرتخت خلافت برآ ہے حسکن ہیں۔ورٹ

۔ قادیا فی مشن کے ایک سر کرم رکن قاضی ایکل کی رائے

ہم نے اس معنمون شربارے شہرے ایک وٹسی ولی اللہ کی جومثال دی تک ورامل وعل پوری ہو کی ۔ جمل میں داقعہ ہوں ہے۔ خور ہے متوستا کہ پیرشکش بھی مٹن ہوجائے۔

مرزا گادیائی کے حرم محر معاتی تھرت جہاں پیگم صاحب ولد میرہ مرتواب صاحب تعشد تولیس جن کے حق میں مورد دائا دیون ۱۸۹۸ اولومرز ا گادیائی نے اپلی کل ادامنی رائن رکھ دی تھی جس کی گفل ہم نا اھر بن کرام کی خدمت میں چیش کرتے جی کی دعا کا نتیجے تھا جو چیشکوئی پورگ نہ پوئی سوکن کا جلد با ایک مشہور امر ہے اور تعرب انتش ہے۔ آ ہے دعا فر ایا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے پرموکن نہ بڑے۔ اس کی دعام تجاب ہوئی اور آسائی گارت دک کمیا۔ ولا بعث تحرکی تحریق ری میان کی شد کھا جوئی گی تی گئ

ٹکاہ نگل نے دن کی چورہ ذائف فخریں نگل دوھر لا ہاتھ سنمی بکول ہے چوری نیٹمی نگل

انتقال جائد اومرز اغلام احمرقاد ياني

منگ مرزا فلام اجرقاد یا طف مرزا فلام برنتی مرزا فلام برنتنی مرح دمثل ساکن در پیس قاد یان تحصیل بنائد کا بورس مززی به ما در بات تحصیل بنائد کا بورس مززی ۱۳ در بات به مرزا فلام برنتنی مرخد و ۱۳۰۵ می ۱۳۰۱ می تقدیم کا کها دو تبرو ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می ۱۳۰ می از مرازا که می در بی سیده بازی ۱۳۰ می از مرازا که این می شرو تهری ۱۳۳ می اندگودش با مرزا این می سیده بازی ۱۳۰ می این می اور مرازی ۱۳۰ می این می سیکه دو سیدی اور مرازی ۱۳۰ می این می اور مرازی ۱۳۰ می این می اور باشراکت باخیر ما میک و تا بیش بول سواب منظیر نظیم این می می این می می این می می این می می این می ا

کے ۱۵۰۰ دیے ہوتے ہیں بدست مسالا تعرب جہال بیکم زوجہ فودر ای وگردی کردی ہے اور رویدیش به تعمیل ویل زیومات ونوت کرنی نفترمرعبد سے الے لیا ہے ۔ کڑے کا ال طاقیق - هندو بي كزير خورد طلاحيتي مه ۱۵ رويد و غريال ۱۳ اعدد بانبيال دو عدد ين ۱۰ عدو دريل طفاقي ووهد بال محكرووالي طلائي ورمدوكل حتى ١٠٠روي مكل طلائي حيى ١٩٠٠ردي بند طلالي حين ٢٠٠٠ روي كصور طلائي فين ١٦٥ روي جنيال جوز طلائي ، بونجيال طلائي بين جار عده حتى اهاريب جوجس اور موسط بار وده هاروب نقط الل فين ماروب جنال طائل كال تين يحق ١٧٠ روب ما عرفال في حمق ٥٥ روب الوال جراؤل سات عدو يقل ١٠٠ رد يشيب لا الاطان في فيتي ه معاد و بيد كركني لوث تمبري ٥٠٠٠ ها 16 ع ١٠٩ بود وكلكت في ايك بزار الر اربيرك عرمه تي سال تڪ تڪ الرين مردوز جي كرائل كا - بعد حرمه خدكد ك ايك سال جي جب چاہوں زروین دون \_ کل الرین کرانوں کا ورند بعد انتشاعے میعاد بالا یعنی اکتیس سال کے تحقیمه می سال شن سر موند بالدان مل رجول شن فش بالوفا بوجائد کا اور محصد دمو کا مکیت نیمی ر بيعكا \_ تبنداس كا آج سي كرديا ب واعل خارج كرادون كالدرمنافي مردون بالاك الأكاف كي دمن تك مرجمه ستحق ب درمعاط لعل فريف مره 48 سندم جمه ديكي اور بيدادار ليوكي جيمرواك وقت باغ میں ہے اس کی بھی مرحم مستقی ہے اور انسورت تھور تنازھ کے میں اوسروار ہول اور سفرتین شی نصف بیلنی درقم بزار بزار کرا کے رقم ۱۰۰۰ دویے کا تھون کرکے یا کی سوکھا ہے جو تک ب ادر جود دخش فتک مول وه مجى مرعمه كافل موكا ادر در تنال فيرفم روسك شده كوداسط مر ضرورت وآلات کشاورزی کے استعمال کریکتی ہے۔ ما ہرال رہن نامد کھیدد یا ہے کے ستعد سیا۔ الرقوم ١٥ رجوان ٩٨ ١٨ يقتلم كالتي فعنل احد ٢٠٠٩.

العبدم زانزام احرینتلم خود کواه شدمقولان ولدیجیم کرم و ین بقلم خود مجواه شوتی پیش تمبرداربشلم خود خالدحال کودواسیور پکرفشش دنرانی حمی ۱۳۳۱ ۱۳۳

لفقول پر بول پھول چڑھائے کرمیری جا تداد سے فنل احدایک بہریا ایک داندتک بھی ندلے سنے کا۔ بیج دایدا ہوا کیا کر فود مادوات ہی کمی چنے کے ما لک تدرہے ۔ کو بیٹرش کا روائل معنوم ہوتی ہے۔ کیونک اس سے قرائن ہی مارہے ہیں۔ یہ انا کوز بر مرزا کا دیائی کی مکیست ہی تھا اور یج کی کے تعرف بھی تھے محروہ اٹھارہ سورو پید کہاں سے آیا یہ بھی حکن کر آ ب کی زید بھتر مدنے ا بينة والدجيرلواب سندليز بور كيونكدان كي حخواه يندره رو بدينكي رجس بمي بمشكل بسراوقات قل ہوتی ہوگی۔ اس لئے بغیرۃ بہرویہ مرزا قادیائی کا ایت می تھا۔ الشداشیڈ میرٹی کے کارنا ہے جیں۔ ا بک جائز دارث بینا اور هیکی بین اور قربا نبر وار به وکوسرف اس جرم ش عال کیا جار باب کهاس کے عزيز وا كارب نے محدى بيكم كارشته دوسرى مجدك كول كرديا اور دراز يوركى لست ملاحقه بويش عمل ا کیا۔ بھی نقذی کوئیں کی بہم طلاقی جی اوراس آ ب کا دعویٰ بھی ملاحظہ ہو ۔ فریاتے جی کدونیا دی محبت کا چول ہم نے نڈ رآ کٹ کرویا اور ای برتے بر فرصلی اللہ علیہ دسلم سے بروز اور قال کا وحویٰ کیا ہے تا ہے۔ ناظرین انساف قرمائی کرکیا امہات الموتین سے یاس ایسے بی زیود ہوا کرتے تھے اور برارون ردب کے کرنی فوٹ کی دویا لکہ ہوا کرتی تھیں۔ کلام جید تھی موروا فراب میں مولا کریم نے اپنے بارے محب رحمہ الله کمین کے حرموں کا زیراد، دنیاوی جاہت کا ایک برا ولیپ واقد مان فرایا ہے جو ناظرین کرام کی خدمت علی ہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے معالدے مرزا قادياني كانبوت كايرد فثل جاد معكامه

"يبايها النبى تل لازواجك ان كنتن تردن الحيزة الدنيا وزينتها فتصالين امتمكن واسرحكن سراحاً جميلا - وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعدالمحسنات منكن اجراً عظيما(،حزاب:٢٩٠٧هـ)" ترجہ: اسے آبی اٹی بیواں سے کھردو کر اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیشت جا اتی بولو آ وائیں تمہیں کچور برواں اور انجھی طرح سے رفعست کردوں اور اگرتم الشداور اس کے رسول کو اور وار آخرے کو جا اتی ہولو کچھاؤ کر ہے قبال اللہ نے تم عمل سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے بڑوا انجھا بدلہ تیار کیا ہے۔

حالانکدرسول پاکستگان کا در تی اندگی ایک شبنشاه کی تی۔ آپ کے جا فارسود واونت حد نفر کے آپ کے اشارے پر داہ موا علی انتادیا کرتے بھے اور آپ کے سامنے کی وفعہ در اس در بنادے ڈیمریک کئے ۔ اوغریال اور فنام بنگڑ وال در پارٹوی علی بڑی ہوگی میکر صنور جب تک ان کوراہ مولا بھی تعلیم تیکر لینے آ رام فر بانہ ہوئے اور پر دعا فر بائے کہ الی ایک وان ہوگا رہوں اور ایک وان کھانے کو بھوک بھی تیرے سامنے کڑ گڑا ڈی دیکھ سے باکوں اور کھا کر تیم بھروٹا کردن ۔ یہ ہے وہ عادا آ تا برشہنٹ بی بھی فقیری کر کے قوال بودا فر بائے یا اللہ فر بوارش رکھیوا درائی نئی بار بھا ورفر بران کے ساتھ می انتراکیدے

الاوری کی آئیسی خون کے آئیوروئی میں اور محبت سے لبریز ول ترج ہے بدب
آق کے نامہ آرکی میارک میرت کے ہائے وحدت کے پھراوں اور محبی تھی گئیوں پر تقریز تی ہے بہت

تا اور شاخ شاخ ہے درس وحدت مل ہے۔ آقائے جہاں رحمت پروروگار سرکار مدید کی خدمت میں آپ کی گئیوں پر تقریرا مدید کی خدمت میں آپ کی گئیوں کو بھی جی اولی معدمت میں آپ کی گئیوں کو بھی جی کر است کی شخراو کی احتریت فاظم پر اگر ہوئی جی جی کری کر میں جی کری کر کے اور مقابلہ فائد کر تھک گئی ہوں ۔ بیاز سرایا آئی اس قدر لوغریاں در ہا در سالت میں آئی جی ایک جی ایک میں ایک کرنے ہیں کہ میں آئی جی ایک جی ایک جی ایک کرنے ہیں ایک کرنے جی میں کر کہتے ہیں۔ میں در کھا اور چشانی میارک کو چوم کر قرا بایا کر جی تھے جدر کے جیم درخواست کر بچکے جی ۔ میں در کھا اور چشانی میارک کو چوم کر قرا بایا کر جی تھے جدر کے جیم درخواست کر بچکے جی ۔ میں اسے موالی شان کیا تھا کو ایک گئی ہوں۔ میں اسے موالی گئی اور کھا تا کو کی شان کیا تھا کو بیاتھ

قدموں علی ڈچر انٹرفیوں کا لگا ہوا اور تحق دن سے چیٹ پہ پھر بندھا ہوا میں دومروں کے واسطے سم وزروگوہر ایٹا بیا حال ہے کہ چہاہا بجنا ہوا کسرٹی کا تابع دوعمانے کو پاؤں کے تلے اور بوریا کمجود کا گھر میں بچھا ہوا مرورکون و مکال گورت ہوئی و صال قربا تھے۔ سلمانوں کا دویا ک مان عائش صدیقہ اللہ استحالات کی دویا ک مان عائش صدیقہ ایک ہورت میں اور کھا تا تاول ہؤ باری تھیں اور آئے کے سے زارو تفارا آئو جاری تھے۔ میر بان نے باتھ جوز کردوئے کی جدوریا فت کی تو فر باؤ کرفد کا برگزیدہ دسول اور برے ایمان کا مالک میرا بیارا شوہر جس پہنوت تھے مولی دینا ہے دفست ہوا گھڑا وافسوں کر چھنے ہوئے آئے کہ دول تھا ہوگی دینا ہے کہ دول ہے گئے کہ دول کا ایک میرا بیارا شوہر جس پہنوت تھے ہوئے ایک وقت بھی ان کو بسر شاہوئی ۔ وہ دئے کا فالک دوری کا آئا کے دول تا تا ہے اور کی ایک تیار بیال کرر باتھا رو نا آتا ہے اور دل میں بیک ہوگی ہوئے دینا ہوئے اور کی ایک ہوئے کی موجود شرقعا ہوجا یا جا اور کی بی ہوجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بی ہوجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی کی دوری کی ہوئی کی موجود شرقعا ہوجا یا جا تا اور است کے بین ہوئی کی دوری کی تا کی بیار کی ہوئی کی تو بین کی ہوئی کی ہوئی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی تا کی بیار کی ہوئی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی دوری

میں نے جوآ ہے۔ شریف چی کی ہے اس سے مرزا الادیانی کے ترم کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ ام کو بار بار کہا جا تاہے کے مرزا قادیانی رمول پاکستانی کے قل ویروز بیں۔ ہم نے آ پ کی تھیم کا متصدود ند مطاند کیا تھر ہم کوموائے بھول بھلیاں کے وکی بات نظر ندآ کی۔

امت مرزائد ایک اورسوال اس کے خریس جب تک آجا کرتی و کرا آجا کرتی و کرد یا کرتی کا کہ حمدی بیکر کا آسانی نکاح کیس جواتو محد کالکے نے بھی تو کہ تھا کہ پرا نکاح حریم اور آسیداور کلوم سے ہوگیا۔ سواکر یہ بیٹھوئی جوٹی ہوئی ہوئی جاتو وہ کی تو بگی ٹیس الکی:

ول بداک چوشگی آکھوں شی آ نسوجر آ کے جینے جینے کچھے کیا جائے کیا یاد آیا

کاش کہ اسلام کی بادشاہی ہوتی اور پھرتھ دے جسی است ایسا ہودا سوال کرتی۔ افسوس تہا ری آنجمیس ہموٹ کئیں اور حش تھاس جے نے چی گی اور قہم وفراست پر چھر پڑھتے ۔ یہ نہ جانا کہ پاپ پر کمیا ہتان لگا رہے ہیں اور وہ بھی سسر کی جماعت کے مصدا آن۔ اس عش دوافل پر جس کا و بوالیہ یول کلل چکا ہے۔ ، تم کروا وراس کا فقتہ جواب ہم سے لو۔

(تغیرون کیرن جس ۱۹۸۸ زیآ یت عسی دیده آن طبله تک آن بیدوله اذارجا ) این عباس سے دوایت سے کہ نی کھی معترت خدیجہ اکبرق کے باز تشریف فر، ہوستا۔ اس وقت کہ دوسرش الحوت ہی تھیں۔ آپ کے فرایا اے خدیجہ جب سلج سوتوں لیے اسے حیری غرف سے سادم کہنا۔ چس نے کہا کیا حتود کے پہلے بھی کوئی مورت کی رفریا یا ٹیس ویکس الکہ تعالی ئے لگاح کرویا تھدکھو یہ کی بٹی بھران سے اور آ سیفرجون کی بیوی سے اور کھٹوم ہوگا کی بھن سے۔ سیعد پیٹے شعیف ہے۔ دہری مدیث:

اجھامہ ہے دوایت ہے کہ مہاد مول الشکی نے جان الم ہے میں نے یہ کھنٹ اللہ توالی نے نکاح کردیا جنسے عی مریم بخی عمران سے آسیڈر جون کی بیدی سے ادر کھڑم موک کی بھن ہے ہی کہا عمل نے فردگواری ہوا ہے دسول الشکے سیدے ہے جسی سے ہے۔

(تغیران کیرج پس ۱۹۸۱زی عدایداً)

فکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو فازم ب شعور

اول آوید دونوں مدیثیں قاائن کیر نے تق کرنے کے بعد همینے کھی ہیں۔ دام یہ تقوی مور تی گئی ہیں۔ دام یہ تقوی مور تی گئی ہیں۔ دام یہ تقوی مور تی گئی ہیں۔ مور دحوالی اس تاریخ اور تاریخ اس اس مور اس اس اس تاریخ اس اس مور اس اس تاریخ استان تاریخ اس تاریخ استان تاریخ اس تاریخ اس تاریخ استان تاریخ اس تاریخ اس تاریخ اس تاریخ استان تاریخ اس تاری

فيعلمآ حانى برمنارة قاديانى

اب ہم مرزا کا دیائی کے وہ وجوے ٹائی کرتے ہیں جرآ پ نے خود آ سائی ٹکارٹ نہ ہوئے کی صورت بھی بھٹی ٹیٹس بیان فر مائے تھے اور ایٹی طرف سے یہ کہتے تھے۔ اگر کوئم ذیان موز د

> پیشگول کا جب انجام ہویا ہوگا مذرت کل کا مجیب ایک تمانا ہوگا مجوت اور کی ٹمی ہے ہے فرق وہ پیدا ہوگا کرئی یا جائے کا مزت کوئی رموا ہوگا

شک کچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان ڈلوں پر جومیری ملرف ہے قبیری خدا کی طرف ہے جیں بھی کی گئی ہے۔ ایک وقت آ ٹاہے کہ جیب اثریزے کا اور سب کے سر ندامت ہے بیچے ہوں گے۔میرے لکا تا ہمیا و محور مناہ ضرور آئے گی۔امید کیسی بیٹین کا ل ہے۔خدا کی ہا تیں ٹیس گلی ہیں۔ ہوری ہوکرر ہیں گی۔ تیرے نہ ندان کے ٹوگول کی ایک ٹز کی ضدا تعالیٰ نے آبکساز کی ٹھری تیم کانام کے کرفر بانا کروونو و کی جانے گی غرض بدلوگ جھڑو پرے دعویٰ الہا ی نٹین مکارادروروغ محوضال کرتے ہیں۔منقریب عقبے دو مقوم ملے گا جس میں حمری تعریف کی عائے گی۔ لین کواوں علی دعمق اور ناوان لوگ بدیا کھنی اور بدللنی کی راہ ہے بد کو کی تر تے ہیں اور نالائلّ ہا تھی منہ ہر لاتے ہیں۔ آخر خدا تھالی کی عدد کو دیکھ کرشرمند وہوں محما و رسیائی کے کھلتے سنت تیری تعریف ہوگی۔ دہ سبند پینول کوسلمان بنائے کا ادر کراہوں بھی جدایت ہمینا ہے گا۔ یں بار بار کیتا ہوں کہ خس پیچھوٹی سلطان محد کی نقتر برمرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر جی جموعا ہوں افرید پیٹکوئی بوری شاہوگی اور بری موت، آجائے کی اور اگر ش سچا ہوں تو قدا تعالی اس كوخرور بوراكرے كا مركز ماتے بيل كرميائية هما كدهارے: وان كالف اس بيلكو في كانجام کے انتظار سے اور پہلے تل سے اپنی برگو ہر کی ظاہر نہ کرتے ۔ بھل جس وقت بیاسب یا تھیا ہے د ک ہو تیا کیں گی کیاا س دن ساحق می افٹ جیتے ہی رہن گے ۔ کیا اس دن ساتھا مائز نے والے بیانی کی تھوار سے کلزے کنو سے نیم ہو جا کی ہے ۔ان پوقو فر ساکو کوئی جما کنے کی جگرنیں رہے گی اور تہاہت مغالی ہے: ک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ دائے ان کے منحوّی چروں کو بندروں اور سوروں کیا طرح کردیں ہے۔ گھرا کیہ اوراوشاوقر ماتے جین خدا تھاتی ہے پیٹکوئی کے طور براس ے جزیر کھا ہر قربایا کر بھری بیم تمہارے نکاح جس آئے گی اور والوک بہت مدادے کریں مے اور سب مانع آئم سم محادد کوشش کریں ہے کہ ایسان ہو لیکن آخر کا راہدا ہی ہوگا 'ورفر مایا خدا تعالیٰ نے نے بر مرح اس کوتم اری طرف ال مے گا۔ واکر و بوے کی حالت بھی واجو و کرے بر ایک روک کورد میان سے افعاد سے کا ادراس کا م وضر ور بورا کر سے کا کو کی تیس جواس کوروک سکتے۔ پھر خرباتے ہیں بیری اس پیٹکوئی ٹیل جوانوے ہیں۔ احمد بیک اور سلطان احمد کیا موت اور محمدی کا لکارج میرے ساتھ ہونا اور تا شادی محمد کی تنظم میراز ندہ رہنا۔ اب آب این تا کہیں کریے ہاتھی انسان کے اعتبار میں بیں در ذرائے ہے ول کوشام کرسوی لیس کدائی چیکوئی کئے ہو بائے ک حالت میں انسان کافٹل ہوسکتی ہے۔ مجرفر بالانس پیٹیکو کی محری بیٹم کا بیرے نکاح میں آ بالقدم

مبرے جو کی طرح کل ٹیں عتی اورا کریٹل جائے قوضدا کا کتام پاٹل ہوتا ہے۔ حرز اقا ویا فی کا آخری فیصلہ

میں تم سے بیٹیں کہتا کہ بہا م نکاح کا فتم ہوگیا۔ بکسید کا مراہمی باتی ہے۔ اس کوکن ممی کمی شینے سے دونیں کرسک سے نقد برمبر تھلی دیکٹی ہے۔ اس کا دونی خلیور شرو آ سے گا۔خدا ک ملم جس نے معترین محفظات کو بیجائے بانکل کی ہے۔ تم تو دیکیلو سے اور شرو اس فیر کواسینے کی اور مجموعت کا معیاد بنا تا ہوں اور شرور شرور کہا ہے بیغدا سے فیر پاکر کہا ہے۔

مرزا قاویائی کی آخری دعا

" شن بلاً خردها كرم بون كراب فدائدة قادر تلم كرا كراهد بيك كي وخر كان كالل عاج كركاح شن آرة تيركي طرف بي تين قريقي علم اوي اوروات كرماته بناك كرم" ( نلام احرة و ياقي شني دانعاي بيار بزار ، محود اشنيارات على 10)

بمتجبه

ستجاب الدهوات نے من فی سرزا قادیاتی کی وود ما جن بی نیخ کی مقولیت کی ووکھڑی الم بھی ایک کی ووکھڑی استجاب الدهوات نے من کی سرزا قادیاتی کی کرموشن قاشین کی بھر قراش آجوں نے ہاتھوں باتھوں کا استجال کیا۔ باب رحمت کی توجہ سے جوائے آئی کودین سے کر پرواڈ کیا۔ آوکی کری سے بادئ نے آئی کودین سے کر پرواڈ کیا۔ آوکی کری سے بادئ سے آڈر سے آئی کری شام ہو نے اور کھاں کشائی رہ بانعزت کے درباد میں چش کیا۔ باب الدهوات کے قادم نے جو گل مادا اور انتقام کی سے بناہ موق بلند ہو کی اور فرزا تکار کی کورٹ کی جس کی کرنے کا بھی طالب اور جے بھلے محرودوں نہ بھاری اور موزا قادمیات کی جس کی جرائے گئی کرنے کا بھی کہ متاح جیات کے انتقام کی تاریخ بائی کی بھی کورٹ تھر تھے بھی کہ متاح جیات کی آئی کی بھی کورٹ تھر تھے بائی کی کری جورخت حیات کو قادمی اور پر تکلف دھوتھی بھوری تھی کورٹ موق کے اس کا تاکی اور پر تکلف دھوتھی بھوری تھی کورٹ موق کے اس کا تاکی اور پر تکلف دھوتھی بھوری تھی کورٹ موق کے اس کا تاکی بھی اور پر تکلف دھوتھی بھوری تھی کو متاح حیات کو قادم کے اس کا تاکی کی اور پر تکلف دھوتھی بھوری تھی کورٹ می محفولار کے اس کا تاکی کا دیات کی بھاری انہ دورٹ تھی بھوری تھی کورٹ می محفولار کے اس کا تاکی کی بھی اور بھی تاریک بھی اور بھی کا کی کری جورخت حیات کو قادم کی بھی بھی تاریک کی بھی اور بھی کو تاریک کی بھی تاریک کی سے بھی کا دی کر سے تاریک کی تاریک کی متاح کی سے بھی کی دیات کو تاریک کی جو بھی کی کری جورخت حیات کو قادم کی سے بھی کی دیات کو تاریک کی جو بھی کری جورخت حیات کو قادم کی کی بھی کریک کی جو تاریک کی دی جو بھی کا دورٹ کیا کریک کی جو بھی کی کریک کی کریک کی جو بھی کی کریک کی جو بھی کی کریک کی کھی کی کریک کی کھی کریک کی کریک کی کریک کی کریک کی کریک کی کریک کی کریک کریک کی کریک کریک کی کریک کی کریک کریک کریک کی کریک کی کریک کریک

جبهتتي مقبره كي حقيقت

ہندوستان شرہ ایک متازقوم آ فادہے جب ان کا کوئی فردس جاتا ہے ان کا مقیدہ ہے کہ جب تک طائل صاحب سفارتی رقیدمیت کے لئے ندوید میں امردہ بنتی ٹیس ہوسکا۔ جب بھی ایسا واقعہ ہوجاتا ہے تو طائل صاحب اکر جاتے جس اور جب تک ایک کافی وقم بڑوڈیش کیے کیا عمال جوراتد دیدیں۔ ایک ایک آس می جورات کی تعق ہوتی ہے فائی پارٹی صدر دیدیک دے وہی ہے اتب کیل جا کر بدر تعملا کے جوہیت کے بعد پر دکار فران کردیا جاتا ہے اور اس وقد کا معمون جی کائل قدر ہوتا ہے جوہا تقرین کرام کی خدمت میں چش کیا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ بور کی جبرا شل بدر و فلاس این فعال برا نیک آ وی ہے۔ اس کو دحور نیں کیک فلان و بنا اور جنت شرا اللی جگہ اور بہت اچھائی و بنا وغیر و دغیر و دختھ کان صاحب تاریخ والی طرح اس بہتی مقبر و کی جیشیت ہے۔ ایک ایک تیر کی زبین کا بڑاروں روپہ یک آ جاتا ہے۔ اس مقبر وشن وہ تھی وائن بوراکس ہے جو انہی زندگی شرم مند دجہ قبل وصورت کر چکا ہوا و راس برختی ہے کاربند روپہا ہو۔

یمی ننال این فلال قوم فلان سکنه فلال کاریٹ والا ہوں۔ میں بیا کی ہوش ہوائی خسر دمیست بخش مدر دامجمن احمد میں قادیات کرتا ہوں کہ بھری آیدنی کا مالما دھیہ جو اس قدر ہے تا دم زیست اوکرتا ہوں گاا درمبری اس قدر منتولہ دفیر منتولہ جائیداد دا قد فلال فدین کا دیار ہوں گاریاں ہوگ۔ قیست میلن مجادشہ العیدفعان این فلال ۔ مجادشہ العیدفعان این فلال ۔

ان شراعدکا پابند جب مرجانا ہے تواس کی لائل دوردورے ہی بھٹی مقبرے بھی وُن کرنے کے لئے دائی ہے اور ہی ہے اور ہی کھیا جاتا ہے کر ہے خاص بھٹی ہے۔ ہے ہا س کھل کیے علی ہوں اور چاہ جہنم کا می وہ سنتی ہو ہے گراس فط بھی وُن ہوکر جمال ہم تشین ور س اثر کرد کا معمداق بن جانا ہے اور بھٹی مجھ کے جاتا ہے۔ یہ مقیدہ ایسا دوس است مرزا کیدی ہو چکاہے کہ جراروں ہوسی اس بھی داخل ہوکر تواب نے بھٹی مقبرہ کے سے آپ نے لیک اہی کر شرمر نے کے بعد بھی کیمیا کم می کرد ہے ۔ کیونکہ بر برارک شفہ بھٹی مقبرہ کے سے آپ نے لیک اہم میں ماہری بنایا خدمت بھی جی آکر یں کے جموف اس قدر بنا سے دسینہ جی کریہ خفرہ میں ایک بھراور شور دہی خدمت بھی جی آگر کی کے جموف اس قدر بنا سے دسینہ جی کریہ خفرہ میں ایک بھراور شور دہی جن جس جی بران اور آپ کے جموف اس قدر بنا سے دسینہ جی کریہ خفرہ میں خوش مقید ہے اوکوں جن تی جس جی بران اور آپ کے کہنا کری تیس تو اور کے ہے جوہر نے کے بعد می خوش مقید ہے اوکوں سے خواج حسین لے دی ہے۔

کاش! ولی بسترت ای ایک نقل پرغور قرباکی دارج و انتقادی سے باز آگی۔دوئ "وصیعلم الذین کفروا ای مفقلب بنقلبون (شعراد۲۳۷)"

## عاش کا جنازہ ہے ذراجموم کے لکھے

چنک بیقل آدر دواکا و حکوم اطاف آئی نوت الدورش افوت دوان ای السلام است الله و است الدورش افوت دوان السال الله ا جدو خاک کواکی عالیت ان الات میں و کار برف اور چواول ہے و حالی و یا کیا دور و د جال کے طویلے میں اگر بعد مشکل و برفواد وقت ایک دل گاڑی میں مواد کرد یا کہا۔ جوف اخدا کر کے باللہ کوری میں اگر اس مجال ہوا تھا اور کی تاویل کی ج جی بھیٹریں افکوں ہے ساون کا موان فیش کرری میں کا مال چیش کردی کی اور فر میں است سے جائے و کھی نہ آ دا مرز ا تا دیال کی سفاد ت تھا دوراک کی جائے تی اور و یواد مجوب کی آخری زیادت کو جو چواد موان سے تعمیر ایست کیے است کے جو پیوانے موان سے تعمیر ایست کے سے بار سے جونے والی میں و کیست کے است کے جو پیوانے کو اور کا میں والیت کے است اور کی اور و کا دار کی اور و جوان سے تک میں اور کی کا دور کیا ہے۔

آ واکری کا مؤم اورکرنے کے دن جوم کا محکمنا اور لاٹن کا سیاہ پہنا جب یارلوکول استے معاند کیا تو اس کوجد شکانے دگائے کی سوچی۔ چنا تچے بڑی محکمت تعلیول سے جناز وا نعایا محیا اور دوش بدوش تو دیان عمل کتھے۔

قادیان کیا تھ تھوا ۔ تم واعدہ کی ایک جستی جائمی تصورتنی جس شربا اُسالوں کا ایک سندر اہریں دیا تھا اور ہاتھ کے ساتے ہیں کا ان چڑی آ واز سنائی شد چگا گئی۔ چنا تھے یہ جرخفیر گل ساتھ جور اور لاش کو بیٹنی مقبرہ علی ہوئے وزک واحقیٰ م کے سرتھو پرو فاک کرویا کہا اور انس طرح ہے مرزائیے کا بولیا جواطولی ہیشہ بھیائی کے خاصوش ہوا۔

سم افسوس آسانی منکور کی صرب دل کی دل شروی جس کے لئے کاری است اب تک تاکام نادیلوں سے شرمندہ مودی ہے ۔

## 

## صدائے بخاریؒ

جب شاخ رمول رام پال نے کہنا خانہ کر سکھی آئے ہی طبیہ لوٹر نے لااور پی فطاب کرتے ہوئے کہا۔ عقد سے اسمنل آئی ایسی تھادی موٹی ہوئی خوت واقعی زنے آج ہوں۔ آباج کا درنے تو بین قطیم بططے کا فیصلہ کو لیا ہے۔ اٹھی شاب ہونے کا وقت آئی ہوئے ہے۔ آباجی زنے کی گا جوت دیں۔ اور نے وجائو اتمہارے و میں کے مردے دارج صاف ہونے کا وقت آئی ہوئے ۔ کمیر فلوٹی کے کسی تبرائ رادو کید ہے ہیں سان کی آمود تھر ہے گا ہے۔ ان کی افرات پر سلے جونک دے ہیں۔ اگر قیامت کے دوالی مطالع کی شفاعت کے طالب موڈ کھر کی انتظام کی تو تبری کرنے دائی نہاں در ہے یا کم مضاف کے کا اساس در ہیں ۔"

'' آن آپ لوگ بناپ فور الماد اول اول گفته کی فزند دهاس که دفر در کفته کے لیے فتا ہوئے ہیں۔ آن اس طیل اقتداد کا کا دچروسوش تحریش ہے جس کا دل ہو گازات پرتمام موجردات کو نازے ہی گیارہ اس سے ''سیاد گول عمل آخر کے لیکر ماہول کے فائنو گانا کہ معادل میں ادامور انا اور صورت سے بداؤول دھڑے تھے ہا معرود تین سالم مساحب نے الناکی افرانسا انٹرو کر کے میں خواد از آیا کہ در افزے برام اموش معلوم نیس کر کھارتے معرود تورام الموشن معنوت فدی آ آمری اور قرائی کہ کر احتماد قرائی جس کے تعمیل معلوم نیس کر کھارتے میں کا لوٹ بدی جس ا

ارسىدىكود كميرام الوشي عائش دوازب يوشي كمزى إن

(بیٹر کرکٹے الان کھا گیا۔ آوگوی کوام کا کیا اور مسفال دھائے ہیں، دیاد کردہ نے کے باقعیاری ہوت کا قریباط م ہے کہ یہ محالاق میں کت موسفہ دوگری کہ حمیل مطوم نیس کو آج میز گئید میں دوراہ الفریقی قریب رہے ہیں۔ آج خدیکا واد کتام چیکار ہیں۔ خاتم بارسے اور میں اعبارے الوشی کی کو دھٹ ہے ؟

آٹ امرالوشن و نوش تھے اپنے آن کا مطالبہ کر دق ہے۔ دی وائن جنہیں رسول نے تلک عبر اکہر کر بالات نے بہنوں نے مید و انہ بنگ کی دست کے دفت مواک بیا کردی گی ساگرتم ندی ٹیاور وائٹر کے وسوس کی خاطر جائیں و سعدہ ترکی کا گرک ہاستگی ہے۔ باور کھواجم کہ ووز سرح آئے کی دیام میریت کے کرانے کی۔

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**\*\*\*\*\*\*\*\*\*